منتوريالالميك النقاح كارخان المعلى قادى بالون منتريم الأميك النقاح كارخرات المعلى قادى بالون

> مقاله برائے تنظیم المدارس الشہادة العالمیدایم۔اے

مقاله نگار حضرت مولانام فتی عبدالحمید بی

نَعِينِي كُتَبْ خَانَكُم ، لا مور



## جمله حقوق تجق تغيمي كتب خانه محفوظ ہيں

نام كتاب حيات عيم الأمت منتظم المدارس الشهادة العالميدا يم الدارس الشهادة العالميدا يم الدارس الشهادة العالميدا يم الدرائ مقالد نظم المدارس الشهادة العالميدا يم الدرائ مقالد نكار حضرت مولا نامفتى عبد الجميد يغيى نشر نغيمى كتب فانه، 10 الجمد ماركيث، ١٠٠٠ اردوباز ار، لا مور تاريخ اشاعت ١٠٠١ .

تاريخ اشاعت ١٠٠١ .

تعداد بر نظرز



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

#### والمحالي ميات دكيم الامت رنت كالمحال والمحالة المحالة المحالة

# فهرست

| ۳                                                          | فهرست الكتاب             |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| įį.                                                        | نطبة الكتاب              | ۲   |
| <br>IY                                                     | وجه تصنيف الكتاب         | ٣   |
| ir<br>Ir                                                   | خصوصیات الکتاب           | ار  |
|                                                            | مقدمة الكتاب             | ۵   |
| امت عليه الرحمة كى ولادت شريف                              | •                        | باب |
| . سب سبید اگر سبعه یکی وهدی سریف                           | آباءواجداد<br>آباءواجداد | (   |
| ry                                                         |                          | •   |
| ۲۸                                                         | وطن •                    | ٢   |
|                                                            | تعليم                    | ۳   |
| <b>19</b>                                                  | تدریس                    | ľ٧  |
| t"i                                                        | شادی                     | ۵   |
| ٣٢                                                         | _                        |     |
| <b>~~</b>                                                  | اولا و<br>م              | ۲   |
| į į į į į į į į į į į į į į į į į į į                      | اولا د کی تربیت          | 4   |
| "<br>Ta                                                    | حج وزيارات               | ٨   |
| m4                                                         | افآء                     | 9   |
| י ,<br>ריי <sub>•</sub>                                    | أخلاق                    | ĵ•  |
|                                                            | بيعت وارادت              | 11  |
| ۵۸                                                         | وصال شريف                | IĽ  |
| ۵۸                                                         | مزار پرانوار             | 11" |
| ۵9                                                         | ر میرادر<br>عرس میارک    | ıγ  |
| <b>∆</b> 9                                                 |                          |     |
| الامت عليه الرحمة بطور مدرس<br>الامت عليه الرحمة بطور مدرس | ۱ ۲۲۰                    | باب |
|                                                            | مدرس كامعني ومفهوم       | 1   |
| YI .                                                       | 1                        |     |

| JEHR (       | ديات حكيم الامت رئيد كي المحالي ( 4        | 3) |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| H.           | فضائل تدريس                                | r  |
| <b>ፈ</b> ኮ.  | تحكيم الامت عليه الرحمة كى تدريس پرايك نظر |    |
| 44           | · تتيجه برنجت<br>- تتيجه بحث               |    |
|              | باب ٣حكيم الامت بطور مفتى                  |    |
| 44           | مفتي كامعني ومفهوم                         | 1  |
| 44           | مفتی کے لیےشرائط                           | ۲  |
| ۷٠           | مفتی کی فضیلت                              | ٣  |
| ۷1           | حکیم الامت کے مفتی ہونے پرایک نظر '        | ٣  |
| <b> + </b>   | نتیجه بخت                                  | ۵  |
|              | ً ً باب ٤حكيم الامت بطور مفسر              | 9  |
| 1.12         | مفسركامعني                                 | ſ  |
| 1+1"         | مفسر کی شرا نط                             | ۲  |
| f <b>÷</b> ∆ | حكيم الامت كي تفسير پرايك نظر              | ٣  |
| 1-0          | تفسيركي خوبيال مع امثله                    | ۴  |
| Ira          | اعتراضات .                                 | ۵  |
|              | باب هحکیم الامت بطور محدث                  |    |
| ira          | محدث كامفهوم                               | 1  |
| Ira          | محدث کی شرا نظ                             | ۲  |
| Ita          | محدث اور خدمت حدیث کے فضائل                | ۳  |
| 12           | تحکیم الامت کے محدث ہونے پرایک نظر         | ٣  |
| 169          | نتیجه <i>بخ</i> ت                          | ۵  |
|              | باب ٦حكيم الامت بطور محقق                  |    |
| 161          | للمحقق كالمعنى ومفهوم                      | 1  |
| 161          | محقیق کے نضائل<br>سریں میں میں میں میں میں | ۲  |
| 167          | عیم الامت کی ایک شخفیق پرایک نظر<br>       | ٣  |
| 14           | بقیجه مربحث<br>بقیجه مربحت                 | ٦  |
|              |                                            |    |

| CHE C                                  | حيات حكيم الامت التي كي التي التي التي التي التي التي التي الت | D    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| _                                      | ` باب ٧حكيم الامت بطور فقيه                                    | ·.   |
| 124                                    | فقيه كالمعنى ومفهوم                                            | 1    |
| 121                                    | فقیه کی شرا نظ                                                 | ۲    |
| 121                                    | فقیہ کے نضائل                                                  | ٣    |
| 120                                    | حكيم الامنت كي فقاهت پرايك نظر                                 | ۴,   |
| 149                                    | نتیج <i>د بخت</i> ث                                            | ۵    |
|                                        | باب ٨حكيم الامت بطور مناظر                                     |      |
| IAI                                    | مناظره كامعنى ومفهوم                                           | ŧ    |
| 1 <b>/</b> 1                           | مناظره اورمناظر کی شرا نظ                                      | ۲    |
| I۸۳                                    | مناظره كامقصد                                                  | ٣    |
| 11/11                                  | تحكيم الامت عليه الرحمة كےمناظروں اورمباحثوں پر ایک نظر        | ۴    |
| r• 9                                   | نتیجه بربحث<br>بنیجه بربحث                                     | ۵    |
|                                        | بإب ٩حكيم الامت بطور شاعر                                      |      |
| ` rir                                  | شاعرا ورشعر كامفهوم                                            | 1    |
| rir                                    | شاعری کی شرعی حیثیبت                                           | ۲    |
| rır                                    | شاعرادرشاعری کی شرا نظ                                         | ٣    |
| tir .                                  | تحكيم الامت كى شاعرى پرايك نظر                                 | ۰, ۳ |
| ተሾዣ                                    | نتیج <i>ہ ب</i> کت<br>ا                                        | ۵    |
| باب ١٠مكيم الامت عليه الرحمة بطور سياح |                                                                |      |
| 41%                                    | سياح كالمعنى ومفهوم                                            | , 1  |
| ተፖለ                                    | سیاحت کے مقاصد                                                 | r    |
| 474                                    | فضائل سیاحت                                                    | ٣    |
| ra•                                    | فوائدسیاحت<br>سر                                               | ľ    |
| <b>r</b> ∆+                            | تحكيم الامت عليه الرحمة كى سياحت پرايك نظر                     | ۵    |
| <b>۲</b> 42                            | متيجه بربحث                                                    | 4    |

| CER (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ميات حكيم الامت رئيد كي الكي الكي والكي                                                                                                                                                                                                                      | CER                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>باب ١١ حكيم الامت بطور پيرو مرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>179</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بير ومرشد كامفهوم ومعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بيعت كالمفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r                     |
| <b>749</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بیعت کی شرعی ٔ حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣                     |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پیرومرشد کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣                     |
| <b>t</b> ∠∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بیعت پر چنداعتر اضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تيجه بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲                     |
| والمعقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١حكيم الامت بطور جامع المنقول و                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب ۲                 |
| <b>t</b> ∠9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جامع المعقول وأكمنقول كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                     |
| <b>7</b> 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منقولات کی امثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تحكيم الامت عليه الرحمه كے منقولات ومعقولات پرايک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣                     |
| <b>P*+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نتیج <sup>ر</sup> بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| بلح امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١حكيم الامت بطور مربى قوم و مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ا، س                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>F+r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مر بی اور مصلح کامعنی ومفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
| r.r<br>r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مر بی اور مصلح کامعنی ومفہوم<br>تر بیت واصلاح کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                               | l<br>r                |
| 5.4<br>5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مر بی اور مصلح کامعنی ومفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l<br>r                |
| 14.4<br>14.4<br>14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مر لی اور صلح کامعنی دمفہوم<br>تربیت داصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح دمرتی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث                                                                                                                                                                                                                           | ן<br>٣<br>~           |
| ۳۰۲<br>۳۰۲<br>۳۲۱<br>۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مربی اور صلح کامعنی و مفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح ومربی ہونے ایک نظر<br>متیج بہخث<br>باب ۱۶ سسم محیم الامت بطور ماہر نفسہ                                                                                                                                                                                    | ן<br>٣<br>~           |
| ۲۰۲<br>۲۰۲<br>۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مر بی اور مسلح کامعنی دمنهوم<br>تربیت داصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے مسلح دمرتی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب ۱۶ مسمور ماهر نفسه<br>ماہر نفسیات کامفہوم                                                                                                                                                                        | ן<br>ר<br>ר           |
| ۳۰۲<br>۳۰۲<br>۳۲۳<br>۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مربی اور صلح کامعنی دمفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح ومربی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب کا سسم حکیم الامت بطور ماہر نفسہ<br>ماہر نفسیات کامفہوم<br>ماہر نفسیات کامفہوم                                                                                                                                      | ן<br>ר<br>ו<br>ו      |
| ۲۰۲<br>۲۰۲<br>۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مر بی اور صلح کامعنی و مفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح ومر تی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب ۶۲ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                           | 1<br>r<br>r<br>r      |
| المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة المالة ا | مر بی اور صلح کامنی و مفہوم<br>تر بیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح و مرتبی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب ۱۶ سسست کے میم الاحت بطور ماہر نفسہ<br>ماہر نفسیات کامفہوم<br>ماہر نفسیات کی شرائط<br>علیم الامت کے ماہر نفسیات ہونے پرایک نظر<br>نتیجہ بہجٹ                                                                    | 1<br>7<br>7<br>1<br>7 |
| المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة<br>المالة المالة ا | مر بی اور صلح کامعنی و مفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح ومرتی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب 12 سسم حکیم الامت بطور ماہر نفس<br>ماہر نفسیات کامفہوم<br>ماہر نفسیات کی شرائط<br>مکیم الامت کے ماہر نفسیات ہونے پرایک نظر<br>متیج بربحث<br>متیج بربحث<br>متیج بربحث                                              | 1<br>7<br>7<br>1<br>7 |
| ۲۰۲<br>۲۰۲<br>۲۲۳<br>۲۲۳<br>۲۲۲<br>۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مر بی اور صلح کامعنی و مفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>عکیم الامت کے صلح و مرتبی ہونے ایک نظر<br>بنجی بربحث<br>باب 12 سسست حکیم الامت بطور ماہر نفسہ<br>ماہر نفسیات کی شرائط<br>ماہر نفسیات کی شرائط<br>عکیم الامت کے ماہر نفسیات ہونے پرایک نظر<br>نتجہ بربحث<br>استاذ العلماء والفطلاء کامفہوم<br>استاذ العلماء والفطلاء کامفہوم | ا<br>۲<br>۲<br>۲      |
| ۲۰۲<br>۲۰۲<br>۲۲۳<br>۲۲۳<br>۲۲۲<br>۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مر بی اور صلح کامعنی و مفہوم<br>تربیت واصلاح کی فضیلت<br>حکیم الامت کے صلح ومرتی ہونے ایک نظر<br>نتیج بربحث<br>باب 12 سسم حکیم الامت بطور ماہر نفس<br>ماہر نفسیات کامفہوم<br>ماہر نفسیات کی شرائط<br>مکیم الامت کے ماہر نفسیات ہونے پرایک نظر<br>متیج بربحث<br>متیج بربحث<br>متیج بربحث                                              | ا<br>۲<br>۲<br>۲      |

| 63/ST          | حيات حكيم الامت الله المالي ال | J& 6. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W Z   |
| <b>764</b>     | عیجر بخت<br>من من من من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ، و مقرر       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب   |
| ۳۵۸            | خطيب كالمفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ţ     |
| ran            | مقصدخطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲     |
| ۲۵۸            | فضائل دمنا قنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣     |
| ۳4+            | يشرا لطاخطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ſΫ́   |
| <b>4</b> 4     | تحكيم الامت كى خطابت پرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵     |
| <b>17</b> 2 14 | نتیجهٔ مصمون<br>معیجهٔ مصمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     |
|                | باب ١٧حكيم الامت بطور مجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>172</b> 4   | نمجيب كامعني ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j     |
| <b>124</b>     | مجيب كى شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲     |
| <b>12</b> 4    | مجيب كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣     |
| <b>1</b> 29    | تحكیم الامت کے مجیب ہونے پر ایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴     |
| r**            | · تنجير بحث<br>* تنجير بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵     |
| 4              | باب ١٨مكيم الامت بطور بحر العلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ار+اب          | بحرالعلوم كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ſ     |
| ۱۰,۰۱۰         | علم کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲     |
| ۳۱۳            | تحكيم الامت كےعلوم پرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣     |
| ۳۱۵            | نتیجه بمجت<br>بنتیجه بمجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۴     |
| انظر           | +۱۹حکیم الامت کی خدمات پر ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باد   |
| ر<br>اک        | خدمت بطور مدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| ∠ام            | خدمت بطورمفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r     |
| <b>ሶ</b> ችለ    | خدمت بطور خطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣     |
| ۳۱۸            | , خدمت بطورمصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴     |
| 1°t*           | خدمت بطورمنا ظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵     |
| r**            | خدمت بطورمفسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲     |

For More Books Click On This Link

| Con Sign                                         | ميات حكيم الامت رئيد كي المحالي 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. G. C.      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ا۲۲                                              | چر <u> سام سام می من </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /Y<br>L       |
| ۲۲۲                                              | عدر مت بطور محشی<br>خدمت بطور محشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨             |
| ٣٢٢                                              | عديث بالمورمتر جم<br>خدمت بطورمتر جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9             |
| ٣٢٢                                              | خدمت بطورمقرظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1•            |
| ۳۲۳                                              | خدمت بطور محقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ٣٢٣                                              | خدمت بطور مسلح وناصح الامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲            |
| ۳۲۵                                              | خدمت بطورشا <i>عر</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۳            |
| rra                                              | خدمت بطورسياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |
| ۵۲۵                                              | خدمت بطور پیرطریقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۵            |
| ۳۲۶                                              | خدمت بطورمهتنم المدرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | М             |
| ۳۲۹                                              | خدمت بطوروا عظ ومبلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14            |
| rrz                                              | خلاصة بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I۸            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| مه                                               | ب ٢٠مقبوليت حكيم الامت عليه الرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بار           |
| <b>مة</b><br>٢٢٩                                 | مقبوليت عندالرسول مَلَاثِيرُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             |
|                                                  | مقبوليت عندالرسول مَلَاثِيرُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             |
| ۴۲۹                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i             |
| 744<br>749                                       | ، مقبولیت عندالرسول مَلَاثِیَرَاثِم<br>مقبولیت عندالصحابه رضی التُدعم<br>مقبولیت عندالصحابه رضی التُدعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i             |
| 749<br>749<br>744                                | مقبولیت عندالرسول مَلَا لِیَرَامِیُمُ<br>مقبولیت عندالصحابه رضی الله معند<br>مقبولیت عندالا ولیاء رحمهم الله۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>r<br>m   |
| ቦተዓ<br>ቦተላ<br>ቦዮ•                                | مقبولیت عندالرسول تأثیر بختیم<br>مقبولیت عندالصحابه رضی الله مشعیم<br>مقبولیت عندالا ولیاء رحمهم الله<br>مقبولیت عندالعلماء رحمهم الله<br>مقبولیت عندالعوام به<br>مقبولیت عندالعوام به<br>مقبولیت عندالعوام به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>r<br>r   |
| ρτ9<br><b>የኮ</b> አ<br><b>የ</b> ዮ۰<br><b>የ</b> ዮ۰ | مقبولیت عندالرسول تُلَافِیمَ الله مقبولیت عندالرسول تُلَافِیمَ الله مقبولیت عندالسول تُلَافِیمَ الله مقبولیت عندالا ولیا ءرحمهم الله مقبولیت عندالعلماء حمهم الله مقبولیت عندالعلماء حمهم الله مقبولیت عندالعوام به مقبولی | 1<br>r<br>r   |
| ρτ9<br><b>የኮ</b> አ<br><b>የ</b> ዮ۰<br><b>የ</b> ዮ۰ | مقبولیت عندالرسول تأثیر بختیم<br>مقبولیت عندالصحابه رضی الله مشعیم<br>مقبولیت عندالا ولیاء رحمهم الله<br>مقبولیت عندالعلماء رحمهم الله<br>مقبولیت عندالعوام به<br>مقبولیت عندالعوام به<br>مقبولیت عندالعوام به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>r<br>r   |
| ውሥት<br>የጉጉ                                       | مقبولیت عندالرسول تالیم الله مقبولیت عندالرسول تالیم الله مقبولیت عندالاولیاء رحم الله مقبولیت عندالاولیاء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندال کامفہوم کمت دان کامفہوم کمت دان کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>r<br>r   |
| የተዋ<br>የተማ<br>የተማ<br>የተማ                         | مقبولیت عندالرسول تَلْقَیْمُ الله مقبولیت عندالرسول تَلْقَیْمُ الله مقبولیت عندالاولیاء رضی الله مقبولیت عندالاولیاء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام متبولیت متبول | 1<br>r<br>r   |
| የተማ<br>የተማ<br>የተማ<br>የተማ                         | مقبولیت عندالرسول تالیم الله مقبولیت عندالرسول تالیم الله مقبولیت عندالاولیاء رحم الله مقبولیت عندالاولیاء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندال کامفہوم کمت دان کامفہوم کمت دان کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1           |
| 644<br>644<br>644<br>644                         | مقبولیت عندالرسول تالیم گریم مقبولیت عندالسول تالیم گریم مقبولیت عندالله ولیاء رحم مهم الله مت مقبولیت عندالله وام مستخدم منتبوی می مقبولیت عندالله وام مستخدم الله مت بطور منکقه دان کام دانی پرایک نظر می مقددان کام دانی برایک نظر می مقددان کام دانی پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 7 7 7 1 7 7 |

| _            |                                                 |              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| CONE S       | كر ميات مكيم الامت الله كالكاركان               |              |
| ۳ <u>۷</u> ۵ | مفكر كى فضيلت                                   | ۲            |
| ۳۷۲          | فكركي انميت                                     | ٣            |
| 124          | فكركى اقسام                                     | ۲,           |
| <b>"</b> ለ+  | تحكيم الامت كيمفكراسلام ہونے پرایک نظر          | ۵            |
| ۵۰۸          | نتج بربحث                                       | ۲            |
| القرآن       | ب٢٣حكيم الامت بطور ماهر درس                     | با           |
| ۵۱۰          | درس القرآن كامفهوم                              | 1            |
| ۵۱۰          | درس القرآن كى شرائط                             | ۲            |
| ۵I+          | درس القرآن کی اہمیت                             | ٣            |
| ۵۱۳          | تحكيم الامت عليه الرحمة كه درس القرآن برايك نظر | ٣            |
| ۵۳۵          | تنجه بحث                                        | ۵            |
| _            | باب ٢٤حكيم الامت بطور مصنف                      |              |
| ۵۴۷          | مصنف كالمعنى ومفهوم                             | 1            |
| ۵۴۷          | مصنف کی شرا نکلا                                | r            |
| ۵۴۷          | تصنیف کے فوائد 👄                                | ٣            |
| ۵۳۷          | مِصنف کی فضلیت                                  | ۴            |
| ۵۵۰          | حكيم الامت كى تقنيفات پرايك نظر                 | ۵            |
| ۵۸۳          | منتجه بمجث                                      | 4            |
| ه تسهیه      | ٢٥خكيم الامت بطور ماهر علم وجا                  | باب          |
| YAG          | وجه تشميه كامفهوم                               | ſ            |
| ۲۸۵          | شرا نطوحة تشميه                                 | ۲            |
| ۲۸۵          | فوا ئدوجەتشىيە                                  |              |
| ۵۸۷          | تحکیم الامت کی بیان کرده وجوه پرایک نظر         | <b>L</b> , " |
| 4+14         | منیج <i>ر بحث</i>                               | ۵            |
| سوفيانه      | ٣٦٠هڪيم الامت بطور ماهر تفسير د                 | باب          |
| Y+Y          | تفيير صوفيانه كامفهوم                           | 1            |

| CHE (                                 | و دیات حکیم الامت رہیں کی کی ان کی اس کی ا     |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| Y+Y                                   | تفسيرصوفيانه كى شرائط                          | r |
| 4+4                                   | تفسيرصوفيانه كفوائد                            | ۲ |
| Y+Z                                   | حكيم الامت كي تفسير صوفيانه يرايك نظر          | ٦ |
| 777                                   | خلاصه مضمون                                    | ۵ |
| ار                                    | باب ۲۷حكيم الامت بطور تلخيص نگأ                |   |
| 450                                   | تلخيص نگاري كامفهوم                            | f |
| 4111                                  | تلخیص نگاری کی شرا نظ                          | ۲ |
| 477                                   | تلخیص نگاری کے فوائد                           | ۳ |
| 777                                   | تحكيم الامت كى تلخيص نگارى پرايك نگاه نظر      | ٣ |
| 4179                                  | ممیجه بربحث                                    |   |
| ت                                     | باب٢٨حكيم الامت بطور حكيم الامه                |   |
| 461                                   | تحكيم الامت كامعنى                             | 1 |
| 466                                   | حكمت كى فضيلت                                  |   |
| <b>ፈ</b> ሌሌ                           | تحكيم الامت كي حكمت بحرى كفتگو پرايك نظر       | ٣ |
| YYY                                   | تیجه بربخت<br>مینجه بربخت                      |   |
| باب ۲۹اعتراضات سعيد ملت بر حكيم الامت |                                                |   |
| APP.                                  | حضرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب مدخلله كانعارف | 1 |
| 779                                   | حضرت سعيدى صاحب كى علمى حيثيت اورخد مات        | ۲ |
| 779                                   | حضرت سعیدی صاحب کے مسامحات واغلاط              | ٣ |
| 4A+                                   | اعتراضات سعيدملت برحكيم الامت برايك نظر        | ٣ |
| <b>41</b>                             | اختيام الكتاب أ                                | ۵ |
| 414                                   | اظهارتشكر                                      | Y |
| <b>∠19</b>                            | ما خذ ومراجع                                   | 4 |





#### خطبة الكتاب

الحمد لله، الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیبات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له لاضد له و لا ندله و لا مثل له و لا مثال له لا اول له و لا اخرله و نشهد ان سیدنا و مولانا و ملحانا و مأوی ناوحبیبنا و طبیبنا و قرة عیوننا محمدا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك و تعالی فی کلامه المجید.

- ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك
   يدخلون الجنة النساء)
- من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيّبة لله و من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيّبة
- بر ومن عسمل صالحا من ذكر اوانثى وهو مؤمن فاؤلئك يدخلون المخنقة (المؤمن)

صدق الله العظيم ان الله و ملته يصلون على النبى يايها الذين امنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم، الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك و اصحابك يا حبيب الله الصلوة و السلام عليك يا رحمة اللعالمين وعلى الك و اصحابك يا حبيب الله الصلوة و السلام عليك يا رحمة اللعالمين وعلى الك و اصحابك يا محابك يا شفيع المذنبين الله و السلام عليك يا وحمة اللعالمين وعلى الله و السحابك يا شفيع المذنبين الله و السلام عليك الله و المحابك يا شفيع المذنبين الله و المدنبين الله و المدنبين الله و المدنبين المدنبين الله و الله و المدنبين الله و ا

والمحالية الامت الذي المحالية المحالية

#### وجة تصنيف كتاب

علوم شرعیہ وفنون عقیلہ پرمشمل اسلامی نصاب درس نظامی کے اختیام پرایک تحقیقی مقاله لکھایا جاتا ہے جس کا مقصد طالب علم کی استعداد کا پر کھنا ہے ، اس ورس نظامی کی تممل مدت چھیانوے ماہ ہوتی ہے باعتبار برس شار کرنے برآٹھ سال بنتے ہیں راقم الحروف عفی عنه ریه کوبھی درس نظامی کے اختیام واتمام کی سعادت نصیب ہوئی حسب دستور تنظیم المدارس نے مقاله جات كعنوانات ارسال كيراقع الحروف عفى عنه ربهكول مين بارى تعالى كى طرف ہے بیہ خیال القاء کیا گیا کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر لکھا جائے ، تظیم المدارس کی شرا نظر مقالہ میں ہے ایک شرط ریجی تھی کہ جس عنوان پرآپ مقالہ لکھنا جاہتے ہیں اس پر پہلے کسی نے نہ لکھا ہونہ عظیم المدارس کے تابع ہوکراور نہ ہی کسی اور ادارے كے توسط و وساطت ہے، راقعہ الحروف عفی عنه ربه نے سابقہ سالوں كے مقالہ جات كے عنوا نات جامعه کی لائبر ری ہے نکلوائے ان کوملا حظہ دمشاہدہ کیا۔ جبرائگی اورافسوں بھی ہوااور خوشی ومسرت بھی، جیرت اور افسوس اس بات کا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پر اپنوں نے بھی توجہ نہ کی نہ ہی ان پر پچھ کھوانے کی زحمت گوارا کی ،خوشی اورمسرِت اس لیے ہوئی کہا پنوں کا تغافل و تجابل عار فاندراقم الحروف کے حصہ میں نفع مند ثابت ہو گیااور بول خصوصی تحریری اجازت کے ذریعہ بچھےاسلام اور عالم اسلام کے لیے بہت وقیع خدمات سرانجام دینے والے عظیم مخص پر مسجحه لكصنے كاموقع عنايت ہوگيا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

احسب السصال حین ولست منهم

اسعال السلسه یسرزقسنسی صلاحب

و عاکرتا ہوں کہ ربّ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرمائے میرے گناہ معاف
فرما دے اور خاتمہ بالا یمان فرمائے، دینی اور دُنیاوی رسوائیوں سے بچائے اس مقالہ کا ینام

### الكالي ميات مكيم الامت الله كالكال الكالي ميات مكيم الامت الله المالي ال

حیات ِ علیم الامت رکھتا ہوں اور اس کا انتساب علی طریقہ الاختصاص درج ذیل ہستیوں کے نام کرتا ہوں۔

- حضرت اعلی پیرستد مهرعلی شاه گواژه مشریف
- اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلی شریف
- صدرالا فاصلُ محد نعيم الدين شاه مرادآ بادشريف
- على محكيم الامت مفتى احمديارخان نعيم تجرات شريف
  - 🙆 سیشخ الحدیث حضرت مولا نامحمة علی نقشبندی لا ہور
    - 🗗 🛚 حضرت مفتی محمد سرفرا زنعیمی صاحب لا ہور

عليهم الرحمة و الرضوان

#### خصوصيات الكتاب

راقم الحروف عفی عندر بہنے اس کتاب میں درج ذیل امور کولمحوظ رکھا ہے، یہی اس کتاب کی خصوصیات ہیں۔

- 🛚 تنظیم المدارس کے قواعد وضوابط کی کمل پابندی کی گئی ہے۔
  - تفاظی اور سطی انداز ہے کمل اجتناب کیا گیا ہے۔
- تعلیم الامت علیدالرحمہ کی تعریف کے بجائے اعتراف کیا گیا ہے۔
- اصطلاحات کا استعال بہت کم کیا اور اگر کہیں ضرور ۃ کرنا پڑا تو اس کی تعریف و توضیح لازمی درج کی گئی۔
  - اصطلاحات کو علیم الامت علیہ الرحمہ کی تصانیف سے ثابت ومؤید کیا گیا ہے۔
    - ورآن وحدیث سے بکٹرت حسب موقعہ وضرورت استدلال کیا گیا ہے۔
- صابط قرآن ولا تسبوا الديس يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الانعام) كي يابندى كي كي بيد
  - صابطه عديثان لصاحب الحق مقالًا كوبعى ضرورة استعال كيا كيا بيا \_\_\_

## المحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ا

- عامع مانع اندازا پنایا گیاہے۔
- ے سیج بحثی اور خلطِ مبحث ہے کمل پر ہیز کیا گیا ہے۔ 🗗
- وعویٰ ذکر کرنے کی صورت میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔
  - مضمون بيعقلى فقى امثله ذكر كى تي بير -
- وورحاضر کی مروّجہ زبان میں آسان کرکے لکھا گیا ہے۔
- اختلاف کرنے میں اوب واحتر ام اور شائشگی کا ہر مقام پر لحاظ کیا گیا ہے۔
  - کے پیراگرافی اور جدید طرز تحریر وغیرہ کا اہتمام وانصرام کیا گیا ہے۔
    - امثلہ کومذ عایر دلجسپ طریق سے منطبق کیا گیا ہے۔
      - بلاغت کے اصواول کی مکمل یا بندی کی گئی ہے۔
        - مبالغة رائى كىمل يربيز كيا گيا ہے۔
        - - ترتیب کی بہت پابندی کی گئی ہے۔

وغيره وغيره من خصوصيات الكتاب\_

#### مقدمة الكتاب

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھرائی کو یوں ہی آزاد نہ چھوڑا بلکہ اس کی اصلاح فرمائی اصلاح کا طریقہ پیھا کہ ہردور میں اپنے برگزیدہ بند ہے بھیجارہا، جوایک نظام اور دستور کے مطابق لوگوں کواس کی طرف دعوت دیتے رہان برگزیدہ بندوں کورسول اور نی کہا جاتا ہے ان کے لائے ہوئے نظام کوشریعت کہتے ہیں۔ یہ بات عقلا اورشرعاً ثابت ہے کہ وہ برگزیدہ بند سان سے بہتر اور اعلیٰ تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا دینے والا لینے والے کے برابر نہیں ہوسکتا، خدا کا مقررشدہ اور خود اپنے ذاتی اور من گھڑت اصول سے تعکم کے طریقہ پر برا بنے والا دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کی اصلاح کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی آپ کو علم عطافر مایا گیا اور آپ کی عظمت کی خاطر فرشتوں کو بحدہ آدم علیہ السلام سے ہوئی آپ کو علم عطافر مایا گیا اور آپ کی عظمت کی خاطر فرشتوں کو بحدہ

کرنی تھی لہذا پہلے ان کی عظمت اور علم کی خوبی تنایم کرائی گئی، انسانوں کی اصلاح کا برگزیدہ کرنی تھی لہذا پہلے ان کی عظمت اور علم کی خوبی تنایم کرائی گئی، انسانوں کی اصلاح کا برگزیدہ اور بارگاہ البی کے مختار بندوں کے ذریعے بندو بست اور اہتمام فرمایا جانااس وقت تک جاری رہا جب انسانوں کے مسب سے اعلی فرد کی تشریف آوری ہوگئی۔ جب اعلی اور افضل تشریف کے آئے تو ان کے تر تیب دیئے ہوئے قواعد وضوابط کے تحت انسانوں کی اصلاح کا طریقہ تبدیل ہوگیا، اس کی وجہ بیتھی کے درسالت اور رسول نبی اور نبوت ان پر تمام ہوگئی تھی، انہوں نے بیدکام اور طریقہ ء اصلاح آئی اُمت کے اہل افراد کے حوالے کر دیا جو ان کے تر تیب نے بیدکام اور قواعد وضوابط کے تابع اور پابندرہ کر رہتی دُنیا تک بید خدمت اور ذمہ داری نبھاتے دہیں گے بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر داری نبھاتے دہیں گے بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر داری نبھاتے دہیں گے بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حارت بیادے نبی کریم تافیق کی بات مائی، ان حارے بیادے نبی کریم تافیق کی میں کہ جس نے بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی بات مائی، ان کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرلیا اور ان کے لائے ہوئے نظام کو قبول کرتے رہاں کو ہر تم کی کرنت اور عظمت کو تسلیم کرلیا اور ان کے لائے ہوئے نظام کو قبول کرتے رہاں کو ہر تم کی دین اور دیا جس کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرلیا اور ان کے لائے ہوئے نظام کو قبول کرتے رہاں کو ہر تم کی دین اور دینے اور عظمت کو تسلیم کرتے کہ کرتے ہوئے نظام کو قبول کرتے رہاں کو ہر تم کی دی اور دینے اور بیا میں گے۔

والمحالي مسايد والمسابق المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

سامنے جھوں جومیرے سامنے پیدا کیا گیا، نہ اس نے عبادت کی، نہمیری عبادت جیساعرصہ گزارا، نهاس کی کوئی فضیلت ہے، میٹی ہے بنامیرامادہ آگ ہے مولیٰ تعالیٰ میرے کیے سے بری بے عزتی ہے کہ اس جیسے کے سامنے مجھے تو جھکائے، باری تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا کیونکہ آئندہ کے لوگوں کے واسطے پیضابط مقرر کرنا تھا یہ ہم وتلقین فرما کی تھی کہ بی کی عظمت کا انکار کرنے والے کوخبر دار مندلگاؤ بلکہ ان کودھ تکار دو، ان کے ساتھ بحث وحمیص نہ كرو بلكهان يعدور موجاؤ

اس سارے مضمون پربطور مثال وبرکت چند آیات ملاحظہ کریں۔

- ما منعك ان لا تسجد اذا مرتك (الا مراف ما يت ا) n
- یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی ( م ۱۳۸ آیت ۵۵) یعنی اے اہلیں تھے کیوں رکاوٹ ہوئی کرتو نے میرے پیارے کو بحدہ تعظیم نہ کیا۔

- اسجد لمن خلقت طيناً (بى اسرائيل ١٤ آيت ٢١)
- لم اكن لاسجد بشر خلقته من صلصال من حما مسنون ٥ (الجر۵۱آیت۳۳)

یعنی اس حقیر مٹی گار ہے ہے ہوئے لبشر کو سجدہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ،

شان تھتی ہے۔

رت نے جلال اورغضب میں آ کرفر مایا، وقع ہواس جنت سے نکل جاتو مردود ہے، ذ لیل ہے، متکبر ہے، میری لعنت کا حقدار ہے کہ تونے میرے تھم کے مقابل اپنی رائے چلائی آيات ملاحظه مول -

- فاخرج انك من الضاغوين ﴿ (الاعراف ١٢ يت١١)
- اخرج انك مذؤماً مدحوراً ﴿ (الامراف ١٨ يت ١٨)
- فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين كل (الجره ۱۱ يت ۳۲)

#### والمحالي ميات مكيم الامت بند كري والمحالي ميات مكيم الامت بند كري والمحالية المحالية المحالية

🕜 فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين 🖔

(ص ۱۳۸ آیت ۷۷)

لعنی دفع ہواس جنت سے نکل جاتو ذلیل ہے مردود ہے۔ راندہ درگاہ ہے، تجھ پرتا قیامت میری لعنت ہے اور قیامت کے بعد دوز خ ہے، عذاب الیم ہے۔

اب چاہے تو بیتھا کہ بیروتا، چلاتا، معافی مانگا، ندامت سے ساری عمر سرندا کھاتا لیکن ہوا کیا؟ اس نے حضرت آ دم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی شم کھائی ان کی اولا دکو بہکانے پر سل گیا اور باری تعالیٰ کو مخاطب کر کے اکر کر کہا کہ اے جھے آ دم کی وجہ سے ذکیل کرنے والے شری عزت کی شم میں اِن کو اور ان کی اولا دکو بہکاؤں گا، ان کو تیسری بارگاہ سے دور کرنے میں جمھ سے جو ہوسکا پوری طاقت سے کروں گا آ دم سے بدلہ ندلیا تو میرا نام شیطان ہیں، ان کی اولا دکو جہنم کے داستے پر ندلا کھڑا کیا تو کہنا، میں ان کے علم وعقا کد، اعمال واحوال پر ڈاکہ زنی کروں گا وہ علم دین سے متنظر ہوکر اس سے دور بھاگیں گے، چو پاؤں کے کان چریں گے، لبی امیدیں باندھیں گے تیری خلقت وفطرت میں تبدیلیاں کریں گے، کجھے ناراض کرنے لبی امیدیں باندھیں گے تیری خلقت وفطرت میں تبدیلیاں کریں گے، کجھے ناراض کرنے والے سارے کام کریں گے، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے عقا کدتک میں میرے کمل تا بعدار ہوں گے۔

اس مضمون پرچندآیات ملاحظ فرمائیں۔

- فازلهما الشيطان فاخرجهما مماكان فيه (النقرو١٦ يــ٣١)
- الشيطن يعدكم الفقر ويأمركم بالفخشآء أ(القرم آيت ٢٦٨)
  - آيما استنولهم اليشطان (العران آيت ١٥٥)
  - ومن يكن الشيطان له قريناً تمسآء قريناً التهايم آيت ٢٨)
  - ويريد الشيطان ان يضلهم ضلا لابعيدال (الترام آيت ١٠)
- یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الاغروران (النایم) آیت ۱۲۰)
- انسما النحسر و السمسيسر و الانصباب و الازلام رجس من عمل الشيطن (الماكره 15 يت ٩٠)

## الكالي حيات مكيم الامت الله المكال الكالي المكال ال

- انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والمبغضآء أو الماكرة ٥ آيت ١٩)
  - وزيّن لهم الشيطن ما كانوا يعملون (الانعام ٢ آيت ٢٣)
    - واذرين لهم الشيطان اعمالهم (الانفال ١٨ يت ١٨٨)
- الاتنصاد المن عبادك نبصيباً مفروضاً ولا ضلنهم ولا منينهم ولا منينهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله فليم فليغيرن خلق الله في اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله في ال

(النساء ۴ آيت ۱۱۹،۱۱۸)

ان آیات کا حاصل ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آدم کی وجہ سے مقام ومراتب سے محروم ہوا، رسوائی میرامقدر بنی اب اس کواور اس کی اولا دکوائے فدا تیرے زدیک نہ آنے دول گایا پی الجھنوں میں مجینے رہیں گے ان کے اعمال اور ان کے عقائد ونظریات ان کی فرا میں ہے ہے کہ میں اچھے کرکے دکھا تارہوں گا، شام کوایک بات ذہن میں گھڑیں گے جی اس کو سارے لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے ساری عمر اور ساری قوت صرف کردیں گے اپنے بنائے ہوئے بنوں کو اپنا فدا مان لیس کے لیکن تجھے فدا ماننے کو تیار نہ ہونگے، اپنے بنوں کے لیے تو افتیارات کے قائل ہوں گے تیری قدرتوں کے منکر ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ان کی عزت اور تعظیم تو کریں گے لیکن تیری اور تیری طرف سے متعین و مقرر حصرات کی تحقیر کریں گے ان کے فضائل پر نظر نہ ہوگی ان کی اغلاط و ہوغریں گے اغلاط مقرر حصرات کی تحقیر کریں گے ان کے فضائل پر نظر نہ ہوگی ان کی اغلاط و موغریں گے اغلاط ہوں نہ ہوں گیری بی تلفین کرتے رہیں گے۔

اب اس بات کی ضرورت تھی کہ بند ہے کیا کریں جب اس مردود نے تو سینہ تان
کر ہماری بر بادی کا دعویٰ کر دیا؟ کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے تاکہ
ہم اس مردود سے نے جا کیں اور مولیٰ تعالیٰ کے قریبی ہی رہیں اس کے محبوب ہی تھہریں ، تو
ہاری تعالیٰ نے صرف دو فلفے بیان فر مائے ایک بیہ کہ نبی کی تعظیم کرنا دو سرا بیہ کہ شیطان اور
شیطا نیات کو اپناد شمن جاننا ، بہ نقاضائے بشریت تم سے گمناہ ہوں سے کیکن ان پر اڑنا مت بلکہ
استعفار کرنا رونا اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ، میر سے قریبی ہی رہو سے اس مضمون سے متعلق ،

### الكراكي ميات مكيم الامت الله المكراكي الكراكي المكراكي ال

چندآیات ملاحظه فرمایئے۔

- وتعزروه و توقروه (ثُخُ آیت ۹) ني کی تعظیم ونو قیر کرو۔
- لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي (جرات آيت) نی کی آوازے آواز بلندند کرو۔
  - لاتقدموا بین یدی الله و رسوله (جرات آیت) الله رسول سے آگے مت بڑھو۔
- لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. (نورآيت٦٣) نى كوعامياندا نداز مين مت بلانا\_
  - لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا (القره آيت١٠١٧) نبي كى بات غور سے سنورا عنانه كہوانظر نا كہو۔
    - امنتم بربسلی وعزر تموهم (۱۱٪۵آیت۱۱) انبياء يرايمان لانااوران كى عزت كرنا\_
- ان آیات میں ادب رسول سکھایا گیاہے جوایمان کی جان ہے۔ شیطان اور شیطانیات کودشمن مجھ کران ہے سلوک کرنے کا تھم جن آیات میں ہے
  - چندملا حظه ہوں \_
  - ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (بقره آيت١٢٨) شیطان کی تابعداری نه کرناوه تمهاراوشمن ہے۔
    - ان الشيطان لكما عدو مبين (الاراف آيت rr) بے شک شیطان تمہاراد تمن ہے۔
    - ان الشيطان للاانسان عدو مبين (يوسف آيت٥) بے شک شیطان تمام انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔

#### والار ديات دكيم الامت الذي كالمحال 20 كالمحال المستانية كالمحال المستانية كالمحال المستانية كالمحال المستانية المستا

ہے۔

- انه عدو مضل مبین (القصص آیت ۱۵)
  پیشان تمہیں گراہ کرنے والا دشمن ہے۔
- ان الشیطان لکم عدو مبین فاتیخذوه عدو ا(فاطرآیت ۱)

  شیطان کواپنادشمن جانو کیونکه وه واقعی تمهارادشمن ہے۔

  ان آیات ہے معلوم ہوا کہ شیطان واقعی ہم سے عداوت رکھتا ہے۔

  دیاگی نے میں کی شمن اور کہ شیفا ہوا کہ شیاہے۔

  دیاگی نے میں کی شمن اور کہ شمنوں موالسلوکی مکماو وائل جی کہالے

جن لوگوں نے شیطان کو دخمن جان کر دشمنوں والاسلوک رکھادہ اہل حق کہلائے ان پر بے شارانعام ہوئے اور جنہوں نے شیطان کواپنا دوست بنائے رکھااس کی تابعداری کرتے رہے رسوائی اور عذاب ان کا مقدر کھہراوہ حزب الشیطان کہلائے گویا دوگروہ ہو گئے حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں کا مقام وانجام قرآن سے معلوم کیا جاسکتا ہے چندآیات ملاحظہ ہوں۔

- فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا (بقره آیت ۱۳۷)
   صحابه کرام کا ایمان بدایت کی کسوئی ہے۔
  - و کلا وعد الله الحسنی (صدیرآیت ۱۰) تمام صحابه کرام سے صنی کاوعدہ ہے۔
  - اولتك هم المومنون حقا (انفال آيت) صحابه كرام كيم ومن بي -
  - کھم مغفرۃ و اجر عظیم (جرات آیت ۲) صحابہ کرام کے لیے مغفرت اوراج عظیم ہے۔
  - کھم مغفرہ و رزق کریم (سبا آیت ) سجابہ کرام کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔
  - - و اعدلهم جنت تجری (الوبآیت۱۰۰)

## والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

صحابہ کرام کے لیے جنت مع تمام ترانعام ہے تیار ہے۔ حذب الشیطن کا انجام ان آیات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ومن یضلل الله فیمتا له من ولی (شوری آیت») ظالمول کے لیے کوئی حمایت نہیں۔

> وما للظلمين من نصير (جَ آيت ام) ظالمول كاكوني مردگارنيس ـ

ما للظالمين من حميم و لا شفيع (مون آيت ١٨) فل المول كاكولى حمائق اورسفارش نبيل \_

وما كان لهم من الله واق (موئ آیت ۱۶) فلالمول كوكو كی غضب اللی سے بچانے والانہیں ۔

ک لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع (انعام آیت ۵۱) ظالمول کے لیے کوئی شفیع وَحمّا کَیّ نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بے ایمانوں کا کوئی بھی سفارتی و والی نہ ہوگا لہذا وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ای میں رہیں گے۔ ربّ فرما تا ہے و مسن یسعیص الملہ و وسولہ ویتعد حدودہ ید خلہ نار احالدا فیھا ولد عذاب مھین

الغرض شیاطین کے کہنے پران لوگوں نے رسول اکرم آلی ہے منہ موڑا نتیجہ یہ وا کران کے لیے ہدایت کے رائے بند ہوگے رب فرما تا ہے ختم اللہ علمے قلو بھم و علی سسمعھم و علی ابصار ھم غشاو ہ دنیاو آخرت میں ذلت واہانت والاعظیم عذاب ان کا مقدر بن گیارت فرما تا ہے و لھم عذاب عظیم درب تعالی نے ایسے لوگوں کو یوں ہی سفہاء متر اردیا وہ واقعی سفاہت کے اعلیٰ ترین درج پر فائز سے دیکھوانہوں نے بتوں کے سامنے متر اردیا وہ واقعی سفاہت کے اعلیٰ ترین درج پر فائز سے دیکھوانہوں نے بتوں کے سامنے سرجھکا دیا گرحقیق مالک کے انکاری سے قر آن نے ان پر واضح بھی کیا کہ شیطان قیامت کے دل تم سے ظاہر کردے گالہذا تم دنیا ہی میں اس سے الگ ہوجاد گریا لوگ ابھی تک اڑے ہوئے تیں ایمان نہیں لاتے رب فرما تا ہے۔

# ميان حكيم الامت بند كالمالا وي المالا وي

وقال الشطين لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفت كم وما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا انفسكم ما انا بمصر حكم وما انتم بمصر حى انى كفرت بما اشركتمونى من قبل ان الظلمين لهم عذاب اليم (ايرايم اليمت)

یعنی جب بروز قیامت فیصله سنا دیا جائے گا انگی جنت اور انگی دوز خ ظاہر کردیے ۔
جائیں گے تو شیطان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ و کنیا بیس اس کی یاری تھی وہ اس کو طامت کریں گے کہ تو نے ہمیں دوزخ کا مستحق کر دیا ور نہ ہم بھی اس بیس نہ ڈالے جاتے تو جواب وہ ہے گا کہ جھے ملامت نہ کرواللہ تعالی نے تم سے سبح وعد نے فرمائے وہ تم نے نہ کو اللہ تعالی نے تم سے سبح وعد نے فرمائے وہ تم نے نہ کو سامت نہ کرواللہ تعالی نے تم سے جو فروی کے ہیں نے تم کو مان لیے بیس نے تم کو مان کے میں نے تم کو میں دعوت دی تم نے اختیار کر لی میر سے پاس تو اپنے دعوی کے شوت کے لیے کوئی دلیل بھی مخص دعوت دی تم نے مان لیا اب میراکیا قصور ہے بیس نے تم پر جبر تھوڑا کیا لہٰذا خبردار بجھے میں سے بری الذہ جو لیا ہوں نہ تم میر سے مددگار ہو بیس تم سب سے بری الذہ ہوں ملامت نہ کرنا آج بیس تہمارا مددگار ہو بیس تم میر سے مددگار ہو بیس تم سب سے بری الذہ ہوں تہمارے انمال سے انکاری ہوں اس قصور پر ہم سب ظالم ہیں اور ظالموں کو آج کوئی بناہ نہیں دوزخ تیار ہے سزا ملے گی جو ہم سب نے بھکتنا ہوگی اوروہ بھی دائے میا ابلہ الہٰذا بجھے الزام نہ دوزخ تیار ہے سزا ملے گی جو ہم سب نے بھکتنا ہوگی اوروہ بھی دائے میا ابلہ الہٰذا بھے الزام نہ دوا ہے آپ کو قصور وار جانو پس شیطان می آ ہے مربیدوں کے جنم رسید ہوجا نے گا جبکہ الحل حق نے یوں بتائے ۔

ان الابرار لفی نعیم فی علی الا رائك ینظرون فی تعرف و جوههم نضرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفی ذلك فلیتنافس المتنا فسون فی وجوه یومند مسفرة ضاحکة مستبشرة فیها عین جاریة فیها سرر مرفوعة فی واکواب موضوعة فی و نمارق مصفوفة فی و زدابی میثوثة فیها الدافی و زدابی میثوثه و زدابی میثوثه و زدابی میثوثه و زدابی میثوثه فیها الدافی و زدابی میثوثه و زدابی میثوثه

کے بال میں تنیم کی آمیزش ہے الدہ تا است کی سے بات کے جن پر مہر لگی ہوگی جو منک کی ہے تا کی ہے ہیں ہے جن پر مہر لگی ہوگی جو منک کی ہے اس میں تنیم کی آمیزش ہے ایسی شراب کہ لیچانے والے لیچا جا کیں۔ پر جھنتی چہرے اس دن روش ہول کے ہنتے مسکراتے خوشیاں مناتے ہوئے، بلند باغوں میں، جن میں کوئی بے مودہ بات بھی نہ تنیں گے، اس جنت میں رواں چشمہ ہے اس میں بلند تخت ہیں تر تیب سے مودہ بات بھی نہ تنیں گے، اس جنت میں رواں چشمہ ہے اس میں بلند تخت ہیں تر تیب سے پینے کے برتن رکھے ہوئے ہیں برابر قالین بھے ہوئے ہیں چاند نیاں پھیلی ہوئی ہیں جنت میں وہ بھیشہ رہیں گے۔'

ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی اس طریقہ کے تا بع رہ کر جواللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ نبی کی تعظیم کرو، اور شیطان کواپنا دشمن جاننا، اس اصول کے تحت سعنی مقبول کرنے والے حضرات میں ہے ایک وہ ہستی بھی شامل تھی جس نے اپنی ستتر (77) سالہ حیات میں مختلف انداز میں کئی کارنا ہے سرانجام دیئے جن ہے غرض ریھی کہ ہمارا نام اہل وفا میں آئے ان تھک کوشش کرتی رہی ، تفاسیر تکھیں ، حدیث کی شروح کیں ، تراجم قرآن وحدیث فرمائے دین مصطفے سیکھالوگوں کوسکھایا تحقیقات کیں،مسائل بتائے تصانیف فرما ئیں درس ونڈرلیں کرتے رہے تحفظ ناموس رسالت کے نڈرسیابی ہونے کا کردارادا کیا مناظرے کیے شان رسول ومحبان ومقربان رسول کا اظہار و تحفظ کرتے رہے اسلام کی تبلیغ کی خاطراً بائی وطن تک ترک کردیا فقظ اس لیے کہ ہمارا نام ان کے ثناءخوا نوں میں آئے اہل مدح ہوکر گئے جائیں اہل قدح ہوکر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی کا وشیں قبول فر مائیں دُنیا . میں عزت وشیرت دی اپنی اور اینے تحبوب کی معرفت عطا فر مائی لوگوں کے قلوب میں ان کے کیے مودت پیدا فرمائی خلق خدانے ان کا احترام فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج ان کے نام ہے قبل عزت والے القاب بولے لکھے جاتے ہیں مثلاً حضرت، حکیم الامت،مفتی، الحاج، فاضل وغيره اورآ خرمين دُعا دى جاتى ئے مثلاً رحمة عليه، رحمه الله نتعالى ،عليه الرحمه، قدس سرۂ ، رضى الله تعالى عنه وغيره -ال مستى سے ميرى مراد ہے حضرت حكيم الامت الحاج مولا نامفتى احمد يار خان تعیمی قد*س سرهٔ العزیز* به

زیر نظر کتاب میں راقم الحروف عفی عندربہ نے ان کے حالات زندگی اور علمی

# والمحالية الامتابية الامتابية الامتابية الامتابية الامتابية المحالية الامتابية المحالية المحا

۔ کارناہے بیان کرنے کی کوشش کی ہےان کی دینی خدمات پراپنی بساط کےمطابق تبسرہ کیاہے غرض صرف اور صرف اتن ہے کہ

احب السصالحين ولست منهم
لعبل السلام الحرق صلاحًا
راقم الحروف عفی عندر به کوعلمی اور اسلامی فوائد فیوض عکیم الامت علیه الرحمه سه
وابستگی کے بعد ہوئے للمذاان کواپنامحن اعظم جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دُعا گوہوں کہ جنت میں
ان کی معیت نصیب ہو کیونکہ

- المرء مع من احب (مظكوه)
- و كونوا مع الصادقين (ترآن)
- ومن عمل صالحا من ذكر اوانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة (قرآن)

بر اور فقیررا قم الحروف عفی عندر به کی بیٹوٹی پھوٹی سعی قبول ہومیرے لیے صدقہ ُ جار سیا یخ پڑھنے والوں کولطف وسرور ہو۔

احوج الناس الى حبيب الوحمن مُثَاثِينِهُمُ

عبد الحميد نعيمى عفى عنه ربه
الساكن حطار فتح جنگ
الهتوطن جامعه اسلاميه رحمانيه
هرى پور هزاره صوبه سرحد
پاكستان
الهقيم مدنى غوثيه مسجد موضع بگژه







باب (1) عليم الامت عليه الرحمة كى ولادت شريف (2) آباء و اجداد (3) وطن (4) تعليم (5) تدريس (6) شادى (7) اولاد (8) اولاد كى تربيت (9) جح و

زیارات(10)افآء(11)اخلاق(12)بیعت (13)وصال شریف (14)مزار پر انوار (15)عرس مبارک

# ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحا

#### ولادت ت*شريف*:

کیم الامت الرحمة 1894ء اٹھارہ سو چورانوے میں پیدا ہوئے ، مارچ کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی، جعرات کا مبارک دن تھا، نماز فجر کا پرنور وقت تھا، اسلامی اعتبار سے تھا، پہلی تاریخ تھی، جعرات کا مبارک دن تھا، نماز فجر کا پرنور وقت تھا، اسلامی اعتبار سے 1314 ہجری تیرہ سو پڑوہ ہجری تھی اور جمادی الاول شریف کی چار تاریخ تھی۔ ہندوستان کے علاقے بدایوں میں ولا دت ہوئی گاؤں کا نام او جھیائی تھا۔ بیا تر پردیش میں ہے منظور خال نام رکھا گیا مگراس نام سے شہرت بندلی احمد یارخان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپنے والد کے اکلوتے فرزند تھے۔ آپ کے والد گرامی نے نذر مانی تھی کہا گرمیر ابیٹا پیدا ہوا تو اس کو والد کے اکلوتے فرزند تھے۔ آپ کے والد گرامی نے نذر مانی تھی کہا گرمیر ابیٹا پیدا ہوا تو اس کو اللہ کے والد کے داستے میں وقف کروں گا۔ پس جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے دنیاوی کام نہ لیا بلکہ اللہ کو اسلامی کمل تعلیم دلوائی ، آپ نے ساری عمر اللہ رسول کے دین کی خدمت کی اور اپنی والد ماجد کی ایمان افروز چاہت پوری کردی۔

#### آباؤاجداد:

### والمحالي ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي والمحالية المحالية المحالية

یوسف خان بوسف زئی قبیلہ کے جداعلیٰ ہیں ان کے والد کا نام مندے خان تھا، جو تخی خان کے بیٹے تھے بخی خان کا والدگرا می قندار تھا اور خو د قندار خیرالدین کے فرزند ہیں خیرالدین کوخرشبون بھی کہا جاتا ہے ان کے والد کا نام سراین ہے سراین قیس عبدالرشید کے بیٹے ہیں عبدالرشید گی وفات دوسوئیس 223 ہجری میں ہوئی ،انگریزی اعتبار ہے آٹھ سواکتالیں 841 ء تھاا نکے والدكانام عبدالله تها، جوعبدالعزيز كے بيٹے تھے اور عبدالعزيز كے والد كانام عبدالرحمان ہے جو عدین کے بیٹے تتص عدین کے والد خالد ہیں جو قیس فطان کے فرزند ہیں قیس فطان کے والد کا نام عیص ہے جوملول کے فرزند تنصیلول کے والدہ کا نام عتبہ تھا، جونعیم کے فرزند تنھے، جونعیم کے والد کا نام مارع ہے جو ابو جندر کے صاحبز اوے ہیں ابوجند کے والد گرامی کا نام سکندر ذ والقرنین ہے جور جمان کے صاحبزادے ہیں رجمان کے والد کا نام ایمن تھا جو مالول کے بیٹے ہیں مالول کے والد کا نام شلم ہے جوصلاح کے بیٹے ہیں صلاح کے ولد کا نام قاروتھا جوعظیم کے بیٹے تنے عظیم کے اہاجی خذیفہ کے بیٹے ہیں خذیفہ منھاس کے صاحبز ادے تھے ،منھاس کے والد کا نام عیص تھا اس کوقیس بھی پڑھا جاتا ہے عیص کے والد کا نام علیم تھا اس کو فاعل کے وزن پر غالم بھی پڑھا گیا ہے غالم شموئیل کے بیٹے ہیں شموئیل کے والد کا نام ہارون ہے جوقمرور کے بیٹے ہیں قمرور کے والد کا نام لا ہی تھا جو ابن صلیب کے فرزند تھے،صلیب کے اباجی کا نام طلال تھا اس لفظ کو طال بھی پڑھا گیا طال کے والد گرامی کا نام لوئی تھا جو عاصیل کے صاحبزادے ہیں عامیل کے والد کا نام تارج ہے تارج ارژند کے بیٹے تنصے اور ارژند کے والد کا نام ابومندول ہے جوسالم کے بیٹے ہیں سالم کے اباجی کا نام افغانہ ہے اور دا داجی کا نام جاہ ہے جاہ کے والد کا نام ارمیاہ ہے اس لفظ کو برمیاہ بھی پڑھا گیا ہے بیساول کے صاحبر اوے تھے ساول کے والد کا نام قیس تفااور دادا کا نام ہالل تفاجو عالم کے فرزند نتھے اغضوع بھی اٹبی کو کہا جاتا ہےان کے والد کا نام سروع بھاسروع حضرت بنیا مین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کومیواہ بھی کہا جاتا ہےان کے والد کرا می حضرت لیعقوب علیہ السلام ہیں ،حضرت لیعقوب علیہ السلام کے والد کرا می حفزت اسحاق علیہ السلام ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حصرت ابراہیم علیہ اسلام کے والد کا نام تارخ تھا جونا خور کے بیٹے تھے

ان کے والد کا نام سروج تھاسروج کے والد کا نام راعوتھاراعوفالح کے بیٹے ہیں فالح کے والد کا نام راعوتھاراعوفالح کے بیٹے ہیں فالح کے والد کا نام عابر ہے جو حضرت ہو وعلیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ہو وعلیہ السلام کے والد کا نام عابر ہے اور عابر کے والد کا نام شالح ہے جو ابواز کے بیٹے ہیں ابواز کے والد کا نام شالح ہے جو ابواز کے بیٹے ہیں ابواز کے والد کا نام فخشا دے اور دا دا کا نام ابوسام حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند ہیں۔

(سوائح عمرى حكيم الامت ص 23+22 بمطبوعه نعيمى كتب خانه كجرات بإكتان)

علیم الامت علیہ الرحمۃ کے والدگرامی مولانا محمہ یارخان نہایت متقی آ دمی ہتھ اور عالم وین بھی ہتھے ، انھوں نے اسپنے گھر میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آپ فاری زبان کے بہت ماہر ہتھ ۔ بچوں کو بھی فارسی سکھاتے ہتھے۔ اس محلّہ میں ملی جلی آبادی تھی ہندووں کے بھی بچوں کے سربراہاں انکی مالی معاونت کر ہتھے۔

مولانا محمہ یارخان نے بینتالیس (۴۵) سال تک امامت کی ، مجد میں سارے انظامات بھی آپ خود کرتے ہے ہے بیستالیس (۴۵) سال تک امامت کی ، مجد میں سارے انظامات بھی آپ خود کرتے ہے ہے بیسارا بچھ فی سبیل اللہ تھا۔ آپ کو مجد ہے بہت لگن تھی آخری عمر میں آ نا بھر بھی جاری رہا، اکثر راستہ میں گر جاتے ، آپ کو شمل دینے والوں کا بیان ہے کہ اکثر بدن پر چوٹ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ ایک خوس دینے مالوں کا بیان ہے کہ اکثر بدن پر چوٹ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ ایک علاقہ کی مقبول اور ہردل عزیر شخصیت تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تو تمام لوگوں کود کھاور وکی صدمہ ہواحتی کہ ہندو بھی روئے ۔ آپ کے جنازہ میں کنیرلوگوں نے شرکت کی حتی کہ ہندو بھی شامل ہوئے آپ کو تین دفعہ بیداری میں دیدار نبی ہوا۔

آپ کامزارمبارک اجھیانی کے قبرستان میں ہے۔اللہ تعالیٰ ان پران گنت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔آمین بجاہ النبی الکریم مُنَافِیَمِیْم۔

وطن:

علیم الامت علیہ الرحمۃ کے پانچویں داداا فغانستان کے رہے دالے تھے،ان کا نام حضرت امام علی خان تھا علیہ الرحمۃ ۔ پھر انہوں نے افغانستان سے ہجرت کی ہندوستان آئے۔ اتر پردلیش کے مشہور شہر بدایوں میں رہائش رکھی شہر سے تقریباً تیرہ کلومیٹر دورا یک بستی تھی وہاں ہر آگئے اور ساری عمر وہاں ہی رہے اس بستی کا نام اجھیانی ہے وہاں انہوں نے اعلیٰ زندگی پر آگئے اور ساری عمر وہاں ہی رہے اس بستی کا نام اجھیانی ہے وہاں انہوں نے اعلیٰ زندگی

مات معيم الامت الله المحلي ا

گزاری علاقه بحرک لوگ آپ کااحترام کرتے تھے جناب مولانا منورخان علیہ الرحمة بھی فاری زبان کے زبر دست عالم تھے مولانا منورخان علیہ الرحمة کی مقبولیت تمام علاقه میں تھی۔ انھوں نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور پینتالیس سال تک امامت خطابت فرمائی اور بیسارا کام فی سبیل اللّٰہ کرتھے۔ (سوائح عمری عیم الامت ص 9 ملحا، مطبوع نیمی کتب خانہ مجرات)

شہر بدایوں کوبھی وہلی کی طرح ایک نمایاں مقام حاصل ہے بڑے بڑے حضرات کا وہاں خصوصی تعلق تھاوہاں بڑے بڑے علاء واولیاء کا فیض موجود تھا جو تھیم الامت علیہ الرحمۃ اور انکے خاندان نے بھی بقدر حصہ حاصل کیا تھا۔ جیسے حضرت سلطان اولیاء خواجہ نظام الدین بدایوانی دہلوی علیہ الرحمۃ مولانا علاؤ الدین اصولی بدایوانی علیہ الرحمۃ قاضی جمال الدین بدایونی ملیہ الرحمۃ قاضی جمال الدین بدایونی ملیہ الرحمۃ اور خواجہ بخش علیہ الرحمۃ میال رہے کہ حضرت مولانا علاؤ الدین بدایونی علیہ الرحمۃ حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی دہلوی علیہ الرحمۃ کے استادگرامی ہیں۔ (حالات زعری علیہ الامت م 178 ملی مطبوعة بی کتب خانہ جمرات)

آپ نے ابتدائی عربی کتب بھی والدصاحب کے پاس پڑھیں اور فارس زبان کا مکمل کورس بھی ان کے پاس ہی مکمل کیا ،اٹھارہ سونٹانو ہے 1899 ء میں آپکی بیرساری تعلیم مکمل ہوئٹی اس دن جمعرات تھی۔

پھرآپ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بدایوں شہر چلے گئے، وہاں آپ نے بین مال تک پڑھا، مدرے کا نام ممس العلوم تھا، سب سے زیادہ جس استاذ گرامی نے وہاں متاثر کیا وہ حضرت مولا ناعبدالقدر بخش علیہ الرحمة تھے وہ بھی آپ پر بہت خوش تھے آپ بھی ال سے بہت مطمئن تھے، ابتدائی دور بیس آپ کو تکرار اور اسباق کی تیاری میں کچھ پریشانی ہوئی سے بہت مطمئن تھے، ابتدائی دور بیس آپ کو تکرار اور اسباق کی تیاری میں کچھ پریشانی ہوئی

تین چارسال کے بعد آپ نے دہاں ہے بھی دھتی اختیار کی اس کی وجہ بیتی کہ سالانہ تعطیلات کے موقع پرآپ کواپ والدگرای کی طبیعت اور مرضی معلوم ہوئی کہ وہ بیت خالیات کے موقع پرآپ کواپ والدگرای کی طبیعت اور مرضی معلوم ہوئی کہ وہ بیت والدگرای کی مرضی معلوم ہوتے ہی آپ نے مدرسہ چھوڑ دیا آپ کے ایک رشتہ دار کی صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ ہے واقفیت تھی وہ ان کو مراد آباد لے گئے ، آپ جب مراد آباد بیں صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کے پاس آئے اس وقت وہ طلباء کو بیتی پڑھار ہے تھے۔ آپ نے دوران بیتی اجازت المرحمۃ کے پاس آئے اس وقت وہ طلباء کو بیتی پڑھار ہے تھے۔ آپ نے دوران بیتی اجازت کی گھر کے بہت جا ندارتھی اور انداز واسلوب بھی متاثر کن تھے ہم سبق ساتھی جران ہوئے ، پھر صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ نے آپ کے اعتراض کا بہترین اور مدل جواب دیا تو آپ بہت متاثر ہوئے ، آپ کے اعتراض کا بہترین اور مدل جواب دیا تو آپ بہت متاثر ہوئے ، آپ کے دشتہ دار نے آپ کوائی مدرسہ بیں داخلہ دلوا دیا۔ مراد آباد شریف میں آپ نے دورتین سال پڑھا۔ مراد آباد کے مشہوراسا تذہ میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ دھرت مول ناعاشق المی صاحب علیہ الرحمۃ ۔

· خضرت مولا نامشاق احمر مير طي صاحب عليه الرحمة \_

اور تاجدار مراد آباد جناب حضرت سیدمحد نتیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة حضرت مراد آبادی علیه الرحمة حضرت مراد آبادی علیه الرحمة کی خدمات اور مصروفیات زیاده ہونے کے باعث اسباق ہیں تسلسل نه رہتا تھا۔ تو آپ علیه الرحمة وہاں سے چلے گئے جب حضرت صدر الا فاضل مراد آبادی علیه الرحمة کومعلوم ہوا تو انھول نے آپ کو واپس بلوایا اور آپ کے لئے اس وقت کے مشہور و ماہر عالم جناب حضرت مولانا مشاق احمد نیر تھی صاحب کو بلوالیا۔ وہ جن طلباء کو پڑھاتے تھے ان

کے ہمراہ مراد آباد تشریف لے آئے ان کا اور انے طلباء کا تمام خرچہ حضرت صدرالا فاضل علیہ الرحمة نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اس وقت کے حساب سے ان کی بروی معقول تخو اہ مقرر کی الرحمة نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اس وقت کے حساب سے ان کی بروی معقول تخو اہ مقرر کی گئی ہے۔ بچھ عرصہ تک اس طرح نظام چلتا رہا۔ پھر کسی مجبوری کی بناء پر میرٹھ والوں نے حضرت منولا نامشاق میرشی علیہ الرحمة کو والیس بلالیا۔ وہ والیس چلے گئے کیکن صدرالا فاضل علیہ الرحمة کی اجاز ت سے علیم الامت علیہ الرحمة کو بھی ساتھ لے گئے۔ میرٹھ اور مراد آباد کا مجموی عرصہ تین سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔

آپ کی عمر اس وفت انیس (19) سال تھی ۔بدھ کا دن تھا اور س انیس سوتیرہ 1913ء تھا کہ آپ نے درس نظامی اورعلوم متداولہ کمل کر لیئے۔آپ کی دستار فضیلت کر دی گئی اور آپ کواسناد بھی مل گئیں۔

خیال رہے کہ آپ کی پیدائش اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے اور علوم متداولہ کی بیدائش اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے اور علوم متداولہ کی بیکس انیس (19 )سال کاعرصہ بنرآ ہے ، لہذا مولا تا نذیر صاحب کا س فراغت 1914ء انیس سوچودہ کو قرار دیناغلطی ہے۔

#### تدریس:

آپ نے فراغت ازعلوم متداولہ کے فوراً بعد ہی مذرلیں کی خدمات شروع کردیں۔انیس سوچودہ ۱۹۱۴ء سے کیکرانیس سوا کہتر 1971ء تک آپ نے مذرلیں کی سے ستاون (57) سال کاعرصہ بنتا ہے۔

آپ نے تذریس کی ابتداء جامعہ نعیمیہ مراد آبادے کی۔ پھر ہندوستان کے ایک اور علاقے دھوراجی کاٹھیا وار میں چلے گئے وہاں پڑھاتے رہے۔

اس کے بعد کچھو چھ شریف تشریف لے گئے وہاں پڑھاتے رہے۔ کچھو چھ شریف بھی ہندوستان میں ہی ہے۔

> اس کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان میں پچھ عرصہ تھکھی شریف میں تذریس کی۔ اس سرید البجمن مذاہم الصد فسمجے کی میں تن لیں ک

اس کے بعد البحن خدام الصوفیہ مجرات میں تدریس کرتے رہے پھرآپ نے اپنا

مرسة قائم كياس ميں تدريس كرتے رہے آپ نے انيس سواكہتر ميں وفات پائى جہال آپ درس و تدريس كرتے تھے وہال ہى آپ كا مزار پر انوار ہے راقم الحروف عفى عندر بہ نے بار ہا زيارت كاشرف عاصل كيا ہے۔

#### شادی:

عیم الامت علیہ الرحمۃ نے دوشادیاں کیں، پہلی شادی کے وقت آپ کی عمر پھیں (25) سال تھی۔ آپ کا خطبہ نکاح حضرت مولا ناعبد القدیر میاں بدایوانی علیہ الرحمۃ نے پڑھا تھا۔ بیشادی انیس سوانیس 1919ء میں ہوئی۔

آپ کی زوجہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ وفا شعاری ان کی فطرت ٹانیتی ۔
ایک قابل رشک بیوی کے لیے جو پھے لازم ہے باری تعالیٰ کی مہر بانی سے ان کو حاصل تھا۔ بہی وجہ ہے کہ انکی وفات سے علیم الامت کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ اس نیک اور پارسا خاتون کی وفات انیس سو باون میں ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد تین سال علیم الامت علیہ الرحمۃ نے دوسری شادی نہ کی یہی بہت نیک خاتون تھیں دوسری شادی نہ یہی بہت نیک خاتون تھیں ۔ اور مجاہدہ اور ریاضت کرناان کی خاص خولی تھی۔ اس نیک خاتون کو مکا شفہ کی نعمت بھی حاصل سے میں بارساء خاتون کا روحانی سلسلہ خاندان عالیہ گولاہ شریف سے تھا۔ بیشادی انیس سو پہنین 1955ء میں ہوئی اس نیک عورت کی وفات انیس سو اکہتر میں ہوئی تھی۔

اس اعلی اور نیک خاتون کی اولا دنتھی ،اور یہ بیوہ تھیں جب ان کا نکاح حکیم الامت علیہ الرحمۃ ہے ہوا تھا۔اس بیوی کا آبائی وطن تشمیر علیہ الرحمۃ ہے ہوا تھا۔تقسیم ہند کے موقع پران کا خاوند شہید ہوا تھا۔اس بیوی کا آبائی وطن تشمیر تھا اور حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی پہلی بیوی کا آبائی وطن بدایوں تھا بدایوں کے معروف ومشہور افغان شخصیت جناب عبد اللطیف خان کی بیٹی تھیں۔

خیال رہے کہ علیہ الامت علیہ الرحمة کے حالات زندگی مجھے سے بل تین افراد نے کھے ہیں ایکے نام میر ہیں۔

> حضرت مولا ناعبدالنبی کوکب صاحب علیدالرحمة حضرت مولا نانذ براحم نعیمی علیدالرحمة

اورحضرت شيخ بلال احمد صديقي مدظلهٔ

مولانانذ براحمرصاحب نے لکھا ہے کہ پہلی شادی انیس سوچودہ میں ہو کی اس شادی کے دفت حکیم الامت کی عمر ہیں سال 20 تھی۔اور شیخ بلال صاحب مدخلائہ نے لکھا ہے کہ پجیس (25) سال تھی۔

مولانا نذیراحمرصاحب کہتے ہیں کہ من چودہ تھااور بلال احمرصاحب نے لکھا کہ من اللہ اللہ میں خطبہ نکاح مولانا عبد (19) انیس تھا۔ای طرح بلال صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی شادی میں خطبہ نکاح مولانا عبد القدیر بدایونی صاحب نے پڑھا ،لیکن عبد النبی کوکب لکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جناب صدر الا فاصل علیقہ الزّمة نے پڑھا ،کس کی بات زیادہ معتبر ہے اللہ ہی بہتر جانے۔

اولاد:

------حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں ۔ایک بیٹی بجین ہی میں فوت ہوگئیں ہاقی تمام اولا دجوان ہوئی۔

آپ کے بڑے بیٹے کا نام مصطفیٰ میاں تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام محمر میاں تھا۔ کیکن ان کی شہرت ان ناموں سے نہ ہوئی۔ مصطفیٰ میاں کو مفتی مختارا حمد نعیمی کے نام سے شہرت ملی اور محمر میاں کو مفتی افتدارا حمد نعیمی کے نام سے جانا گیا۔ دونوں فوت ہو گئے باری تعالیٰ ان پران گنت نعتیں اور بر کمتیں نازل فرمائے (آمین)۔

حضرت مفتی مختار احمد خان نعیمی علیہ الرحمة کی نرینداولا دنہ تھی۔ صرف بیٹیاں تھیں حضرت مفتی افتدار احمد خان نعیمی علیہ الرحمة کی نرینداولا دہے۔ دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام عبدالقا در نعیمی ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد عبدالرزاق نعیمی ہے بڑے صاحبزاوے جناب حضرت مولا ناعبدالقا درصا حب نعیمی مد ظلۂ نے تمام علوم متداولہ اپنے والدگرامی سے بیکھے ہیں نہایت اجھے اخلاق کے مالک ہیں صاحب علم بھی ہیں صاحب عقل بھی اور صاحب اخلاق بھی، نہایت اجھے اخلاق کے مالکہ ہیں صاحب علم بھی ہیں صاحب عقل بھی اور صاحب اخلاق بھی، کول نہ ہول حکیم الامت علیہ الرحمة کی نسل سے جو ہیں اجھے در خت کا بھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی صاحب اولا وہیں حضرت مولا ناعبدالقا در نعیمی مدظلہ کے دو بیٹے ہیں ایک دونوں بھائی صاحب اولا وہیں حضرت مولا ناعبدالقا در نعیمی مدظلہ کے دو بیٹے ہیں ایک کانام محمد شہریا رضان نعیمی ہے اور دوسرے کانام مسعودالحین خان نعیمی ہے حفظہ ما اللّٰہ تعالٰی۔

اور حفرت مولانا عبد الرزاق نعيمي كربهي دو بينے بين ایک كانام حيدرعلی خال نعيمی عبد الردومرے كانام طيب علی خال نعيمی عبد الرداق نعيمی عبد حفظه ما الله تعالی۔ عبد علی خال ہے کہ محمد عبد الرزاق نعيمی صاحب مدظلہ نے بھی اینے والد ماجد ہے بی کھھ

علوم متداوله سيكھے ہیں۔ دلی دعام موہوں كہ الله تعالی حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب نعیمی مدظلۂ كوہمت عطا فرمائے كہ وہ تفسير نعیمی مكمل كرسكیں ، اپنے عظیم المرتبت دادا جان كی رور آ كوخوش كرسكیں ، اپنے والدگرامی كی آرز وكو پوراكر سكیں آمین بے جاہ النبی الامین مَثَاثِیرَ الله و اتباعه اجمعین الی یوم اللدین۔

اولا د کی تربیت:

آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اعلیٰ طریقے سے کی ، آپ کے دو بیٹے تھے دونوں کوخود درس نظامی کرایا، فتو ک نولی سکھلائی ، بڑے صاحبزاد سے بیک وقت عالم دین تھے ، مفتی تھے ، مدرس تھے مصنف تھے ، اوراعلی قشم کے خطیب تھے ، بیسب کیم الامت علیہ الرحمة کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان پر انعام واکرام کیے چھوٹے صاحبزاد ہے بھی بیک وقت مدرس تھے ، مفتی تھے ، مصنف تھے اور بہترین قشم کے مفسر تھے ، فقید المثال مقرد تھے۔

عیم الامت علیہ الرحمۃ کے پیش نظر صرف بیفر مان عالی شان تھا کہ بنی پاک تا بینی الم میں اللہ میں اللہ بینی نظر صرف بیفر مان یہ بینی نظر صرف بیفر کا اللہ بینی بیا کہ بینی نظر مایا۔ لان یو دیا الر جول و کلکہ ہ بینی نگر میں ان یہ بیتر ہے اس کی وجہ بیرے کہ کھانے کا فائدہ اور بہوگا بھر وہ کھانا اور اسکا فائدہ ختم ہوجا ئیں گے، لیکن نیک بات، اوب و تربیت اور علم سکھانے کا فائدہ اور ثمرہ ہمیشہ جاری رہے گا، البذا مال اعمال سے ہرگر بہتر نہیں بلکہ اعمال مال سے افضل ہیں ایک اور صدیث مبارک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نصل مال سے افضل میں احد سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نصل واللہ وکدہ میں نصل افضل میں اور سے بہتر ہو، خلاصہ بیکہ بیکوں کو دیندار ، تنی اور صاحب علم بنا نا بہت اتھا ہے نہ دیا جواجے اور سے بہتر ہو، خلاصہ بیکہ بیکوں کو دیندار ، تنی اور صاحب علم بنا نا بہت اتھا ہے دین و دنیا میں نفع مند ہے مال و دولت وغیرہ تو دنیا میں ہی کام آئیں گے لیکن بیہ چیزیں قبر

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

## المن میں بھی سودمند ہوں گی۔ تیامت میں بھی سودمند ہوں گی۔

کیم الامت علیہ الرحمۃ نے بیٹیوں پر ہی توجہ نددی بلکہ ساتھ ساتھ باتی اہل خانہ کی بھی اعلیٰ تربیت کی ، آپ نے اپنی بٹی اور اپنی بہوکو بخاری شریف اور مشکوۃ شریف خود پڑھائی ، اور کمل کتاب کی تعلیم دی ، صرف اور نحو کے قوانین بھی سکھائے ، اور عربی بول چال بھی سکھائی ، وعظ اور تقریر کا طریقہ بھی خود سکھایا ، بخاری اور مشکوۃ کی تعلیم میں چارسال کا عرصہ لگا ، مولانا کو کب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اب تک تقریباً چارسو بچیاں ان سے علم حاصل کر چکی ہیں اور بخاری ومشکوۃ شریف پڑھ چکی ہیں اور بخاری ومشکوۃ شریف پڑھ چکی ہیں اور بفقر ضرورت عربی صرف و نحواور بول چال کا کورس کر چکی بین ، خیال رہے کہ مولانا کو کب علیہ الرحمۃ نے یہ بات انہیں سوا کہتر میں فرمائی تھی دیکھوائی میں ، خیال رہے کہ مولانا کو کب علیہ الرحمۃ نے یہ بات انہیں سوا کہتر میں فرمائی تھی دیکھوائی کتاب حیات سالک ص 91 ص 92۔

#### مج وزيارات:

زیارات کے بارے میں آئندہ کسی مستقل عنوان کے تحت تفصیل عرض کروں گا جج کے بارے میں بقدرضرورت مضمون درج ذیل ہے ملاحظ فر مائے۔ آپ نے سات جج کیے تھے۔

پہلا جے انیس سوہیں 1920ء میں ادا کیا تھا۔ اس زمانے میں حکومت ترکیہ کی ادا کیا تھا۔ اس زمانے میں حکومت ترکیہ کی عملداری تھی۔ آپ نے بذریعہ بحری جہاز کے سیسفر طے کیا تھا اور پچھمسافت اونٹوں کی سواری سے طے کی۔ سے طے کی۔

دوسراج انیس سوتینتالیس 1943ء میں کیا اس جے میں والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں تا ہے۔ میں کیا اس جے میں والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں تنیسراج انیس سوچوں ہوں 1914 میں ادا کیا اگست کی سترہ تاریخ تھی ، آپ نے بیہ جج نبی پاک منگانی کا ایک سے کیا تھا جیسا کہ سفر نامہ 70 پرخود فرماتے ہیں۔

آپ نے چوتھا ج انیس چھین میں ادا کیا ، بیسفر بذر بعد ہوائی جہاز کے طے کیا تھا۔
اس جح کی ادا نیکی کے بعد آپ مدیر شریف میں ہی مقیم ہو گئے اور ایک سال کاعرصہ دیار محبوب منافیق میں ہی سال پھر جج ادا کیا اور واپس آئے۔
منافیق میں گزار نے کی سعادت نصیب ہوئی دوسرے سال پھر جج ادا کیا اور واپس آئے۔
آپ نے چھٹا جج اپنے والد صاحب کی طرف سے کیا ، بیر جج انیس سوساٹھ

المنظري ميات من المنت ا

سانواں اور آخری جج ادا کرنے کی سعادت آپ کو انیس سو چونسٹھ 1964 ء میں ہوئی ،اس جج کے دوران آپ نے متعدد مقامات مقدسہ اور مقامات تاریہ خید کی زیارت وسیر مجلی فرمائی تھی ،اس جج میں آپ کی دوسری زوجہ بھی ہمراہ تھیں۔

آپ نے پہیں عمر ہے بھی ادا کیے تھے، جوانہی جج کے تالع تھے ان کے لیے علیحدہ اور خصوصی سفر نہ تھا، آپ نے سات جج اور پہیں عمر ہے کیے اور نبی پاک نگائی کی اس خوش خبری میں آپ کو بھی بیا عز از حاصل ہے کہ جس نے عمرہ اور جج ملا کر کیے اس کے گناہ اس طرح ختم ہوں گے جس طرح بھٹی کی آگ سونے چاندی کامیل ختم کرتی ہے، اورا لیے خوش نصیب کے مول کے جنت ہے ازروئے علم و برکت حدیث ملاحظہ کریں۔

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبعوه بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير حبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الاالجنة

(ترندي بحواله مراة ج4 صه 117 مطبوعه مكتبدا سلاميه، لا مور)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ منافی کے بین فرمایا رسول اللہ منافی کے بین جسے بھٹی لوہے، منافی کے کہ جج اور عمرہ ملا کر کرو دونوں غربت اور گناہ کو بوں مٹا دیتے ہیں جسے بھٹی لوہے، سونے اور جا ندی کا کھوٹ ومیل مٹاتی ہے جج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔

إفتآء:

# ميات مكيم الامت الله المحالي 37 كالكال 37

سرانجام دیں پھر ہندوستان کے علاقے دھوراجی میں انیس سوچودہ 1914ء سے کیکرانیس سو تىس 1930ء تك بەخدىت سرانجام دى، دوبارە كھرجامعەنىيمىة بادىيس دايس آئے اورايك سال بیرخدمت سرانجام دی انیس سوتمیس 1923ء سے لے کرانیس سوچوہیں 1924ء کا ز مانہ تھا، پھرآپ کچھو چھ شریف چلے گئے تین سال وہاں بیضد مات سرانجام دیں پھرآپ نے انہیں سوستائیں ہے کیکرانیس سوستاون تک یا کستان میں فتو کی نولیمی کی خدمات سرانجام دیں۔ اس طرح میہ چوالیس سال کی مدت مکمل ہوتی ہے۔افسوس ناک امر بیہ ہے کہ آپ کے دیے کئے فتاویٰ کوکسی نے جمع نہ کیا ورنہ فتاویٰ رضوبہ کی طرح ایک اور وقع عظیم انسائیکلوپیڈیا آج موجود ہوتا اور لوگوں کی علمی سیرانی کا سامان کرتا ، ہاں آپ کے پچھ فناوی پرمشمل ایک کتاب بعنوان فآوی نعیمیه آج کل عام دستیاب ہے،اس میں تقریباً ایک سوستائیس کے لگ بھگ فآوی موجود ہیں۔مکتبہاسلامیہلا ہور کی مطبوعہ ہے۔اس کتاب کے مرتب جناب محمد عارف صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کافی تعداد میں فناویٰ انتھے ہوگئے ایک صاحب کووہ اننے بسند آئے کہ وہ کیکر گئے کہ ثالغ کروں گالیکن غائب ہو گئے بیصاحب بنگال کے علاقہ جا ٹگام کے رینے والے تھے، پچھ مدت بعد پھرایک ذخیرہ جمع ہوگیا ، ایک صاحب حیلے بہانے ہے لے کئے ان کا بہتہ بھی چلا کہ کہاں گئے ، ( فآو کی نعیمیہ ص3 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لا ہور )اللہ تعالیٰ جناب محمد عارف پرانعام اکرام کی کثرت فرمائے انہوں نے حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے کچھ فناوی بھی شائع کراد ہیئے ۔اوران کے پچھمواعظ بھی شائع کراد ہیے رب انکوائلی اس محنت کا صله عطا فرمائے ۔ فمّا ویٰ نعیمیہ جو حکیم الامت علیہ الرحمۃ کا اپنا ہے وہ صرف مکتبہ اسلامیہ لا ہور نے ہی شائع کیا ہے اس میں ایک سوستائیس (127) فتوے ہیں اور کل صفحات دوسو چوہیں (224) ہیں اور جو فآوی نعیمیہ یا نج جلدوں میں ہے وہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمة کے صاحبزادے کی محنت وتصنیف ہے ، بیفآوی جارجلدوں میں ہےمطبوعہ از ضیاء القرآن پہلی کیشنزلا ہور ہے،جبکہ یا نچویں جلد تعیمی کتب خانہ مجرات کی شائع کر دہ ہے۔

حصرت علیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوستاون 1957ء میں فتویٰ نولیمی کی فد مات این بڑے بیٹے مفتی مختارا حمد خان نعیمی علیہ الرحمۃ کوسپر دکیس محران کی دوسری خد مات و

والمحالية المتابية المحالية ال

مصروفیات زیادہ ہونے کی بناء پر کام میں تسلسل وا تصال فہ تھا۔ آبندا بیر فرد مداری اسکے چھوٹے بیٹے مفتی اقتد اراحم خان نعیی علیہ الرحمۃ پر آگی انھوں نے اس کوا چھی طرح نیما یا بطور تحدیث نمت فرماتے ہیں کہ مجھ پر عکیم الامت علیہ الرحمۃ نے بہت محنت فرمائی میں نے اشارہ سال کی عمر میں پہلافتو کی لکھا، مجھ کو بطور انعام وحوصلہ فرائی اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کاحب مبارک ملا اورعطا کرتے وقت عکیم الامت علیہ الرحمۃ نے مجھے خرمایا کہ اعلی حضرت نے بیجب بطور انعام صدالا فاضل کوعطا فرمایا تھا صدر الا فاضل نے مجھے عطا فرمایا اور میں تہمیں عطا کر رہا ہوں بیسب قابلیت کی بناء پر ہے، تم اس جے کے برکات اور فیوض عقریب دیکھو گے، تمہاری ہوں بیسب قابلیت کی بناء پر ہے، تم اس جے کے برکات اور فیوض عقریب دیکھو گے، تمہاری محتاجی دور ہوگی ، لوگوں میں وقار ہوگا ، جب تمہیں کوئی تملی یا علمی مشکل آ سے اس جب شریف کے توسل سے باری تعالی سے اسکھل کی دعا کرنا ، پیضل الی وہ مشکل علی ہوگی ، صاحبر ادہ اقد ار احرفیمی علیہ الرحمۃ فرماتے بین کہ بحدہ تعالی آب تک ہم ارفیق نے لکھ چکا ہوں۔

( فأوى نعيميدج ٢٥ ٨ ٢٨م مطبوعه ضياء القرآن ببلي كيشنز لا مور )

خیال رہے کہ ہزار کی تعدادانیں سو پیچاس تک ہے، اس ہے آگے کے عرصہ کیجے فاوی جات کوشار کریں تو بہ تعداد دو ہزار ہے بھی زیادہ ہوجائے۔

بہرحال حاصل ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمۃ نے افتاء کے میدان میں بہت خدمات سرانجام دیں، خیال رہے کہ پاکستان میں افتاء کی خدمات حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سو تاکیس میں میں میں میں افتاء کی خدمات حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوستا ون 1957ء تک سرانجام دیں، یکل تمیں (30) سال کا عرصہ بنتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ انیس سوستا کیس 1927ء میں پاکستان آئے تھے، یہی میچے ہے لہذا مولا نا نذیر احمد صاحب کاریک مینا غلط ہوا کہ وہ انیس سوستانیس سولین سولیانیس سولیس سولیس سولیس سوستانیس سوستانیس سولیس سوستانیس سوستانیس سوستانیس سوستانیس سوستانیس سوستانیس سولیس سولیس

یہاں بیہ بتاتا چلوں کہ حکیم الامت علیہ الرحمة کی سوائح عمری کے مرتب کرنے والے حضرات نے کافی مقامات برغلطیاں کیں بطور مثال چند مقامات درج کرتا ہوں۔ مولانا نذیر صاحب لکھتے ہیں کہ حکیم الامت علیہ الرحمة نے علوم متداولہ کی تحکیل انیس سوچودہ 1914ء میں کی۔ (حکیم الامت کی سوچودہ 1914ء میں کی۔ (حکیم الامت کی سوخ ص 13 مطبوع نعی کتب فائے جرات)

عالانکہ بیفلط ہاں پردلیل ہے ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمۃ اٹھارہ سوچورانوے مالانکہ بیفلط ہاں پردلیل ہے ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمۃ اٹھارہ سوچورانوے 1894 ء میں پیدا ہوئے ،اورانیس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ عاصل کر لیے انیس سال کا عمر میں تمام علوم متداولہ عاصل کر لیے انیس سوتیرہ 1913ء کائن ما نیس ،مولا تا نذیر صاحب کا خیال ہے کہ کے میں الامت علیہ الرحمۃ انیس سوتینتیس 1933ء میں پاکستان آئے، (م 13 کتاب ذکور) کی صاحب الدی مطابق انیس سوستا کیس 1927ء کا سال ہے کہی درست ہے کیونکہ صاحب البیعت ادری بھافیہ ۔

مولانا نذیر صاحب نے لکھا کہ تھیم الامت علیہ الرحمۃ درس قرآن دیا کرتے تھے جالیس سال کی مدت میں ایک دفعہ کمل ہوا۔ (ص 24 کتاب ندکور)

حالانکہ بیغلط ہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ خود حکیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں انیس سال کی مدت میں ایک دفعہ قرآن کا درس مکمل ہوا۔

(ديکھ تغيرنعبي ج1ص5مطبوعه مکتبه اسلامية مجرات پاکستان)

مولانا نذیر صاحب نے تھیم الامت کی پہلی تصنیف حاشیہ صدر اکو قرار دیا (ص13 سم تاب ذکور)لیکن شیخ بلال صدیقی صاحب پہلی تصنیف علم المیر اٹ کوقرار دیتے ہیں۔

( ديكموا كلى كماب حالات زندگى عليم الامت ص 189 مطبوعه يعى كتب خانه مجرات )

مولانا عبدالنی کوکب نے لکھا ہے کہ علیم الامت علیہ الرحمة کوحضرت اشرنی میاں علیہ الرحمة کوحضرت اشرنی میاں علیہ الرحمة نے دعا کرنے کے بعد بشارت دی کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ذوالفقار رکھنا دیکھو۔ علیہ الرحمة نے دعا کرنے کے بعد بشارت دی کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ذوالفقار رکھنا دیکھو۔ (حیات سائک م 86 مطبوع نعیمی کتب خانہ مجرات)

کین ساتھ ہی اہل خانہ نے اس بات سے اختلاف کیا اوراس بات کوکو کب صاحب کی خطا قرار دیا ، نیز فقاوی نعیمیہ ج 1 ص 336 مطبوعہ ضیاء القرآن لا ہور کا ایک اقتباس بھی اہل خانہ کے موقف کا موید ہے، دیکھو حیات سالک ص 86 کا حاشیہ ، جو حکیم الامت علیہ الرحمة کے کھروالوں کی طرف سے درج ہے۔

فآوی نعیمیہ کے جس اقتباس کا میں نے ذکر کیا اس کا حاصل ہے کہ علیم الامت علیہ الرحمة کی اولا دنرینہ نتھی آپ اپنی زوجہ علیم الرحمة کے ہمراہ حضرت قبلہ اشر فی میاں علیہ

ان چندمقامات کی نشاندہی کرنے سے فقط میہ بتانامقصود ہے کہ سوائح نگاروں نے تد براورتفکر کئی مقامات کی نشاندہی کے مقط میں کیوا کا کہیں کیونکہ تقریب فہم کے تد براورتفکر کئی مقامات برچھوڑ دیااور بھی بچھاغلاط ہیں کیونکہ تقریب فہم کے لیے ندکورہ امثلہ کافی وافی ہیں۔

اخلاق:

اخلاق خلق کی جمع ہے جس کامعنی ہے عادت، اس عادت کو بھی اخلاق ہی کہا جائے گاجود نیا بیس آکر پڑے، اگر پیدائش عادت ہوتو اس کو شال کہا جائے گاجس کی جمع شاکل ہے، طبیعت اور جبلت بھی اس کا نام ہے مراۃ شرح مشکوۃ ج8ص 77 حکیم الامت علیہ الرحمۃ کا طبیعت اور جبلت بھی اس کا نام ہے مراۃ شرح مشکوۃ ج8ص 77 حکیم الامت علیہ الرحمۃ کا اظلاق بیان کرنے ہے ال انسب بیہ ہے کہ اخلاق کے بارے میں حضور می پیچھا حادیث نقل کروں تا کہ اخلاق کی اہمیت بھی پیچہ گئے اور معیار بھی معلوم ہوجائے حدیث مبارک ہے سرکا رکا گئی ہی قرماتے ہیں کہ لوگوں میں مجھے سب سے اچھا اور بیاراوہ لگتا ہے جواجھے اخلاق والا ہے بہی آدمی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا ، اور سب سے برااور نالبندیدہ ہے بہی آدمی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا ، اور سب سے برااور نالبندیدہ

# والمراز ميات مكيم الامت الله المرازي ( 41 ) المراث الله المرازي ( 41 ) المراث الله المرازي ( 41 ) المراث المرازي المرازي ( 41 ) المرازي المرازي ( 41 ) المرازي المرازي ( 41 ) المرازي ( 41

و مخص ہے جس کا اخلاق براہو میے ضم مجھ ہے بہت دور ہوگا ،منہ پھٹ ہونا ،اور تکبر کر تابدا خلاقی ہے برکت کے لئے کمل حدیث شریف ملاحظہ کریں۔

حضرت ابوثغلبه خشي رضي الله عندے روايت ے کہ رسول اللہ تَا اللّٰہ اللّ سب مجھے ہے پیارااور قیامت کے دن مجھ ے بہت قریب تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور تم میں سے مجھ کو ' نابیندر بن اور مجھ سے بہت دور برے اخلاق والے ہیں ، جونرے باتونی منہ پھٹ

عن ابى تعلبه الخشنى رضى الله عسسه ان رسول الله مَكَانِيَكُمُ قَالَ ان احبكم الى و اقربكم منى يوم المقيامة احاسنكم اخلاقاوان ابىغىضكم الى وابعدكم منى مساويكم اخسلاقا الشرثارون المتشدقون المتفيهقون ٥

اورفراخ گومتنگبر ہیں۔

(مراه شرح فتكوة 6 ص 331)

ا بیک اور حدیث مبارک ہے کہ سر کارٹنائیٹی کے نے فر مایا کہ خاموش اور اچھی عادت بہت اجرونواب والے کام ہیں ان جیسی نیکی س مخلوق نے نہ کی ممل صدیث مبارک درج ذیل ہے۔ حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول یاک تانیکا نے فرمایا کداے ابو ذر کیا میں تنہیں دوایسی خصلتوں پرراہ نمائی نہ کروں جو پیشت بر ہلکی اور تر از و میں بھاری ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور راہ نمائی کریں فرمایا ايك كمبي خاموثي دوسراا جيماا خلاق مخدا كيتهم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مخلوقات نے ان جیسے دو کام نہ کیے ہول گے۔

عن انس رضى الله ان رسول الله مُلْسِنَةً قسال يسا اباذر الا ادلك على جمعيلتين هيميا اخف عيلي الظهر واثقل في الميزان قال قلت بلي قال طول الصمت وحسن الخلق والذي نفسى بيده ما عمل الخلائق بمثلها. (مراة شرح شكوة ج6ص 363)

ایک صدیت بین ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا وفر مایا۔ حضرت ابن مسعود رضى الله يصمروي به كه رسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُمَّا لِينَا لِمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ

عن أبن مسعود رضي الله عنه قال قَسَالَ رسولَ اللَّهُ سَلَّكُمْ أَن اللَّهُ قَسَمَ

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

تعالی نے تم میں اخلاق تقیم کردیے جیے کہ تمہارے درمیان رزق بانٹ دیا۔ اور اللہ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار فرما تا ہے اور اللہ ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کونا پہند کرتا ہے گردین صرف اور صرف اس کودیتا ہے جس کس سے بیار کرتا ہے۔
سے بیار کرتا ہے۔

بنيكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزقاكم ان الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولايعطى الله الدين الامن احب فمن اعطاه الله الدين فقداصبه والذى نفسه بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يومن حتى يامن جاره بوائقه أ

(مراة شرح مفكوة ج6ص 429)

اس کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب تک آ دمی کا دل اور زبان سلامت ندر ہے تب تک وہ مسلمان نہ ہوگا اور جب آ دمی کا پڑوی اس آ دمی کے شر سے محفوظ نہ ہوتب تک وہ آ دمی تو مومن بھی نہیں۔

ان احادیث کا حاصل ہے ہے کہ انتھے اخلاق دالے کامیاب ہیں اور برے اخلاق دالے تا کام ہیں دین اور دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔

اب حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی اخلاقی خوبصور تیوں پر ،اچھی خوبیوں پر بفتر رضر ورت تصرہ کرتا ہوں ملاحظ فر مائیں۔

### صبرواستقلال:

عیم الامت علیہ الرحمۃ کی ساری زندگی صبر استقلال کے ساتھ بسر ہوئی۔ آپ نہایت مستقل مزاج تھے، جو عمل بھی کرتے اس میں استقلال بھی ہوتا اور مداومت بھی ہوتی ، اگر چھل تلیل ہی ہو، مولانا نذیر احمہ صاحب کے بیان کے مطابق آپ کی مستقل مزاجی کا یہ عالم تھا کہ بھی آپ کی تنبیر تحریمہ بھی تضاء نہ ہوئی ، بلکہ آپ نے امام صاحب پریہ بات واضح کی عالم تھا کہ بھی آپ کی تبیر تحریمہ کی قضاء نہ ہوئی ، بلکہ آپ نے امام صاحب پریہ بات واضح کی ہوئی تھی کہ جب جماعت کا وقت ہوجائے کسی کی وجہ سے لیے بھر بھی تا خیر نہ کرنا آپ نے سفر اور حضر میں بھی نماز باجماعت نہ چھوڑی ، دو طالب کیکر سفر کرتے تھے اس کی حکمت یہ بتاتے تھے کہ اس طرح جماعت کا قیام آسان ہے ،کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ،نماز فجر کے بعد قر آن کہ کہ اس طرح جماعت کا قیام آسان ہے ،کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ،نماز فجر کے بعد قر آن

# والمحالي ميات مكيم الامت أرث المحالي ا

وحدیث کا درس دیتے تھے آ دھا گھنٹہ قر آن کا درس ہوتا اور پندرہ منٹ حدیث شریف کا درس دیتے ، دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بھی بھی اس مقررشدہ دورانیئے میں کمی بیشی نہ ہوئی۔

(سوائح تكيم الامت ص 11 تاص 24 ملضا بمطبوعة عيى كتب خانه مجرات)

عسر کے بعد آپ سرکرنے کے لئے جاتے تھے بھی اس وقت میں کی بیشی نہ ہوئی جو وقت جانے کا ہوتا ای وقت پر روائگی ہوتی اور عین مغرب کے وقت والیس ہوتے تھے بلکہ ولی ہوتی اور عین مغرب کے وقت والیس ہوتے تھے بلکہ ولی ہوپ بات رہے کہ ایک دفعہ آپ بنگال چلے گئے مدرے کا روز نامچہ وغیرہ لکھنے میں طلباء کو شک و تر دو ہوا، تو ایک کسان نے ان کو بتایا کہ پجیس دن ہوئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو اتنے ونوں ہے اس راستہ پر آتے جاتے ہیں دیکھا۔

مستقل مزاجی اورصبر پرایک مثال میجھی ہے کہ

تفیرنعبی تین پارے تک جب کمل ہوئی اس کے بعد تیرہ سال رکی رہی ، تیرہ سال بعد آپرہ سال رکی رہی ، تیرہ سال بعد آپ نے چوتھا پار ہ تعنیف فر مایا ،خود آپ نے تفییر نعیمی کے گیارویں پارے میں بید ذکر کیا ہے کہ ایک ناخوش گواروا قعہ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔

(دیکموتنیرنعیی ج11 ص160 مطبوعه مکتبهاسلامیه مجرات پاکستان)

ان باتوں ہے اندازہ ہوا کہ حکیم الامت علیہ الرحمة کا صبر اور استقلال بہت اعلیٰ درجہ کا تھا جس کا م کوشروع فر ماتے وہ وقت معینہ پر مسلسل جاری رہتا تھا، تب ہی تو آپ نے پانچ سو کتا ہیں تھنیف کر دیں بیعلیحدہ امر ہے کہ ہتمام شائع نہ ہو تکیں ، اور پچھا بھی بھی مسود سے کہ شکل ہیں شائع ہونے کی منتظر ہیں۔

( حیات سالک ص 115+116ملضاً مطبوعه می کتب خانه مجرات پاکستان )

# ميات حكيم الامت رئند كالمحالا كالمحالا المستارين المحالا المحا

0

تقوی وقسایة ہے ہے بمعنی بیخایا ڈرنا،مرادیہ ہے کہاللہ تعالی کی تھم عدولی یا شرع شریف کی نافر مانی ہے بچنا،اللہ تعالیٰ کاخوف کرنا، ہر دفت دل میں اس کاڈررکھناوغیرہ وغیرہ۔

تقویٰ کی حارا قسام ہیں

شرک و کفرے بچنا۔

حرام کاموں سے بچنا۔

گناہ صغیرہ ہے بچنا۔

غيرخداست بيخار

کیلی قتم کا تقویٰ ہرمومن کو حاصل ہے۔ دسری قتم کا تقویٰ صرف پر ہیز گار اور مقی مسلمان کوحاصل ہے، تیسری شم کا تقویٰ صرف اولیائے کرام کوحاصل ہے، چوتھی شم کا تقویٰ صرف انبیاء کرام کوحاصل ہے ہاں النکے بیش ہے چھ خاص الخاص اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہے۔ ( ماخوذ ازمعلم تقريرص 69+70 بمطبوعه مكتبه قادريدلا بهور )

حضرت تحکیم الامت علیه الرحمة کو باری تعالیٰ نے نعمت تقوی بھی عطاء فر مائی تھی ، آپ ہمیشہ تبجدا دا کرتے تھے، جو بارہ رکعت پرمشمل ہوتی ،سفراور حالت قیام میں بھی بھی کوئی اوقت نہ آیا کہ آپ کی تعبیراولی قضاء ہوئی ہو، آپ نے دوطالب علم سفر میں ساتھ لے کر جانا المعمول بنایا ہوا تھااس کی وجہ بیہ بتاتے تھے کہ جماعت کی نعمت نوت نہ ہوگی ، تلاوت بہت زیادہ اکرتے تھے، تلاوت کے بعدسب سے زیادہ درودشریف مرغوب تھا، آپ نے سات دفعہ حج ا ایما متعدد مقامات کی زیارت کی ،اولیاء وانبیاء کرام کی قبور پرحاضری دی ، مدینه شریف میں العنكاف كيا،اشراق كى نماز آپ كامعمول ومزاج تقى، حياشت كى نماز بھى ادا فر ماتے تھے غرض

ليك فرض اورنفل كامكمل ابتمام فرمات ، اكثر عمامه شريف باندهتے بتھے كه فضائل وترغيب جادیث سے تابت ہے، بھی بھارٹو بی بھی پہنتے تھے کہاس کا جواز واستعال بھی منقول ہے،

المواك كرتے ،خوشبولگاتے تھے وظائف میں سے آپ كو دلائل الخيرات بہت مرغوب تھى ، اکثرت سے وظیفہ پڑھتے کشف الجوب بھی زیرمطالعہ رہتی۔ اور تو کل شاہ انبالوی علیہ الرحمة کی و المعلق المعتابات المحتابات المحتا

والدنين كاادب

آپ کے والد نے نذر مانی تھی کہ اگر باری تعالیٰ جھے بیٹا عطافر مایا تو اسکودین کی فدمت کے لیے وقف کردوں گا، جب تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی ولادت شریف ہوئی تو آپ فدمت کے والد جہت خوش ہوئے، جب آپ نے کچھ ہوش سنجالا تو انھوں نے اپنے بیٹے کو اپنی خواہش اور نزر کے بارے بیں مطلع فر مایا آپ نے نہایت محنت سے دین تعلیم حاصل کی اور ہر شعبہ علیہ میں فد مات سرانجام دیں، آپ بہترین مفسر سے، اعلی محدث سے، افضل فقیہ سے، شعبہ علیہ میں فد مات سرانجام دیں، آپ بہترین مفسر سے، اعلی محدث سے، افضل فقیہ سے، عمدہ قسم سے مفکر ومفتی سے تفیہ کامی، فاوی نویس کی، ہمیشہ امت مسلمہ کی اصلاح کے متعلق فکر سے وقتم سے مفکر ومفتی سے تفیہ کامی، فاوی نویس کی، ہمیشہ امت مسلمہ کی اصلاح کے متعلق فکر سے دیں۔ آپ بہترین مفسر سے اسلمہ کی اصلاح کے متعلق فکر سے دیں۔ آپ بہترین مفسر سے رہاں کو تقریراً اور تحریز اسمجھاتے رہے۔

رے رہے، اپنا آبائی علاقہ بدایوں ہیں درس و تدریس کرتے رہے، اپنا آبائی علاقہ بدایوں ہی ہندوستان اور پاکستان میں درس و تدریس کرتے رہے، اپنا آبائی علاقہ بدایوں ہی ہمیشہ ہیشہ کے لئے ترک کر دیا اور پاکستان کے شہر مجرات میں علمی فیوض و برکات فرماتے رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا اور تبلیغ احکام فرمائی ، بیسارا پچھاس لئے تھا کہ والد ماجد کی رہے ، عرب وجم میں درس قرآن اور تبلیغ احکام فرمائی ، بیسارا پچھاس لئے تھا کہ والد ماجد کی منت و نذر کونظر میں رکھا تھا صلہ اور اجربیا ملاکہ ہرایک کے مقبول نظر ہو مجمیع بیمنظور نظر ہونا اس

وجہ سے تھا کہ خدمات دین کے وقف پر مشتمل ہونے جیسی نذر کوآپ نے مدنظر رکھا نظرانداز نہ کیا تھا ، ور نہ بیمنظرومنزل نہلتی جول گئی ، بیر تنبہ ووقعت نہ ہوتی جو آج ہے اور رہتی دیا تک ہوگی ، قیامت و جنت کے حالات واعز ازات سے اگر صرف نظر بھی کرلیا جائے تو کیا بیٹھوڑ ا ہے کہ آئ ہر کسی کے نزد یک آپ مقبول ہیں خدااور رسول کے ہاں آپ کی خدمات دین کا قبول ہوناانی الا اضیععمل عامل کے قانون کے تحت ہرکوئی اندازہ کرسکتا ہے ان الذین امنو ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ارحمن وداً كاضابط كلي قرآني لگاكرير كاسكتا ہے۔ تحکیم الامت علیه الرحمة ساری عمر خدا کا ذکر کرتے رہے رسول یاک مَنْ اَیْنَا کُمْ کَا مُل برداری اور احرّ ام کرتے رہے باری تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے ول میں ڈال دی آج لوگ ان كا نام بعد ميں ليتے ہيں حضرت مفتى ، ڪيم الامت ، جناب ، علامہ ، الشاہ ، عالم جليل اور محدث جیسے احتر امیدالفاظ والقاب پہلے ذکر کرتے ہیں اور آخر میں دعا دیتے ہیں کہ رحمہ اللہ، عليه الرحمة ، رضى الله عنه، قدس مره ، وغيره وغيره ، اينے تزك واحتشام ہے كوئى اينے والدين اورعزيز اقارب كانام بهى نہيں ذكر كرتا جتنا تكيم الامت عليه الرحمة كانام ذكر كرتے ونت اہتمام ہوتا ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ فاذ کروا نی اذکر کم کم کم میراذکر کرو گے تو میں مخلوق ے تہاراذ کراور چرچا کراؤں گا۔

بہرحال خلاصہ کلام بیہ کہ کئیم الامت اپنے دالدین کے بہت فر مال بردار تھے
ان کا ادب واحترام کرنے والے تھا چھی اولا دہر کی کو انچھی گئی ہے، اس کے لئے والدین ول
سے دعا کرتے ہیں گئیم الامت علیہ الرحمۃ کو بھی والدین نے دعا دی جو حرف بحرف پوری ہوئی
خود آپ علیہ لرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے دعا دی کہ لوگ میرے بیٹے کو بردا عالم
سمجھیں ، تو دیکھ لو میں کیا ہول مگر انکی دعا کی بدولت لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ مفتی صاحب
بردے عالم ہیں حتی کہ نظر یاتی خالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مفتی صاحب ہیں تو بردے
عالم ، عقا کہ ونظریات کا اختلاف اپنی جگہ ہے۔ ایک شیعہ نے پھی مسائل کے شفی بخش جو ابات
عالم ، عقا کہ ونظریات کا اختلاف اپنی جگہ ہے۔ ایک شیعہ نے پھی مسائل کے شفی بخش جو ابات
یا نے کے بعد کہا تھا کہ اگر مفتی احمہ یار نعیمی ہوری عاصت میں ہوتے تو آیت اللہ کا مقام
یاتے۔ (فاوئ نعیہ بخص از حیات مالک می 150)

والمحالات الله المتابية المات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحالة

ایک دعا آپ کوآپ کی والدہ نے دی تھی یہ دعا انھوں نے نبی آٹائیز جُراکے دوضہ مقد سے پاس بیٹے کر دی اور بودت دعا مزار اقدس کی طرف توجہ اور اشارہ بھی کیا تھا کہ مولا میر بے بیٹے کا بھائی کو کی نہیں اے اللہ تو ہی اس کی لاج رکھنا اس کورزق کی تنگی نہ ہو تھیے مالامت فرماتے ہیں کہ بھی بھے رزق کی تنگی نہ ہوئی ، جہاں ہوتا ہوں خود بہ خود منجانب البی اسباب رزق مہیا ہوجاتے ہیں۔ (اخوز از حیات مالک)

ب سے مضمون کی مزید آپ کے والد کی وعا پرایک مثال ذکر کرنا مناسب ہے، جس سے مضمون کی مزید توثیق وتا ئید ہوجائے گی۔

دور حاضر کے مشہور مفسر جناب مولا ناعبدالرزاق چشتی بھتر الوی مدظلۂ اپنی تفسیر بخوم الفرقان میں فرماتے ہیں کہ

''تفیرنعیی حضرت علامہ مفتی احمد یا رخان رحمت اللّٰدکی علمی اور تحقیقی تفییر ہے مجھے ہوئے کا سیح سینے ہوئے میں افسیر کے ہوتے ہوئے میر اتفییر لکھنا کس مقصد کے بیش نظر ہوگا۔'' (بخوم الفرقان نی تغییر القرآن ص 11ج المجادیہ ضیا والعلوم ببلی کشیز راولپنڈی)

اور دور حاضر کے معروف ومشہور مفسر جناب حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مدخللۂ فرماتے ہیں کہ

ر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ' ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ اھل سنت کے بہت عظیم عالم دین تھے ، انگی بہت خد مات ہیں میر ہے دل میں انگی بہت محبت ہے۔'' خد مات ہیں میر ہے دل میں انگی بہت محبت ہے۔''

(تغییر تبیان القرآن ج12 ص 254 مطبوعه فرید بک مثال اردوباز ارا امور )

نوپ:

اس تفییر میں ذکورہ صفحہ پر حفزت علامہ سعیدی صاحب مدطلۂ نے پھاعتراضات و
اختلاف ذکر کے ہیں اور نتیجہ بینکالا ہے کہ ان مسائل میں کئیم الامت علیہ الرحمة سے غلطی ہوئی
حق دوسری طرف ہے، لہٰذااس مقالہ کے آخر میں انشاء اللہ ایک ہاب صرف ان اعتراضات و
اختلاف کے ذکر میں قائم کروں گا اور بحمہ ہ تعالی قابت وظا ہر کروں گا کہ کئیم الامت علیہ الرحمة
سے غلطی نہیں ہوئی، وہ حق بہ جانب ہیں فائت طو و سیاتی تفصیلہ ٥



حفرت مولانا عبدالرذاق صاحب بھتر الوی چشتی مدظلا نے تفییر کے ذکورہ صفحہ پر الکھا ہے کہ تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے آٹھویں پارہ تک تفییر نعیمی کھی تھی اس ہے آگے صاحبزادہ مفتی افتداراحمد خان نعیمی علیہ الرحمۃ نے کھی ، انکی یہ بات انکا تمام ہے کونکہ تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے الا ان اولیاء الملے والی آیت مبارکہ تک کھی یہ آیت گیار ھویں پارے میں ہے دیکھو حالات زندگی ص 190 صاحبزادہ صاحب علیہ الرحمۃ نے الا ان سے لیکر بیسویں پارے کے آخریاؤ ( ثلث ) تک کھی ہے۔

#### انتاع سنت:

حفزت حکیم الامت علیہ الرحمة سنت کے بہت زیادہ پابند سے، کیونکہ ان پراتاع سنت کے فوائد و فطائل واضح ہتے ، اطاعت وا تباع رسول کی اہمیت کا احساس تھا ، اور ا تباع کا خلاف کرنے کی فدمت پرشتمل احادیث پران کی نظرتھی آیات قر آنیان کے مدنظرتھیں، لہذا انھوں نے ساری عمرا تباع سنت کا دامن اپنائے رکھا، نہایت اختصار ہے کچھا مثلہ درج ذیل ہیں۔

تہجدکے عادی تھے، اشراق و چاشت وغیرہ تمام نظی نمازیں پڑھنا آپ کامعمول تھا، تلاوت بہت ہی زیادہ کرتے تھے، اکثر اوقات عمامہ شریف پہنتے تھے، اکثر سفیدلباس استعال کرتے تھے، مسواک کی کثرت فرماتے تھے، ہروقت خوشبولگاتے تھے، آپ کی تکبراولی قضاء نہ ہوئی، ساری عمرصفائی پیندی ہے بسرکی۔

(موائح عمر کام 12 طالات ذیرگی ص 179 تاص 186 حیات سالک ص 15 بملخها، مطبوعه یسی کتب خانه مجرات )

# ادب سادات کرام:

مسلم الامت عليه الرحمة كرسيد حفرات سے بہت الفت تقى ،ان كابہت اوب كرتے مقے ،ان كابہت اوب كرتے مقے ،ان كابہت اوب كرتے مقے ،ان كابہت اور قانون مقے ،ان كا وجہ لا اسئل كم عليه اجر االاالمودة في القربي ٥ كا ايمان افروز قانون قرانی تھا، اوب سادات پر چندمثله درج ذیل ہیں۔

بر سادات طلبائے کرام کو مدرسہ کالنگر نہ کھلاتے بلکہ کوئی متبادل بندوبست

# والمحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالا المحالة الم

کردیتے تھے۔

سادات طلباء کرام کوامام ، مدرس ، اور موذن وغیرہ مقرر کردیتے تا کہ لوگ انکی خدمت کریں اور خود سادات نماز کے پابند ہوں ہر بات میں سادات کوتر نیے دیتے ہے۔

تصے۔

تخفيتخا كف مين سادات كاحصه باقيون كى نسبت ديل موتاتها-

سادات کی تربیت کاخصوصی خیال کرتے تھے،

ان کو مدرسہ کے عین وفت کے علاوہ بھی پڑھاتے تھے۔

ان ہے بھی ذاتی خدمت نہلی ،

سادات کو خلطی پر کڑی سزا دیتے فرماتے انہوں نے کل کو پیرومرشد بنتا ہے آپ نے سیدزادوں کی طرف بھی پشت نہ کی ہمیشہ سامنے جگہ دیتے۔

اگرکوئی سیرزادہ آپ کے لئے دضوکا پانی لا تا تو اس کو تختی سے منع کرتے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا ورنہ تختی کروں گا وجہ یہی تھی کہ بیر چمنستان زھرا کے بچول ہیں ان کا اوب کرووہ حضرات خوش ہوں گے اوران کے بڑوں کی نگاہ وفیض حاصل ہوگا۔

ایک دفعہ ایک سید صاحب نے خواہش کی کہ حضرت داتا گئے بخش علیہ الرحمة کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں ، تو آپ اس کو بلوایا اور فر مایا کہ جو بچھ کہوں انکار نہ کرنا ، پھر آپ نے اس کو بلوایا اور فر مایا کہ جو بچھ کہوں انکار نہ کرنا ، پھر آپ نے اس کو وضو کرایا اعضاء وضو خود دھو کے سید صاحب کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا ، پھر پچھ وظائف بتائے اور ان کا طریقہ بھی ارشاد فر مایا ، سید صاحب کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا ، پھر پچھ وظائف بتائے اور ان کا طریقہ بھی ارشاد فر مایا ، ساتھ سے ہدایت بھی کردی کہ جب تہمیں زیارت ہوجائے اس وقت میرے پاس آجانا ، اس شاہ بی کو اس رات زیارت ہوگئی وہ آپ کے پاس آگیا آپ نے پھراس کو اس طریق سے وضو کرایا ، جس طرح پہلی مرتبہ کیا تھا۔ (ناوی نعید ج کا سید ج کا سید ج کا سید ج کا سید جو کہ کہا ہو نعیدی کتب خانہ گرات پاکتان )

وفت کی پابندی:

 والمحالي ميات مكيم الامت النب كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالية المحالية المحالية

آپ کی روزانہ کی زندگی کا آغاز تہجد کی نماز ہے ہوتا تھا، رات کے آخری حصہ میں بارہ رکعت ادا فرماتے تھے، وتر بھی ای وقت ادا کرتے ،تہجد کی نماز کے بعد دوبارہ نیندنہ کرتے بلكه بیدار بی رہتے تھے تھے کہ نماز فجر کاوقت ہوجا تا ،سنت گھرادا کرتے پھرایئے دونوں بیٹوں کو لیکرمسجد میں آتے ، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آ دھا گھنٹہ قرآن مجید کا درس دیتے يته، پھر بندره منٹ حدیث یاک کا درس دیتے تھے،اشراق کا وقت ،وجا تاتھا، پھرنماز اشراق ادا کرتے ،اشراق کی نماز چھے رکعت ادا کرتے تھے ، پھر گھر آتے اور ناشتہ کرتے تھے ، ناشتہ کرنے کے بعد مدرسہ میں آتے اور طلباء کو پڑھانے میں مصروف ہوجاتے ، پڑھائی ختم ہونے کے بعد دو گھنٹے تصنیف وتفسیر کرتے تھے ،اس کے بعد دن کا کھانا کھاتے ، کھانے کے بعد قبلولہ كرتے، قيلوله ليل ہے آرام كرنے كوكہا جاتا ہے قيلولہ كے بعد ظهر كى نمازادا كرتے ، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہرروز ایک یارہ پڑھتے تھے، تلاوت کے بعد پھرتصانیف کرتے ، فتوئ نوليى فرماتے اورخطوط کے جوابتحریر کرتے تھے جتی کہنمازعصر کا وقت ہو جاتا نمازعصر کی ادائیگی کے بعدا کی بزرگ کی قبرشریف پرحاضری ہوتی ، بیمزارشریف تین میل کے فاصلے پر ہے، جاتے ہوئے درود تاج پڑھتے تھے، اور والیسی پر دلائل الخیرات شریف پڑھتے ،عین مغرب کے وفت مسجد میں والیسی ہوتی و تکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ جب بایاں قدم باہراور وایال قدم اندر داخل کرنے کی حالت بیں ہوتے آ ذان شروع ہوجاتی تھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ باہر ہوں تو اذان شروع ہو جائے یا آپ اندر آ جا کیں تو اذان شروع ہو،اس کی وجہ پھی كَهُ بِكَامُكُمْ تُوقِيت بِرا تناعبورتها كه آپ نے غروب آفناب كاروز مرہ كا حساب لگاركھا تھا، بيہ وجہ نہ تھی کہموذن آپ کے احترام کے لئے آپ کود کیھ کراذان شروع کرتا ہو،لوگ آپ کے <u> جلنے پھر نے سے اپنی گھڑیوں کا وفت ملاتے۔</u>

نمازمغرب کے بعد کھانا تناول کرتے تھے، اس کے بعد اسباق کا مطالعہ کرتے، عشاء تک بہی معمول ومصروفیت ہوتی نمازعشاء کے بعد طلباء کرام سے گیارہ منٹ گفتگو کرتے سے گفتگو کاعنوان ہر دوزفقہی مسائل ہوتا، پھر گھرواپس آتے اور سوجاتے تھے، دو بجے تک نیند کرتے پھر تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے، آپ کے دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پچاس سال کاعرصہ

(حیات سالک 24 ص25 ملخصاً، سوانج عمری ص 24 ص25 ملخصاً بمطبوعه نعی کتب خانه مجرات پاکستان) و **وراند ننی** د **وراند نبی**:

آپ علیہ الرحمۃ بہت دورائدیش تھے، زمانے کے اسلوب و تقاضوں کا پوراخیال کرتے تھے لوگوں کے عرف و رواج و مزاج سے پوری واقفیت تھی، آپ نے دیکھا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے علاء کرام کے لیے فقاوی رضویہ شریف کی صورت میں کافی و شافی تحقیقات فرمادیں، مگر عوام ان سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ رموز سردل بے دل چہ داند، تو آ پختی و خواص کے لئے ان کے مزاج کے مطابق تحقیقات و تشریحات فرما کیں تفسیر نعیمی سے ہرکوئی استفادہ کرسکتا ہے علماء، طلباء، عوام، حکماء دانشور اور عقل کے موافق استدلات سے دل چہی رکھنے والے غرضیکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ یہ سارے امور آ ہے کی دوراندیش اور مفکر اسلام ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

تفیر نعیی ہیں آپ نے ہر آیت کے تحت گیارہ گیارہ چیزیں درج کیں وجہ بہی ہے کہ دوراندلیش تھے، جانتے تھے کہ تمام لوگوں کی چاہت یکساں نہیں ہوتی ،کوئی نحو ،کا خوگرہ عادی ہے ،کسی کو صرف و بلاغت سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے کسی پر منطق واصول کا غلبہ ہے ،کوئی ان علوم منداولہ سے نابلد ہے سادی سادئی گفتگو کا متنی ہے کسی پر دلائل کے مقابلہ میں فضائل کا غلبہ ہے ،کسی پر فوا کہ واسنباط قرآنیہ کا ذوق وشوق غالب ہے تو آپ نے تفییر کو وسعت دی قلبہ ہے ،کسی پر فوا کہ واسائل کا دوق وشوق غالب ہے تو آپ نے تفییر کو وسعت دی تقریباً ہمرا یک کے ذوق اور مطلب کا سامان وموادموجود ہے کوئی بھی تفییر نعیمی سے ہمارے اس کے کا ، لکھے ہوئے کا ادراک وصدق کر سکتا ہے۔

جاء الحق میں تو آپ نے دورائدیش کی انہاء کردی کہ تقریباً ہراعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ پرسارے مسائل اختلا فیہ کا طروح دہ ، یہ کتاب انسائیکلو پرڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، آپ نے قرآن سے لیکرعقل و فکر تک نے ذریعے استدلال کرکے مسئلہ کو ٹابت و واضح کیا ، پھر اعتراضات کے جواب بھی دیے تا کہ کی طرح کوئی پہلوتشنہ نہ ہو، نورالعرفان تفسیر اور جاء الحق جس کے پاس موجود ہوں خواہ وہ عالم و طالب علم نہ بھی ہو بھی بھی مارنہ کھائے گا، ہرمسئلہ میں جس کے پاس موجود ہوں خواہ وہ عالم و طالب علم نہ بھی ہو بھی بھی مارنہ کھائے گا، ہرمسئلہ میں

حضرت علیم الامت خود مفتی تھا ہے دو بیٹوں کومفتی بنایا، اپنی بہواور صاحبزادی کو مفکوۃ و بخاری شریف کمل سکھلائی، صرف ونحواور عربی بول چال کی بقدر ضرورت تعلیم فر مائی وجہ بہی تھی کہ عورت کی اصلاح عورت بہتر کرسکتی ہے اور مرد حضرات مرد کی فلاح بہتر طور پر مرانجام دے سکتے ہیں لہذا آنے والے دور میں کی قتم کی کوئی کی اور حرج نہودین کی خد مات مرانجام دے سکتے ہیں لہذا آنے والے دور میں کہی شم کی کوئی کی اور حرج نہودین کی خد مات مارا خاندان کرتا رہے بیسوج و فکر تھی کہ کی نہ کسی طرح اسلام وصاحب اسلام کا پر چم بلند مرنے والوں کے خلاف ہمارا جہاد ہو، تواب ملے، کرنے والوں میں ہمارا حصہ و نام ہو، بند کرنے والوں کے خلاف ہمارا جہاد ہو، تواب ملے، خوشنودی کا حصول ہو۔

ان باتول سے اندازہ ہوا کہ آپ بہت دور اندالیش اور زیرک آ دی تھے۔

# سادگی اور بحز وانکساری:

حفزت حکیم الامت علیہ الرحمۃ نہایت سادہ طبیعت اور عاجز دمنکسر المز اج نہے۔ آپ کا طرز بودو باش امیر انہ اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ ہے کوسوں دور تھا اس پر بفتر رضرورت چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

حافظ من ایک سکول کے ایک سکول ماری کے گاؤں بنڈی بھٹیاں کے ایک سکول مارٹر ہیں، انیس موچوالیس 1944ء کے لگ بھگ ان کا حفظ قرآن پورا ہوا ان کی خواہش تھی کہ علوم دینیہ حاصل کروں، انہوں نے عکیم الامت علیہ الرحمۃ کے بارے ہیں سنا ہوا تھالہذا آپ کے پاس آئے تاکہ ان کی زیارت کروں اور علوم شرعیہ بھی سکھوں وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مجرات ہیں آپ علیہ الرحمۃ کے پاس حاضر ہوا تو جران رہ گیا کیونکہ تصور میں بیتھا کہ آپ بھی تمام علاء کرام و خطباء کی طرح امیرانہ تھا تھ باٹھ سے ہوں کے طرز بودوباش امیرانہ او شہی تمام علاء کرام و خطباء کی طرح امیرانہ تھا تھ باٹھ سے ہوں کے طرز بودوباش امیرانہ او شاہنہ ہوگا، جبہ و دستار اعلیٰ ہوگی، قیمتی لباس میں زرق برق ہوں گے، لیکن اس کے تصور کے خلاف منظر دیکھا آپ ایک معمولی جٹائی پرتشریف فرما تھے ساوہ لباس وطبعت تھے، میں فلاف منظر دیکھا آپ ایک معمولی جٹائی پرتشریف فرما تھے ساوہ لباس وطبعت تھے، میں دیکھر کر جران رہ گیا کہ جس کا اتنا شہرہ ہے وہ کس قدر سادگ سے زندگی بر کر دے ہیں، حالانکہ معمولی سے جادہ شین بھی قالین کے علاوہ نہیں بیٹھتے۔

(ماخوذ ازسوارخ عمري ص 26ملخصاً)

آپعلیہ الرحمۃ نے بھی اپنے آپ کونمایاں کر کے پیش کرنے ، دکھلانے کی خواہش نہ کی ، ہمیشہ تواضع اور انکساری ہیں رہے اللہ نے آپ کو بلند فرما دیا ، مولا ناعبد النبی کو کب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تھیم الامت علیہ الرحمۃ تمیں (30) سال ہے کی طرح کی دینی خدمات سرانجام دے رہے تھے لیکن عاجزی اور سادگی کی بلندیوں پر تھے ایک دفعہ آپ بیارہو گئے عرض کیا گیا کہ بیاری کی اطلاع اخبار میں شائع کرائی جائے ؟ اور دعائے صحت کی ابیل کی جائے ، تو آپ علیہ الرحمۃ نے اس کی پندیدگی اور اجازت بھی نہ دی آپ ظاہری بچ دھے ہے دور رہتے تھے صفائی پند تھے ، شہر کی نسبت گاؤں کی زندگی زیادہ پندتھی ، عام جلسہ جلوں میں دور رہتے تھے صفائی پند تھے ، شہر کی نسبت گاؤں کی زندگی زیادہ پندتھی ، عام جلسہ جلوں میں شرکت ترک کردی تھی اور مناظروں سے تقریباً بالکل کنارہ کئی افتیار کرئی تھی ، کسی ہملی وعلمی رعب نہ مسلط کیا نہ ہی کسی سے جرآ اپنی رائے منوانے کی کوشش کی ، آپ فرمانے تھے کہ

علم شی بہتر بود ازجہل شی

ایک دفعہ آپ یوم رضا کا نفرنس میں شامل ہوئے، یہ کا نفرنس لا ہور میں برکت علی
اسلامیہ حال میں منعقد ہوئی، آپ دوران جلسہ تشریف لائے تھے تئے سیکر یئری نے آپ کی آمد
کا اعلان کیا لوگ جیران رہ گئے کہ اتنی بڑی ہیستی اور اتنی سادگی؟ محض لباس فقراس کو زیب و
زینت دے رہا ہے، جوساتھی ہمراہ تھے انھوں نے بتایا کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمة کے
کپڑے چونکہ صاف اور پاک تھے لہذا انھوں نے بدلنے کی ضرورت نہ محسوس کی، جن کپڑوں
میں نماز فجراداکی ان ہی میں ملبوس آپ لا ہور کا نفرنس میں تشریف فرما ہوئے۔
میں نماز فجراداکی ان ہی میں ملبوس آپ لا ہور کا نفرنس میں تشریف فرما ہوئے۔

(حیات سالک ص 126 ملضاً مطبوعهٔ میں کتب خانہ مجرات پاکستان)

محنت تشي:

۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ بہت محنت کش ہتھے خواہ وہ محنت کسی نوع کی ہوعلمی ہوآپ نے بھی محنت کسی نوع کی ہوعلمی ہوآپ نے بھی محنت

# والمحالية المستبيد المحالية ال

ے بی نہ جرایا ،حصول علم میں آپ نے بہت محنت کی را توں کو دیر تک اسباق کا مطالعہ کرتے ، صبح کو تکرار و دہرائی فرماتے ہے حضرت مولانا مفتی عزیز احمد بدایونی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ عکیم الامت علیہ الرحمة مدرسہ شمس العلوم میں محنت کشی میں سب سے آگے ہے رات گئے تک مطالعہ کرتے ،اسباق کا تکرارا کی پختہ عادت تھی ،آپ کو مدرسہ والوں نے علیحہ و کر و دی دیا تھا تا کہ انظم عمول ومطالعہ میں کوئی حرج اور خلل نہ آئے۔

حضرت مولا ناعبدالنبی کو کمب علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ تکیم الامت علیہ الرحمة آدهی رات سے زیادہ تک مطالعہ ومحنت فرماتے ، مدرسہ کا اصول و ضابطہ ومعمول بیتھا کہ وہ آدهی رات سے زیادہ تک مطالعہ ومحنت فرماتے ، مدرسہ کا اصول و ضابطہ ومعمول بیتھا کہ وہ آدهی رات تک لائین سے استفادہ وروشی کی مہولت فیرا ہم کرتے ، بعد کا وقت سونے کے لئے ہوتا لائین یا تو خود بخو دینل کے ختم ہونے کی وجہ سے بچھ جاتی یا انتظام یہ کہ وقت آپ علیہ الرحمة مدرسہ سے بچھ فاصلہ پرا یک جگہ گزارتے ہے وہاں روشی اس برکرتی ، بیوونت آپ علیہ الرحمة مدرسہ سے بچھ فاصلہ پرا یک جگہ گزارتے ہے وہاں روشی اس طرح سے تھی کہ گئی میں فائیٹ کا انتظام تھا کہ مسافروں کو ٹھوکریں نہ لگیں تو آپ علیہ الرحمة وہاں کتب نے جاتے اور مطالعہ کرتے۔

(ملحض از حیات میا لک ص 71 تاص 82 مطبوعه نعی کتب خانه مجرات)

آپ نے تقریباً پانچ سو کتابیں تصنیف کیں ، کچھ مطبوعہ ہیں کچھ ضائع ہو گئیں کچھ انجھ ہو گئیں کچھ مطبوعہ ہیں کچھ ضائع ہو گئیں کچھ ابھی بھی آپ کے کتب خانہ میں موجود ہیں اوراشاعت کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے متعدد طلباء کو کمل عالم وفاضل بنایا۔

متعددلوگول کواپنامرید کر کے راہ ہدایت وسلوک دکھائی آپ نے خطابت وامامت کی صورت میں متعددلوگول پرمحنت کی انکے عقا کدواعمال کی درشگی فرمائی۔ اپنے گھروالول پرمحنت کی بچول اور بچیول کوکمل علوم دیدیہ سکھائے۔

نہایت محنت سے پجیس عمر ہے اور سات کج ادا کیے ، متعدد مقامات مقدسہ کی زیارت کی ، فآو کی نولی کی اور تیس سال بی خدمت دمحنت کرتے رہے ، ہر جگہ اسلام آلی فارش کی اور تیس سال بی خدمت دمحنت کرتے رہے ، ہر جگہ اسلام آلی فارش کی عظمت کوروشن وواشح فر مایا ، مناظر ہے کیے ، ان سار ہے امور سے بیہ بات واضح ہوئی کہ آب بہت محنت کش تھے۔

# والمحالي ميات متين كالمحالات المتين المالي والمحالات المتين المحالات المتعالف المتعا

ای طرح بیجی قابل توجه امرے کہ آپ کی خدمات اور محنت ہر علمی شعبہ میں کسی طور پر بہر حال موجود ہے اور عملی دنیا میں بھی آپی محنت اور خدمت کا وجود محقق ہے۔

علمی میدان میں محنت وخدمت پر بقدر ضرورت امثلہ درج ذیل ہیں۔

آپ نے دوتفیریں لکھیں ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ہے دوسری خلاصہ اور نچوڑ کے انداز میں ہے۔

کے انداز میں ہے تفیر نعیمی گیارہ پاروں تک ہے اور بڑی بڑی گیارہ جلدوں میں ہے۔

آپ نے جامع انداز میں مشہور کتاب مشکوۃ شریف کی شرح کیھی ہے آٹھ جلدوں

میں ہے۔

آپ نے عربی زبان میں مشہور ترین کتاب بخاری شریف کی شرح لکھی ہیہ جیار جلدوں میں تھی صدافسوس کہ شاکع نہ ہو تکی۔

اساءالرجال كى كتاب اكمال في اساءالرجال كالرجمه كيا،

صدرااورحمدالله پرحواشی تحریر کیے بیددونو ل منطق وفلسفه کی مشہور ومشکل کتابیں ہیں۔ علم عملیات ووطا کف میں رسالہ تصوف نامی کتا بتحریر کی۔

نظمیات وعلم توقیت کے متعلق دیوان سالک اورنقشه اوقات نامی کتب و اشتهار تصنیف وترتبیب فرمائے۔

میراث کے فن میں علم المیر اٹ نامی خوبصورت کتاب تحریر کی منفی ذہن رکھنے والوں کے در میں مارٹ کے فن میں علم المیر اٹ نامی خوبصورت کتاب تحریر کی منفی ذہن رکھنے والوں کے در میں جاء الحق کتاب تصنیف کی مکئی رسالوں پر تقاریظ تحریر فرما کیں ، درسہ قائم کیا ، لوگوں کی اخلاقی واعتقادی تربیت فرمائی وغیرہ وغیرہ ۔ بیسارا بے امورآپ کی محنت پر منہ بولتا شہوت ودلیل ہیں ۔

عملی دنیامیں آپ نے تہجد سمیت نفلی واضافی نمازیں تھی بھی ترک نہ کیں اوابین و اشراق ہو یا چاشت وصلوٰ ۃ اللیل سب پر آپ کا دوام تھا، کسی تہجد گزار ہے پوچھو کہ ریہ کام کتنا مشکل ہے۔

ان امثلہ سے اندازہ کرنا نہایت آسان ہے کہ وہ محنت کش بینے اور قانون الی بیہ ہے کہ اتبی لااضیع عمل عامل مدی کے کمی کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔

باری تعالیٰ اس عظیم ہستی کے صدیقے ہم جیسوں کو بھی خدمت دین کی تو فیق عطا سیمیں

سنجیرگی اورحلم و برباری:

آپنہایت بنجیدہ فخص تھے بھی کسی سے فضول کلام تک نہ کرتے تھے نہ ہی کسی سے کوئی نداق کیا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ عادتیں عزت گھٹانے کا باعث ہیں ، جب عزت نہ رہ تو آدی دین کی فدمت نہیں کرسکتا کہ اس کی ذات کی طرح اس کی بات بھی بے دقعت ہوجاتی ہے۔

آب نے نہ بھی کسی سے جھٹڑا کیا نہ کسی سے کوئی شان پر حرف آنے والے امور پر آپنے نہ بھی کسی سے جھٹڑا کیا نہ کسی سے کوئی شان پر حرف آنے والے امور پر بحث کی ، بس ساری کی ساری عمر اللہ ورسول تُلْقِیْنِ کے فر مان لوگوں کو سمجھانے بہچانے ہیں بسر کردی ، خدانے اپنے رسول مقبول کے صدیقے مقبولیت عطافر مائی۔

مولا ناعبدالنبی کوکب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب آپ ہندوستان کے مدرسہ میں زرتعلیم سے تھ آپ نے بھی بھی طعام کے معاملہ میں بے صبری نہ دکھائی تھی گویا کم سی کی یہ اعلیٰ شجیدگی اور متانت وحلم و برد باری آخر تک آ کیے ساتھ رہی ، جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا سارے طلباء کرام جلدی جلدی اپنے برتن لے کر جاتے اور کھانا حاصل کر لینے قطار بنانا یا لظم و نسق قائم رکھنا بھی بھول جاتے ، لیکن حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ ایسانہ کرتے بلکہ سب سے آخر جاتے اور کھانا حاصل کرتے ، عمدہ کھانا تو ختم ہو جاتا ، روکھی سوکھی نصیب ہوتی اسی پرگز را وقات کرتے تھے یہ عمول اکثری تھا، کھی آدھ دن لائگری از روئے شفقت و محبت یہ کہا کرتا کہ احمدیار کھانے پر جھیٹ پڑنے والے یوں ہیں رہ جائیں گے اور تم علم کے آسان پر آفاب بن احمدیار کھانے پر جھیٹ پڑنے والے یوں ہیں رہ جائیں گے اور تم علم کے آسان پر آفاب بن احمدیار کھانے کے دویات سان پر آفاب بن

برات وشجاعت:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت وجرائت بھی عطافر مائی ، آپ بھی بھی کسی ہے مرعوب نہ ہوئے ، آپ بھی بھی کسی ہے مرعوب نہ ہوئے ، آپ کا وصف خاص تھا ، باطل قو توں کے کسی بھی ظاہری حال واکثریت ہے آپ کو چندال خوف نہ ہوااس کی وجہ رہتی کہ عالم دین کے لیے خاص طور پر اور غیروں کے لئے آپ کو چندال خوف نہ ہوااس کی وجہ رہتی کہ عالم دین کے لیے خاص طور پر اور غیروں کے لئے

# والمحالي ميات مكيم الامت التي كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالية والمحالية

عام طور پر برز دلی، رعب میں آجانا، ڈرنا، اور بیٹے پھیرناعیب ہے، اللہ تعالیٰ کومنظور نہ ہوا کہ جس آ دمی ہے دبنی خدمت لینی ہے، اپنے اور اپنے رسول مُنَافِیَوَ کے کلمہ کا پر چار کرانا ہے وہ برزل ہو، باری تعالیٰ نے جہال اور انعام وکرام فرمائے وہال آپ پر سیمبر بانی بھی فرمائی کہ آپ شجاع و بہا در، دلیراور جرائت مند تھے، رب تعالیٰ کی عطاہے۔

وبہادر، دلیراور جرات مند سے مرب تعالی کی عطائے۔
حضرت مولا نا نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں کشمیر پر پچھ حصوں میں ہندو وں کاظلم جب حد ہے بڑھا، تو پچھ مجاہدین نے کشمیر کی آزادی کے لئے جدو جہد کی آپ نے ان کی مہمان نوازی کی اوران کے ساتھ شانہ بشانہ ہوکر جہاد کشمیر میں شمول کاعزم سیم کیا، آپ نے اس زمانہ کے اعتبار سے ایک نہایت فیتی بندوق بھی خریدی، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی مفہوم جہاد بتاایا، جہاد اور دہشت گردی میں فرق سجھایا، آپ کے صاحبزاد ہے حضرت مفتی مختارا حمد خان تعیی علیہ لرحمۃ اکثر جلسوں میں بیشعر پڑھتے۔
حضرت مفتی مختارا حمد خان تعیی علیہ لرحمۃ اکثر جلسوں میں بیشعر پڑھتے۔

اس جان کا کیا ہے؟ جانی ہے ، جان کی وقعت پیدا کر بہر حال خواہ علی میدان ہویا عملی آپ بھی بھی نہ ڈرے نہ مرعوب ہوئے۔

آپ بالکل نو جوان سے کہ صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کی مرضی پر ہندوستان کے شہر بیلی بھیت میں آپ کوخوف ورعب نہ ہوا

اپ باس و بوان سے دسکر دالاہ سلطہ ارمہ کی کرہ کی اب کوخوف ورعب ندہوا بہلی بھیت میں آپ کوخوف ورعب ندہوا ہندو نے اس کے بندو پنڈت سے مناظرہ کیا بھی آپ کوخوف ورعب ندہوا ہندونے آپ کے بارے میں طنزا کہا کہ مسلمانوں میں کوئی بڑااور صاحب تجربہ وعلم نہیں کہاں '' بچے'' کومیرے مقابل لا کھڑا کیا ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ باری تعالی ابابیل سے فیل مروا تا ہے آپ نے تریباایک گھنٹہ میں اس کو شکست دے دی۔

(سوانح عمری ص 18 ص 19 ملحصاً مطبوعهٔ تعیمی کتب خانه مجرات )

اس سائی بحث کا خلاصہ اور حاصل ہیہ ہے کہ صاحب انك لعلی خلق عظیم نمی کے صدیقے آپ کو بھی احجاء خلاق عظیم نمی کے صدیقے آپ کو بھی احجاء خلاق خلاق العلیم جل جلالہ نے عطافر مایا تھا۔ استان کہ مارے اخلاق بھی ایکے صدیقے الجھے فرمادے (آمین)

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

# ميات متيم الامت الله كالكال والمالة المالة ا

بيعت وارادت:

حضرت عليم الامت عليه الرحمة نے حضرت صدر الا فاضل مولانا سيدمحمد تعيم الدين مراد آبادي عليه الرحمة كى بيعت كى ،اور حضرت صدر الا فاضل عليه الرحمة خود جناب حضرت شخ الكل مولانا سيدمحمد كل عليه الرحمة كيم بيد تنه ،حضرت عليم الامت كاسلسله قادرية تعا، بيسلسله غاندان عاليه اشرفيه سيه بوتا ہوا حضرت غوث اعظم رضى الله عنه تك يہني جاتا ہے حضرت عليم الامت عليه الرحمة قادري تنه ۔

### وصال شريف:

علم وتقوی میسورج اس دنیا ہے جس دن غروب ہوا اتوارتھا ، رمضان المبارک مشریف کی تین تاریخ تھی ،ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی ،اسلامی اعتبار سے تیرہ سوا کانو ہے ہجری 1391 ھے تیں تاریخ تھی ،ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی ،اسلامی اعتبار سے تیرہ سوا کہتر 1391 ھے تھی ۔اور انگریزی اعتبار ہے اکتوبر کا مہینہ تھا چوہیں تاریخ تھی سن انیس سوا کہتر 1971 تھی۔

آپ کی عمر مبارک 77 سال تھی۔

خیال رہے کہ آپ کی ولا دت شریف اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے شرح مسلم اردو کی فہرست کے مرتب نے انہیں سوچھ 1906ء کھی ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ حیات سالک سے لی گئی ہے جس کی تر دید خود حکیم الامت کے اہل خانہ سے موجود ہے۔ یہی تاریخ لیعنی 1894ء بدایوں کے سرکاری ریکارڈ میں بھی درج ہے۔

(سوائے تھیم الامت+ حالات ذیر گی تھیم الامت ہم طبور نعیمی کتب خانہ) ستنز 77 سال کی عمر میں آپ نے وہ کچھے خدمت کی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

ستاون 57 سال تدریس کی چوالیس 44 سال فتوئی نویسی کی مدت بھی اس کے ضمن میں شامل ہے انیس سال تک علوم متداولہ سکھنے میں گزری، پانچ سال کی عمر سے کیکرانیس سال کی عمر تک کامل عالم دین بننے میں صرف کیے انیس سوا کہتر 1971ء تک ان علوم کے سال کی عمر تک کامل عالم دین بننے میں صرف کیے انیس سوا کہتر 1971ء تک ان علوم کے سال کی عمر تک کامل عالم دین بننے میں صرف کیے انیس سوا کہتر 1971ء تک ان علوم کے

# والمحالات المنت المحالات المحا

ذر بعدخد مات سرانجام دیتے رہے۔

#### مزار پرانوار:

آپ کا مزار پرانوار پاکتان کے علاقہ پنجاب میں جے پنجاب پاکتان کا سب سے بڑاصو بہ ہے، جس کے مشہور ومعروف شہر گجرات میں آپ کی قبرشریف ہے۔

خیال رہے آپ ہندوستان کے علاقہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے انیس سوستا کیں خیال رہے آپ ہندوستان کے علاقہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے انیس سوستا کیں 1927ء کے لگ بھگ پاکستان تشریف لائے اور اب قیامت تک پاکستان میں ہی تشریف فرما ہیں بروز قیامت وہاں ہی ہے بربان حال گواہی دیتے ہوئے اٹھیں گے کہ مولی تیرے اور تیرے اور تیرے پیارے کی شان اور تبلیغ احکام کے لئے وطن اصلی تک رک کیا لہذا قیامت کی ہولنا کیوں سے بیانا ہنھوصی رحم فرمانا۔

آپ کا مزارشریف گجرات کے تقریباً وسط میں ہے جگہ کا نام چوک پاکستان ہے ہیہ کھی واضح رہے کہ جہاں آپ نے سال ھا سال سے درس و تدریس کی تصانیف فرما کیں ، تفاسیر تحریر کیس اس میں آپ کا مزارشریف بنایا گیا ہے بہت شاندار عمارت ہے۔

## عرس مبارك:

آپ کاعرس مبارک چوہیں اکو برکو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دمضان شریف ہیں روزہ دار کو آنے جانے ،سفر کرنے وغیرہ میں کافی دفت و مصیبت ہوتی ہے، لہذا ہمٹی تاریخ کو معین کیا گیا ہے ملک اور بیرون ملک سے ہر طرح کے لوگ تشریف لاتے ہیں قر آن خوانی ہوتی ہے کافل نعت و تقاریر کا انعقاد ہوتا ہے علمائے کرام آپ علیہ الرحمۃ کی شخصیت کے جملہ پہلوبیان کرتے ہیں آپ کی خدمت کا اعادہ کیا جاتا ہے آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔
آج کل جانشین حضرت مولا نا عبدالقادر نعمی مدظلہ ہیں جو آپ کے پوتے ہیں سلسلہ بیعت بھی ان ہی کو حاصل واذن شدہ ہے، آپ حضرت مفتی افتذ اراحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ کے صاحبز اوے ہیں۔ راقم الحروف عفی عنہ سے بروی شفقت فرماتے ہیں۔



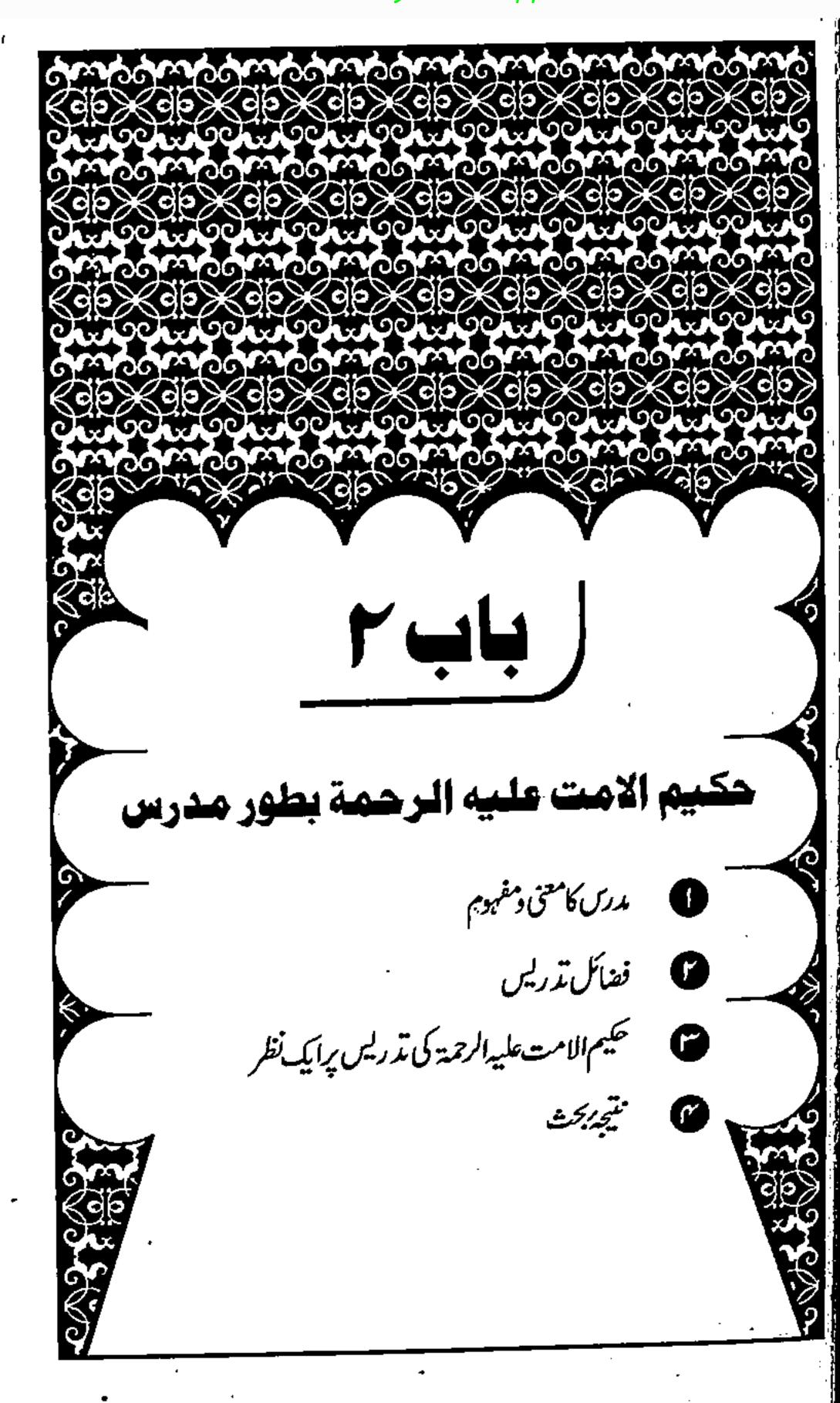

# والالامت الذمت الله والمالامت الله المالامت المالامت الله المالامت المالامت الله المالامت المال

باب۲ کیم الامت علیه الرحمة بطور مدرس (1) مدرس کامعنی و مفہوم: (2) فضائل تدریس: (3) کیم الامت علیہ الرحمة کی تدریس پرایک نظر: (4) نتیجہ بحث:

# والمحالات المالي والمحالات المالي والمحالات المالي والمحالات المالي والمحالة والمحال

### مدرس كالمعنى ومفهوم:

مدرس اسم فاعل کا صیغہ ہے تدریس سے بنا ہے ، تدریس کا مادہ ہے (د، ر، س)
در ش یادر اسٹ کا معنی ہے تکرار کرنا ، بار بار دہرانا ، کسی چیز کے مث جانے اور فنا ہونے پر بھی
اندراس کا لفظ اس کئے بولا جاتا ہے کہ بار باراس پر گزر کر گویا وہ فنا کر دگئ ، مٹادی گئ ، اور سبق
بھی چونکہ بار بار پڑھا جاتا ہے ، دھرایا جاتا ہے ، لہذا اس کو درس کہتے ہیں۔

(تغيير نعيى ج3 ص 361 مطبوعه المجمن خدام الصوفية مجرات)

معنی کا حاصل ہے ہے کہ وہ صاحب علم جودرس نظامی کے اسباق طلباء کوسکھائے،اس
کو مدرس کہا جاتا ہے، عالم کامل بننے کے لئے قریباً ستا کیس (27) علوم میں مہارت ضروری
ہان علوم کی کتابوں پر مشمل ایک مخصوص نصاب ہے اس کو نظام علوم شرعیہ یا درس نظامی کا
نصاب کہا جاتا ہے،اس پر کممل دسترس ضروری ہے ور نہ وہ عالم نہیں ہوسکتا،ان علوم کے بناء جو
عالم کہلانے یا ہونے کا خواہش مند ہویا دئویدار ہواسکی مثال اس کی سی ہے جو تزوی کے بغیر
والدین بننے کے خواہش مند ہوں۔

#### فضائل تدريس:

فضائل تدریس و تعلیم بہت ہیں، چونکہ تدریس و تعلیم سے دوسروں کا نفع وابسۃ ہے لہذا اسکاا جربھی زیادہ ہوا، بلکہ دوسروں کی عبادت اورا مکال کی صحت ہی مدرس کی تدریس یا عالم کی تعلیم پر شخصر ہے۔ وہ نہ بتا کیں سکھا کیں تو کس کو پینہ ہو کہ کس عبادت اور ممل کی صحت کی کیا شرائط ہیں، کیا آ داب ہیں، کن کا مول سے بچنا ہے، کن پر عمل پیرا ہونا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ، جو لوگ ایسے صن سے دورر ہے ہیں ان کی کم عقلی ، جہالت اور بے بسی کا اندازہ درج ذیل دو تین واقعات سے کرلیس ، ایک صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ، ہے وہ دس سورتی امام ، بحدہ سہوکر دیا ، پچھ دنوں بعد اپنے ساتھیوں پر انکشاف کیا کہ دیکھو میں نے اس طرح نماز ٹوٹے سے بچائی ای طرح ایک اور صاحب سے محلہ کے عالم دین سے قرآن مترجم اور بخاری مترجم ما مگ کر لے طرح ایک اور صاحب شے محلہ کے عالم دین سے قرآن مترجم اور بخاری مترجم ما مگ کر لے گئے مبور میں آنا چھوڑ دیا، وجرمعلوم یہ ہوئی کہ ان صاحب نے قرآن کی آ بیت لا تقو ہو اللصلو ق

## والمراز ميات مكيم الامت التي المحال 62 كي المحال 62 كي المحال الم

ترجمه سمیت پڑھی آیت اور ترجمہ کا بعض حصہ کم پرنٹنگ، (Mis - Printing) کی وجہ
سے صاف نہ تھا انھوں نے آدھی آیت پڑل کیا اور محلّہ کی جامع مجد کو خیر باد کہہ دیا ، اور بخار کی
شریف پریوں عمل کیا کہ جب بھی گھر نماز پڑھتے تو سامنے بڑا ساکتا باندھتے تھے اور دلیل میں
بڑے نخر سے کہتے دیکھوجی حدیث ہے کہ کلب حاضر نہ ہوتو نماز نہیں ہوتی الاصلو ق الابحضود
السقلب ) اب قلب کو کا تب کی خلطی ہے بشکل کلب لکھ دیا گیا تھا تو انھوں نے کتے کوسامنے
باندھنا اور حدیث پراس طرح عمل کیا اور متعلقین پراپنی فقا ہت ظاہر کی۔

ایک صاحب استنجاء کرنے پروتر پڑھتے اور بیہ حدیث لوگوں کواپنے عمل کی تائید میں سناتے ، کہ من یسنجی فلیو تر حالانکہ اس کامعنی ہے استنجاء کے لئے طاق پھر استعال کرنا، ان مثالوں سے اندازہ کرنا آسان ہے کہ معلم و مدرس کی تعلیم و تذریس سے چونکہ دوسروں کی اصلاح وصحت اعمال وابستہ ہے لہذا اس کے فضائل بھی زیادہ ہیں بطور نمونہ چند درج ذیل ہیں۔

#### مفهوم

اے نبی آپ فرمادیں کہ کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہیں؟ تقیحت تو صاحب عقل ہی مانے ہیں۔

بات صرف یمی ہے کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف عالم ہی اس کا خوف رکھتے ہیں۔

اگرتم خودہیں جانے توصاحب علم سے پوچھو۔

#### آیات مبارکه

● قبل هبل يستوى الذين يعلمون والنذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب ط (زمر-39 آيت)

انسايخشي الله من عباده العلموا، ان الله عزيز غفور ٥ (ناطرية يد 28)

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا
 تعلمون (الانبياء)

تشريح:

ان آیات کریمہ کا حاصل ہیہ ہے کہ عبادت گزار سے صاحب علم افضل ہے دیکھوعبادت گزار فرشتوں سے صاحب علم

# والمحالية المتابية المات المنتابية ا

آ دم علیہ السلام کو تجدہ تعظیمی کروایا گیا، عالم غیر عالم ہے بہتر ہے غیر عالم لینی جاہل خواہ عابد ہو یا کئی بھی عملی بلندی پر ہو،اس کو عالم کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے جس کے آگے جھکنا پڑے وہ بڑا ہے جھکنے والا اس سے بڑا تو ہر گرنہیں ہوسکتا لیکن سے بات ذہن میں رہے کہ جوعلم وعقل حضور علیہ السلام کے قدمول میں نہ جھکا نے اور شیطان کی طرح اکڑا دے وہ علم وعقل جھارت ہے،سفاہت ہے، ''العلماء'' سے مراد ہر عالم اور ہر مدرس نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جس کے عقا کہ وائمال درست ہوں،اگر ہر کوئی مراد لوتو اس سوال کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ جس کے عقا کہ وائمال درست ہوں،اگر ہر کوئی مراد لوتو اس سوال کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ جس کے عقا کہ وائمال درست ہوں،اگر ہر کوئی مراد لوتو اس سوال کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ جس کے عقا کہ وائم و خسین خاس ومردود تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔اس وجہ سے مانتا پڑے گا کہ الف جبکہ الجیس جیسا خناس ومردود تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔اس وجہ سے مانتا پڑے گا کہ الف

#### مفهوم

عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ دو
آدمیوں کے سواکسی پر رشک کرنا جائز نہیں
ایک وہ خص جس کواللہ مال دے تو وہ اسے
اچھی جگہ خرج کرے، دوسرا وہ جس کواللہ علم
دنے وہ اس کی مدد سے فیصلے بھی کرے اور
سکھائے بھی کے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور کا فیڈ کے فرمایا جب آ دمی مرجاتا ہے۔ تو اس کے عمل میں بھی ختم ہوجاتے ہیں ، سوائے تین اعمال کے ایک صدقہ جاریہ ، دو ہرا وہ علم جس ہے نفع اٹھا یا جاتا رہے ، تیسرے وہ نیک اولا دجواس کے تی میں دعا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

#### احاديث شريف

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله مَلَّةُ الله عله فى اثنين رجل اتاه الله مالا ، فسلطه علم هلكته فى الحق ورجل اتاه الله المحت علم هلكته فى الحق ورجل اتاه الله المحت عمة فهو يقض بها يعلمها ه متفق عليه (مراة جام 178)

وعن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله تَلْيَكُمُ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن تلائة من صدقة جارية اوعلم ينتفع به اوولد صالح يد عواله.

(رواهسكم مراة شرح مشكوة ج ص178)

# المرابعة الماسية الما

ان احادیث کا حاصل ہے۔ کہ عالم دین اور مدرس پررلیں ورشک کرنا جائز ہے تب تو ترغیب دلائی گئی، نیز عالم کوعلم کا مدرس کو تدرلیس کا نفع قبر وقیامت تک ہے، موت بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔

نوٹ:

ان احادیث کی شرح کے لیے شرح مشکو قاملاحظہ کریں۔

حکیم الامت کی تدریس پرایک نظر:

تدریس کے لئے بنیادی امور جوضروری ہوتے ہیں ان میں سرفہرست عالم کامل ہونا ہے اور پھر کامل اور پختہ عقل والا ہونا بھی لازم ہے، ماہر نفسیات ہونا بھی ضروری ہے ان امور ثلاثہ پرمنعم فقیقی نے تھیم الامت علیہ الرحمة کوخوب مہارت عطافر مائی تھی ،اس نعمت کا بقدر ضرورت مشاہدہ اورمعائنہ کرنا ہراس کے لیے آسان ہے جس کی انکی تصانیف پرنظر ہو۔

عیم الامت علیہ الرحمۃ انیس سال کی عمر میں درس نظامی کے علوم سے فارغ ہوئے سے بحیل وفراغت کے فوراً بعدای جامعہ میں آپ کو مدرس مقرد کر دیا گیا تھا، ساتھ ہی فتو کی نولی بھی سپر دکر دی گئی، اور بیکام کس عام ہتم یا سیٹی کے رکن نے سپر دنہ کیا بلکہ خو دحضرت صدرالا فاضل مجمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمۃ نے دیا، فقید المثال استاد کے ناور المثال شاگر دیے ثابت کر دیا کہ مجھ پراپنے استاد کا اعتاد بالکل سولہ آنے سے جمعرت سیم الامت علیہ الرحمۃ نے انبیس سوچو دہ (1914) سے لیکر تاوم زندگی تدریسی خدمات سرانجام دیں آپ کا وصال پراز ملال انبیس سوا کتم کو ہوا 1971ء تک اندازہ کرنے والے اندازہ کر لیس کہ اس محمد بھری تدریسی زندگی میں کتنے لوگوں کی علمی زندگی سنوری، کتنے کا مل علماء فضلاء تیار ہوئے، خود محمد الامت علیہ الرحمۃ کے دوصا جزاد ہے بھی مفتی پوسٹ تک ان کے فضلاء تیار ہوئے، خود محمد الامت علیہ الرحمۃ کے دوصا جزاد ہے بھی مفتی پوسٹ تک ان کے فضان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا چہ چاتا فیضان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا چہ چاتا فیضان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا چہ چاتا

# والمحالي ميات متيم الامت الله المحالي و 65 كالمحالي و 65 ك

تھیم الامت علیہ الرحمۃ کے شاگر دوں میں بعض تو نہایت ہی اعلیٰ اور کامل ہوئے ایسی خدمات کیں کہ رہتی دنیا تک ان کاعلمی دنیا میں نام روشن رہے گا جیسے وہ خود اپن ظاہری حیاتی میں روشن رہے۔ میں کی کانام بطور مثال اس لئے ذکر نہیں کرتا کہ صاحب علم پریہ بات میرے ذکر کرنے کے بغیر بھی روشن ہے اور قاعدہ ہے کہ عیاں راچہ بیان۔

عطرى خوشبو پرعطاركو يجھ كہنے كى ضرورت نہيں ہوتى ۔

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ کی تدریبی تفصیل صرف دوحوالوں سے بفتد رضرورت درج ذیل ہے۔ملاحظہ کریں۔

- 🛭 تپ علیدالرحمة کی مذریس میں بہت خوبیال تھیں بعض درج ذیل ہیں۔
  - و البيمشكل مضمون كوآسان طريقد سے بيان فرماتے تھے۔
    - فاطب کی علمی حیثیت کے مطابق بات کرتے ہتھے۔
      - کبی کبی تعلیلات صرفیہ سے اجتناب کرتے تھے۔
        - کمی تحوی ترکیبوں سے پر ہیز فر ماتے تھے۔
  - 🕥 صرف اورنحو کی ابتدائی گر دانیں اچھی طرح ذہن شین کراتے ہتھے۔
    - ابتدائی اصول نہایت توجہ سے حفظ کرواتے تھے۔
    - جب تک بیامورذ بن شین نه بوتے ،اگلاسبق نه پڑھاتے۔
      - ہر سبق کی مشق ضروری ہوتی تھی۔
- کے بڑی کتابوں میں علم وفنون اور شخفیق کی بلندیوں پر ہوتے ، بڑی کتابوں کی سیجھ مثالیں ہیں۔ مثالیں ہیں۔
- ہداریہ جمداللہ علم معانی کی جملہ کتب ،منطق اور فلسفہ کی جملہ کتب ،اوراد ب عربی کی جملہ کتب وغیرہ وغیرہ۔
- ال بڑی کتابوں کے ماہر اور مدرس عموماً مشکل الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں چھوٹی کتابوں کی تدریس میں بھی وہی بولتے ہیں ،لیکن آپ علیہ الرحمة کا طریقہ اس طرح نہ تھا۔

# والمال ميان مكيم الامت التي كالكال 66 كالكال المال الم

- ت ہے۔ ہیں بے تکلفی ہوتی تھی۔
  - الفاظ میں سادگی ہوتی تھی۔
- اندازابیا ہوتا کہ طالب علم کوجلد سبق ذہن شین ہوجا تا۔

(ماخوذ ولمخص ارتخصيل الصرف ص 3+4 مطبوعه مكتبه إسلاميدلا مور)

#### نوٹ:

اگران امور کی تقریر و تثبیت پرامثله ذکر کروں تو آسان ہے کین تکیم الامت علیہ الرحمة کی کتب کے مطالعہ کرنے والے حضرات پراچھی طرح روثن ہے۔ لہذا قلم کواس طرف متوجہ ہونے ہے رو کتا ہوں ، نصیحت اور خیر خواہی کے طور پرعرض کر رہا ہوں کہ اے میرے عزیز ہم شعبہ طلباء کرام برائے مہر بانی اپنے اسلاف کے علمی ذخیرے کی طرف متوجہ ہوجا کیں ، وہ کون ساعلم وفن ہے جس پر ہمارے علماء کرام کی تصانیف موجود و مقبول نہیں؟ برائے مہر بانی ہوش کر واسلاف کی روح تم ہے اسوقت خوش ہوگی جب انکی تصانیف سے فاکدہ اٹھاؤ گے نہ کہ اس فعل پر کہ وہ الماریوں کی زینت بن رہیں اور ان کو دیمک اپنی خوراک بناتی رہے خود فقیر کو خود کی تراک بناتی رہے تو فقیر کو کوئی تراک بناتی رہے خود فقیر کو الماریوں کی زینت بن رہیں اور ان کو دیمک اپنی خوراک بناتی رہے خود فقیر کو کوئی تراکیے کا تھا کی تراک کوئی تا کہ کوئی تراک بناتی رہے خود فقیر کوئی تراک بی کا کھی کے ہوا۔

مخضرتبرہ فنی مہارت کے متعلق عرض کیا ہے۔

تحکیم الامت علیه الرحمة نے انیس سوچودہ نے کیکر انیس اکہتر تک تدریس فرما کی ۔

ابتداء جامعہ نعیمیہ مرادآ با دمیں کی ، بیدرسہ مندوستان میں ہے۔

اسكے بعد دهورا جي كا شھيا وار ہندوستان ميں تشريف لے گئے۔

اس کے بعد کچھ چھشریف (ہندوستان) میں پڑھاتے ہیں۔

اس کے بعد تادم زندگی حجرات (یا کستان) میں پڑھاتے رہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كه وہ اس عظيم بستى كى عظمت والى خدمات كوقبول فرمائے

كيونكهالله تعالى كا قانون بهكه

- انا لا نضيع اجر المصلحين ٥(الا الرائة 7 آيت 170)
- نصيب برحمتنا من نشاء والنضيع اجرا المحسنين (ايست 12-آيت 51)

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### المرا ميات ميني ميات الله ( 67 ) ميات ميني ميات الله المال ا

- انا لانضيع اجرمن احسن عملًا ٥ (الكهن 18\_آيت 30)
  - ومان كان الله ليضيع ايمانكم ٥(القره 2-آيت 143)
- یستبشرون بنعمة من الله وفضل و ان الله لا یضیع اجرالمئومنین ۱۳۱۵
   آلمران 3-آیت ۱۳۱۱)
  - 🕡 ان الله لايضيع اجر المحسنين ٥ (تربه 9 ـ آيت 120)
  - واصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين ٥ (حرر 11-آيت 115)
- انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجرا المحسنين ٥ (يوسف 12 ـ آيت 90)
- فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم ٥ (آل مران 3-آيت 195)

#### منتجر بحث

- کیم الامت بہت ماہر مدرس تھے۔
- 🗗 فنِ مَدْریس میں جن شرا نط وقواعد کی ضرورت ہوتی ہےان میں موجود تھے۔
  - 🗃 آپ نے علماء وفضلاء کی بہت بڑی جماعت تیار کی۔
  - و تب نے نصف صدی ہے زائد کملی اور تدریسی خد مات سرانجام دیں۔
    - 🙆 آپنے علم ونڈریس کی خاطروطن تک جھوڑا۔
    - 🕤 🐪 آپ کونڈ رکیس میں خلوص کی وجہ سے پر دلیس بھی دلیس جیسا عطا ہوا۔
      - مدریس وتعلیم کے فضائل آپ کوبھی بدرجہ کمال حاصل ہیں۔

#### ثوئ :

بیساری بحث درس نظامی کی تدریس ہے متعلق ہے۔ درس قرآن کے حوالے ہے جو بحث ہے اسکی تفصیل ذکر کرنے سے مقالہ کے طویل سے طویل تر ہونے کا خوف ہے لہذا ترک کرتا ہوں۔ جو شائفین ان کے درس قرآن کا طریقہ اور اور مضمون جاننا چاہیں وہ درس القرآن نامی رسالہ کا مطالعہ کریں ،اس رسالے میں انکے بچھ درس اکھٹے کیے گئے ہیں بیرسالہ فیا جا آن سے مطبوعہ ہے اور رسائل نعمیہ میں شامل ہے۔



For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

### المحالي ميات مكي الامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالا المحالام الم

باب المت بطور مفتی الامت بطور مفتی (1) مفتی کامعنی و مفہوم مفتی کے لیے شرائط مفتی کی فضیلت مفتی کی فضیلت مفتی کی فضیلت

(4) عليم الامت كے مفتی ہونے پر ایک نظر

(5) تنجِهُ بحث

#### والمحالية الامتانية كالمحالية وه كالمحالية المحالية المحا

معنی ومفہوم:

لفظ مفتی افتاء سے بنا بمعنی فتوی دینے والا اور افت ا عنتو یافت سے ہے ہمعنی مضبوطی بقوت، طاقت وغیرہ اس سے ہے فقی بمعنی جوان کیونکہ وہ بھی مضبوط اور طاقت والا ہوتا ہے ہمی خواب کی ونکہ وہ بھی مضبوط اور طاقت والا ہوتا ہے بھی خواب کی تعبیر بتانے پر بھی پہلفظ بولا جاتا ہے جیسے افتنا فی سسمبع بقر ات (یوسف) ہے بھی خواب کی تعبیر بتانے پر بھی پہلفظ بولا جاتا ہے جیسے افتنا فی سسمبع بقر ات (یوسف) (تغیر نیمی جواب کی معبیر بتانے پر بھی ہے لفظ بولا جاتا ہے جیسے افتنا فی سسمبع بقر ات (یوسف) (تغیر نیمی جواب کی مقبیر بتانے پر بھی کے افتان کی مقبد اسلامیہ مجرات)

اصطلاح میں اس شخص کومفتی کہا جاتا ہے جوعلوم متداولہ کا ماہر ہواور شرعی احکام ومسائل بتانے پر قادر ہو۔

#### شرائط:

مفتی ہونے کے لئے بہت ی شرا نظادر کار ہوتی ہیں ان میں ہے پچھ سے ہیں۔

- 🛈 اٹھارہ علوم کامکمل ماہر ہوجیسےصرف ونحواصول وغیرہ۔
- وعلی خاندان والا ہوتا کہ اس کی لوگوں میں عزت ہو ہلم کا و قار نمایاں ہو۔
  - أعلى اخلاق والا ہو \_
  - فتوی واضح کر کے دینے والا ہوا گر تکریے کام نہ چلائے۔
- ک درمیان دائرشده فنوی میں حلف وشہادی وغیرہ کا اہتمام کرے۔ (فادی نعیمہ بے 2م مطبوعہ ضیاءالقرآن لاہور)
  - این زیرفتوی علاقے کے رسم ورواح کا جانبے والا ہو۔
    - صرب الامثال اورمحاور ہے بھی جانتا ہو۔
      - صاحب عقل وفراست ہو۔
    - مست والامو، بها در وجراًت مندمو، برول شهو۔
      - حق گوا در نیک ہو،جھوٹا اور فاس نہ ہو۔
      - → کسی کے دیاؤ میں آگرفتو کی دینے والا نہ ہو۔
  - ت فتویٰ میں نا در کتب کے حوالے نہ دے کہ بیہ کتابیں ہر کسی کومبسر نہیں۔ **ک**

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### المحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي المحالي المحالي

- تصبوط دلائل کی مدوسے فتو کی دے ، ذاتی رائے نہھونے۔
- نوی میں تر تیب کا خیال رکھے جس کا سوال پہلے آئے اس کو پہلے جواب دے۔
  - 🙆 علماء کرام کی خاطراد باتر تنیب میں ردوبدل کرنا تھے ہے۔
  - لا فرورت شدیده امیرول کے دروازے پر نہ جائے۔
  - فروعی مسائل حل کرنے کا ملکہ اور مہارت رکھنے والا ہو۔ وغیرہ وغیرہ ۔

(مقدمه فآوی صدرالا فاضل ص 41 تاص 43 ملنصاً وموضحاً مطبوعة شبير برا درز لا مور )

#### فضيلت:

شریعت ساری عربی زبان میں ہے جب تک کوئی بتا نے سکھانے والا نہ ہوتو آ دی کو شرع کاعلم ہی نہیں ہوسکتا، نہ ہی کوئی عبادت کرسکتا ہے نہ ہی کوئی گنا ہوں سے نج سکتا ہے کیونکہ مطاق علم کے بغیر عبادت کرنا اور گنا ہوں سے بچنا ناممکن ہے کم اصل ہے گل فرع ہے اصل کے بناء فرع پر کیونکر عمل ہو؟ آ دی کوئیکی بدی اچھائی برائی ، ثو اب عذاب کے کاموں کی خبر نہ ہوتو کہ محمی ان پرعمل نہیں کرسکتا لہذا عمل وعبادات کے بناء بھی اللہ دسول کی معرفت حاصل نہ ہوگ ۔

الہذا مفتی کی اہمیت کا اندازہ ہوگیا کہ اس نے فتوئی کے ذریعے بتایا فلاں کا محرام ہوگیا کہ اس نے فتوئی کے ذریعے بتایا فلاں کا محرام ہے فلال طلال فلال عمل نیکی ہے فلال بدی ہے، ایمان سے ہے کفروہ ہو غیرہ وغیرہ ، یہی وجہ ہے کہ عالم وجائل بھی برا برنہیں ہوسکتے قبل ہل یست وی الہذیہ ن یعملہ مون و الہذین ہے کہ معالم وجائل بھی برا برنہیں ہوسکتے قبل ہل یست وی الہذیہ ن یعملہ مون و الہذین اللہ میں عبادہ العلماء ی مفتی اور عالم کواپئے علم وفتوئی کا ٹمرہ وفق قبر ہیں بھی ماتا ہے الملک میں عبادہ العلماء ی مفتی اور عالم کواپئے علم وفتوئی کا ٹمرہ وفق قبر ہیں بھی ماتا ہو الملک ہیں بیت فع بھی (الحدیث)

خیال رہے کہ بیساری فضیلت لائق اور اہل مفتی کے لئے ہے نالائق اور نااہل مفتی ان فضائل سے محروم و خالی ہے کیونکہ وہ نالائق اور نااہل ہونے کی وجہ ہے گراہی پھیلائے گا، اگراس کا کوئی ایک آ دھ فتو کی سے بھی نکل آیا تو بھی شرعا وہ مجرم ہے کیونکہ اپنی رائے سے دیا صدیث مبارک ہے مین قال فی القرآن ہو ایہ فاصاب فقد اخطا (مسکوہ) جس نے اپنی رائے ہے کہا ہے گھی کہا تھے نکل آیا تب بھی اس نے خطاکی۔

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي ميات ميسالامت الله المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالام المح

اب کلیم الامت علیہ الرحمۃ کے چند فتو نے قبل کرتا ہوں ان ہے آپ خود ان کی مہارت کا اندازہ کرلیں کہ وہ قدرت کی طرف سے اس علم کی کتنی مہارت عطافر مائے گئے تھے۔

عكيم الامت عليه الرحمه ك فآوي مين درج ذيل امور بوتے تھے۔

- جدید مسائل ہوں یا قدیم ہر مسئلے کا صاف اور جامع مائع جواب دیتے تھے۔
  - عقلی اور منقولی دلائل برآب کی ممل نظر ومهارت تھی۔
  - عبارت صاف اورمضمون مختصر بهوتا تھالیکن معانی کی وسعت ہوتی ۔
- کے علموں اور نالائق لوگوں کے فتاویٰ کارد کرتے اور مسائل کی تہد میں جانے والے تھے۔
  - عیرمسلموں تک کوخاموش کردینے کی صلاحیت تھی۔
- قرآن وحدیث اقوال علماء وفقهاء ومحدثین اور عقلی دلائل غرضیکه ہرطریقنہ سے مسئلہ سمجھانے کی طافت ومہارت رکھتے تھے۔
  - ان کے فتاویٰ میں وسعت فکری تھی۔
  - مرفتوی حق کوظا ہر کرتا اور باطل کومٹانے بچھانے والا ہوتا تھا۔
- شان خداوندی بفضیلت مصطفیٰ اورائے پیاروں کی شان کا پہلونمایاں ہوتا تھا۔وغیرہ مصطفیٰ اورائے پیاروں کی شان کا پہلونمایاں ہوتا تھا۔وغیرہ حکیم اللامت کے مفتی ہونے پرایک نظر

#### فتوى نمبر 🗨

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ذید کے ہاں ایک اپانچ کڑکا پیدا ہوا، ناہینا ہمی ہے اور بھی کئی تکالیف میں مبتلا ہے اس ہے کون کی نافر مانی ہوئی جس کی اس کوسز املی آریہ ہندو کہتا ہے کہ اس کڑ کے نے پہلے جنم میں پھھ قصور کیے تھے اس کی سز امل رہی ہے اس پرمسئلہ تقدیر پیش کیا حمیا مگر وہ نہیں مانتا، اس کا کیا جواب ہے؟ بینو اتو جو وا۔

جواب:

. آر پیجس کا دعویٰ ہے کہ ہر جان دار موجودہ زندگی ہے تیل دوسری میں تھا۔اس پر الكراكي ميات مكيم الامت الله كراكي الكراكي ميات مكركي الاحتراب كراكي المراكب ا اس دعویٰ کی دلیل لازم ہے جب تک وہ اس لڑ کے کے لئے پچھیکی جون (جنم) نہ ٹابت کرے موجودہ تکالیف کوانکی سزا کیسے کہ سکتا ہے؟۔آریہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں للہذا اس کا دعویٰ باطل ہے،آر ریہ کا دعوی تناتخ ،قدم عالم برموقوف ہے جبکہ خود قدم عالم ہی کا کوئی ثبوت نہیں تو تناسخ کا قدم کس طرح ہے گا ،اگر حسب عقیدہ آربی عالم کوقد یم فرض کرلیا جائے اور ارواح و مادہ کوقتہ یم مان لیا جائے تو صائع کے وجود (ایشور کی ہستی ) پر کیا دلیل ہو گی بلکہ ایشور کا وجود محض وہمی ہو جائے گا ، نیز جب روح اور مادہ بھی قدیم ہوئے تو ایشور کی ان پرحکومت کیسی؟ کیونکہروح، مادہ اورایشور میں قدم کے اعتبار سے مساوات لا زم آتی ہے،ایشوران کا حاکم کیوں بن بیٹھا؟ اپنی مرضی کے خلاف کرنے پرروح اور مادہ کو مجرم کیوں قرار دیتا ہے حالانکہ وہ دونوں تو اس سے ستعنی ہیں ،اگر بے وجہ حکومت کرتا ہے تو طالم ہے ، نیز آ وا گون ماننے کی تقدیر پرانقلاب حقیقت لازم آئے حالانکہ وہ تو محال ہے یعنی ایک روح جوانسانی جسم میں تھی تو ناطقہ تھی ، بعد میں وہی روح جب جسم حمار (گدنھے کے جسم) میں آئی تو ناہقہ بن گئی وهبو معحال بیناممکن ہے، نیزروح کواجہام ل جانااعمال پرموقوف ہےاوراعمال جسم کے بغیر تہیں ہو سکتے ،لہذا دور لازم آئے گا ، نیز اس تقذیر پر خدائے یا ک مجبور تحض ہو گانہ کہ فاعل مختار ، کیونکہمطلب میہ ہوا کہ روح اور مادہ جب خالی ہوں اور مادہ روح کے اعمال کے مطابق ہوتو اس میں خلط کرے ورنہ نہ کرے حالا نکہ ہم اپنی مملوکات میں ہرطرح اختیار رکھتے ہیں۔

دوم بیر که تکلیف و مشقت کے سرا بیس مخصر ہونے پرکون تی دلیل ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم تکلیف سرا ہی ہو ہونت کے اسباب بھی وجوہ سابقہ ہوتے ہیں اور بھی مصالح لاحقہ، ایک بیچے ہیں اور دن بھر پابند کر کے پڑھنے کی مشقت ڈالتے ہیں اس کو آزادی اور دنیا کی لذات سے محروم کرتے ہیں تمام با تیں مہر بان ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہیں تو کون عاقل کے گا کہ بیاس کے گزشتہ گنا ہوں کا بدلہ ہیں؟ حقیقت میں وہ آنے والی زندگی کی راحت کا پیش خیمہ ہیں ،ای طرح کسان دن بھر دھوپ میں جاتا ہے قید یوں کی طرح بلکہ ان ہے بھی سخت مشقت کرتا ہے ہیہ س جرم کی سزا ہے؟ علاوہ ازیں ' ویڈ' میں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے اگر وید خدائی کما لب ہے تو تنائے باطل ہوگیا ، کیونکہ راحت و تکلیف کا مدارا محال پر ہواتو پر ارتعنا اگر وید خدائی کما لب ہے تو تنائے باطل ہوگیا ، کیونکہ راحت و تکلیف کا مدارا محال پر ہواتو پر ارتعنا اگر وید خدائی کما لب ہے تو تنائے باطل ہوگیا ، کیونکہ راحت و تکلیف کا مدارا محال پر ہواتو پر ارتعنا اگر وید خدائی کما لب ہے تو تنائے باطل ہوگیا ، کیونکہ راحت و تکلیف کا مدارا محال پر ہواتو پر ارتعنا

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

(دعا) ایک لاحاصل چیز ہوکررہ گی اوراگر پرارتھنا کام کی چیز ہے تو تنائخ باطل ہوا، نیز تمہارے (دعا) ایک لاحاصل چیز ہوکررہ گی اوراگر پرارتھنا کام کی چیز ہوتو تنائخ باطل ہوا، نیز تمہارے سب سے ایچھے لوگ جن پر'' وید'' آیا ان کو دنیا میں ایسی جزاء ملنی چاہیے تھی کہ اس میں کوئی تکلیف نہ ہوتی حالانکہ ایسی زندگی دنیا میں کسی کی نہیں جو خالص عیش کی ہو۔ والنّداعلم ۔احمہ یار خال علی عنہ (ناوی نعیہ میں 18 مطبوعہ مکتب اسلامہ جرات)

فتؤى نمبر \mathbf 🛈

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت سرخی ، پوڈر ، کلپ وغیرہ لگا کر نما زیڑھے تو اسکوجا تزہے یانہیں اور شریعت نے اس فعل کوحلال کیاہے یا حرام؟

جواب:

فتؤى نمبر 🍅

كيافرماتے ہيں علائے وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل كے بارے ميں،

- نماز جنازہ کے جی ہونے کی کیاشرا کا ہیں؟
- تلویث کا خمال نہ ہوتو مسجد کے برامدے میں نماز پڑھنا جا تزہے؟
- عام راستہ جہاں لوگوں کی ہرونت آمدور فنت رہتی ہواور نجس ہونے کی صورت میں

## والمحالية المستربة المحالي والمحالية المحالية ال

جوتے پہن کرنماز جنازہ پڑھناازروئے شریعت کیسا ہے؟ (بینوا تو جروا )از رنگون (برما)

الجواب:

صحت جنازہ کی چھٹرطیں ہیں ،میت کااسلام ،میت کی طہارت ،میت کا نمازی کے سامنے دیکھے ہوئے ہونا کندھوں یا سواری پر نہ ہونا ، جنازہ کا موجود ہونا ،امام کا بالغ ہونا ، درمخار میں ہے۔

وشرائطها ستة اسسلام السميت ، وطهارته و بلوغ الامام و شرطها ايضاً حضور ه ووضه و كونه امام المصلح o

نمازِ جنازہ مسجد میں مطلقاً مکروہ ہے خواہ تلویث کا اختال ہویا نہ ہو ہتی کہ اگر میت خارج مسجد اور نمازی مسجد میں ہوں جب بھی مکروہ ہے درمختار میں ہے۔

وكرهت تحريما في مسجد جماعة هو اى الميت فيه و اختلف في المخارجية والممختار الكراهة مطلقاً بناء على ان المسجد بنيت للمكتوبة و توابعهما

عام داست پر نماز جنازه مروه مهردالحتاریل مهو تسکوه فی الشارع و ارض الناس اوراً گرنجی زمین پر جوتا پهن کرنماز جنازه مروه مهوت کره فی الشارع وارض الناس اورا گرنجی زمین پر جوتا پهن کرنماز پر هوتو نه بوگی اورا گر جوتا تارو اوراس پر کھڑے ہوکر پر هی تو ہوگی پہلی صورت میں جوتا لباس نمازی کے تھم میں داخل مهردالحتی رمیل لباس کی پیتر یف کی ہے مالا لیسس البدن فدخل داخل مهردالحتی رمیل اورلباس بدن نجاست اور مصلی یعن نمازی کے درمیان آرنہیں بن سکتا کو نکہ بدن کے تابع مهاور جب اتاردیا تو علیحده چیز ہوگی اور علی می کہ علمت ما قدمناه اور علی می المقتل ما قدمناه اور علی می المقتل ما قدمناه المقتل عدم اعتبار هم المحائل المقتصل حائلا لتبعیة المصلی عدن المفتح عدم اعتبار هم المحائل المقتصل حائلا لتبعیة المصلی ولذا لو قام علی النجاسة و هو لابس خفا لم تصح صلوته ٥، ہندیہ

### والمحالي ميات مكيم الامت البنت كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالية والمحالي

نيس بكرولو خلع نعليه وقام عليها جاز سواء كان مايلى الارض منه نجسا او طاهراً اذاكان ما يلى القدمين طاهراً والذاعلم وعلمه عزاسماتم واحكم داحم يارخان على عنه

( فآوي نعيميه ص 25 مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات بإكتان )

#### فتوى تنمبر 🍘

كيافرمات بين علمائے دين اس مسكله ميں

عورت کوصحت کی خرالی یا کثرت اولا دیے خوف سے مانع حمل ادویات یا تراکیب کا استعال جائز ہے یا ناجائز؟

مردیاعورت کی طرف ہے ضبط تولید کی کوشش کرنا شرعا کیسا ہے؟

مسلمان دو افروشوں کو اس قتم کی ادویہ وغیرہ فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز کے استعمال کے استعمال کے ازمرادآباد۔

کے استعمال کریں گے؟ ازمرادآباد۔

الجواب:

والمحالات الله المن المال الما

ضرورت خت جرم ہے چار ماہ میں بچے میں جان پڑجائی ہے اس لئے اس کو ما قط کرنے میں اضاعت روح کا جرم ہوگا، بجر اسکے بی ورت کی جان خطرہ میں ہواور کوئی صورت اسکی جان بری کی نہ ودر مختار میں ہے کہ قالو ایبا ح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر ولو بلا اذن الزوج ، شامی میں ہے کہ قال ابن و هبان فاب احت الاسقاط محمولة علے حالة العذر ، روالخار میں ہے و من الاعذار ان یت قطع لبنها و لیس لاب الصبی مایستا جربه الظئر و تنخاف هلاك الولد، در مختار كرا ميت ميں ہے کہ و جاز لمعذر حين لابت مات مدر کے درائے الولد، در مختار كرا ميت ميں ہے کہ و جاز لمعذر حين لابت ميں ہے کہ و جاز لمعذر حين لابت ميں ہے کہ و جاز لمعذر حين

صبطاتولیداگردم کوخاری کرکے یابالکل بےکارکرکے ہوتو ناجائز ہے کے عضوکو معطل کرنا ہے ای وجہ سے مرد کوخصی کرنا یا ہونا جرام ہے، سید تا ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے اجازت چاہی تو فرمایا گیا، یہ اب ھریوہ جف القلم بما انت لاق فاختص علیے ذلک او ذر ، اس کے تحت مرقات میں ہے، لیسس ھذا اذنا فی الاختصاص بسل تبو بیسنے ولوم علی الاستیذان فی قطع عضو بلا فائدہ . درمخار میں ہے کہ اما اختصاء الادمی فحر ام اورا گرضط تو لیداس فرح نہیں بلکہ صرف رحم کا منہ بند کرکے عارضی طور پرحمل روک دیا جائے یا کی فاص تد بیر سے نطفہ کوقائم نہونے دیا جاتا ہوتو ضرورة جائز ہے۔ صرف اولا دسے فاص تد بیر سے نطفہ کوقائم نہونے دیا جاتا ہوتو ضرورة جائز ہے۔ صرف اولا دسے نے کے لئے ایسا کرنا ناشکری ہے اور بے کاربھی ہے کہ جوروح آنے والی ہے آکر دے میں الحدیث ، ر دالمحتار میں شے کہ یہ جوز کھا سد فم رحمها کما تفعلہ النساء۔

ال فتم كى دعاؤل كافروخت كرناجائز به كيونكدا خطى كے مصرف طال موجود به اب جومصرف حرام پراستعال كرے خودوه گناه گار ب، نيز ان دواؤل سے محصيت قائم نہيں جن سے خودمعصيت قائم بهوائل تج ممنوع به درمخار به كريد جدوز بيسع عصير غيب بن سے خودمعصيت قائم بهوائل تج ممنوع به درمخار به كريد جدوز بيسع عصير غيب مسمن يعلم انه يتخذه خمواً لان المعصية لاتقومه بعينه ، بحريس به كرو جاز

## والمرات ميان مكيم الامت التي كالمحال والمرات كالمحال

بیسع العصیر من خدار لان المعصیة لاتقوم بعینة ، ظاصه بیر که جس سے بلاواسطه گناه کیا جائے گناه کیا جاتا ہوا کی نئے حرام ہے جیے شراب کی تجارت ،اور جس سے بالواسطہ گناه کیا جائے اسکی نئے جائز ہے جیے شیرہ انگور کی نئے اگر چہاس سے شراب بن سکتی ہے مگراسکی تجارت طال ہے اس وجہ سے ریڈی کوکرایہ پرمکان دینا جائز ہے۔احمدیار خان فی عنہ

( فآدى نعيميە ص 35 مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات )

#### فتوى تمبر 🖎

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کدندگی کا بیمہ کرانا کیسا ہے؟ اس میں سے
ہوتا ہے کہ پچھلوگ ل کرا کی انجمن قائم کرتے ہیں، ہرخض اپنی حیثیت کے مطابق پچھرقم جمع
کراتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ اسے زمانہ تک بیر قم جمع کراتار ہے گا اور اس کے بعد انجمن
سے اتنا پیسہ لگے گا، اب اگرا کی بی قبط اداکر نے کے بعد اس کی وفات ہوجائے تو بھی انجمن
کو اتن رقم اداکر نالازم ہے، جتنی طے ہو پچکی تھی مثال کے طور پر اگر 10 ہزار طے ہوئی ایک
مہینہ میں بیں روپے اداکر نے کے حساب سے قبط مقرر ہوئی تو بیس روپے ویئے کے بعد
وفات ہویا سوسال بندوفات ہودی ہزار اس کو ملے گا، اس بیمہ کے بہت سے دوسرے فاکدے
بھی ہیں ایک بیدکر قم تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کراؤ لیکن لوا کھی کیشت، دوسرے بیدکہ روپیہ
محفوظ رہتا ہے اولا دکی طرف سے بے فکری رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

اییا بیمہ کرانا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو بیشر کت ہے یا امانت اور ایسا بیمہ اگر نا جائز ہےتو کیوں؟ (ازاجمیرشریف) ا

#### الجواب:

اگریہ بیمہ کمپنی خالص کفار (حربی) کی ہے اور بیلوگ بعد بیمہ کے اس شخص کو جج یا دیگرا حکام شرعہ کی ادائیگی ہے رو کتے نہیں ، یا مسلمان کے نقصان کا قوی اندیشہ بھی نہیں تو ایسا بیمہ کرانے والے کو جو فائدہ ہووہ حلال ہے ، یہ عقد یا تو رہا ہے یا عقد تمار ، رہا اس لیے کہ جورتم اس بیمہ کرانے والے سے کمپنی لیتی ہے وہ یا تو بطور قرض لیتی ہے یا

الطوري ، اوردونون صورتول مين بيمدكران والارقم بهي والس لينا باورمنافع بهي عاصل كرتا بطوري ، اوردونون صورتول مين بيمدكران والارقم بهي والس لينا باورمنافع بهي عاصل كرتا به جيسا كدمائل في بيان كيا، البذابير با بهوا، اور بصورت يج تواس لئ كديدمنافع خالى عن العوض به البذار با به كديد فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال ، العوض مشروط لاحد هما في المعاوضة ، ورمخاري به كدهو فضل خال عن العوض مشروط لاحد هما في المعاوضة ،

تعین ہو، شرکت میں خبر ہیں ہوتی کہ نفع ہوگا کہ نقصان؟ اور نفع ہوتو کتنا ہوگا؟ اور نقصان کی معودت میں کتنا ہوگا؟ اور نقصان کی معودت میں کتنا نقصان ہوگا؟ گراس مذکورہ ہیمہ میں معاملہ برعکس ہے کہ جورقم ہیمہ والے کو ملے گیا وہ مجبول ہے کہ وفت شرکت کسی کوخبر نہیں کہ اس شخص

ے کتنارہ پیدوسول ہوگا ،اگرموت جلدواقع ہوتی تو روپیدیم وصول ہوا ،بصورت دیگر زیادہ ، گراس مخص نے بخرض شرکت بھی روپید دیا ہوتب بھی شرکت فاسدہ ہے کیونکہ مقرر کر دیا گیا

ا کہ اتنارہ بیدوالیں لول گا، شرکت فاسدہ قرض بن جاتی ہے، درمخار میں ہے کہ تسفسیس

المستام المستارية المستامة ال

فتؤى تمبر 🛈

ر دمولوی کفایت الله صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده و نصلی علم دسوله الکويم مدرسامينيده بلی کافتو کی جومفتی کفايت الله کافتیج سے طرق ايصال تو اب، تیجه وسوال، بيسوال، چانسوال، سمای اور بری وغیره کے متعلق تحريکيا گيا ہے بالکل غلط وباطل ہے۔
اس میں مفتی نے لکھا ہے کہ ان میں نے کوئی فعل بھی رسول الله تَالَیْنِیُمُ صحابہ کرام، تابعین، تج تابعین اور آئم بحجم تدین سے فابت نہیں، اس سے مفتی کی کیام او ہے؟ آیا یہ کہ ان امور کی اصل فابت نہیں یا ہیت کذائي فابت نہیں، بر تقدیر اول غلط ہے کیونکہ ان تمام امور کی اصل طاعات سے ایصال تو اب کرنا ہے جو بالیقین قولاً وفعلا رسول الله تَالَیْنِیمُ سے فابت ہے اور عقا کہ میں ہے کہ و فی دعاء الاحیاء الاموات ای صدقة الاحیاء عنهم ای عن الاموات نفع لهم ای لاموات .

اوراحادیث کثیرہ ہے بھی ایصال تو اب کا ثبوت ہے اس کو بیکہنا کہ بیندرسول اللہ منظرہ ہے ثابت ، نہ صحابہ کرام ہے ، نہ تا بعین ہے نہ تبع تا بعین ہے اور نہ آئمہ جمہتدین ہے کذب محض اور افتراء خالص ، اور بہتان ہے۔ دنیا بیں ایبا مفتی بھی موجود ہے جسکو بیخبر بھی نہیں کہ ایصال تو اب خود حضور علیہ السلام ہے ثابت ہے اور حضور تالیہ المحال و ا تباع کا معمول ہے۔ یہ ما اور فتو کی نولی ؟ اگر بیم او ہے کہ هیئات ثابت نہیں تو اس پر شرعی دلیل قائم معمول ہے۔ یہ ما اور فتو کی نولی ؟ اگر بیم او ہے کہ هیئات ثابت نہیں تو اس پر شرعی دلیل قائم ضروری ہوگی ، کہ کسی چیز کی مشروعیت کے لئے اس کے جملہ خصوصیات و صیبات کا اثبات بھی ضروری ہے۔ ایسا ہوتو قر آن کے اعراب ، اس کے پارے بنانا ، منزلیں اور رکوع مقرد کرنا ، اور منبو اور کی مقرد کرنا ، اور صبط احوال روات وغیرہ سب ہی بدعت ہوں گے ، تہ و بن علوم کتب ا حادیث بعد کرنا ، اور صبط احوال روات وغیرہ سب ہی بدعت ہوں گے ، تہ و بن علوم دینیہ و تفاسیر قر آن و قیام مدارس اسلا میہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ بیا مورث علی محصوصیات دینیہ و تفاسیر قر آن و قیام مدارس اسلامیہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ بیا مورث علی خصوصیات دینیہ و تفاسیر قر آن و قیام مدارس اسلامیہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ بیا مورث علی خصوصیات دین بدید و تفاسیر قر آن و قیام مدارس اسلامیہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ بیا مورث علی خصوصیات

والمستريد الامتريد المراهد الم

وهیئات کے زمانداقدی میں ٹابت نہیں،للہذا کسی شق پر بھی مفتی کا کلام سیحے نہیں۔

اس کے بعد مفتی نے لکھا ہے کہ جو چیز خودیا اپنی مثال اورنظیر کے ساتھ خیر القرون میں نہ پائے جائے ،اس کو حکم شرعی سمجھا جائے تو وہ بدعت ہے قابل ترک ہے۔اس کا مرتکب عناہ گار ہے۔مفتی صاحب مثل ونظیر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ ہی کہا*ں شک* کی ہو بہونقل خیر القرون میں نہ ہو، تب تو انکی اپنی فتو کی نو لیے بھی بدعت ہے کیونکہ اس طرح فتو کی دینا ، اور اس يرمهرين لگانا خيرالقرون مين كهان تفا؟ اوراگرييخصوصيات وهيئات ملحو دنېين تو ايصال ثواب بے شک پایا گیا ، ہندوستان میں سبیل لگائی جاتی ہے ، شربت پلایا جاتا ہے ، زمانہ بنوی میں كنوال بنا كرايصال نؤاب كيا گيا،اس صورت ميں امور مذكوره كو بدعت قرار دينا جہل اور باطل ہے۔ پھر بدعت میں خیرالقرون کی قید کس طرح سیجے ہوسکتی ہے؟ اور اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ خیرالقرون میںاگر کوئی امرحادث ہوخواہ کیساہی ہو بدعت نہیں ہوسکتا؟ تو کہیے کہ رفض وخروج میں سے پچھ بھی بدعت نہیں نہ ہی اهل رقض وخوارج اهل بدعت ہوں گے، کہ بیہ چیزیں زمانہ تابعین میں پیدا ہو چکی تھیں ۔مفتی صاحب کا بیفر مانا کہ اس کو عکم شریعت سمجھا جائے ،اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ آیا یہ کہ اسکومباح سمجھا جائے؟ رخصت سمجھا جائے؟ جب بھی تھم شرعی کا صدق اس پر ہوگیا ، یابید کہ اس کوان خصوصیات وصیات کے ساتھ مطلوب و مامور سمجھا جائے ؟ میمعنی بھی مفتی صاحب کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں کے لفظ لکھتے ہیں اور معنی نہیں سمجھتے۔ اسکی تومفتی صاحب کو تکلیف دیجئے کہ وہ حکم شرعی سجھنے کا مقصد بیان کرے مگر اس کا پیکم اس کے سارے فتوے کو باطل کرتا ہے کیونکہ مفتی نے اس سے اوپر لکھا ہے کہ تمام رسومات لوگوں کے اختراعات ہیں تو جو چیز بقول مفتی رسوم میں داخل ہے وہ تھم شرعی تو نہ بھی گئی لہذا مفتی کے نز دیک بھی بدعت نہ گھہری اور مفتی کا اس شک کو قابل ترک اور بدعت کہنا اور اس کے مرتکب کو کناه گار بتاناغلط ہوااور باطل تھہرا،اورایسے باطل تھم کو جو کہ دل ہے گھڑا ہے بصورت فتویٰ لکھ کریہ ظاہر کرنا کہ بیشری تھم ہے بذات خود بدعت سینہ ہے۔جس پرمفتی کی تعریف صادق پر ا آرہی ہے۔ آخر میں مفتی نے لکھا کہ بیتمام رسوم بدعت ہیں ان کا ترک کرنا اور اینے ترک

تحرانے میں شامل مسلمان کی مدوکر نا ہرمسلمان پر لازم ہے۔ بحمدہ تعالیٰ خوب واضح ہو چکا کہ

امور فدکورہ ثابت الاصل ہیں ان کے بدعت ہونے کا تھم باطل ہے بھران کے ترک کرنے امور فدکورہ ثابت الاصل ہیں ان کے بدعت ہونے کا تھم باطل ہے بھران کے ترک کرنے کرانے کی کوشش کرنامنع خیر ہے۔ مفتی نے آ کے جو حدیثیں کھی ہیں، مین احد ث ۔۔۔۔۔ الاسخ و کل بدعة ضلالة ۔۔۔۔۔اور و مین دای مینکم منگو آ ۔۔۔۔۔النے ان کے معانی مفتی نے سمجھے مگر کا نگری کا اتباع اور اسکی ہرام میں موافقت، اور اپنی زندگی کو کا نگری طواغیت کے اشارہ ابر و پر نثار کر ڈالنا، وغیرہ جیسی تمام چیزیں مفتی صاحب کی نظر میں کا نگری طواغیت کے اشارہ ابر و پر نثار کر ڈالنا، وغیرہ جیسی تمام چیزیں مفتی صاحب کی نظر میں ان احادیث میں سے کی حدیث کا مصدات نہیں بنتی ہیں۔اللہ تعالیٰ علی خیر خیاہ سیدنا محمدو الله مانے کی تو فیق عطافر مائے۔ و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمدو الله مانے کی تو فیق عطافر مائے۔ و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمدو الله

( فآوی نعیمیر 52 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات )

فتؤى تمبر 🗗

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ

واصحابه اجمعين برحمة و هوارحم الراحمين٥احمريارخان عفىعنه

صحیح تاریخ ولادت باسعادت کیا ہے؟ آیا کیم رئیج الاول یا نویا بارہ رئیج الاول؟ علامہ بل مرحوم نے بارہ رئیج الاول کا انکار کیا ہے مولا نامحد منظور نعمانی نے نور رئیج الاول کوتر جیح دی ہے۔اس میں ترجیح کس تاریخ کو ہے اور کس تاریخ پراتفاق ہے؟

الجواب:

تمام اہل سیر و تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ روز ولا دت باسعادت وو طبعہ مبارکہ ہے (سوموار) ہاں اختلاف تین چیز وں میں ہے اولا سال کون ساتھا؟ دوم مہینہ کون ساتھا؟ سوم یہ کہ تاریخ کون کا تھا، ہلا کت اصحاب افیل ہے کہ وہ سال فیل تھا، ہلا کت اصحاب افیل سے پچپن دن بعد ولا دت مبار کہ ہوئی لہذا اپریل پانچ سوستر 570 تھی۔ مہینہ کے بارے میں چند قول ہیں۔ محرم، ربیج الاول، ربیج الان صفر، رجب، رمضان، کیکن سیح قول ربیج بارے میں در بیج الاول، آٹھ، بارہ، سترہ اٹھارہ، انیس، بائیس الاول ہیں دور بیج الاول کا ہے تاریخ کی بابت سات قول ہیں دور بیج الاول کا ہے لہذا قابل قبول وقابل عمل قول میں مان الول کا ہے لہذا قابل قبول وقابل عمل قول

### والمحالي ميات مكيم الامت الذي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

یہ ہے کہ ولا دت مبارکہ بارہ رہے الاول دوشنبہ مطابق اپریل پانچ سوستر 570 بوقت صبح کو ہوئی، اسی پراہل عرب وعجم کا اتفاق ہے اور اہل تاریخ اسی کو اختیار کرتے ہیں، چنانچہ حربین شریفین میں اسی تاریخ کو محفل میلا دشریف کا انعقاد ہوتا ہے، اسی تاریخ کو اہل مکہ مکر مہمولد یاک جناب تاریخ کی زیارت ہے مشرف ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب مدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں کہ ہمشہور آل است کہ درر رہے الاول بود، ودر، دواز دھم رہے الاول بود، بعضے گفتہ اند، کہ بدو شینے کہ گزشتہ، ونز دبعضے دہ آمدہ، وقول اول اشہروا کشراست، وعمل اللہ مکہ بریں است، وزیارات کردن ایشاں، موضع ولادت دریں شب وخواندن مولود۔ مواہب اور زرقانی ہیں ہے کہ

غرض بیر که قابل اعتماداور مشهورترین روایت سیه که باره رئیج الاول دوشنبه بودت صبح صادق ولا دت مبار که بودی به نورج شده می صادق ولا دت مبار که بودی به نوری الاول کا تو کسی نے قول بھی نہ کیا ، جسینا کہ او پر درج شده روایات سے تابت ہے لہذا مولوی منظور کا نوکوتر جیح دینا جہالت ہے کیونکہ جب قول ہی نہ ہوتو ترجیح کیسی ؟

والمحالية المستهدد المحالي المحالية الم

زیاده تخفیق منظور ہوتو اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے رسالہ مبار کہ نطق الہلال میں دیکھو، واللہ اعلم ۔احمہ بارخان عفی عنہ (نآوی نعبیہ ص 59 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات)

فتؤى تمبر 👁

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جھے کو 31روپیہ حکومت سے پنش ملتی ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی اس پنشن میں سے دس روپیہ حکومت کے ہاتھ فروخت کروں، اس کی قیمت کے ساتھ اپنے لڑکے کی شادی پرخرچ کروں، از روئے شرع جائز ہے یانا جائز؟

الجواب:

پنشن گورنمنٹ کی طرف سے ایک انعام ہے جو کارگزاروں ، طازموں کو دیاجا تا ہے کل پنشن یا بعض کے بدلہ میں نقررو پر لینا حقیقت میں انعام کے عوض دومرا انعام لینا ہے ،

گویا تبدیل انعام بالانعام ہے ، لہذا نہ بچے ہے نہ بی رشوت ، لہذا کوئی قباحت نہ ہوگی ، کما فی المعریة فیانها میادلة بھیئته ، یازیادہ سے زیادہ ایک جی یعنی پنشن بحوض چھوڑ نا ہے ، اور حقوق نافع بعوض مال چھوڑ ناجا کز ہیں ، للعرف بخلاف حقوق دافع ضرر کے ، درمخار میں ہے کہ فیفتی بعو از النزول عن الوظائف بمال ، شامی میں کھا ہے کہ یعجوز اخذ العوض علمے وجمہ الاسقاط للحق ، اس میں بیسی ہے کہ ھذا حق حیاہ لدفع المضرر و علمے وجمہ الاسقاط للحق ، اس میں بیسی ہے کہ ھذا حق حیاہ لدفع المضرر و ذالک حق فیہ عصملة فیلا جامع بینهما فافتر قا ، اور الاشاہ والظائر میں ہے کہ قد تعداد فی المفی المفید المفید

فتوى تمبر 🛛

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جدید طریقہ فوٹو مرافی سے جائدار کی نضور کھینچنا یا پھوانا جائز ہے تو تھینچنے اور ميات مكيم الامت الله المحالي ا

تھیوانے والے کا شرعی تھم کیاہے؟ اور ضرورت شدیدہ میں جیسے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے موقعہ پرفوٹو کھیوانا کیساہے؟ بینواتو جروا۔

#### ا الجواب:

جاندار کی تصویر کھینچا ، یا کھیوانا مطلقا نا جا کز ہے، خواہ قلم ہے کینی جائے یا فوٹو کی طرح بنائی جائے ، خواہ کی سے بناؤ یالو ہے سے بنائی جائے ، مسلم اور بخاری شریف میں حضرت عاکشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان اصبحاب ھندا الصور یعذبون یو ما السقیامة یقال لھم احیوا ما خلقتم ،ایک اور روایت ہے کہ الشد الناس عذاباً یوم السقیامة الذین یضاهؤن بخلق الله ،ایک اور روایت بخاری ہے کہ من صور صورة عذب به ،حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ فان کنت لابد فاعلا فاصنع المشجر و مالار و ح فیه ، ورمخاری ہے کہ هذا کله فی افشاء الصورة اما فعل التصویر فہو غیر جائز لانه هاة بخلق الله ۔

ان احادیث وعبارت فقیہہ ہے معلوم ہوا کہ جاندار کی تصویر بنانا مطلقا نا جائز ہے اور بنانے والاسخت گناہ گار ہے اور سخق عذاب بھی ، فوٹو کو آئینہ براس لئے قیاس کرنا دونوں میں صورت خود بخو دچھپ جاتی ہیں فوٹو گرافر کا کوئی عمل نہیں ہوتا ، خلطی ہے اس لئے کہ دونوں باتوں میں چند طرح فرق ہے اولا تو یہ کہ آئینے میں صورت لینے ہے وہ تصویر مقصور نہیں بلکہ نہیں بلکہ اپنے چہرے کے عیب ونقص یا خوبیال معلوم کرنا ہے اور نقائص کو دور کرنا ہے لہذااس کو تصویر سازی کہنا ہی ہے جا ہے ، بخلاف فوٹو کے کہ اس میں صورت ہی مقصود ہے۔

ووم میرکه آئینہ والی صورت کو بقاء نہیں ، جہاں مقابل ہے اٹسے ہٹایا تصویر غائب

لیکن فوٹو والی صورت باقی ہے اور یاقی رہنے والی صورت کشی حرام ہے۔

سوم ہیرکہ اگر چہنوٹو میں صورت خود بخود آ جاتی ہے کیکن اسکو ہاتی رکھنے کے لیے عملُ کیا جاتا ہے مثلاً صاف کیا جاتا ہے ریرہار ہے فعل ہی تو ہیں۔

چہارم میہ کہ فوٹو یا تصویر کے حرام ہونے کی حکمت سے ہے کہ شرکین اس کی پرستش کرتے ہیں لہٰڈاان کا بنانا ہی شریعت نے منع کر دیا اور چونکہ غیر جاندار کی پرستش نہیں ہوتی لہٰڈا اس کی اجازت اپنے حال پر رہی پرسٹل میں فوٹو یا تلکی تصویر یکسال ہیں کہ دونوں کی پوجا ہوتی کے بلک تین کا حالات اپنے حال پر رہی پرسٹل میں فوٹو یا تلکی تصویر یکسال ہیں کہ دونوں کی پوجا ہوتی سامینہیں پوجا جا تالہذا فوٹو کو ہی پوج ہیں گرآئینہ کی صورت یا دھوپ اور چا تدی والا سامینہیں پوجا جا تالہذا فوٹو حرام کیونکہ حکمت ممانعت پائل گئی ہے۔ اور آئینہ میں صورت دیکھنا جا تزبیکہ منصوص کہ اس میں حرمت کی علت مفقود ہے ای وجہ سے پیپل کے درخت، سورت، یا جا تزبیکہ منصوص کہ اس میں حرمت کی علت مفقود ہے ای وجہ سے پیپل کے درخت، سورت، یا این پوجا کی اقوال جا تھا ہو تی تو جا تی تو جا تی تو ہو تی تو جا تی تو ہو تی تو جا تی تو جا تو اس کی تو جا تو ہو تو تو جا کی تو جا تو جا کی تو جا تو ہو تو جا کی تو جا تو جا

پنجم سے کہ حضور علیہ السلام کا آئینہ میں چرہ مبارکہ کو ملاحظہ فرمانائص سے ٹابت ہے اور تصویر کی ممانعت بھی نص سے ٹابت ہے کمانی الحدیث لہذا یائی اور آئینہ کی شکل کا جواز تو نص میں آگیا فو ٹو کے جواز کے لئے کون کی نص ہے؟ لہذا وہ تصویر کے تھم میں ہی رہے گا۔

تصویر هینجے والے کے احکام ندکورہ بالا احادیث ہے معلوم ہوگئے کہ وہ بروے مجرم بیں ان کے لئے سخت عذاب ہے ان سے بروز قیامت کہا جائے گا کہان تصاویر میں جان ڈالو، پیلوگ حرام کے مرتکب بیں تاوفتیکہ تائب نہ ہول، ان کوامام نہ بنایا جائے، نیز تصویر میجوانا بھی ای جرم میں داخل ہے لاند اعانة علی المعصیة و د صاء بد،اور

ضرورت شرعیہ کے ہرموقع پرمتنی موجودر بہتے ہیں کیونکہ السند و دات تبیہ المحطود ات ..... واللہ اللم

( مین ناگزیر ضرورت کے دفت نضور کی رخصت ہے کیونکہ شرع میں تنگی نہیں ) احمہ یارخان عنی عنہ ( فادی نعیبہ ص 61 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات )

#### المنظل المن الذي المنظل المن المنظل المن المنطق المنظل المنظل

اس زمانے میں تصویر کے جائز اور ناجائز سجھنے میں علماء کرام کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں سجھے اوراحوط بیہ ہے کہ تصویر حرام ہے، اس مسئلہ کواچھی طرح جانے کے لئے درج ذیل کتب کامطالعہ کریں۔

- فأوي رضوبيازاعلى حضرت عليهالرحمة بـ
- و قاوی نعیمیداز حضر بنت مفتی افتد ارخان نعیمی علیه الرحمة \_
- شرح مسلم شریف از حضرت مولا ناغلام رسول سعیدی مدخله العالی \_
  - اسوءالنعز برازحضرت مفتى محمر فيض احمداويسي مدظله العالى \_
- نقیدات علی مطبوعات از حضرت مفتی اقتد ارخان نعیمی علیه الرحمه \_

#### فتو کی تمبر 👁

علائے دین کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک عیسائی نے 26 محرم تیرہ سوانسٹھ ہجری ، بمطابق سولہ مارج انیس سوچالیس 1940ء کے الفضل اخبار میں ایک مضمون دیا جس میں اس نے قرآن پاک ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا اور افضل الرسل ہونا ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ان ولائل کا کوئی عالم جوہ بیس دے سکتا ۔ آپ مہر بانی کر کے ان کے جوابات رقم فرما کیں۔

اشتہار ندکورہ فقیر کی نگاہ ہے گزراءاس میں محض دھوکہ بازی ہے کام لیا گیا ہے اس کے ولائل تاریخکبوت ہے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

مرین ولیل مرین ولیل

بادری بیبائی نے لکھا ہے کہ و مشہرا بسوسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں حضرت بیبی فرماتے ہیں کہ میں ایک رہول کی خوش خبری دیتا ہوں جومیر ہے بعد آئے گااس کا نام اجمہ ہوگا۔ غورطلب بات سے کہ اگر احمد رسول نے آئر دین سے کوچھٹلا ٹا تھا اور اس کے والار حيات حكيم الامت بند كها والار 87 كها الامت بند كها والار 87 كها والار المالار ال

ظاف چلنا تھا تو کیا حضرت مسیح ایسے رسول کی آمد کو بشارت کہد سکتے ہیں؟ نہیں کہد سکتے اسے اللہ استان کہد سکتے اسے ساف معلوم ہوا کہ احمد رسول نے آگر سے کے لئے راستہ صاف کرنا تھا اور بتانا تھا کہ نجات سے صاف مسیح کے ساتھ ہے۔

جواب:

یا دری جی!اسلام نے دین سیح کوکب جھٹلا یا اوراوراسکی مخالفت کہاں کی؟اگراسلام کہتا کہ دین سیحی جھوٹا تھا؟ یا حضرت سیح علیہ السلام نبی نہیں تو حجٹلا نا تابت ہوتا اسلام نے دین مسیح تو کیا تمام آسانی دینوں کی تصدیق کی اور ان کے لانے والے نبیوں کو برحق فرمایا۔ تمام آسانی دینوں کی تصدیق کی اور اسکے لانے والے نبیوں کو برحق فرمایا ، ہاں ان تمام دینوں کی ا یک ایک میعاد تھی،جس پر پہنچ کروہ ختم ہو گئے ، دین موسوی جس طرح حضرت سے علیہ السلام کی تشریف آوری ہے ختم ہو گیا اس طرح دین عیسوی اسلام کی آمد ہے ، تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ ، حضرت مسیح علیہالسلام نے دین موسوی وابرا ہیمی کو جھٹلایا؟ قاعدہ ہے کہ جب بچے نسکول جاتا ہے تو حيوني كلاسون اور مدرسون مين تعليم يا تا ہے،جس قدراس كى علمى ترقى ہوتى جاتى ہے اس قدر بڑی کلاسوں اور بڑے مدرسوں میں جاتا ہے بڑے استاد اور بڑے مدرس کے پاس پڑھتا ہے تو کیا بڑے مدرس چھوٹے مدرسین کو جھٹا تے ہیں؟ نہیں نہیں بلکہ ان کے غیر ممل کام کومکمل كردية ہيں، نيہاں تك كەلڑكا في اے ۔ ايم اے ٔ۔ في اليس ى وغيرہ ياس كركے راحت حاصل کرلیتا ہے،اس طرح سمجھو کہ انبیاء کرام دنیا کوحسب ضرورت تعلیم دیتے رہے یہاں تک کے دنیا کے آخری معلم کامل ٹاٹیٹیٹے ایک مکمل دین کیکرتشریف لائے اور مکمل سبق دنیا کو وے گئے تعینانکمل کهاب د نیا کوکسی اوراستاد کی ضرورت ندر ہی ،رب نے فر مایا ،الیـوم اکــمـلت لکم دينكم واتممت عليكم نعمتي \_رباييكها كدهزت تي عليه السلام في حضور عليه السلام کی تشریف آوری کی خوش خبری کیوں دی ؟ تو اسکی چندوجوہ ہیں ،اول میہ کہ دنیا نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جھٹلا یا مکر تا جدار د نیانٹائیڈٹا کے انکی تصدیق فرمائی جس سے دنیا کے کوشہ کوشہ میں ان کی تصدیق ہوئٹی دنیا نے ان کواوران کی کنواری ،طیبہ، طاہرہ والدہ ما جدہ کوعیب لگایا تمراس رحمت عالم الماليكيم في ان كے دامن عفت سے يردهبداييا دور فرمايا كد جو قرآن يرسطان كى

پاداری جی اُمی کانام اسلام سے زئدہ ہے نہ کہ آپ بادری جی آپ نے شاید سوتے میں کردیا کہ احمد رسول نے آکری کے لئے راستہ صاف کرنا تھا، جناب اِموش سنجالو! بادشاہ کے آنے سے بہلے راستہ صاف ہوتا ہے یا گزرجانے کے بعد؟ بادشاہ کے آنے کی خبر تو بادشاہ کے آنے کہ خبر تو استے ماتحت لوگ دیتے ہیں نہ کہ ماتحت کی خبر بادشاہ ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی آمد کی خبر دی اور ان کے آنے کا راستہ صاف کیا، تمام انبیاء نے ان بادشاہ کی تشریف آوری کی خبر یں این امت کودیں اور ان کی آمد کی دعا کیں مائیس جسے حضرت بادشاہ کی تشریف آوری کی خبر یں این امت کودیں اور ان کی آمد کی دعا کیں مائیس جسے حضرت بادشاہ کی تشریف آوری کی خبر یں این امت فیھم دسو لا منھم انہی مکہ والوں میں رسول مبعوث فرما انہی میں بیدافر مائی دیا آ

گن گائیں جن کے انبیاء مائلیں رسل جن کی دُعا وہ دوجہاں کے مدعا صلی علے یہی تو ہیں

دوسری دلیل:

آپفرماتے ہیں کہ کیف تھلك امة انا اولھا و عیسی بن مویم آخوھا (الحدیث) لین امت کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسی ابن مریم ہیں وہ تاہ نہیں ہوں اور آخر میں عیسی ابن مریم ہیں وہ تاہ نہیں ہوئی ۔ دیکھیے کس صفائی سے فرمایا کہ اگر چہامت کی نجات شروع میں تو مجھ سے وابسة ہے گر آخری زمانہ میں سے ابن مریم ہی نجات کا ذریعہ ہو تگے۔

## ميات مكيم الامت بنت كيالي والاي كيالي والا

جواب:

یادری جی ایدالئی گنگا کس طرح بہدری ہے؟ حضرت سے علیہ السلام تو حضورعلیہ السلام سے بعد میں کیوں کر الصلاۃ والسلام سے بینکڑ وں برس پہلے گزر چکے ہیں بھروہ حضورعلیہ السلام سے بعد میں کیوں کر ہوگئے؟ افسوں! تم نے آئھ پر پٹی باندھ کرحدیث کھی، سنیئے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے سے اسے دوبارہ امنی نبی آخر الزمان کی حیثیت سے آئیں حیثیت سے آئیں گئے، جیسے ایک جج کسی بوے جج کی بچہری میں کسی مقدمہ کی گوائی دینے جائے تو اگر چہرہ اپنی کہری میں تو جج ہے گریہاں اس بوے جج کی گواہ اور ماتخت ہے بھان اللہ اس امت مرحومہ کا کیام تبہہے؟ کہ ایک نبی مقطم اس امت کا فرد ہے۔ اس حدیث میں بہی ہے۔

کیام تبہہے؟ کہ ایک نبی معظم اس امت کا فرد ہے۔ اس حدیث میں بہی ہے۔

تیسری دیل :

چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان گونا گوں مصائب میں گرفتار ہیں اور دنیا میں ہرلحاظ سے گررہے ہیں اس کا سبب رہی ہے کہ جناب سے کوقبول کر کے دین سیحی میں داخل نہیں ہوتے۔

جواب:

مسلمانوں کی پہتی اور کروری صرف اس لئے ہے کہ وہ اسلام پر پوری طرح قائم نہ
رہے ورنہ جب تک وہ پختہ مسلمان تھے، تب تک انھوں نے یہودی، عیستائی، مشرکین وغیرہ کو
اپناغلام بنائے رکھا، پادری صاحب پچپلی اڑائیاں بھول گئے، کیا قادسہ اور برموک کے میدان
آپ کو یا نہیں رہے کہ جہاں عیسائی سات لا کھاور مسلمان صرف چالیس ہزار تھے مگر عیسائیوں
کو وہ مار پڑی کہ تہمیں بھی پتہ ہے۔ تہمار اسراب تک در دکرتا ہوگا، مسلمانوں نے روم اور ایران
بلکہ تمام دنیا پرصدھا برس تک نہایت شان وشوکت ہے جکومت کی، اب ذرا سورد ہے ہیں، مگر
سبحہ لوکہ میسوئے ہوئے شیر ہیں (کسی وقت بھی جاگ سکتے ہیں) اچھا اگر ہم مان لیس کہ
عیسائیت سے جزت ملتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ این طوائٹرین کی انگریز کے سانسے مو پی جتنی جزت
عیسائیت سے جزت ملتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ این طوائٹرین کی انگریز کے سانسے مو پی جتنی جزت
میں ، امریکہ والے اپن تخو اہ سے ان کو پندرہ ہیں روپے ماہانہ تخو اہ دیتے ہیں، جس سے ان
کی بھٹکل گزران ہوتی ہے۔ کہ نہ پاؤس میں جوتا ہے سر پرٹو پی نہ بدن پرعمرہ کیڑے ، ان کا

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي و

ترجا بھی علیحدہ ان کا قبرستان بھی علیحدہ ، کیوں صاحب ؟ یہ بھی تو مسیحی ہیں ان کی عزت کیوں نہیں ملی ؟ آؤاسلام کی آغوش میں ، تو عزت بھی یا ؤ گے اور ہدایت بھی ۔

چوهی دلیل:

جب کوئی نبی زنگرہ ،آسان پرنہ گیا ،اور خدانے اس قابل نہ تمجھا کہ دوبارہ امت محمد یہ کی اصلاح کرے ،اس عظیم انشان کام کوکرنے کے لئے صرف مسیح کوہی منتخب فرمایا گیا ، بتائے تھے کی فضیلت میں کیا کمی رہ گئی ؟

جواب:

میں ایک مثال بیان کرتا ہوں،

بادشاہ نے دیمن کے مقابلہ میں ایک سیسالار کمانڈرکوسردار بناکر بھیجا گردیمن اس سے نہ دبا، بلکہ اس کے قبل کی تیاری کی گئی، لہذا بادشاہ نے اور ایس بلالیا، دوسرا سیسالار بھیجا، جس نے تبام دیمنوں کو مغلوب کرلیا بادشاہ نے خوش ہو کر تھم دیا کہ چونکہ تم دیمن پرغالب آگئے خوب حکم انی کرد پہلے کو دوسرے کا ماتخت بنا گر بھیجا بتا و ان دونوں میں سے کون بوے رہتے والا ہے؟ ہرغش مند کم گاکہ دوسرا، حضرت عیلی علیہ السلام کے بہودی اس طرح دیمن موسے کہ انھوں نے آپ کو آل کرنے کے ادادہ سے قید کردیا، اس وقت مدد الہی نے ان کی موسے کہ انھوں نے آپ کو آل کرنے کے ادادہ سے قید کردیا، اس وقت مدد الہی نے ان کی دیسی مالی برخلاف اس کے کہ حضور علیہ السلام کو ساری دنیا کی ہوایت کے دیشیری کی ، اور آسمان پر بلالیا، برخلاف اس کے کہ حضور علیہ السلام کو ساری دنیا کا مقابلہ کیا، صرف کے بھیجا ، انھوں نے بغیر دنیا وی سامان اور شان و شوکت کے ساری دنیا کا مقابلہ کیا، صرف شیسی جاھدالک تھار و المنافقین و اغلظ علیہ ہم کہ کافروں اور منافقوں پر جہاد کرواوں النبی جاھدالک تھار و المنافقین و اغلظ علیہ ہم کہ کافروں اور منافقوں پر جہاد کرواوں خوب تنی فرمانا، بولو! جو کھار سے تنگ آکر تارک الدنیا ہوجائے، اور جود نیا میں دو کو کی خوب تنی فرمانا، بولو! جو کھار سے تنگ آکر تارک الدنیا ہوجائے، اتی رہا آسان پر جانا اس میں تو کو کی اصلاح کرتار ہے، دونوں میں کون بڑے درت دورت میں وہ ساتو ہیں آسان بی بیانا سے اور کی ماص فضیلت نہیں کہ تم صرف اس وجہ سے حضرت سے کو افضل الرسل مان لو، حضرت اللے دیمنرت سے علیہ السلام تو حضرت تنے علیہ السلام ہو حضرت تنے میں دینوں میں تو بیاں کی میں اس تو بیا میں میں تو بیا میں میں تو بیا تھیں میں تو بیا میں میں تو بی تو بیا میں میں تو بیا تھیں کی تو بیا تھیں کو بیا تھیں کی تو بیا تھیں کو بیا تھیں کی تو بیا تھیں کو بی تو بیا تھیں کو بی تو بی تو بیا تھیں کی تو بیا تھیں کی تو بیو

والمرات المستنيد المحالات المح

لیخی جنت میں ہیں، اور چاند، تارے، ملائکہ، اور سورج بھی تو آسان پر ہیں کیاتم اکو بھی حضرت میں جنت میں ہیں۔ افضل مانو گے؟ ہاں آسان پر بلایا جانا، وہاں کی سیر کرنا کہ خداوند قدوں کی میز بانی ہو جانے والی کی میمانی ہو، ملائکہ لینے آئیں، جنت دو زخ، عرش، کری وغیرہ کی سیر ونظارہ کرایا جائے ، راز و نیاز کی باتیں ہوں، اس جانے میں اور اس جانے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام" اس' طرح گئے اور آپ کے سے علیہ السلام" اس' طرح گئے اور آپ کے سے علیہ السلام" اُس' طرح گئے۔ یا نیچو ہیں دلیل

ہم سے علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کیوں نہ مانیں ُجب قرآن کہتاہے کہ خدا ہی جی وقیوم ہے، لینی زندہ اور غیر متغیر ہے، مگر سے دو ہزار سال سے زندہ اور غیر متغیراً سان پر بیٹھا ہے، لہذا وہ بھی خدایا خدا کا بیٹا ہے۔

#### جواب:

پادری جی ایرتو خوب کہا، کہ جس کی عمر بردی ہو، اور جوآسان پر بیشا ہوتو وہ خدایا خدا
کا بیٹا ہے، پھر تو سار نے فرشتے خدا کے بیٹے ہوئے، چائد، سورج ، اور ادر لیس علیہ السلام بھی
خدا کے بیٹے ہونے چاہیں، بتاؤ خدا کے کتنے بیٹے ہیں ؟ اور کس کس بیوی سے پیدا ہیں؟
تہمار نے خدا کا کتنی جگہ نکاح ہوا؟و ما قدروا الله حق قدرہ (القرآن) اگراو پر دہنے میں
فضیلت ہواکر نے تو دریا میں حباب (بللے) او پر ہیں اور موتی نیچ، تو کیا بلبلہ (حباب) موتی
سے افضل ہوتا ہے؟

حباب برسر آب و گهرننه دریا است

حضرت مسے علیہ السلام صرف ڈیڑھ دن آسان پر قیام فرما کیں گے جواس دنیا کے اعتبار سے صدھا سال ہیں ،اور جس زمانہ میں وہ دنیا میں قیام فرمانہ ہوئے وہ زمانہ ان کی عمر میں شار نہ ہوا، اگر چلو مان بھی لو، تو کیا بڑی عمر والا ہر چھوٹی عمر والے سے ہر طرح افضل ہوگا؟ اگر باپ کی عمر پچاس سال اور بیٹے کی عمر سوسال ہوتو کیا بیٹا باپ سے افضل ہے؟ حضرت سے علیہ السلام نے ساڑھے علیہ السلام نے ساڑھے علیہ السلام نے ساڑھے

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

چھٹی دلیل:

خدا کے سواکسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ مردے زندہ کرے، آدم سے لیکراب تک کسی نے ایسا نہ کیا ، لیکن ایک ہستی ایسی پائی جاتی ہے، جس نے مردے زندہ کیے، وہ ہمارے منجی (نجات دینے والے) خدا جناب حضرت سے ہیں اب آپ کے لئے دوہی راستے ہیں یا تو بیت لیم کریں کہ قر آن کی بیر آیت درست نہیں کہ خدا ہی مردے زندہ کرتا ہے، یا پھر بیر مانیں کہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ بیٹا باپ سے جدا نہیں۔

#### جواب:

پادری جی اِمجروں کا محرکون ہوسکتا ہے، بے شک حضرت کے علیہ السلام نے مردے زندہ کے لیکن مجروں کا محرکون ہوسکتا ہے، بے شک حضرت بی کے ہاتھ برظاہر ہوتا ہے قرآن میں ہے کہ انھوں نے فر ہایا تھاوا حسی السموتی بافن اللہ ،کہ میں تواللہ کہ افان سے مردے زندہ کرتا ہو، ان مجرات کی وجہ اورتو کوئی خدا کو بیٹا نہ بنا (آپ کے کی علیہ السلام بن گے) نیز آپ کا بید عولی بھی غلط ہے کہ آوم علیہ السلام سے لیکراب تک کسی بی علیہ السلام بن گے ) نیز آپ کا بید عولی بھی غلط ہے کہ آوم علیہ السلام سے لیکراب تک کسی بی کوگائے کے گوشت کا کچھ حصہ مار کر زندہ کیا ان کا بیہ مجرہ بھی مشہور ہے کہ اپنی لائمی کو زندہ کوگائے کے گوشت کا کچھ حصہ مار کر زندہ کیا ان کا بیہ مجرہ بھی مشہور ہے کہ اپنی لائمی کو زندہ کو آن مجید نے وار پرندوں کو ذری قر مایا جس کو قر آن مجید نے در القرآن ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندوں کو ذری قر مایا جہ سے گور آن مجید نے در فر مایا کہ شم ادھ میں یہ اتبیٹ کے سعیا، خود ہمارے حضور علیہ السلام نے اوداع کے موقع پر اپنے والدین ماجدین کوزندہ فر ماکر اسلام وصحابیت بخش (پہلے وہ دین ابراہیمی پر تھے اب دونوں نعتیں حاصل ہیں ) حضرت جابرضی اللہ عنہ کے بچوں کو زندہ فر مایا کہ دمرے کے ہتھوں ذریح ہوا تھا دومراح چت سے گر کر فوت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب ایک دومرے کے ہتھوں ذریح ہوا تھا دومراح چت سے گر کر فوت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب ایک دومرے کے ہتھوں دری جھوں کو تو تھوں دریا جھیت سے گر کر فوت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب ایک دومرے کے ہتھوں ذریح ہوا تھا دومراح چت سے گر کر فوت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب ایک دومرے کے ہتھوں دری جو تھا دومراح چت سے گر کر فوت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب ایک کے ساتھوں دری کے موقع کر اندہ میں دریم کے ہتھوں دری کے موقع کی اور میں کو میں کو سے کر کو ت ہوا تھا ہمارے نبی کے صحاب کے ہتھوں دری کو تھوں کو تھوں کو تھوں کیا کہ کو تھوں کو

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المرام كانام شريف كيكرائي بين الموريد ميات مين المرام كياري المرام كياري المرام كياري كالمرام كياري كالمرام كياري كالمرام كياري كالمرام كياري كالمرام كانام شريف كيكرائي مين كوزنده كيا-

ريف مي الريف مي المريف المريف

ناسبت قدرة ايادة عظما

احى اسمه حين يدعى دارس الرمم

امام الوصيف عليه الرحمة فرمات بيل كه:

وسالت ربك فى ابن جابس بعد ما
ان مسات احيساه قسدار ضساك
ان مسات احيشاه قشدار ضساك
انكى امت كاوليانے بھى مرد كزنده كيے مثلًا حضرت قوث پاك قدى مرد كے يہ مثلًا حضرت قوث باك قدى مرد كے يہ يا درى صاحب!

اگر چہتم ان باتوں کو نہ مانو مگر چونکہ تم ہے ہم کو ہمارے ندہب سے الزام دیا اس لیے (بقاعدہ فن مناظرہ) بیہ جواب دیا گیا۔اورسنیئے۔

> حفرت اسرافیل علیہ السلام صور بھونک کرتمام مردوں کوزندہ کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام نے سوسال بعدا یک مردہ گدھازندہ فرمایا تو کیا آپ ان کوخدا کا بیٹامانیں گے؟ العیاذ باللہ

یا دری جی ریجی خوب کہد گئے کہ باب سے بیٹا جدائیں۔

توجوحال بیٹے کا ہوہ ہ خدا کا اور جوخدا کا وہ بیٹے کا کیوں کہ جدائی جونہیں مانے ہو،
تہمارے ند ہب کے تحت تو لا زم آتا ہے کہ خدا کو بھی یہود یوں نے سولی دے دی ہو،اگر کہوہاں
ایسا ہے تو تمہارے ایسے خدا کو جو مجبور اور مظلوم و کمزور ہو ہمارا دور سے ہی سلام ہے کہ جو
یہود یوں سے بھی کمزور ہے۔

ساتوس دليل:

آدم ہے کی امتیازی شان سے کہ ہے کہ ہیدا کیا، کین سے کی امتیازی شان سے کہ اس الطین کھیتہ الطیو یہاں ہی موجود ہے سورۃ آل عمران میں ہے کہ انبی اخلق لکم من الطین کھیتہ الطیو

## والمحالات المنتاجة الامت المنتاجة المحالات المنتاجة المحالات المنتاجة المنت

۔ فانفخ فیہ فیکون طیراً ۱۰ ابیاتویہ کو کر آن کی بیآ بیت صحیح نہیں یا سلیم کرو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور باقی نبیوں سے افضل بھی۔

جواب:

پادری جی تم نے دھوکہ دینے کی خاطر کمل آیت نہ کھی اور ترجمہ بھی غلط کیا، پوری آیت اس طرح ہے۔

انى قدجئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ، وابرى الاكمه والا برص واحى الموتى باذن الله

لینی میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لئے پرندے کی شکل مٹی سے بنا تا ہوں ،اوراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے تھم سے نور آپرندہ ہو کرزندہ ہوجا تا ہے اور میں مادرزادا ندھے کوشفاء دیتا ہوں ،اور کوڑھ والے کو بھی ،اور میں خدا کے تھم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔(القرآن سورہ آل عمران)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردے زندہ کرنا، بیاروں کوشفاء دینا، وغیرہ خدا کے حکم سے تھا، اخلق کے اس جگہ معنی بنانے کے ہیں نہ کہ پیدا کرنے کے، ورنہ کھیئة السطیر کالفظ بے کار ہوگا (وخومحال) قرآن نے لفظ خلق کو بنانے کے لئے بھی استعال کیا ہے جیسے و تنحلقون افکا (عجوت) (سنویادری جی)

مال کے پیٹ میں فرشتہ بھی بھونک مارتا ہے جب روح بھونکتا ہے۔ حضرت جریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں

پھونک دی تھی اور درجہ سیحیت ظاہر کیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کوفرشتوں نے بنایا تھا۔تو کیا! آپ الناسب کوخدا کا بیٹائشلیم کریں گے؟ سبحان اللّٰہ اتن می قابلیت اورعلم میں الجھے ول ہے۔

## المحالي ميات مكيم الامت النبي كراكس (195 كراكس) المحالي وليل:

قرآن سے کوروح اللہ اور کلمۃ اللہ کہتا ہے، زمین پران کا کوئی باپ نہ تھا نہ ہی وہ انسانی نطفہ سے بیدا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ موت بھی ان پر قبضہ نہ کرسکی۔

جواب:

يادري جي!

، اور بھی تعجب کی بات سنو،

آپ خود بھی روح اللہ ہیں جمعی خداکی پیداکی ہوئی روح کیونکہ ہر چیز خدانے بنائی ہوئی روح کیونکہ ہر چیز خدانے بنائی ہے، حضرت عینی علیہ السلام چونکہ خلاف عادت اور بغیر والد کے پیدا ہوے اس وجہ اس اللہ کو اللہ کہا گیا اور کلمۃ اللہ فر مایا گیا، یعنی بغیر باپ کے واسط کے ،صرف اللہ کی قدرت سے پیدا شدہ روح ، جیسے تم لوگ کر جے کو بیت اللہ کہتے ہوتو کیا خدااس میں رہتا ہے؟ نہیں بلکہ یہ ہی معنی ہے کہ انسانی ملکیت ہے وہ غارج ہے، اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی رئیل ہوتو حضرت آ دم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہوں گے اور حضرت حواعلیم السلام بیٹی ہوں گی ، اور تمام فرشتے بھی خداکی اولا د ہونے چاہئیں کیونکہ میسب والدین کے بغیر پیدا ہوئے ہیں غرض یہ کہتم ارکی تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اعلم المصواب بین غرض یہ کہتم ارکی تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اعلم المصواب بین غرض یہ کہتم ارکی تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اعلم المصواب

#### فتؤى تمبر 🏻

كيافرمات بين علمائے دين اس مسكله ميں كه

عشره محرم میں تعزید داری جو کہ ہندوستان میں رائج ہے جس میں علم و ماتم اور نوحہ

وغيره ہوتا ہے اہل سنت کے نزویک جائز ہے میانا جائز؟

وياہے؟ شریعت مطہرہ نے عشرہ محرم مس طرح گزارنے کا تھم دیا ہے؟

کیااسلام کی شان وشوکت کے لئے تعزید داری جائز ہے؟

اسكى اصليت كياب اوراس ملك ميس ابتداء كيونكم يهونى ؟

# المواب:

فی زمانهمروجه تعزیدداری بهت سے محرمات ومخرفات پرمشتل ہے اس لئے بیمروجہ آفزیدداری ناجائز ہے۔

اکثر تعزیوں میں جاندار براق اور پری غیرہ کی تصاویر ہوتی ہیں۔تصویر بنانا ہوا نااور اسکوعزت واحترام سے رکھنا دونوں نا جائز ہیں بخاری ومسلم نے حصر بت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ۔

سُمعت النبي مُكَالِيكُمُ يُنقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فيعذبه في جهنم ٥١ نهي بخاري ومسلم في حفرت عبدالله ابن عباس رضي الشخيماست دوايت كى كدفسان كسنست لابسد فاعلًا فاصنع الشبحر ومالا روح فيه اور حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت كى كه اشد السنساس عداباً عندالله السمه صورون ١٥ان احاديث معلوم مواكه جاندار كي تضوير سازي سخت حرام اور باعث مذاب الهی ہے۔ بخاری اور مسلم میں بروایت سیدنا ابوطلحہ رضی اللہ عنه موجود ہے کہ قسال النہ الماليكي المالاتكة بيتاً فيه كلب و الاتصاوير ،اوربروايت سيرتناعا كترضى الله عنها موجود كه ان النبي مَلَاثِيَّةُ لم يسكن يسرك في بيسه شياً فيه تصاوير الانقضه،ان عدیثوں سے معلوم ہوا کہ بعزت (مثوقیہ طور پریااحترام کے طور پر) گھر میں بتصاویر رکھنامنع ہے۔ تعزبيكا في رقم خرج كركے بنايا جاتا ہے پھرتوڑ پھوڑ كر دن كرديا جاتا ہے بياسراف ہ مال کاضائع کرناہے بیتو حرام ہے قرآن مجید میں ہے کہ ان السلسه الا يسحب البمسرفين 0 اورييبكم ان السمبىذريس كا نوا اخوان المشيطان وكسان الشيساطيس لوبه كفورا ٥٥ورمديث مين ہےكہوقال نهى النبى مَكَانِيَكُمُ عن قيل وقال ، وكثرة السوال و اضاعة المال ٥ بہت جگہ تعزید کے ساتھ نوحہ اور سینہ کو بی کی جاتی ہے۔ جوغضب الہی کا باعث اور سخت جرم ہے حضرت ابوسعیدی خدری دخی اللہ عندسے دوایت کہ لمعین رسول الله مَنْ النَّهُ السنائحة و المستمعة لين نوحه كرفة على سينفوالله

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالية والمحال

حضورعليه السلام في العنت كى با يك اورروايت بعبدالله بن مسعودرضى الله عنه فرماتے بیں کہ لیسس مسنا مین ضرب السخدود وشق البحیوب و دعا ب دعوی البجساهلیة ،ایک اورروایت جواین ماجه نے کی اس میں ہے کہ نہی رسول الله مَنَافِيكُمُ إن تبيع جنازة معهارانة ، نيزنوحداور ديكرطريقول سے اظہار یے مبری کرنا کیے بیچے ہوقر آن میں ہے کہ بسایہ اللذیس آمنوا استعینو ا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين ٥ نيزييكي ٢ كه بـشر الصابرين الـذيـن اذا اصـابتهـم مـصيبة قـالوا انا الله وانااليه راجعون ٥ قرآك مصیبت کے وقت صبر کا حکم فر مائے صلوۃ کا امر کرے اور ہم بے صبری کا اظہار کریں؟ تعزیه کے ساتھ گانے باہے ہوتے ہیں اور باجہ بجانا سوائے چندموقعول کے ہرجگہ حرام ہے صدیرے شریف میں نے کہ مع کل مزمار شیطان در مختار میں ہے کہ استماع صوت الملاهي كضرب القصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق وتلذذ و بها كفو اى كفو النعمة اورحضرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنفر مات بي كرصوت اللهوو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، یعنی گانے ہاہے کی آواز دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔

نوٹ

اگرغور کیا جائے تو مروجہ تعزیہ یزیدیوں کے فعل کی نقل ہے اور ایک طرح سے
اظہار خوثی ہے وہ اس طرح کہ یزیدیوں نے شہداء کر بلا کے مبارک سروں کو نیزوں پر
چڑھا کر شہر بہ شہر پھرایا تھا اب اس کی نقل بیہ ہوئی کہ علم بنا کر اس کی گشت قریہ بہ قریہ کی
جائے جو کی جاتی ہے ، یزیدیوں نے اس ظاہری فٹح کی خوشی میں کھیل کو واور دیگر خرافات
کیے ، ان جہلاء نے ، ان بے دینوں نے ماتم کے نام سے اٹھیل کو دکر اٹکی انقل اتاری ،
غرض بیکہ پیطریقہ اظہار غم عقلا ونقل کسی طرح درست نہیں ،حقیقت میں اگریدواقعی طریقہ اظہار غم موتا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پیطریقہ ضرور منقول ہوتا کیونکہ ان

کوہم ہے کہیں زیادہ صد مہ ہوا تھا، حالا نکہ کہیں بھی ٹابت نہیں ہے کہ انھوں نے بھی اس طرح کے کھیل کو دیے ہوں، باہے بجا کر شہروں میں گشت کیا ہو، تو یہ فعل یزید کی نقل ہے کہ اگرے کے کھیل کود کیے ہوں، باہے بجا کر شہروں میں گشت کیا ہو، تو یہ فعل یزید کی نقل ہے کہ کہ سنت حسین رضی اللہ عنہ ہے، روافض جو کہ قاتلین حسین ہیں رضی اللہ عنہ، اگر چہوہ تقیہ اگر کے اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہوں، وہ یزید کی فتح کی خوشی میں ان افعال کا مرتکب ہوکر گرنگ ہوں تو معام محابہ کی طرح ان افعال کا مرتکب ہوکر بریدیوں میں شامل ہوسکتا ہے؟

عشرہ میں محرم میں عبادات کی کثرت کریں ، خدا تو فیق دیت تو پورے دی دن نہیں تو کم از کم نویں اور دسویں کوروزہ رکھیں ، اس زمانہ میں ذکر شہادت سیدالشہد ا ، کی بجالس منعقد کریں ، مسیح روایات کی روشنی میں واقعہ کر بلا پڑھیں کیونکہ صالحین کے ذکر ہے رحمت ناز لا موتی ہے ، بکثرت سیلیں لگا کیں ، مجھڑ اوغیرہ بنا کران کوایصال تو اب کریں ، کثرت ہے صدقہ وغیرات کریں تا کہان کی روح یرفتوح خوش ہو۔

دور حاضر میں مصلحت یہ ہے کہ تعزید داری سے مذکورہ بالا محر مات وافعال شنیعہ کونکال دیا جائے ،اصل جلوس باتی رکھا جائے ، کیونکہ اجتماع سے خصوصاً نبوث (مسکا) وغیرہ بیسے ہنر سے کفار کے دل پر ہیبت مسلم چھا جاتی ہے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، تعزید داری موجود اوپر مذکورہ امور نکال دیے جا کیں صرف روضہ یا ک کا نقشہ بنایا جائے تو کسی متم کی گوئی قباحت نہیں، جیسا کہ حضرت عبدالتہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان سے ثابت

ہے۔ بلکہاں نقشہ پاک کار کمنا باعث برکت ہے۔ بیانیک تاریخی سوال ہے جس کا تعلق فتو کی ہے ہیں ہے مشہور یہ ہے کہ تیمور لنگ کے ان نامیس کے متند کی مصرف کی مصرف کی ہے ہیں ہے مشہور میں ہے کہ تیمور لنگ کے

ر مانے سے اس کی ابتداء ہوئی۔ ( فقاوی نعیبیص 73مطبوعہ مطبوعہ اسلامیہ )

نوی نمبر**ہ** 

کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ خدا فر ماچکا قرآن کے اندر ،میر سے تتاج ہیں بیر دینیمبر ، بکرنے اس کو وک دیا کہ بیتو کفر ریکلہ ہے عام مجلس میں سنانا گراہ بنانا ہے۔قرآن پاک میں محتاج کا لفظ بیر والمحالي ميات معيم الامت بين كالمحالي والمحالي و

اور پیغمبر کے واسطے خصوصاً نہیں آیا ، ان کو خطاب کے ساتھ یا دفر مایا گیا ہے بختاج کا لفظ انکے حق میں گتا خانہ ہے ، ہرمخلوق خدا کی حاجت مند ہے۔ (ازر دلی شریف ضلع بارہ بنکی)

- کیازیدا ہے عقیدہ وقول ندکور میں سچاہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے جس کا واقعی سے معنی ہو کہ میر میں تاج ہیں پیرو، پینمبر۔
- کیا بکرایے تول وعقیدہ میں سچاہے اور مختاج کالفظ واقعی ایکے حق میں گستاخی ہے اور مختاج کالفظ واقعی ایکے حق میں گستاخی ہے اور قرآن کے اندر کس آیت میں مختاج کالفظ ہے مدلل جواب عطافر مائیں ،اللہ اجر عظیم عطافر مائی۔

الجواب:

زیر بے قید اپ قول میں کاذب محض ہے قرآن کریم میں بہتان باندھا ہے۔
صدیث پاک میں ہے کہ من کے ذہ بہ علی متعمدا فلیتعبوا مقعدہ من الناد ٥ جوکوئی
کی الی بات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرے چو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ
فر ہائی ہو وہ جہنی ہے۔ معلوم ہوا حدیث گھڑنا گناہ ہے، زید ایک فلط بات گھڑ کر خدا کی طرف
منسوب کرتا ہے اور اس پر جہتان باندھتا ہے نہ تو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں جو زید نے کیے
منسوب کرتا ہے اور اس پر جہتان باندھتا ہے نہ تو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں جو زید نے کیے
کے وکلہ خاص پیروپیغیر کے تن میں ان کے ذکر کے ساتھ یہ الفاظ ندگور نہیں اور نہ وہ مقصد قرآن
سے حاصل ہے جس کے لیے زید پیلفظ کہتا ہے اس لئے کہ بیتو ہر مسلمان جانتا ہے کہتمام مخلوق
خدا کی نیاز مند ہے کیونکہ اس کی ملکست وگلوق جو ہے، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہے، اس
مقصد کا جوت آ بیت انتہ فی قرآء الی اللّٰہ و اللّٰہ ہو المغنی المحمید میں بیان کیا گیا ہے
مقصد کا جوت آ بیت انتہ فی قرآء الی اللّٰہ و اللّٰہ ہو المغنی المحمید میں بیان کیا گیا ہے
کہم شان بندگی میں خدا کے نیاز مند ہو، گرزیداس مقصد ہے نہیں کہتا ، اس کا مقصد تو یہ کہ
انبیاء اور اولیاء کرام کی خدا داوند رت، ملکبت ، اور حاجت راوائی مخلوق وغیرہ جیسی صفات کی نئی
کرے ، ان کو اپنی طرح کامی تا ور مجبور محض بندہ ہونا بتائے ، اور ان سے مرادیں ما تکنے کو
دو کے جیے ایکھشعر میں اس طرح کامی ۔

وہ کیا شک ہے نہیں ملتی خدا ہے جیے تم مانکتے ہوا ولیاء سے

المحالي ميات ميسالامت الله كالمحالا المحالي ال اورجے اس کے بیشوااساعیل نے تفویت الایمان میں کہا، کہ جس کا نام محمہ یاعلی ہے وہ ایک چیز کا بھی مالک ومختار نہیں ، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ انبیاء کی اینے بھائی کی سی عزت کرے پیمضمون نیقر آن مین ہے نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ قر آن مجید تو انبیاء کرام کی عظمت کے ٔ خطبے فر مار ہاہے ،اور ہم کو بتار ہاہے کہ تم سب انبیاء کے مختاج ہو ،قر آن ان کی عظمت اور ان کو (اپنا بھائی) یا اپنا ہم مثل نہ بھے کو داخل فی الدین قرار دے رہاہے، اگر وہ ہماری طرح محتاج ا ہیں تو آیات قرآنیہ میں تعارض لازم آئے گا ، کہ ہم اور وہ انبیاء مرتبہ کے اعتبارے برابر موجا نیں گے، (وھومحال) قرآن مجید مویٰ علیہ السلام کے لئے ارشاد فرما تا ہے کہ و کان عسند الله وجيهاً ٥ حضورعلي السلام كى ثان مين فرما تا ہے كہ اغسناهم الله ورسوله من فبضله ٥ الله ورسول نے اسپے فضل سے انکو مالد ار کر دیا معلوم ہوا کہ رسول ایسے تی ہیں کہ اشارہ حيثم مين لوكول كوعى فرمادسية بين قرآن فرما تاب كه ولسو انههم اذظ لمه موا جسآؤوك فاستغفروا الله و استغفرلهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ٥ معلوم بواكه مجرم و گناه گارا پی مغفرت میں حضور علیہ السلام کے مختاج ہیں کہ وہ شفاعت فر مائیں تو گناہ معاف ہوں ،غرض مید کہ ہرطرح ٹابت ہوتا ہے کہ تمام دنیاا نبیاء کی محتاج ہے اور انبیاء کرام تمام مخلوق كيختان اليداور حاجت رواء قرآن فرما تاب كه ولسوف يعطيك ربك فتوضى، اورقرما تا ہے قسد نری تقلب و جهك في السماآء فلنولينك قبلة ترضها 0 كرآ پ کا چبرہ مبارک آسان کی طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں لہذا ہم آپ کواس قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں جس کوآپ چاہتے ہیں۔معلوم ہوا کہ جومجبوب کی مرضی وہی الہی ہے،للذا زید کا قول محض ا باطل ہے تو بین انبیاء پر شمل ہے، اس پر بکر کا اعتراض حق ہے ہے۔ واللہ اعلم الصواب

فتو کی تمبر 🗃

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں۔ یانہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ہرج نہیں ہرطرح جائز ہے؟ بینوا تو جروا

( فَأُونُ نَعِمِيهُ ص 77 مطبوعه ، مكتبه اسلاميه لا بهور ) ج

# الجواب:

اردوزبان میں الارتعالیٰ کومیاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اردو میں میاں مالک کو بھی کہا جاتا ہے اور شوہر کو بھی ، شوہر والے معنی تو اس کی شان کے خلاف ہیں وہ نہ میاں ہے نہ ہیوی ، جس لفظ میں اچھے برے دونوں طرح کے معانی ہوں اس لفظ کا استعال جن تعالیٰ کے لئے منع ہے رب فرما تا ہے ایسا ما تدعو افلہ الاسماء الحسنی ٥ جس ہے معلوم ہواکہ خدائے پاک کے نام خالص اجھے ہونے چاہیں، قبیح معنی والے تام اس کے لئے نہ استعال کرو، رب کی شان ارفع ہے ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ' راعنا'' کہنے ہے روکا گیا تھا، کیونکہ اس کے دومعنی بین ایک اچھا ایک استعال کرو، رب کی شان بین ایک اچھا ایک برا، باری تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ نہ وہا کر نہ ہوا بارگاہ نوی میں ایسے الفاظ کا استعال درست و جا کر نہ ہوا باری تعالیٰ کی تو شان ان جب بارگاہ نبوی میں ایسے الفاظ کا استعال درست و جا کر نہ ہوا باری تعالیٰ کی تو شان بی ارفع واعلی ہے ۔ واللہ اعلم ۔ (احمیار خان علی عنہ، فادی نیمیہ میں 151 مطبر میں مکتبہ اسلام ہور)

#### نتيجر بحث:

- عليم الافت عليه الرحمة بهت التجهے اور لائق مفتی تھے۔

   اللہ علیم الافت علیہ الرحمة بہت التجھے اور لائق مفتی تھے۔
  - آپ کے فتاوی ہر لحاظ ہے جامع مانع ہیں۔
- 🗃 البي عليه الرحمة كومنقولات ومعقولات پرخوب مهارت تھی۔
  - آپ مفتی اعظم تھے۔



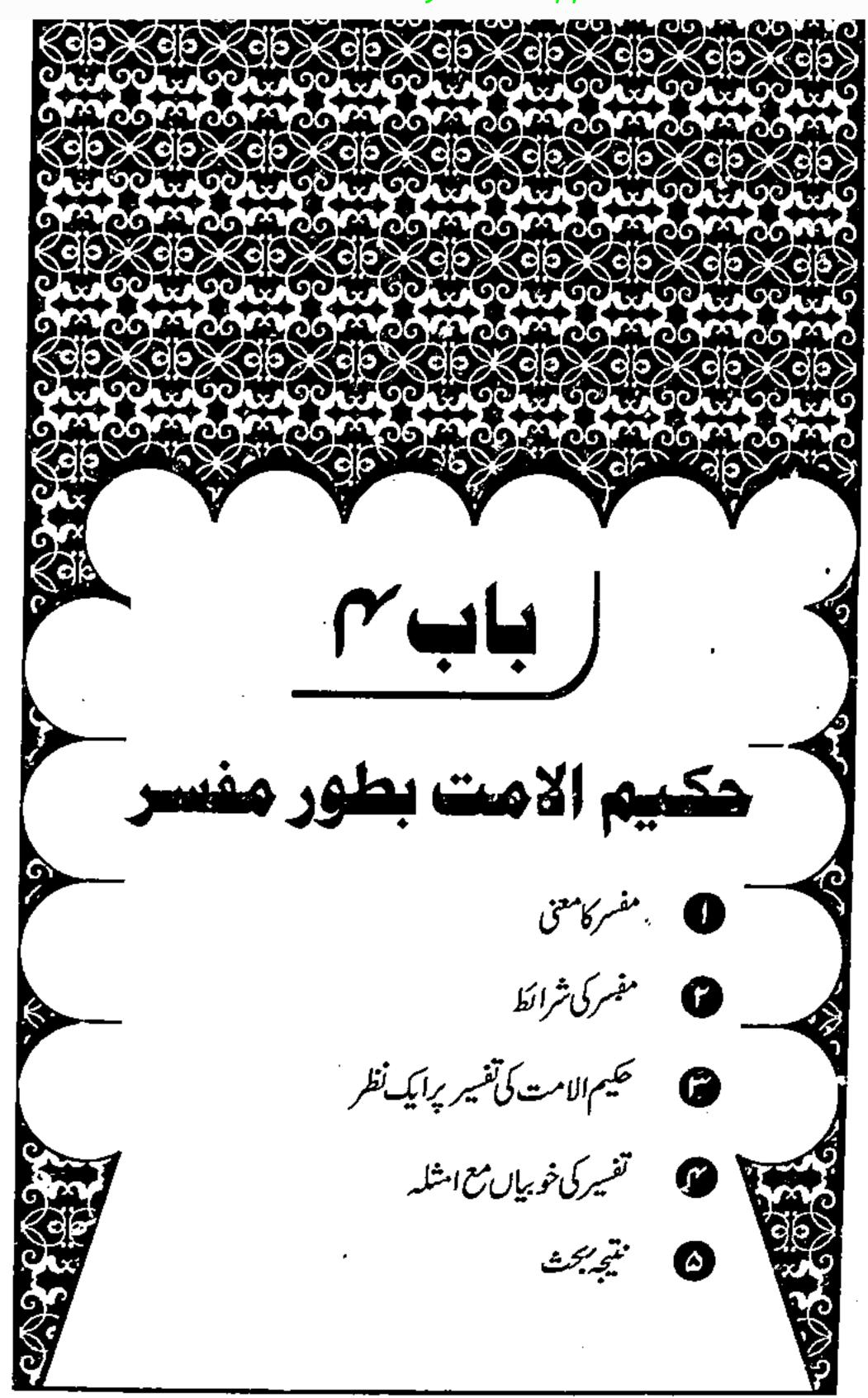

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

(1)

(2)

مفسر کامعنی مفسر کی شرا نظ علیم الامت کی تفسیر پرایک نظر تفسیر کی خوبیال مع امثله (3)

نتيجه بحث (5) For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### المحالي ميات مين الامت الله المالات المالات الله المالات المالات المالات المالات الله المالات الله المالات المالات

حكيم الامت عليه الرحمة بطور مفسرقر آن:

آپ علیہ الرحمة مفسر قرآن بھی ہے۔آپ کی اس وصف وخوبی پر بچھروشنی ڈالنے سے قبل بتانا چاہتا ہوں کہ مفسر کامعنی کیا ہے،اسکی شرائط کون کون ی ہیں؟اس کے بعد آپ علیہ الرحمة کی تفسیراوراس میں موجود خوبیاں ذکر کروں گاباری تعالی قبول فرمائے۔

مفسر كالمعنى:

لفظ مفسرتفسیرے ہے۔

تفیر کالفظ فسو سے بنا، جس کے معنی ہیں کھولنا محاورۃ تفییر سے مرادیہ ہے کہ کلام
کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کردیں کہ اس مقصد میں کوئی شک ندر ہے اور مفسرین ک
اصطلاح میں تفییر سے مراد ہے قر آن پاک کے وہ احوال وامور بیان کرنا جن میں عقل کا دخل نہ ہو، بلکنقل کی ضرورت ہو، جیسے کہ آیات کا شان نزول کہ کب اور کہاں نازل ہو کی یا آیات کا ناسخ ومنسوخ ہونا یعنی عارضی کھم پر مشمل کون کی آیت تھی پھر کس آیت کے نزول کے بعد تھم عارضی کی جگہ کہ مستقل آیا، وغیرہ وغیرہ ۔ (تغیر نعیمی جادل میں اور میں مطابع کہ اور کہاں کہ منسرکا معنی ہواتفیر کرنے والا، اور تفییر کا معنی ہے مقصد کو واضح طور پر بیان کرنا میں میں شک و شبہ کی تنجائش ندر ہے۔ ہرخص مفسر نہیں ہوسکتا بلکہ مفسر وہ خص ہوگا جوشرا لکا پر روزاتر ہے۔

مفسر کی شرا نظ:

مفسروہ تخص ہوسکتا ہے جو تر آن کے مقصد کو پہیان سکیے۔

تاسخ منسوخ کی پوری پوری خبرر کھتا ہو۔

آیات واحادیث میں مطابقت پیدا کرنے پر قادر ہو۔ لینی جن آیات واحادیث کا آیات واحادیث کا آیات واحادیث کا آبس میں نقابل و تعارض معلوم ہوتا ہو ، یا جن آیات کا احادیث کے خلاف ہونا محسوس ہوتا ہویا جن احادیث کا قرآن کے البیک ہوتا محسوس ہوتا ہوان میں توجیہہ

الل و آیات کے شان نزول سے بھی واقف ہو۔

آیات کی تو جیہد کر سکے یعنی جوآیات عقلا محال و ناممکن محسوس ہوں ان کوطل کر سکے،
جیسے قرآن نے فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے کہاتھا کہ یاا خت
ھارون اے ہارون کی بہن حالا نکہ ہارون تو موسی علیہ السلام کے بھائی تھے ان میں
اور حضرت مریم میں کئی سوسال کی مدت کا فاصلہ ہے۔ وہ ہارون کی بہن کس طرح
ہوسکتی ہیں؟ دوسری مثال یہ کہ قرآن میں ہے کہ سکندر ذوالقر نین نے سورج کو کیچڑ
میں ڈو بتا ہوا محسوس کیا ، دھنتا ہوا پایا ، حالا نکہ سورج تو ڈو ہے وفت زمین آتا ہی
نہیں چہ جائے کہ وہ ڈو بے یا دھنسے تو مفسران جیسی آیات کی صحیح تو جیہہ پر قادر ہو۔
آیات میں محذوفات نکا لئے پر قدرت رکھتا ہو۔ یعنی بحض آیات میں پوری عبارت
پوشیدہ ہوتی ہے اس عبارت کا اعتبار کیے بنا آیات کا صحیح معنی نہیں بنآ لہذا مفسر کا
مخذوفات نکا لئے پر قادر ہونا ضروری ہے۔

عرب کے محاور بے پر پور بے طور پر واقف ہو قرآن نے بہت سے مقامات پر ان کے محاور بے بیان فرمائے ہیں مثلاً تبست یک اکبی لھب و تب ۱۰ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں ، دوسری مثال فی کہ ابگت عکھیم السّماء و الارض ۔ تیسری مثال فی انگ انت العزیز الکویہ م ٥ دوسری مثال کامنی ہے کا فروں پر آسان زمین نہ دوئے تیسری مثال کامنی ہے کا فرکو کہا جائے گا جنابتم بروے برآسان زمین نہ دوئے تیسری مثال کامنی ہے کا فرکو کہا جائے گا جنابتم بروے عزت اور کرم والے ہو ذرا عذاب چھو۔مفسر پر لازم ہے کہ ان جیسے محاورات کرت اور کرم والے ہو ذرا عذاب چھو۔مفسر پر لازم ہے کہ ان جیسے محاورات محاورہ آیات کامقصود بیان کرسکے۔اور واضح کرنے کی طاقت رکھے کہ کس جگہ کوئی قسم کا مورہ آیا اور کیوں؟

محکم اورمنشابه آیات کو پہچا نتا ہو۔ محک اور مدنی آیات کو جانتا ہو۔

قر اُتوں کے اختلاف سے ہاخر ہو وغیرہ وغیرہ ۔زیادہ تفصیل کے لیے تغییر فتح

### 

البیان کا مطالعہ کرو۔ جب اتن صفات ہوں تب تفسیر کرنے کاحق رکھتا ہے افسور کہ آج اس پر ازفتن زمانہ میں قرآن کی تفسیر کو جتنا آسان سمجھا گیا اتنا آسان سمی کام نہ مجھا گیا حق تعالی اس زمانے کے فتنوں سے بچائے (آمین)
میں جو اگیا حق تعالی اس زمانے کے فتنوں سے بچائے (آمین)
(تغیر نعیمی جاول م 26 م 27 موضحاً ہمطوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان

عليم الامت عليه الرحمت كي تفسير برايك نظر:

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ نے بھی قرآن مجید کی تغییر کھی ہے۔ اس تغییر کا کمل نام اشرف التفاسیر ہے۔ عرف عام میں تغییر نعیم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے گیارہ بارے کے آخری پاؤٹک کھی تھی پھرآپ کا وصال ہو گیا تھا۔ آخری آیت مبارکہ الا ان اولیاء الله اسلامی نام سے فیل کے آخری آیت مبارکہ الا ان اولیاء الله سے اسے نام سے بعد بیسویں پارے تک آپ کے صاحبر ادب مفتی افتد اراحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ نے کھی۔ پھران کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ تعالی انتخابی اسلامی مناب حضرت مولا ناعبد القادر نیمی مذالہ کو ہمت دے کہ وہ اس تغییر کو کمک کے کہ ماک کرسکیں۔ (آمین)

خیال رہے کہ حکیم الامت علیہ الرحت نے تفییر تعیی کے علاوہ تفییر نور العرفان علی ترجمہ کنز الایمان بھی کھی ہے۔ یہ حاشیہ کے انداز میں ہے گر معانی اور مفاہیم کی آگاہی کاخزانہ ہے۔ بلکہ اس کی تصنیف پر آپ کواس وقت کے اولیاء وعلماء نے حکیم الامت کالقب دیا تھا۔ تفییر نعیمی پر میں اپنے علم اور استطاعت کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں مقصد ہیہ کہ اس جیسی جامع الصفات تفییر آج تک تو کسی نے نہ کھی گراس تفییر سے لوگوں کی آگاہی آئے کہ نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی بیلوگوں کی سستی اور بے سی ہے کہ اس عظیم خزانہ سے وہ فا کدہ پوری طرح نہیں اٹھار ہے۔

تفسير كى خوبيان مع امثله:

ال تفسیر میں متعدد خوبیاں ہیں ، بطورنمونہ کچھ عرض کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔ تفسیر تعبی معروف اورمتند تفاسیر کا نچوڑ ہے جیسے تفسیر کبیر تفسیر روح البیان و مدارک وغیرہ کالب لباب ہے۔

### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

- اردوتفسرخزائن العرفان شریف کی تفصیل ہے۔
- اعلی حضرت علیہ الرحمة کے اعلی ترجمہ کنز الایمان پرکی گئے ہے۔
- اس تفسیر میں ہر آیت کا اگلی آیت اور پچپلی آیت سے تعلق اور ربط بتایا گیا ہے کہ یہاں کیوں آئی اور جگہ بھی تو آسکتی تھی وغیرہ وغیرہ آیات کا شان مزول بیان کیا گیا ہے کہ ہے کہ کس وفت کس بھے لیے بیر آیت اتریں۔
- ک تفیرنعیمی میں ہرآیت کی تممل علوم متداولہ کی مدد سے تفییر کی گئی ہے جیسے صرف نحو، منطق بلاغت وغیرہ۔
  - ہرآیت کی مفصل تفسیر کی گئی ہے، پھراس مفصل تفسیر کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔
- ہرآیات پرغورونڈ برسے جو نکات وفوا نکہ حاصل ہوتے ہیں ان کونمایاں کرکے بیان کیا گیاہے۔
  - ہر نقهی آیت کے تحت نقهی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔
    - تفسیر صوفیانہ بھی ذکر کی گئی ہے۔
  - غیرمسلم اور بدندهب فرقول کے اعتراضات کے مسکت جواب میا گئے ہیں۔
    - جہاں بھی کوئی اہم مسئلہ آیا اس کی ممل شخفین کی گئی ہے۔
    - 🕡 ہرآیت کے دو دوتر جے کیے بیں اول ترجمہ لفظی دوسرابا محاورہ ہے۔
  - تفظی ترجمہ اپنا ہے اور بامحاورہ ترجمہ کنز الایمان ہے، نہایت سادہ اور سلیس زبان میں تعلیم کر بان میں تعلیم کر بان میں تعلیم کے گئی ہے۔
    - - نہایت حکیمانہ امثلہ ذکر کی گئی ہیں۔
        - اعلی الزامی جواب دیے گئے ہیں۔
      - موقع کل کے مطابق حکایات درج کی گئی ہیں۔
      - مسلک اہل سنت اور فقد حنی کوتر جیج وی گئی ہے۔
    - نہایت مجرائی ہے وسعت مفہوم بھی اس تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔

### والمحالية المستريد المحالية المستريد المحالية المحالية المستريد المحالية ال

- و آنی معمہ جات بھی حسب موقعہ بیان کیے گئے۔
- تعض جگه شوافع اورموالکیه کے فقہ کی تر دید بھی کی گئی ہے۔
- مشکل تراعتراض کی اعلے تاویل کر کے اس کوآسان تر کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ امثلہ ملاحظہ ہوں۔

#### امثله:

بعض امور کی امثلہ ذکر کروں گا کیونکہ مضمون طویل ہونے کا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک آیت کی مکمل تفسیر تفسیر تغیی ہے من وعن نقل کر دیتا ہوں۔اکثر امثلہ اس سے اخذ کرلیس ،سوگیارویں پارے کی وہ آیت جس کی تفسیر کرنے کے بعد تھیم الامت علیہ الرحمۃ کا وصال ہوگیا تھا ملاحظہ ہو۔

#### ر آیت:

الا ان اولياء السلم لاخوف علهيم ولاهم يحزنون ١٥ لذين امنو وكانوا يتقون ٥لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ٥

### لفظى ترجمه;

خبردار،اللہ کے ولی بہیں ہے ڈران پر،اور نہ و ممکنین ہوں گے وہ جو ایمان لائے ،اور بیں وہ پر ہیز گاری کرتے ،واسطےان کے بشارت ہے، زندگانی دنیا میں،اور آخرت میں، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی باتوں میں وہی کام یا بی ہے، بروی ۔۔

#### بامحاورة ترجمه:

سن لواللہ کے ولیوں پر نہ پچھ خوف ہے نئم۔وہ جوایمان لائے پر ہیز گاری کرتے ہیں ،افھیں خوش خبری ہے دنیا کی زندگی میں ،اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں ، یہی بردی کام یا بی ہے۔

### المحلى الامت الذي المحلى الامت الذي المحلى الامت الذي المحلى الامت الذي المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى الم اتعلق:

ان آیات کریمہ کا بچھلی آیات کریمہ سے چند طرح تعلق ہے۔

يہلا تعلق:

ابھی بچیلی آیت میں ارشاد ہوا کہ زمین وآسان کی ہرچیوٹی بڑی چیز ایک ایسی کتاب میں کھی ہے جو ظاہراور ظاہر گر ہے۔اب ارشاد ہے کہ وہ کتاب مبین کسی پر ظاہر ہے۔اولیاءاللہ پر، گویا ای غیبی کتاب کے بعداس کے پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے۔

دوسراتعلق:

سیجھی آیت میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو ہم تمہارے ہرکام کا مشاہدہ فر مارہے ہیں۔
اس فر مان عالی سے اطاعت والوں کودلی توت میسر ہوئی۔ اور بدکاروں کی ہمت ٹوٹی۔ اب اس
آیت کریمہ میں پہلی جماعت یعنی مطیعتین کا ذکر ہے۔ جنہیں اس فر مان عالی سے دلی توت
نصیب ہوئی۔ یعنی حضرات اولیاء اللہ۔ (تفیر کیر)

تيسراتعلق:

تفير ..... الا أن أولياء الله:

جس مضمون کے منکرین موجو دہوں یا آئندہ زمانہ میں ہونے والے ہوں اسے قرآن مجید میں ہونے والے ہوں اسے قرآن مجید میں تاکیدی حرف جیسے قد ، لقد ، الا ، ان وغیرہ ، پھرجس درجہ کا انکار ہو،ای درجہ کی تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ مشرکین اور کفار مکہ سرے ان وغیرہ ، پھرجس درجہ کا انکار ہو،ای درجہ کی تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ مشرکین اور کفار مکہ سے والایت کے تاکل ہی نہ ہے۔ وہ تو حضور انور کی نبوت کے ہی منکر ہے والایت کیا مانے ، نیز آئندہ خود کلمہ کومسلمانوں میں بھی اولیاء اللہ کے منکرین پریدا ہونے والے ہے ، جونہایت بختی سے مختلف سم کے انکار کرنے والے ہے ، کوئی فرقہ اولیاء کی ذات کا انکاری ،کوئی ان کی صفات

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المستخدم ال

#### اولياء:

جمع ہولئی کی الیمنی مفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ بروزن فعیل اجیے کرم سے کریم سے سن سے حسین سے حسین ولئی سے بنا بمعنی قرب اجمایت المدہ المذاولی ہے محق ہوئے ، قرب والا اللہ مدوالا اجمایت و مجت والا الما بمعنی مفعول ہے لفظ ولی اور یا بمعنی فاعل المفعول کے معنی میں ہوتو مطلب ہے کہ وہ خض جس کو اللہ نے قرب بخشا المحبت عطا کی اس کی مدد کی اس کا احترام فرمایا (تغیر صادی ٹریف) خیال رہے کہ بعض مردود بند ہے اولیاء المشیطان ہیں۔ جن کو کفارو مشرکین اپنا ولی اور مددگار مانے ہیں ان کو قرآن کی اصطلاح میں ولی من دون اللہ کہا جاتا مشرکین اپنا ولی اور مددگار مانے ہیں ان کو قرآن کی اصطلاح میں ولی من دون اللہ کہا جاتا ولی شیطان مردود میں ارب فرما تا ہے اولیاء میں المطاغوت اور فرما تا ہے افحسب الذین ولی شیطان مردود میں ارب فرما تا ہے اولیاء میں اولیاء البنداولی اللہ اور کن دون اللہ کا فرق یاد رہے ۔ ولی اللہ کی تحریف اکی ضرورت ، اکی بہان اور اکلی اقسام واختیارات انشاء اللہ خلاصہ تغیر میں عرض کے جا کیں گے۔

التعالى ميات منيه الامت الله كالكال التعالى المالكال بم فرعون کی سرکشی اورظلم وزیادتی سےخوف کرتے ہیں۔انسنا نسخاف ان یفوط علینا او ان يطغيٰ ـ مَرريخوف ان پرغالب نه آیا اور نه بی دائمی تھا۔

خوف آئندہ تکلیف دہ چیز کے اندیشہ کو کہتے ہیں اس کا مقابل ہے امن اور حزن گزشته تکلیف ده چیز پررنج و ملال کو کہتے ہیں اس کا مقابل ہے فرح (روح المعانی) حضرات اولياءاللدان دونوں مے محفوظ بیں۔خیال ہے کہ لا خسوف المسحاس جملہ کی چندطرح کی تفسيريں ہيں۔

- اولیاءاللہ کو دنیا میں دنیا دارے کوئی خوف تہیں ہے۔
- اولیاءاللہ قیامت کے دن غم وخوف ہے آزاد ہو گے۔ عام مسلمانوں کوتو اپناخوف ہوگا جب کہ انبیاء کرام کواین امتوں کے بکڑے جانے کا خوف ہوگا۔ اور جو بکڑے سے ان کے جہنم میں جانے کا رہے ہوگا ، ادلیاء کرام کو نہ تو اپنا خوف ہوگا نہ کسی دوسرے کا بھم ورنج رب فرما تا ہے کہ انکو بڑا خوف پریشان نہ کرے گا اور ان سے فرشتے الاقات كريں كــــ لايكور نُهُمُ الْفُزعُ الاكبرُ وَتُتَلَقًّا هُمُ الْمَلَا تُكَةُّــ (تغییرروح البیان وکبیر)

اولیاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خوف عم ہے آزاد کیے گئے ہیں۔ حضرات اولیاءاللہ برد نیامیں بھی ایباوفت آتا ہے جبکہ وہ خوف عُم ہے آزاد ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم خواص علیہ الرحمة بر ایک وفت ریہ حالت طاری ہوئی کہ آب جنگل میں منے اور آپ کے اردگر دخون خوار درندوں کا ہجوم جمع ہو گیا آپ کا مریدتو ڈرکی وجہ سے درخت پر چڑھ گیا مگرآپ بینے خوف بے غم وہاں ہی کھڑے رے دوسری رات مجھر نے آب کو کاٹا تو تڑب اٹھے، مریدوں نے ان دونوں واقعات کی وجہ ہوچھی تو آپ نے فرمایا کل تو ہم نے اپنی توت کے بجائے واروات ربانيه کی قوت مسے خل وصبر کيا تھا جب وہ واردات وسلسله بند ہوا ہماري اپني قوت سائے آئی تو تکلیف وتر یا ہے ہوئی اور میں انسان ہوں جو کہ کمز ورمخلوق ہے۔ (تغیر کریر) میات حکیم الامت است کی مارسی الات است است کی بندے کے دُرے اپنادین بدل اولیاء الله کونقصان دہ خوف اور غم نہیں ہوتا کہ وہ کی بندے کے دُرے اپنادین بدل لیں، یا عبادات الہیہ چھوڑ دیں۔ نہی ان سے کوئی کوتا ہی عملاً سرز دہوتی ہے کہاس رغم ہوپس وہ رب کی طرف ہے کھوظ ہوجاتے ہیں رہا خوف خدا وہ تو ہروتت ہوتا ہے کیونکہ مفید ومطلوب ہے۔

اولياءالله كوذات بارى ميں اتنااستغراق ہوجا تا ہے انھیں خوف وغم كا احساس نہيں رہتا (تغیر کبیر) خود میں نے حجرات میں ایک مجذوب فقیر کواس حال میں دیکھا کہ اس کے پاؤں سے ٹریکڑ گرز گیا، بنڈلی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگراسے ہوا پچھ بھی نہیں پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا تو تھی پہتا کہ جھے کچھ بھی نہیں ہوا بھی کہتا چیونٹی نے کا ٹا جب د نیاوی ٹیکہ لگ جانے سے در دمحسوں نہیں ہوتا تو جسے خوف النی کا ٹیکہ لگ جائے اس کو کیامحسوں ہو؟ بہرحال فرمان عالی برحق ہے۔ رہا ہے کہ ولى الله بكون؟ تواس كے متعلق ارشاد مواالمبذين آمنو او كانو ايتقون ٥ كه وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بیفرمان یا تو نیا جملہ ہے یا يوشيده هميم كي خبريا اولياء الله كابيان يااس كي صفت، چونكه موصوف صفت مين اجتبى يا الله كامنع ب- اور لا خوف الخاولياء الله كى خرب اجتبى نهيس لہٰذابیجائزے(روح المعانی)الذین ہے مرادسارے اولیاءاللہ ہیں ،غوث ہول يا قطب، جن ہوں يا انسان ، كيونكه اولياءالله جنات ميں بھی ہيں ، ايمان تين طرح كاب علم اليقين والا عين اليقين والا ،اورحق اليقين والا ،اس آيت ميس آخري دو قتم کے ایمان مراد ہیں ، کیونکہ مگر الیقین والا ایمان تو ہرمؤمن کوحاصل ہوتا ہے اس كی خفیق ہم تیرے یارے میں کر بیکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قسول دب ارنبی کیف تسحی السموتر ٥ کے تحت دیکھو،تقوی کے دومعنی ہیں بچااور ڈرنا اگریہاں جمعنی ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت مراد ہے کیونکہ جس قدرا بمان قو کی اور قرب اللی زیادہ ،ای قدررب تعالیٰ کی ہیبت ول میں زیادہ ہوتی ہے۔اوراگر تقویٰ جمعنی بچناہے تو اس کی بہت سی اقسام ہیں کفر وشرک ہے بچنا ، بدعقید گیوں

For More Books Click On This Link

المحالا ميات مديم الامت الله المحالات ا

ے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، جس چیز میں ناجائز ہونے کا شبہ ہواس سے بچنا، جو چیزاں تلہ بچنا، جو چیزاں تلہ بیا مال واولا دیلکہ نفس ہی کیوں نہور چیزاللہ سے بچنا، اگر چہا پنامال واولا دیلکہ نفس ہی کیوں نہور ہر ماسوی اللہ سے بچنا۔

ره عقل جز ن ور ن نیست ره عاشقال جز خدا نیج نیست

یعنی ہرآ ڈکو بھاڈکر یارتک پہنچنا، جس درجہ کا ولی ہواس درجہ کا ایمان ہوگا، اور تقوی کی اور یہ فرمان عالی بہت جامع ہے۔ چونکہ ایمان ایک دائی صفت ہے کہ ایک بار حاصل ہو کرمرتے دم تک بلکہ بعد تک بھی قائم رہتا ہے، اور تقوی یعنی پر بیز گاری ہمیشہ اختیار کی جاتی ہے، ہر وقت کا تقوی نیا ہوتا ہے اس وجہ ہے آیت میں آھنو اماضی مطلق اور کے انبو یتقون ماضی استراری لایا گیا، ولی اللہ کی علامت ہے کہ لھے م البشر کی فی الک حیلو قو الدُنیا وفی الا نحو قو می فرمان عالی نیا جملہ ہے جس میں ان حضرات کے بخوف و برغم ہونے کی وجہ ارشاد ہوئی کہ وہ خوف و بغم ہونے کی اولیا میں جس سے وہ ہر وقت خوش وخرم رہتے ہیں۔ اس فرمان میں اولیاء پر دوسرے کرم کا ذکر ہے ہیں جس سے وہ ہر وقت خوش وخرم رہتے ہیں۔ اس فرمان میں اولیاء پر دوسرے کرم کا ذکر ہے بیارت کام عنی اور اقسام ہم دوسرے پارے میں عرض کر چکے ہیں و کیشس المصابوی کی اللّذین کے بیارت کام عنی اور اقسام ہم دوسرے پارے میں عرض کر چکے ہیں و کیشس المصابوی کی اللّذین کے تحت ملاحظہ کر لو۔ اس آیت میں دنیاوی واخروی بشارت سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔

الوكول كمندسے ذكلنا كرفلال ولى ہے بيموجوده بشارت ہے رب فرما تاہے لت كُونُوا اللہ في الارض سُهداء الله في الارض سُهداء الله في الارض

(روح البيان وغيره)

فود بہخودان کے دلول میں اچھے کا موں ، اچھے بندوں کی طرف میلان ہونا فر مایا

### والمحالامت الله المعتابية المحالامت المحالا ال

نی کریم فالین کے کہ دوح کے مختلف طبقے ہیں ہرروح اپنی جنس کی طرف مائل ہے۔ نوریاں نوریاں را طالب اند ناریاں راہ مرناریاں راجا ذب اند

- مرتے وقت فرشتوں کا ان کو کہنا کہ اے مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف رب سے تو اور تجھ ہے رب راضی میر ے فاص بندوں میں داخل ہوجایک ایتھا النّفُسُ اللّه مطلم اللّه اللّه اللّه کُلّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- دنیا میں انھیں انھی خوابوں ، اجھے الہامات کے ذریعے بتادیا جاتا ہے کہ تو اللّٰہ کا مقبول ہے فرمایا نبی پاکستَ اُلْاِئِمْ نے کہ انھی خوابیں نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں اس حدیث کی شرح ہماری کتاب مرآت شرح مشکوۃ میں دیکھو۔
- قیامت میں خودرب تعالیٰ کاانہیں اینے فضل وکرم کی بشارت دینا، رب فرما تا ہے و یبشر هم ربهم بر حمة منه ب
- حضور مَا الله عفرت و بخشق اورب كفضل وكرم كى بشارتيس ديناجو مدينه مدينه منوره سان كودلول بين بينجي رئتي بين رب فرما تا موبشر المومنين بان لهم من الله فضلًا كبيران
- جنت بین داخله کے وقت فرشتوں کا آنھیں بٹارٹیں دینارب فرما تا ہے۔ وقسال
   لهم خوزنتها سلام علیکم طبتم فاد خلو ها خالدین 0
- رب نعالی ولی کی وفات کے وفت فرما تا ہے کہ اللہ نے تخفیے بھی بخشا اور جس نے تیری میت کو کندھا دیا اسے بھی بخشا اس آیت میں وہی بشارت مراد ہے اس بشارت کی اور بھی بہت کی تفسیریں گئی ہیں غرض بیہ کہ فرمان عالی نہایت جامع ہے۔

#### لاتبديل لكلمات الله:

اس فرمان عالی میں گویا سارے وعدوں کی گویا رجشری فرمادی گئی۔ یہاں کلمات اللہ سے مرادرب تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جواس نے اولیاءاللہ سے کیے یا تو قرآن ہیں اور یا والمرات المنت المن

صاحب قرآن کَانْتُوَا کُمْ مارک زبان میں ، کہ فرمایا ان وعدوں میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ وعدہ خلافی ہے جس سے رب تعالیٰ یاک ہے۔

ذلك هوالفوز العظيم

بیفرمان عالی ساری آیت کا خلاصہ ہے بینی اے مسلمانوں بڑی کامیا بی ہے جو کہ تہماری عقابل ہے ہے کہ کہ تہماری عقابل ہے ہے کہ کہ تہماری عقل و درایت سے دور ہے دنیا کی عزت، دولت، حکومت اس کے مقابل ہے ہے کہ وہ فانی بیر باقی ہے اللہ کا ولی تو و فات کے بعد بھی دنیا پر رائج کرتا ہے۔

هر که دیوانه بود در ذکر حق زیر یاکش عرش و کری نه طبق

خلاصة تفسير:

# والمالية المستالية المستال

اوليآءاللد:

الله تعالی خصورانور پر نبوت ختم فرمادی ، مگرولایت ختم نه فرمائی ، اب کوئی نی نبیس بن سکتا ، مگرولایت ختم نه فرمائی ، اب کوئی نی نبیس بن سکتا ، مگرولی بنتے رہیں گے اولیاء الله کے متعلق چند چیزی قابل تحقیق ہیں کہ ولی الله کون ہیں؟ انکی کی جیان کیا ہے؟ انکی اقسام کتنی ہیں؟ انکی ضرورت کیا ہے؟ انکی کرامات والات کی تحقیق؟

### اولياء كرام كون؟

صوفیاء فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جوشر کی فرائض سے اللہ کے قرب اوراس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے ، اس کا دل معرفت الہی میں ڈوبار ہے کہ جب دیجھے تو دلائل قدرت دیکھے جب سے تو آیات الہید سے جب بولے تو رب کی حمہ و ثناء سے شروع کر رے ۔ جب بندہ اس حال پر پنچتا ہے تو رب کی امدہ گار ہوجا تا ہے متکلمین کہتے ہیں کہ رب کا ولی وہ ہے جس کے عقا کہ درست ہوں اور تو کی دلائل پر بنی ہوں اعمال شریعت کے موافق ہوں ، بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب اللی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا ، تو جب بندہ اس مقام پر پنچتا ہے والیت نام ہے قرب اللی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا ، تو جب بندہ اس مقام پر پنچتا ہے والیت نام ہے قرب اللی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا ، تو جب بندہ اس مقام پر پنچتا ہے ہوں اگر کی کارڈ رنہیں رہتا اور نہ کی چیز کے فوت ہونے کا غم

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الدّرعنها فرماتے ہیں ولی نہ ہے کہ اس کود کیھے کرخدایاد
آئے (طبری) ابن زیدنے کیا کہ ولی وہ ہے جس میں سیصفات ہوں جواس نے آیت میں
آئیس لیعنی ایمان تقوٰ کی اور بشارت بعض علاء کرام نے فرمایا کہ دلی وہ ہیں جو کسی ہے مجت یا
نفرت کریں نومحض اللہ کے لیے ہی کریں حتی کہ خود جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی
کریں ۔ (خزائن انعرفان)

بعض فرمایا کہ ولی وہ ہیں جن کی طبیعت شریعت سے آ راستہ ہونفس طریقت سے ، ول معرفت سے ،اورروں سرالہی ہے ،اور ماسوااللہ سے بھی بچے ربت تعالیٰ تک اس کی اور عطا سے پہنچے ، خداری تک مبداء وملتہا کامختاج بھی نہومولا نافر ماتے ہیں۔

### والمحالية مدين المحالية المحال

ایں دراز کو تھی مرجم راست چہ درازو کونٹہ کہ آنجا خداست جو خدا مرجم راتبدیل کرد فتنش ہے فریخ وے میل کرد ونتش ہے فریخ وے میل کرد

لیمی دوری، درازی سفرجسمانی سفر کے لئے جہاں خداماتا ہے وہ دورنہیں، جب خدا جسمانیت کو روحانیت میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا سفر بغیر کوس، بغیر میل بغیر منزل ہوتا ہے۔ (روح البیان)

### اولياءالله كي بهجيان:

صوفیاءفرماتے ہیں گہ خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے کہ ہر ذرہ ، ہر قطرہ جمال رب کا آئینہ ہے۔

> برگ درختال سبز در نظر ہشیار ہر درتے دفتر سے است معرفت کردگار

مرولی تو ہم میں رہیں ، ہماری طرح کھا کیں ،کیکن ان کے دل قندیل نورانی ہوں ،
طاہر میں شریعت سے موصوف ہوں ، باطن فقر کے انوار سے روش ہواب بتاؤ ، انھیں کیسے
بہجا ہیں ، وہ ان دلہنوں کی طرح ہیں جن تک سوائے اینے مجبوب کے کوئی نہیں پہنچتا ، یہ بایزید
بسطامی علیہ الرحمة کا قول ہے۔

حضرت تصیل فرماتے ہیں کہ حق بہہ کہ اس کے دل میں ایمان اور ظاہر میں تقوی کے ہو، عام مخلوق اسے ولی کے ۔دل اس کی طرف تھیں ، اٹھیں دیکھ کرخدایا دا ہے دیکھوتفیر لکھم الہشری فیے الحیوة الدنیا ٥

ولايت كى اقسام:

ولايت كسبى، ولايت فطرى، ولايت عطائى \_

# ولايت بي:

جوكه تقوى ،عبادات ،مجامدات اورمرا قبات ــــــ حاصل مو\_

#### ولايت فطرى:

یعنی مادرزادوئی ہونا، جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا مادرزادولیہ تھیں، آپ سے بچپین میں کرامات ظاہر ہوتی تھیں، و جد عند ھا دزقا ١٥ ک طرح غوث اعظم علیہ الرحمة جنہوں نے ماہ رمضان میں دن کو مان کا دودھ نہ بیا۔

غوث اعظم متقی ہرآن میں حقوث امال کا دودھ بھی رمضان میں میں ایکھرآ دم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جود ملائکہ بنے

#### ولايت عطائي:

جو کمی نبی یاولی کی نظر کرم ہے آنا فانا مل جائے جیسے فرعونی جادوگر نگاہ موسوی ہے اور حکتی ہے اور حکتے ہے۔ اور حبیب نجار نگاہ عیسوی سے بیکدم ولی ہوگئے ۔ یا حضرت سید کبیر الدین دریائی دولہا علیہ الرحمة جن کا مزار شریف ہمارے گجرات پنجاب میں ہے وہ کہ انکوم جانگی بارات کے ڈوبی ہوئی کشتی سمیت 12 برس کے بعد نکالا اور ایک نگاہ ڈالی ،ان کی عمر یونے جے سوسال ہوئی ۔

غوث اعظم کی نگاہ لطف سے تکلے بارہ برس کے ڈویے ہوئے

یہال روح البیان نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ کی ولایت میں کرامت قلبیہ اور کرامات کوئیہ جمع ہیں، شخ ابو مدین علیہ الرحمۃ مغرب میں اور شیخ عبدالقا در یعنی غوث پاک علیہ الرحمۃ مشرق میں ایسے صاحب کرامات ہیں کہ ان کے مشل کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔

اولياءاللدكي اقسام:

ولی الله دونتم کے ہیں،تشریعی وتی ہتکونی وتی ہتشریعی ولی وع ہے جومتقی مسلمان ہے

### والمحالي ميات دكيم الامت رئيد كالمحالي المحالي المحالي

اس كواسكة تقلى كى وجهست الله كا قرب نصيب بوجائدان او لميساة الا السعت قون ٥ برعالم دين بأعمل الله كاولى حضور مَنْ النِّيمُ فرمات بين كه عُسلَسمَاء امتى كا نبياء بسبى اسرائیل ٥ كميرى امت كے علماء بى اسرائيل كے انبياء كى طرح بيں رب قرما تا ہے إنسما يُخشَى اللّه منّ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ (ميرے بندوں مِن علماء کوہی توميراخوف ہے، نيزجہاں جا کیس مومن جمع ہوں وہاں کوئی ایک لا زما ولی اللہ ہوگا جیسا کہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ انھوں نے ای وجہ سے اینے بچہ کی نماز جنازہ میں دبر کی تا کہ جالیس کاعد د پورا ہوجائے۔

تکوین ولی وہ ہیںجنہیں عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیاحضورا تورفر ماتے بين بهم يُسمطرون وبهم يرزَقُون ٥ كدان كى بركت كى وجد التاتين بوتى بين لوگوں کورزق ملتے ہیں ولی تکوین کی بہت ہی جماعتیں ہیں ،اوران کے ذمدد نیا کے سیاہ وسفید کے اختیار ہیں ، جبیما کہ حضرت ابوعثان مغربی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ جالس ابدال، سات اُمنآء، تین خلفاءاورایک قطب عالم رہیں گے۔اور قطب عالم سے دنیااس طرح قائم ہے جیسے میخ کی چوب سے خیمہ، جیسے عالم ارواح میں فرشتے دنیا کا انتظام کرتے ہیں لیعنی مد برات امرتو ای طرح عالم اجسام میں اولیاء تکوین دنیا کا انظام سنجالے ہوئے ہیں جتی کہ حکومت اسلطنت بھی ان بزرگوں کے ہاں سے تقتیم ہوئی ہے۔

ڈاکٹرا قبال شاعر مرحوم نے بوعلی قلندر بانی پی علیہ الرحمة کا ایک مکتوب اینے اشعار میں ذکر فر مایا، جوانھوں نے بادشاہ علاوالدین خلجی کولکھاتھا،اس میں ایک شعراس طرح ہے۔ خامه رابرداشت فرمانے نوشت از فقیرے سوئے سلطانے نوشت باز کیر ایں عالمے بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگر ہے

اولىياءاللەكى ضرورت:

ونیاخصوصاً مسلمان، ہرآن اولیاءاللہ کے ایسے تناج ہیں جیسے روزی یاتی ، یا تاروں کی روشن کے اس پر زہند ہاتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ اولیا ءانند دین حق وصراط متنقیم کی دلیل ہیں ،جس دین میں ولی ہوں وہ حق ہے اور جوملت ولايت سيے خالي مووه باطل سب۔

### والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي و11 كالمحال

ہمیشہ ولیوں والادین اختیار کرو۔ رب فرما تا ہے۔ و کھو نوا مکع الصّادقین ٥ کہ چوں کے ساتھ رہوسورۃ فاتحہ میں صراط سنقیم کی علامت بیریان فرمائی صر اط الذین انعمت کے کئیگھم ٥ دیکھو کفار شرکین میں کوئی ولئیس کیونکہ وہ باطل ہیں گزشتہ نبیوں کے دینوں میں اولیا اللہ ہوئے جیے آصف بن بر خیاء ، اصحاب کہف ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت جریح رضی اللہ تعالی عنہ ، ان کے قصے اور کرامات قرآن و حدیث میں ذکور ہیں ، مگر جب ہے دیر میسوی اور موسوی منسوخ ہوگئے تو والیت بھی ختم ہوگئے۔ جب جڑ سو کھ جائے و درخت میں عیسوی اور موسوی منسوخ ہوگئے تو والیت بھی ختم ہوگئے۔ جب جڑ سو کھ جائے و درخت میں ولی میسوی اور موسوی منسوخ ہوگئے تو والیت بھی ختم ہوگئے۔ جب جڑ سوکھ جائے و درخت میں ولی اللہ نہیں ، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سوائے نہ بہ حقد اہل سنت و جماعت اور کی فرقہ میں ولی اللہ نہیں ، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جڑ تو ہری ہے مگر فیض صرف ایک بی شاخ اللہ سنت میں ہی والایت کا سبزہ ہے ، پھل پھول ہیں ، یہی شاخ میں آرہا ہے باتی میں نہیں۔ اہل سنت میں ہی والایت کا سبزہ ہے ، پھل پھول ہیں ، یہی شاخ جنتی ہے۔ باتی سب باطل والایت ، حقانیت اسلام اور نہ جب اہل سنت کی حقانیت کی جیتی جاتی دلیل ہے۔

ولایت اوراولیاءاللہ اوران کی کرامات حضور کا گھڑا کا زندہ جاوید معجزہ ہیں کیونکہ ا کے کمالات سے کمالات مطفوی کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس شیبشاہ کو نین کے غلاموں میں ہر مسلم کے کمالات ہیں تو خود حضور الصلوۃ والسلام کے کمالات کا کیا بوچھنا؟ کیا کہناہ

حضور انور کائی امت کو دوشم کے فیض دیے، ظاہری اور باطنی ، ظاہری فیض ملاء دین سے امت کو کئی امت کو دوشم کے فیض اولیاء اللہ کے ذریعے، جیسے دل کا فیض اعضاء بدن تک رگوں کے ذریعے بہتر اور باطنی فیوض اولیاء اللہ کو موت واقع ہو جاتی اعضاء بدن تک رگوں کے ذریعے بہتر اولیا ہے، کہ اگر رگیں کٹ جا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ولایت ہے۔ الیے بی حضور انور کا فیض ساری امت کو بذریعہ اولیاء اللہ بہترا ہے اگر ولایت درمیان میں نہ ہوتو ساری امت کی روحانی موت ہو جائے بجلی کا باور بنیا تو پاورس ہاؤس میں درمیان میں نہ ہوتا ہے گھروں ، دکانوں اور کارخانوں میں ،گر پہنچا ہے درمیانی کھروں اور تاری فرریعے ، ای طرح ایمان بنیا ہے مدینہ منورہ کے پاور ہاؤس میں ، ملتا ہے ہم گناہ گاروں کو گر درمیان میں علاء کے تھے اور اور اولیاء کے تار ذریعے ہیں۔

بجل كانور قمقول سے ملتا ہے۔حضرات اولياء كرام فيضان نبوت كے بلب ہيں ، جو

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

حضور مَنَا فَيْرَا اللّهِ عَلَى اور ہم گناہ گاروں کوروشنی دیتے ہیں پھرجس بلب کی جیسی طاقت ولیں اسکی روشنی مورشنی مجتنی نقشبندی مسرور دی اس مرکز کے اسکی روشنی ، قادری ، چشتی نقشبندی مسرور دی اس مرکز کے رنگ مِناف طاقتوں والے بلب ہیں۔

حرم و طیبہ و بغداد جد هر سیجئے نگاہ جوت پر تی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا جیسے بجل کے تار کا منے والاحکومت کا مجرم ہےا یسے ہی اولیاءاللہ سے دشمنی رکھنے والا حکومت ربانیکا مجرم ہے۔

زین کا قرار بہاڑوں ہے۔ جنگل میں ملکے ہے کا قرار کی مضوط آڑھے۔
ورنہ ہوائیں اسے اڑاتی پھریں۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کا قرار حضرات اولیاء کرام ہے ہے۔
دل عبث خوف ہے ہت اڑاجا تا ہے
پتہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا
قیامت کے دن لوگوں کو انظمام، پیشواء، مشار کے ذریعہ بلایا جائے گایہ وم
ندعوا کل اناس با مامھم ٥ کہ ہم اس دن ہرایک کواس کے امام کے ساتھ پکاریں گے،
دامر حسر سرک کی شیخوں میں سر شیخوں اللہ میں میں شیقی ہوا کا ایک اس کے ساتھ پکاریں گے،

نـدعـوا محل اناس با مامهم o کههم ای دن هرایک لواس کے امام کے ساتھ پکاریں ہے، د نیا میں جس کا کوئی شنخ نه ہواس کا شیخ شیطان ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن کے ضمیمہ میں ملاحظہ کریں۔

كرامات اولياء:

جوکام بجیب وغریب ہو ، مقل سے ماورآء ہواور مدگی نبوت کے حق میں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہواس کو بجزہ کہتے ہیں اور جو کام (ای طرح کا) کسی بی کے تنبع کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ کرامت ہے۔ جو کافر و فاسق معلن کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ جیے دجال بھی بڑے برحق ہیں ان کاا نکار کفر ہے۔ اور جس محسی بڑے برخی ہیں ان کاا نکار کفر ہے۔ اور جس طرح کفار کے استدراج کو برحق ماننا کفر ہے ایسے بی اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں ان کاا نکار کفر ہے کہ صف بن برخیا پیک جھیکتے سے پہلے تخت بلقیس ملک یمن سے کفر ہے قرآن کریم فرما تا ہے کہ آصف بن برخیا پیک جھیکتے سے پہلے تخت بلقیس ملک یمن سے فلسطین میں حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت مریم لڑکیوں میں ب

موسم غیری پھل کھاتی تھیں اور فر ماتی ہیں کہ قداکت ھو من عنداللہ بیاللہ کی طرف ہیں۔
موسم غیری پھل کھاتی تھیں اور فر ماتی ہیں کہ قداکت ھو من عنداللہ بیاللہ کی طرف ہے۔ یہ ماصحاب کہف صدھا سال سے زندہ ہی سور ہے ہیں۔ ان کے ساتھان کا کتا بھی زندہ ہے۔ یہ تمام حضرات اولیاء بنی اسرائیل ہیں۔ صحابہ کرام کی کرامت ہے احادیث کی کتب پر ہیں۔ اب بھی اولیاء کرام کی کرامات دیکھی ہیں۔ ان کا افکار گویا چیکتے اولیاء کرام کی کرامات دیکھی جاتی ہیں۔ خودفقیر نے اپنے آپ پر دیکھی ہیں۔ ان کا افکار گویا چیکتے سورج کا افکار ہے۔ ہاں جو کرامتیں بناوٹی مشہور کردی گئی ہیں مثلاً غوث پاک علیہ الرحمة کا روحیں چھیناوغیرہ وغیرہ انکوت ایم کرنا گناہ ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے کرامت کی پیچان ہے کہ دہ کی طرح بھی شریعت کے خلاف ہے کرامت کی پیچان ہے کہ دہ کی طرح بھی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نہ کی دوسر سے بزرگ کی گتا خی (پرشتمل ہو)۔ حالا ت اولیاء:

حضرت انبیاء کرام صفات الہید کے مظہر ہیں اس لیے ایکے حالات مختلف ہیں، کوئی نبی جلالی ہے کوئی جمالی ۔ کوئی نبی بادشاہ ہیں کوئی تارک الد نیا اول کی مثال حضرت سلمان اور ثانی کی مثال حضرت عیسی حضرت بیجی علیمیم السلام ۔ یوں ہی اولیاء اللہ بھی کسی نہ کسی نبی کے فقش قدم پر ہیں ۔ انھیں کے مظہر ہیں ولایت موسوی کا اور رنگ ہے ۔ ولایت ابراہیمی کا اور نقشہ، اور ولائت مصطفوی سب سے اعلیٰ ۔ لہذا حضرات اولیاء کرام کے حالات مختلف ۔ حضور غوث یا ک علیہ الرحمة فرماتے ہیں ۔

و کسل ولسی لسسهٔ قسدم وانسی عسلسے قسدم السنبی بدرالکسسال

کہ ہرولی کی نہ کی بی کے نقش قدم پر ہوتا ہے گر میں حضور محمد کا فیرا کے قدم پر ہول ۔ چنا نچ بعض اولیاء بادشاہ وامیر ہوئے اور بعض تارک الدنیا حضور غوث پاک علیہ الرحمة بیڑے غنی ،حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمۃ تارک السلطنت ہوکر گدڑی پوش یوں ہی بعض اولیاء اللہ بھی جس مالت جذب میں عقل وہوش کھو بیٹے ہیں ،اس وقت اللہ ہمیشہ اور بعض اولیاء اللہ بھی مالت جذب میں عقل وہوش کھو بیٹے ہیں ،اس وقت ان پرشری احکام جاری نہیں ہوتے رب فرما تا ہے۔ لا تقریبوا الکے لوۃ وائم مسکاری کہ نشری حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤاور فرما تا ہے فخر موسی صعقاہ کہوئی علیہ السلام بے ہوش ہوکر کر بڑے تو بیری موسوی ہے ہوشی اولیاء کرام کومیراٹ میں ملتی ہے۔ بلکہ السلام بے ہوش ہوکر گر بڑے تو بیری موسوی بے ہوشی اولیاء کرام کومیراث میں ملتی ہے۔ بلکہ

ميات مكيم الامت الله المحالي ا

بني عليه السلام كا قوم كي بت بريتي كود مكير كرتورات كي تختيال گرادينا، حضرت مارون عليه السلام کی داڑھی مبارک اورسرشریف بال کے پکڑلیٹا، زنان مصرکاحسن بوسفی کود مکھ کرایے ہی ہاتھ كا ث لينا، بخودى كى حالت ميس بوا ،حضور انور مَنْ الْيَرْجُ أَفر ماتے بين دفع القلم عن ثلاثة البصببي والسنائع والمهجتون ركه تين صخص مرفوع القلم بين كدان يرترعي احكام جارى بيس ہوتے۔ بچہ، سوتا ہوا تحض اور دیوانہ آ دی۔ بیلوگ مجذوب یا مجنون ہوتے ہیں اس جذب کی حالت مين ان كرمنه سے أنا السحق، انا الله ياسبحاني مااعظم شاني ثكم آب اس وفت وہ اپنی انا نیت تو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔اس کے متعلق مولا نافر ماتے ہیں۔ چوں روا باشد انا الله از درخت

کے روا نہ نبود گوید نیک بخت

جب وادى طوى كابيرى والاورخت كيآن يا موسى انى انا الله كراموى میں اللہ ہوں تو بیہ بندہ اگر اس درخت کی طرح (مظہر ہوکر) اناالحق کیج تو مجرم نہیں ،اور بعض - اولیاء کرام بڑے عالی ظرف ہیں۔اپنے کوسنجالے رکھتے ہیں کسی وقت ہوش وخردے الگ تہیں ہو<u>تے۔</u>

موی ز ہوش رفت بیک بر توصفات توعین ذات می گری در سمی ایسے اولیاء کوسالک کہا جاتا ہے۔ غرض میہ کہ ہرولی کانہ تو حال ایک ہے نہ قال۔ کے برطارم اعلے نشینم مجے بریشت یائے خود نہ بینم فقیر کی بید چندمعروضات اگرغورے پڑھی گئیں توانشاء اللہ فائدہ ہوگا۔رب تعالی ہم بھی خاک وردی نصیب کرے۔ان کے درکی خاک چیٹم دل کاسرمہہے۔مولانافرماتے ہیں۔ سرمه کن درچیثم خاک اولیاء تابه نه بني زاء ابتداء تا انتبا

میات حکیم الامت الرشد کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی با خدا اونشیند در حضور اولیاء چول شدی دوراز از حضور اولیاء پول شدی دوراز از حضور اولیاء آل چنال وال دوراشتی ازخدا

فائدے:

ال آیت کریمہ ہے چندفا کدے حاصل ہونے

ببهلا فائده:

ولایت برحق ہے اور تا قیامت اولیاء اللہ دنیا میں کے ،حضور انور مَّ اَلْیَا کُیْرِ نبوت مُحمّ ہوئی ، ولایت توختم نہ ہوئی پر فائدہ الا ان اولیاء الله ۔۔۔ الح سے حاصل ہوا۔

دوسرافائده:

ہرز مانہ میں ایک دونہیں بہت سے اولیاء رہیں گے، بیفائدہ لفظ اولیاء کوجمع فر مانے سے حاصل ہوا۔

تىسرافا ئدە:

اولیاءاللہ ایک تنم کے ، یا ایک ہی طرح کے نہیں ان کے کام جدا گانہ ہیں یہ فائدہ مجمی استارہ او لیاء اللہ جمع فرمانے ہے۔ حاصل ہوا۔

چوتھا فائدہ:

اولیاءاللہ اور حضرات ہیں اور اولیاء من دون اللہ دوسر بے لوگ ہیں بیرفا کدہ اولیاء اللہ میں اولیاء کولفظ اللہ (اسم جلالت) کی طرف مضاف فر مانے سے حاصل ہوا دیکھوتفیر۔

يانچو<u>ل</u> فائده:

حضرات اولیاء الله کودنیا میس کناوق کاخوف نہیں جھاتا۔ اگر چہ عارضی طور پر ہو مجل جائے ، میرات اولیاء اللہ کو دنیا میس کناوق کاخوف نہیں جھاتا۔ اگر چہ عارضی طور پر ہو مجل جائے ، میرفائدہ لا خسوف علیہ میں 'علیہ السلام

و بارون علیه السلام کوایک وقت فرعون سے خوف ہوا مگروہ خوف نہ تو ان کے دلول پر چھایا نہ اور ہارون علیه السلام کوایک وقت فرعون سے خوف ہوا مگروہ خوف نہ تو ان کے دلول پر چھایا نہ بی باتی رہا۔

چھٹافائدہ:

ساتوان فائده:

قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام کوابن ابنی امت پرخوف غم ہوگا ،اورہم لوگول کو اپناغم وخوف، مگر اولیاء اللہ کوان میں ہے کوئی خوف وغم نہیں بیفا نکرہ لا خوف علیہ ہمیں ''هم '' مغمیر ہے حاصل ہوا جب کہ اس غم وخوف سے قیامت کا خوف وغم مراد ہووہ جو صدیث شریف میں ہے کہ حضرات انبیاء کرام اولیاء کرام پر بروز قیامت ورشک کریں گے اس کا مید میں مطلب ہے کہ دان کی بےخوفی و بے غی پررشک کریں گے ،ورنہ تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام کے آقابیں اور سبخوث وقطب حضرات انبیاء کے غلام درگاہ ہیں۔اگر چہ حضورغوث پاک علیہ الرحمۃ ہی ہوں۔ مصطفیٰ دریں کشور نائب مصطفیٰ دریں کشور رشک کریں گے بیران معین الدین

آتھواں فائدہ:

کوئی مشرک کافر ، بدند بهب ، ولی الله نهیں بن سکتا ، للبذا مهندو ، عیسائی یهود کی ، بول ، ی قادیانی ، چکڑ الوی ، ولی الله نهیس موسکتا بیافائده السافدین آمنو اسے مواان جماعتوں ہے آئ تک کوئی ولی نہ پیدا ہوانہ ہوگا۔

نوال فائده:

میں میں ہوسکتا کوئی مخص کسی درجہ پر بھی پہنچ کر حضور انور مُکاٹیٹوٹم کی غلامی سے بے نیاز نہیں ہوسکتا جب ہرونت سورج کی دھوپ، ہوا اور غذا کی ضرورت ہرفقیر کو ہے تو جناب شریعت مصطفے کی

### والار ديات دكيم الامت الذي المحالي والار 125

بھی ہروفت ضرورت ہے بعض شیاطین کا حال ہے۔

کار شیطان می کند نامش ولی گر وتی انیست لعنت بروتی

مجنون ومجذوب کے احکام ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، بلکہ ہم مرنے کے بعد سورج سے بیاز ہوجاتے ہیں ، جو کہے کہ میں تو سے بے نیاز ہوجاتے ہیں کیکن حضورانور مُلْ اِلْمِیْلُومُ کے وہاں بھی محتاج رہتے ہیں ، جو کہے کہ میں تو خدا تک پہنچ گیا اب مجھے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی اسے چاہیے کہ وہ کھانے ، دھوپ یا ہوا بھی استعمال نہ کرے اور جی کر دکھلائے۔

#### دسوال فائده:

محمی مومن کے متعلق عام خلقت کے کہ وہ ولی ہے توبیا سکے ولی ہونے کی علامت ہے عالم خلقت سے مرادمونین صالحین اورعوام سب ہی ہیں بی فائدہ لھے البشری فی المحدوق اللہ نیا کی ایک تفییر سے حاصل ہوار ب فرما تا ہے۔ لتکونو شہد آء علے الناس اور حضورانور ترای نے فرمایا انتم شہد آء اللہ فی الارض 0

#### اعتراضات

يېلااعتراض:

اس كى كياوجہہے حضورانور مَّأَنَّيَّةِ عَلَيْ بِنبوت توختم ہوگئ مگرولايت ختم نه ہوئى حضورانور مَثَاثِيَّةِ عَامَ الانبياء ہِيں مَّرخاتم الاولياء ہيں؟

#### جواب:

حضورانورعلیہالسلام آسان نبوت پر جیکنے والے دائمی سورج ہیں دوسرے انبیاء کرام چا نمیا تارے یاروش چراغ ہیں اوراولیاء کرام اس سورج کے ذرّ ہے ہیں سورج چا نمتاروں کو اپنور میں چھپالیتا ہے چراغوں کو بچھا دیتا ہے گر ذروں کو جبکا دیتا ہے اولیاء کرام اسلام کی حقانیت اورا سکے غیر منسوخ ہونے کی ولیل ہیں لہٰذاان کا بقاء ضروری ہوا۔

### والمن الامت الذي المحالامت المنت الم

دوسرااعتراض:

یہاں ارشاد ہوا کہ ولیوں پرخوف وغم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کوخوف خدا اور قیامت بہت زیادہ ہے بلکہ موک علیہ السلام کوفرعون کا خوف بھی ہوا، اور جب ان کا عصابہا بارسانپ بناتواس سے بھی خوف ہوا۔

#### جواب:

اس اعتراض کا جواب ابھی تفییر میں گزرگیا کہ اگرخوف سے مراد دنیا میں خوف ہوتو اس اعتراض کا جواب ابھی تفییر میں گزرگیا کہ اگرخوف سے مراد دنیا میں خوف ہوتا اس سے دل میں غیر اللہ کے خوف کا چھا جانا مراد ہے انہیں غیر اللہ سے بھی عارضی خوف ہوتا ہے جو جاتار ہتا ہے بھران ہی کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کا ایساڈٹ کرمقابلہ کیا کہ سجان اللہ ، اوراگرخوف سے خوف آخرت مراد ہوتو دوزخ اور عذاب امت یا بختی وغیرہ کا خوف مراد ہوتو دوزخ اور عذاب امت یا بختی وغیرہ کا خوف مراد ہوگا۔

#### تيسرااعتراض:

اس آیت میں ارشاد ہوا کہ وتی وہ جو حقی پر ہیز گار ہومومن ہو مگر حضرت مریم تو بچین ہیں میں وقت اس آیت میں ارشاد ہوا کہ وتی وہ جو حقی پر ہیز گار ہومومن ہو مگر حضرت مریم تو بچین ہی میں ولیہ تھیں اس وفت ان کو تقوی کا موقعہ ہی نہ ملاتھا ایسے ہی رابعہ بھری اورغوث پاک علیہم الرحمہ کا حال ہے بھریہ فر مان عالی کیونکہ درست ہوآ۔؟

#### جواب:

اس آیت مبارکہ میں ولایت کسی کا ذکر اور ان حضرات کی ولایت ولایت فطری ہے ، یوں سمجھو کہ ولایت کسی تقو کی سے حاصل ہوتی ہے اور ولایت فطری سے خودتقو کی نصیب ہوتا ہے۔ وہ ولی ہوکرمتق بنتا ہے۔

#### جوتهااعتراض:

تعض فاسق و فا جرنقیر و لی ہوتے ہیں ان ہے کرامات بھی سرز د ہوتی ہیں پھرولایت تقویٰ پر کیسے موقوف ؟



جواب

وه ولی نہیں بلکہ ابلیس کی ذریت ہیں انکے عجائبات کرامات نہیں استدراج ہیں دجال بڑی عجیب باتیں دکھائے گا مگروہ ولی کیا مومن بھی نہ ہوگا، جس قدر حضور مُنَا تَیْرَقِیْمُ کی غلامی قوی تربای قدرد ہے تعالیٰ سے قرب زیادہ۔

يانچوال اعتراض:

یہاں خوف کے لیے لاخوف اورغم کے لیے ولا ہم یہ حسز نون ارشاد ہوا، نیز ایمان کے لیے المسنو ااورتقوی کے لیے و کسان و ایتقون ارشاد فر مایا اس فرق بیان پیل کوئی حکمت ہے؟

#### جواب:

اس کے نکات ابھی تفسیر میں عرض ہوئے۔ کہ اولیاء اللہ کواگر چہ عارضی خوف ہوسکتا ہے گروہ خوف نہ تو ان برغالب ہوتا ہے اور نہ ہی دائما۔ باتی رہائم ؟ تو وہ تو انکے قریب تک نہیں ہوتا ، یو نہی ایمان دائمی حیثیت ہے کہ ایک ہی بار حاصل ہوگیا تو مرتے دم تک حاصل ہور ہا گرتقوی ایمال سے تعلق رکھتا ہے اور اعمال تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔

### تفسيرصوفيانه:

ولایت،خوف عُم ،ایمان اور دلی پر ہیز گاری کا تعلق دل ہے ہولایت دل کا نور ہے اورخوف عُم ایک طرح کی تاریکی ،نور آیا اندھیرا گیا ، ولایت عشق رسول وخوف خدا کے ایک در ہے کا نام ہے۔

> عشق آمد عقل خود آوارہ شد سمس آمد شمع خود بے جارہ شد

دینوی خوف وغم عقل پروار دہوتے ہیں جس کا تعلق دلیل ہے ہے۔ولایت دل کی گہرائیوں ہیں اتر جاتی ہے۔دلایت دل کی گہرائیوں ہیں اتر جاتی ہے۔دل کے مقابل دلیل کمزور ہے۔ عالم دین جسم پر شریعت کے نقش و تگار کرتا ہے۔ولی اللہ دل کو گھوٹ کرصاف کر کے مصفیٰ بناتا ہے۔ نیچ ہیں سانس کا پر دہ ہے

### والمحالي ميات مكيم الامت ربيد كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية المح

جب یہ پردہ ہٹا تو انشاء اللہ بیتمام نقش ونگارول میں جلوہ گر ہوں گے۔

#### لطيفه (لطف والى بات):

گروہ اولیاء میں حضور غوث التقلین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ قطب عالم ہیں اور تمام اللہ علیہ الرحمۃ قطب عالم ہیں اور تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے بغیر تشبیہ یوں سمجھ لو کہ حضور منگا تیجھ کے سردار ہیں آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے بغیر تشبیہ یوں سمجھ لو کہ حضور منگا تیجھ کی سید الانبیاء ہیں اور سرکار بغداد علیہ الرحمۃ سیدالا ولیاء کسی بررگ کا قول ہے۔

غوث اعظم درمیان اولیاء چول جناب مصطفیٰ در انبیاء

تمام اولیاء مظہر انبیاء ،حضور غوث علیہ الرحمۃ مظہر مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام مظہر ذات الہٰی ہیں، عرب وعجم میں حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کی فاتحہ کو گیار ہویں کہا جاتا ہے،
کیونکہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ مال کی طرف ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیار ہویں بوتے ہیں اور والدکی کی طرف ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیار ہویں بوت ، اور ولا دت گیارہ رہے الاخر کو ہے ، رہ کی شان کہ یہ آیت دسویں سورت ہے گیارہ ویں یارہ ہیں آئی ، رب تعالیٰ نے گیارہ کا عدد پہلے ہی منتخب فرمالیا ہے۔

( تغییر نعیمی ج گیار وس 288 تاص 401 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پا کستان )

یے مرف ایک آیت کی تممل تفسیر تھی جس کومن وعن میں نے ذکر کر دیا تفسیر کی خوبیوں کی جوامثلہ میں نے گنوائی تھیں اکثر کا ذکر آگیا ہاقی کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

گہرائی ہے وسعت مفہوم بیان کرنے کی مثال ہے ہے کہ ہندو پنڈت نے اپنی بدنام زمانہ متعقبانہ کتاب' ستیارتھ پر کاش' میں باری تعالیٰ کی پاکی اور بے عیب ہونے پچھاعتراض کے اور کہا کہ خدا ہے عیب نہیں وہ نداق کرتا ہے دل گلی کرتا ہے کر بھی اس میں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس ہندو کا آپ علیہ الرحمة نے نہایت اعلی روفر مایا اور اس کے تمام اعتراضات کو پاش پاش کردیا آئیں اس جواب اور اسکی مضبوطی کا نظارہ ان ہی کے الفاظ سے کرتے ہیں۔

'' ایسے اعتراضات کے چند جواب ہیں ایک بیہ کہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ ہے۔
'' ایسے اعتراضات کے چند جواب ہیں ایک بیہ کہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ ہے۔

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

> ليعني اس كاد يواليه بموكيا فلال سيثه بيية كيا فلال د يوار بينه كني يعني زيين ميں هنس *گئي* فلال كادل بيير هُركيا ليعني اس كى حركت بند ہوگئی يعنى ابنيس جلتي فلال كى د كان بييْھ كَتْي ا يعني د ماغ مي*ن گھس گئ*ي فلال كي آئكھ بيٹھ گئي لعنی این جگه میں ٹھیک ٹھیک فٹ ہو گیا فلالمشين كايرزه كمحيك بينه كميا تمہاری بات میرے دل میں بیٹھ کی لینی ول نے اے قبول کرایا شكر ينيح بيثه كثمي ليعني تهدميں جم گئي نشأن سيح بينه كيا لعني تيرنشانه يرضح لگاروغيره وغيره

خیال تو کرو کہ ان مثالوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ نے گرفاعلوں کے لحاظ ہے اس کے کتنے معنی بن گئے ،ای طرح قرآن میں جب ایک لفظ بندوں کے لیے آئے گا تو اس لفظ کے معنی بچھاور ، بندوں کے لیے استہزاء کے معنی بچھاور ، بندوں کے لیے استہزاء کے معنی بین نداق کرنا، گررب تعالی کے لیے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا (لیستھے ن ی لھم) کامعنی ہوااللہ ان کافروں کو ذلیل کرتا ہے۔

دوسرے بیر کہ بہت دفعہ جرم اوراسکی سر اکوایک ہی لفظ سے بیان کردیے ہیں جسے کہا جاتا ہے۔ کہ جتنا تم پر کوئی ظلم کر ہے تم بھی اتنا ہی اس پرظلم کر و، عربی زبان میں بولتے ہیں جسے آء سیٹ قد سیٹ قد سیٹ تھ لیعنی برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ دیکھوظلم کی سراد بناظلم نہیں میں انصاف ہے کین اس کوظلم کہ دویا گیا، ای طرح اس آیت میں بھی نداق کی سراکواستہزاء یعنی نداق کہ دیا گیا۔ تیسرے بید کہ کی سے ابتدا فداق کرنا جہالت ہے کین نداق کے بدلہ میں نداق کرنا عین خصت ہے اور کمال کا انصاف ہے خاص کر جب کوئی اپنے محبوبوں سے دل گئی کر ہے تو محب کا بدلہ میں استہزاء فرمانا دنیائے محبت میں ضروری ہے (تفسیر عزیزی) حونکہ اللہ کے بیاروں کا بدلہ میں استہزاء فرمانا دنیائے محبت میں ضروری ہے (تفسیر عزیزی) حونکہ اللہ کے بیاروں کا

والمرازية المالية الما

منافقین نے ابتدا نداق اڑایا ، بیمین جہالت تھی رب تعالیٰ کا ان سے بدلہ لیما عین حکمت ہے، سمسی کو مارڈ الناظلم ہے مگر قاتل کو بھانسی دیناعین انصاف ہے۔

چوتھے یہ کہ اس نداق کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ انکے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی طرح دنیا و آخرت میں معاملہ فرمائے گا جس کو یہاں استہزاء فرمایا گیا، ان معاملات کی تفصیل ہم پہلے کریکے ہیں۔

نکتہ۔ چونکہ منافقین اور باری تعالیٰ کے استہزاء کی نوعیت میں چند طرح فرق تھااس لئے ان دونوں استہزاؤں کونہ تو ایک ہی جملہ میں بیان کیا گیانہ ہی ایک جملہ کا عطف دوسرے جملہ پر کیا گیا بلکہ دونوں جملوں کو مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ دونوں استہزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں تتمہ۔ آریاؤں نے لفظ استھزاء سے ایسے ہی دھوکہ دیا جیسے دیو بندی وغیرہ لفظ بشر سے دھوکا دیتے ہیں فاقہم۔

(تغیر نعی جادل م 175 م 176 م 176 م طوعه کتبه اسلامیه مجرات پاکتان)

وسعت مفہوم کو گہرائی میں جا کر تعبیر کرنے کی ایک اور مثال بیہ ہے کہ بچھ نام نہاد
تعلیم یا فتہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ ہذار بسی مخلوق
کے لیے کہا لہٰذا وہ مشرک ہو گئے نعوذ باللہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمة نے نہایت جاندار
جواب دیا آؤان کے انداز والفاظ میں ملاحظہ کریں فرماتے ہیں۔

"فدار بی جملخرینیس ہے بلکہ یہ جملہ انکاری سوال ہے ایک بی عبارت میں لہجہ اور طریقہ اوا بدلنے سے سوال ، تعجب ، امر اور استہزاء کے معنی پیدا ہوجائے ہیں یہاں یہ فرمان عالی (ھذار بی) یا تو سوال انکاری کے لئے ہے یا اظہار چرت کے لئے ،اس کی چندوجہیں ہیں اول یہ کہ اگر آپ علیہ السلام نے چاند تاروں سورج کورت مان لیا ہوتا تو بعد میں آپ تو بہ کرتے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے مگر ایسانہ کیا بلکہ فور افر مایا انسی بسری مما تشرک ہون ہوں اور میں تو تم ہی ہوئیں نہتو مشرک تھانہ ہی ہوں اور میں ہوئیں۔

دوسرے بیکہ بیفر مان هفذا ربی اگرشرک ہوتاتو باری تعالی اسے "حسجتسنا"ند

## والمحالية المستريد المحالية المستريد المحالية ال

فرماتا كەرىتو جارى سكھلائى ہوئى دلىل ہے جوہم نے انكوبتائى۔

تیرے یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپن اس کی ہوئی گفتگو کو ہدایت قرار دیا کہ فرمایا" و قلہ کھ کہ انبی جس نے پند لگا کر یہ کلام عین ہدایت ہے نیز آپ علیہ السلام کا ھذا دہی فرمانا اور ھذا دبکہ نفر مانا تبلیغ کا شان دار طریقہ بھی ہے ایک نمازی پر ہیزگار عالم بے نمازیوں کو فاسقوں کو کہیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم فسق کرتے ہیں پر زی ہے تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہے ایپ بنمازی یافاسق ہونے کا اعلان نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہا اور کئن گئی کہ طریقہ ہے ایپ بنمازی یافاسق ہونے کا اعلان نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہوا در کئن گئی ہوئی ہوئی الکی فلا ہر ہیں کہ اگر دب نے جھے فطری ہدایت بخش ہمال لیے میں تنہاری طرح گراہوں میں ہے ہوتا ، چونکہ اس نے جھے فطری ہدایت بخش ہمال لیے میں گذرے ماحول میں رہتے ہوئے بھی تھراہوں یا کہ ہوں یا معنی یہ ہیں کہ اگر آئندہ دب جھے پاک ندر کھے یعنی ہدایت پر ندر کھے تو میں گراہوں میں سے ہوجاؤں یا معنی یہ ہیں کہ یہاں بھی فرکر تو اپنا فرمایا اور مراد تو م لی یعنی آگر تم کورب ہدایت ندو ہے تو تم گراہ در ہو ہدایت تو اس کے ذکر تو اپنا فرمایا اور مراد تو م لی یعنی آگر تم کورب ہدایت ندو ہے تو تم گراہ در ہدایت تو اس کے در میں سے ہوجاؤں یا معنی یہ ہیں کہ یہاں بھی فرکر تو اپنا فرمایا اور مراد تو م لی یعنی آگر تم کورب ہدایت ندو ہے تو تم گراہ در ہدایت تو اس کے کرم ہی ہے گراہوں میں ہے ہو کا میاں کا می کھی تھی ہیں کہ آگر تا کہناں کا می کرم ہی ہے گراہوں میں ہوئے کہ ہم اس کرم ہیں ہے گراہوں کی می کرم ہی ہیں کہ تاری کی تعنی اگر تم کو در میں ہدایت ندو ہو تو تم گراہ در ہو ہدایت تو اس کی کرم ہی ہوئے کہاں کو اس کو کرم ہی ہوئے کہاں کو کہاں کو کہاں کو کہاں کو کہاں کو کہاں کو کرم ہی ہوئے کہاں کو کرم ہی ہوئے کہا کہاں کو کہاں کو کرم ہی ہوئی کرم ہی ہوئی کہاں کو کرم ہیں ہوئی کرم ہیں ہوئی کرم ہی ہوئی گراہ در کرونے کو کرم ہیں ہوئی کرت کو کرم ہیں ہوئی کرت کی کرت کو کرنے کو کرف کو کرنے کرونے کو کو کرف کرت کو کرنے کرونے کرونے کو کرف کو کرف کو کرف کو کرف کرونے کو کرف کرونے کو کرف کرونے کرونے کو کرف کرونے کو کرف کرونے کو کرف کو کرف کو کرونے کو کو کرف کو کرف کرونے کو کرف کرونے کرونے کو کرف کرونے کو کرف کرونے کرونے کرونے کرونے کو کرف کرونے کو کرونے کرون

اعتراض کوآسان بنا کر پیش کرنے اور سمجھانے کی مثال ہیہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے فالق الاصباح ۱۰ کامٹنی اور تفسیر کرنے کومفسرین نے بڑی پریشانی قرار دیا اور ہرتفسیر پر پھے نہ کھا عتراض وار دہوتے ہیں ان کے جواب میں بھی بڑی کوفت محسوس کی حکیم الامت علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ

''نوٹ ضروری''اس اعتراض کوفسرین نے مشکل ترین سمجھاہے'' اعتراض اور جواب کوخود تحقیم الامت علیہ الرحمۃ نے بڑی مہارت کے ساتھ ذکر فرمایا آؤان کے الفاظ میں جانتے ہیں کہ وہ مشکل اعتراض جواب کیا ہے؟ میں ہے''

اعتراض:

صبح ء صادق ہے تورات کا اندھرا چرتا ہے رات کے اندھیر ہے ہے صبح صادق تو نہیں چرتی تو خالق الاصباح فرمانا کیونکہ درست ہوا؟

# والمناسبة المسابق المس

جواب:

اس اعتراض کے بہت ہے جواب ہیں جوابھی تغییر میں عرض کردیے گئے ہیں کہ
اس آیت کے معنی بینیں ہیں کہ منے کورات کے اندھیر ہے ہے چیرتا ہے بلکہ اس کے معنی بیہ ہیں
کرفتے کے تڑکے کوسورج کی روشن سے چیرتا ہے یا معنی ہے کہ منے عکاذ ب کوشنے صادق سے چیرتا ،
ہواور یا معنی فالق کا خالق ہے بھر تو کوئی اعتراض ہی ندر ہا کیونکہ اللہ تعالی منبے کا بھی تو خالق ہے۔ (تغیر نعیمی 734 می 735 مطبوعہ کمتبہ اسلامہ گرات پاکتان)
معمہ جات کی مثال ذکر کر کے اس عنوان کو کمل کرتا ہول۔

تقهی معمه جات کی مثال ذکر کر کے اس عنوان کو ممل کرتا ہوگی۔ آپ علیہ الرحمۃ تفسیر نعیمی ج7ص 78 میں فرماتے ہیں کہ ''ہم ذہن کی تیزی کے لیے چند فقہی معمے عرض کرتے ہیں۔ معمہ: وہ کون سامسلمان ہے جس کا ذہبے جرام ہے؟

حل: وه احرام والا یا حرم والامسلمان ہے جس کا ذبیحہ شکار حرام ہے حتی کہ بعض اماموں کے ہاں میتو مردار ہے بھی زیادہ حرام ہے جیسیا کہ خلاصہ تفسیر میں ذکر کیا گیا۔

معمیہ: وہ کونسامسلمان ہےجس پراس کی بیوی حرام ہے؟

حل: یہ وہ حاجی ہے جو جج کرکے طواف زیارت کیے بغیر واپس آئے جب تک پھر مکہ معظمہ جا کرطوا کف زیارت نہ کرے گا تب تک اس پر بیوی حرام ہی ہے۔

معممه: وه کون سامسلمان ہے جونماڑ پڑھے تو ہو جائے مگر بعند میں وہ نماز خو دبہ خو د باطل ہو جائے؟

صل: یہ وہ شہری مسلمان ہے جو جمعہ کے دن نماز ظہرا پنے گھر میں پڑھ لے پھر نماز جمعہ کے دان نماز ظہرا پنے گھر میں پڑھ لے پھر نماز جمعہ کے ماز تیار پائے اس کی ظہرا گرچہ پہلے اداشدہ اور درست تھی مگر جمعہ پالینے کی وجہ سے باطل ہوگئی۔

معمه: وه کون سامسافر ہے جوایئے گھر میں نماز ادارا مھے مگر پڑھے قصر؟

حل : بیده هخف ہے جس کا گھرشہر کے کنارے پر ہوا پنے گھر سے سفر کے ارادہ سے نکلے کے دوران نماز وضو تو سے وہ گھر آ کر وضو کے دوران نماز وضو تو سے وہ گھر آ کر وضو

#### 

نمه. وه کون سامسلمان ہے جب وہ نماز پڑھے تو نہ ہو گریچھ عرصہ بعد وہ باطل نماز بغیر

اعادہ کیے خود بہ خود ہوجائے؟

صل بیده صاحب ترتیب مسلمان ہے جسکی ایک نماز رہ جائے وہ بغیر قضا کیے اگلی نماز پڑھے چونکہ اس پرتیب تو فرض تھی اس لئے اس کی کوئی نماز نہ ہوئی مگر جب یہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہوجا کمیں توسب نمازیں درست ہوجا کمیں گی کیونکہ اب اس پرترتیب ہی فرض نہ رہی ۔ (تفیر نعی ج م 78 مطبوعہ کمتیہ اسلامی مجرات یا کتان)

#### نوٹ:

خیال رہے کہ جہال پر میں نے تفسیر نعیمی کی خوبیاں گنوا کیں وہاں ذکر کیا تھا کہ بعض خوبیوں کی امتلہ ذکر کروں گاسو بقدر ضرورت ذکر کردیں باری تعالیٰ ہے تواب وفضل قارئین سے عدل وانصاف اور مصنف علیہ الرحمة ہے اضافہ فیض و برکت علمی کی امید ہے۔ باری تعالیٰ فرمائے آمین بجاہ النبی الاحین مُنْ اَنْدَوْجُما۔

#### نوے:

سے خیال نہ کیا جائے کہ تفسیر میں بس ای قدرخوبیاں تھیں جو گنوائی گئی ہیں وہ تو محض مضمون کے اتمام وا کمال کی خاطر تھیں ورنہ کمل خوبیوں کو گنوانا مشکل ہے اور بھی کئی خوبیاں ہیں مضمون کے اتمام وا کمال کی خاطر تھیں ورنہ کمل خوبیوں کو گنوانا مشکل ہے اور بھی کئی خوبیاں ہیں مگران کا ذکر اختصار کی خاطر نہ کیا گیا ، جیسے وظا گف وعملیات کا اس تفسیر میں ہونا ، مورت و آبیت کی روصانی تا ثیر کا بران کیا جانا ، علم ہندسہ کی روسے آبیت وسورت کا تعویذ ذکر کیا جانا ، اور آبیت وسورت کے قضائل کا درج کیا جانا وغیرہ وغیرہ۔



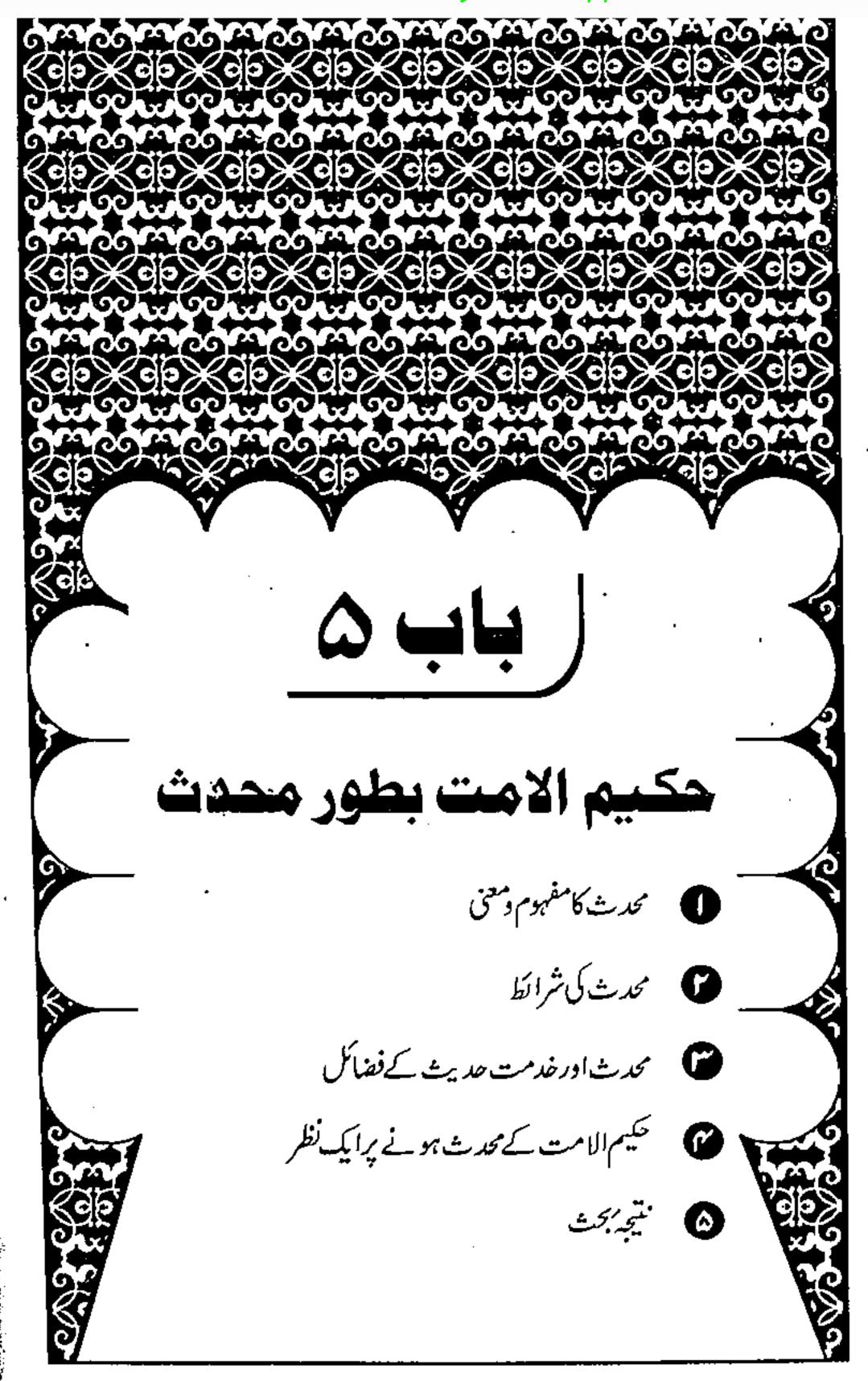

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

### والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

باب۵ تحکیم الامت بطور محدث (1) محدث کامفہوم ومعنی (2) محدث کی شرائط

(3) محدث اور خدمت حدیث کے فضائل

(4) تحکیم الامت کے محدث ہونے پر ایک نظر

(5) تیجه بخث

### والمحالية المستهدد المحالي والمحالية المحالية ال

### محدث كامفهوم:

یہ لفظ حدیث سے بنا ہے جس کا مادہ ح ، دث ہے حدیث کا لغوی معتی ہے بات
کرنا، کلام کرنا، خبر دینا، اور شرعی یاعرفی اصطلاح میں اس سے مراد نبی کریم تائیز کی ہے اقوال
واعمال اور صفات برمشمل خبر یا کلام لیا جاتا ہے مجاز آصحابہ کرام نے اقوال اور اعمال پر
مشمل کلام کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے محدث کا معنی ہوا حدیث شریف کوعلوم متداولہ کی مدو
سے بچھنے والا اور لوگوں کو مجھانے سکھانے والا، حدیث کے علوم کی تعلیم و تربیت کرنے والا
وغیرہ وغیرہ شنخ الحدیث کا بھی قریب قریب ہے ہی معنی ہے۔

(تفيرنعيى ج1 ص451 مع اضافه جاءالق ص688 مع اضافه)

### محدث کی شرا نظ:

· محدث کی چندشرا نظ ہیں۔

سليم العقل ہو ، تي الفهم ہو ، علوم متداوله کا ماہر ہو ، علوم متداولہ جيسے صرف ، نحو ، بلاغت منطق اورعلم اصول تفسير واصول حديث وغير ہ۔

بیشرائط اس وجہ ہے ہیں کہ بے وقوف اور بے علم تفسیر بالرائے اور غلط تشریح کا مرتکب ہوگاخود بھی گمراہ ہوگاد دسروں کو بھی گمراہ کرےگا۔

#### محدث اورخدمت حدیث کے فضائل:

محدث کے کی فضائل ہیں جو مختلف طرق سے ثابت ہیں یعنی عبارۃ النص ، اشارۃ النص ، دلالت النص اور اقتضاء النص سے سمجھے جاتے ہیں محدث حضور کُلُورُوُمُ کی حدیث سکھا تا ہے سکھا نے کا تو اب پاتا ہے لوگوں کی احادیث کے ذریعے اصلاح کرتا ہے مصلح کا تو اب پاتا ہے لوگوں کو افراب پاتا ہے لوگوں کو نیا ہے نفع رسانی کا تو اب حاصل کرتا ہے محدث کے بھی لوگوں پر علمی احسان ہوتے ہیں لہٰذا وہ دیگر محسنین کی طرح اجرو تو اب کا حقد ارہے وغیرہ وغیرہ وخیرہ وجند آیات و احادیث ملاحظہوں۔

### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

بھلائی کرنے والے سے رب محبت کرتا

. بھلائی کرنے والے ہے وعدہ ہے کہاسکی دنیا الحیمی ہوگی

جب تک مصلح ہو نگے عذاب نہ آئے گا

اصلاح كرنے والے كا اجرضائع نه ہوگا مفهوم

ہر نیکی صدقہ ہے سمی نیکی ہے مندنہ موڑنا جا ہے دین خیرخوای ہے۔

خاصول کے صدیے عام بھی عذاب ہے

آبیات مبارکه الله احسنوا منهم واتقواجو بھلائی کرنے والااجرعظیم کاحقدار ہے۔ 🛈 لـلـذين احسنوا منهم واتقواجر عظیم 0

🗗 ثم اتبقو او احسنو والله يحب

المحسنين 0

🗃 لـلـذيـن احسـنـو افي هذه الدنيا حسنة 0

🕜 ومسا كسان ربك ليهلك القرى واهلهامصلحون0

🙆 انا لانضيع اجرا المصلحين0 احاديث شريفه

🛈 كل معروف صدقه

🗗 لاتحقرن من المعروف شيئاً

🝘 الدين النيصحة.

🕜 ان السلمة تسعى الميعذب العامة

🗗 خیر کم من تعلم القرآن و علمه 💎 قرآن وحدیث کی خدمت کرنا بهتر ہونے کی

🗗 ونسعسوك السوجسل الودى البصو عام نيكيال مثلاً نابيتا كى مددكرناكى كو

**ک**وافسراغك مسن دلسوك فسى تھوڑا ساپانی دے دینا بھی صدقہ ہے اور دلواخيك لك صدقه

### والمحالي ميات مكيم الامت برند كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالية والمحالية

ان آیات واحادیث ہے معلوم ہوا کہ ہرتم کے احسان واصلاح کرنے والے اور نیکی کرنے والے اور نیکی کرنے والے باری تعالی کو محبوب و بیارے ہیں بھی تو انکی د نیا اور آخرت اچھی ہے جس کا ان سے وعدہ فر مایا گیا ہے ، تو سوچو عام نیکی اور اصلاح واحسان کا بیحال ہے تو محدث اور مفسر کا کیا مقام ہوگا؟ کیونکہ وہ قر آن وحدیث کے ذریعے احسان واصلاح کرتار ہتا ہے۔ شریعت تو ساری کی ساری کی ساری عربی ہیں ہے ترجمہ وتشریح تی تفہیم کے ذریعے محدث ومفسر ہی لوگوں کو سکھا تا ہے سمجھا تا ہے۔ لوگوں کو ایسے صلح وصن کی قدر کرنی چا ہے ان کا غداق اڑ انا ان سے مقابلہ کرتا کفار کا طریقہ وشیوہ ہے جیسا کہ و صا نسویہ ان تکون من المصلحین 0 سے تا بت ہوگر شتہ تو موں کا ہوا تھا ، باری تعالی عقل ونہم عطافر مائے۔ ان کا انجام بھی و ہی ہوتا ہے جوگر شتہ تو موں کا ہوا تھا ، باری تعالی عقل ونہم عطافر مائے۔

### حکیم الامت کے محدث ہونے پرایک نظر:

ایک محدث کے لئے جوخوبیاں اور شرائط ہوتی چاہیں بفضلہ تعالیٰ حکیم الامت علیہ الرحمة کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں، استاد کی قابلیت کا کمال وعلم اس کے تربیت یا فتہ حضرات و تلانہ ہ ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ جب بخلی کا بیرحال ہے تو مرکز کی کیا شان ہوگی، حکیم الامت علیہ الرحمة کے شاگر دبھی اعلیٰ درجہ کے محدث تھے حافظ الحدیث حضرت بیرسید جلال الدین شاہ، حضرت مفتی محمد حسین نعبی حضرت پیرمجہ افضل قادری مدظلہ، اور حضرت بیرمجہ السلم قادری محمد اللہ اور حضرت بیرمجہ السلم قادری محمد اللہ الرحمة کے ماہر حدیث ہونے میں کون تامل کرسکتا ہے؟ اسی طرح حضرت مفتی محمد حسیب اللہ سنبھلی حضرت مولا نا غلام علی اکا ڈوی، حضرت مفتی مختار احمد تعنی ، اور حضرت مفتی افتد اراحمد خان نعبی کی محمد ہونے برکس کور دوہ وسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات حکیم الامت خان نعبی کیشم الرحمة کے محمد نہونے برکس کور دوہ وسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات حکیم الامت الرحمة کے فیض و تربیت یا فتہ شاگر دیتھ، بیرا مثلہ تو بطور تقریب نیم تھیں ور نہ آپ کے سارے کے سارے مارکہ قائل رشک وفخر ہیں۔

کیم الامت علیہ الرحمۃ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی جس کا نام انشراح بخاری المعروف نعیم الباری تھا بدشمتی ہے وہ شائع نہ ہو تکی ۔ یہ کتاب چار جلدوں بیس تھی اور عربی کی بیس تھی اور عربی ہے ایک شرح اور بھی لکھی جس کا نام مراۃ شرح مشکوۃ ہے بیدار دو میں ہے اسکی آٹھ جلدی ہیں اس کتاب ہے پر چندامشلہ ذکر کرتا ہو غور فرما ہے۔

والار حيات مكيم الامت رئيد كي والان المالان ال

عن ابىي هـريـرة رضى الله تعالى عنه قال و كلّني رسول الله صلى الله عليه و آلهٖ وسلم بحفظ زكواة رمضان فاتاني ات فجعل بحثوا.

''حفزت ابوہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فطرانے کے مجھے حضور علیہ السلام نے فطرانے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فر مایا ایک شخص آیا اور غلے کے لیپ بھرنے لگا۔'' حدیث مبارک ملا حظہ فر ماہیے۔

عن ابي هرة رضي الله عنه قال و كلني رسول الله ﴿ يَرْبُونَهُ بِحفظ زكوة الرميضيان فناتياني ات فيجيعل يحثوا من الطعامه فاخذته وقلت لارفعنك الي رسلو الله تَرَاثِيَا أَمُ قَالَ انبي محتاج وعلى عيال ولى هاجة شديدة قال فخليت عنه فاصحبت فقال انبي مُلَا يُتِيَامُ يا باهرة وعيالا فرحمة فخليت سبيله قال اما انـه قـدر كـذبك و سيـعـو د مـعرفت انه سعيو د القول رسول الله انه سيعو د فرصدته فجاء يحثوا من الطعام فاخذته فقلت الارفعنك الى رسول الله قال دعمني فاني محتاج وعلى عيال الااعود فرحمته فخليت سبليه فاصبحت فـقـال لـى رسـول الـله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك قلت يارسول الله شكا حاجةً شديدةً وعيالًا فرحمتهُ فخليت سبيلهُ فقال اما انه قد كذبك و سيعود فعرفت.انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه ﴾ وآله وسلم انَّهُ سيعود فرصدتُهُ فجآء يحثوا من الطعام فاخذتهُ فقلت لا رفعننك الى دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا اخر ثلث مرّات انك تنزعم لاتنعود ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها اذا اويت الى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لااله الاهو الحيى القيوم حتى تختم الاية فانك لن يزال عليك من الله حافظ والايقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لى رسول الله تَرْتُنْ مافعل اسيرك قلت زعم انه يمعلمني كلمات ينفعني الله بها قال اما انه صدقك وهو كذوب و تعلم من تنحاطب منذ ثلث ليال قلت لا قال ذاك شيطان٥(بنحارى،مواة شوح مشكوة ج٣)

والمحالية منية المنتابية المحالية المحا

حضرت ابوہرہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے حضور نے رمضان کے فطرانے کا ال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ایک شخص آیا اور غلے ہے لب چرے لگا میں نے اسے پکڑلیا اور کہا تجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلوں گاہ ہولا میں جتاج ہوں میرے بال بچے ہیں بجھے خت حاجت ہے فرمایا ابوہریہ تیرے بجھے خت حاجت اور پچول کا عذر کیا میں نے رحم اللہ تاکن کی کا کیا بناعرض کی یارسول اللہ کا کی گئے اس نے خت حاجت اور پچول کا عذر کیا میں نے رحم کھا کر اسکو چھوڑ دیا فرمایا وہ تم ہے جھوٹ بول گیا وہ پھرلوٹے گا فرمایا بجھے حضور کے فرمان کی بناء پر یقین ہوگیا کہ دہ پھرلوٹے گا میں تاکہ میں رہاوہ آیا غلے کے لیے بھر نے لگا میں نے پکڑلیا اور کہا اب کے بچھے حضور مُل گئے تاک میں بے چلوں گاوہ بولا جھے چھوڑ دوختائ ہوں بچول کا بوجھ ہے اب نہ آؤں گا فرماتے ہیں ججھے رحم آیا میں نے اسے رہا کردیا۔ فرمایا وہ بھر آئے گا جھے حضور مُل گئے گئے اس فرمان سے کہوہ پھرآئے گا گئے تنہ کہ بوگیا کہ وہ پھرآئے گا گئے تنہ کہ ہوگیا کہ وہ بھرائے گا گئے تا ہوں کہ جا تا ہے دو بھرآئے گا بھرائے گا ہیں دوہ بھرائے گا ہوں کہ جو تا ہوں کہ الم اب تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور لے چلوں گا ہے آئے گا ہیں تنہ کی بارگاہ میں ضرور لے چلوں گا ہے آئے گا ہیں تارہ کہ تو کہ جا تا ہے نہ آئے گا پھرآ جا تا ہے وہ بولا جھے چھوڑ دی بچے میں آپ کو چند کی اس سے کھا ت کہ اس کھا ت سے آئے گا پھرآ جا تا ہے وہ بولا جھے چھوڑ دی بچے میں آپ کو چند کی اس سے کھا ت کہ کھا ت کھا تا ہوں کہ انہ کی برک سے آئے گونے دیا ہوں کہ انہ کی برک سے آئے گونے دیا ہوں کہ انہ کی ہوئے کون کیا دی گا۔

آب بستر میں جا کیں تو آبت الکری الملک لا المد الا هوا المحیی القیوم آخر آبت تک پڑھ لیں تو اللہ کی طرف ہے حافظ رہے گا اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہ بھنگے گا، میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو مجھے رسول اللہ کا پڑھ آ نے فر مایا کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا کہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ مجھے نفع دے گا حضور علیہ السلام نے فر مایا وہ تھا تو جھوٹا مگرتم سے سے بول گیا ، کیا جانے ہو کہ تم تین دن سے کس سے تھے بول گیا ، کیا جانے ہو کہ تم تین دن سے کس سے تھا کو کرر ہے ہو میں نے کہا نہیں فر مایا یہ شیطان ہے۔ ( بخاری معکوۃ )

اس مدیث کی ایمان افروزشرح تو تحیم الامت علیه الرحمة کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کریں میں نے تو ان کی محدثانہ مہارت کی مثال دین ہے اس مثال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں غور فرما ہے۔

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

تحكيم الامت عليه الرحمة نے اس حديث پر جونني اور عقلي اعتراضات اٹھا كرائے تفیس جواب دے ان کا جامع خلا صہر ہے اسپے الفاظ میں درج ہے۔

· صحابه کرام اینے ہاتھ ہے فطرہ کامال کیوں نہ دیتے تھے؟

اس کے کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے قبولیت یقنی تھی لہذاوہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔

کیا شیطان یا اسکی اولا دکھانے کی مختاج ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کرو؟

البليل مع ابني اولا د كے كھانے بينے كامختاج ہے، غذائيں، دانے ، پھل اور مشائياں وغیرہ کھاتے ہیں حتی کہ کوئلہ تک کھا جاتے ہیں اس پر دلیل وہ صدیت ہے جس میں فر مایا گیا ہے كركونى بسم الله يرشط بغير كهانا كهائ كهائ كهائ كهانا كهاتا كها تاب

کیا شیطان چوری بھی کرتا ہے اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو بتاؤ ثبوت کدھرہے۔

جی ہاں چوری کرتا ہے ثبوت یمی حدیث ہے کہ تین دفعہ مختاج کا روپ دھار کر چوری کی تو ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے بکڑ لیا۔

کیاشیطان جھوٹ بھی بولتاہے؟ مع دلیل بیان کرو۔

## والمحاليم الامت بين كالمحالي المحالي ا

جواب.

تی ہاں بولتا ہے دلیل بہی ہے کہ اس نے تین دن حضرت ابو ہریرہ سے جھوٹ بولا کہ میں مختاج ہوں بال ہیں جھوٹ ہیں حالانکہ دونوں با تیں غلط ہیں جھوٹ ہیں نیز حضورعلیہ السلام نے بھی فر مایا کہ اے ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا گر تجھ سے بچے بول گیاصد قل و ھو کذوب ۔ سوال:

جواب:

جب وہ انسانی صورت یا کسی مجسم ومعروف ہیئت میں ہوتو اس کو پکڑ ناممکن ہے بلکہ واقع بھی ، دیکھو حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے اس کو تین دن پکڑا ایک حدیث میں ہے کہ سرکارعلیہ السلام نے اس کو پکڑ کر باندھنا جا ہا پھر مصلحاً ایسانہ فر مایا ور نہ مدینہ شریف کے بیج تک اس سے کھیلتے ۔حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دینے والے نورانی لوگ ہیں انکی طاقت ناریوں سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ نور کی توت نارسے زیادہ ہے۔

سوال:

آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ بیں تعارض ہے آیت بیں ہے کہ شیطان اور اسکی اولا دہم کود کیھتے ہیں تم ان کونہیں دیکھ سکتے اندہ یسو کہ ھو قبیلہ من حیث لاتو و نہم اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تین دن اس کود یکھا بھی با تیں بھی کیس۔ پکڑا بھی۔ یہ کیونکر ممکن ہے؟

جواب:

آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نیں آیت کامعنی اور ہے حدیث میں اور صورت ذکر کی گئی ہے اگر آیت وحدیث میں ایک ہی صورت ہوتی تو آپ کا اعتراض سے ہوتا ہوتا ہے۔ والمحالية المستهالا مستان مكيم الامتهالا مستان مكيم الملك الملك

دومعنی بیں اول مید کہ جنات وشیطان جب اصلی حالت میں ہوں تو تم ان کونبیں و کیھے سکتے گروہ متہمیں و کیھتے بیں دوسرے مید کہ آیت میں عام انسانوں کا ذکر ہے کہ عام انسان جن اور شیطان کونہیں و کیھ سکتے گرشیطان عام خاص سب کو دیکھتا ہے اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عام تو نہیں بیں عاشق رسول صحابی بیں اصحاب صفہ ہیں وغیرہ وغیرہ فیز شیطان اس وقت اصلی حالت میں نہیں تھا بلکہ مختاج کا روپ دھارکر آیا، تب پکڑا بھی و یکھا بھی با تیں بھی کیں۔

سوال:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خودا پی مرضی کیوں کی کہاس قیدی کوچھوڑ دیا وہ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے مقرر شخصا نکی طرف سے حکم وہدایت کا آنا ضروری تھا؟

جواب:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یا تو اس وجہ سے جھوڑ دیا کہ قیدی نے ابھی بالفعل چوری نہ کھی یا اگر کی تھی تو وہ حاکم و بادشاہ تک نہ بیٹی لہذا احکام میں فرق آگیا چوری جب ماکم تک نہ بیٹی ہوجائے اللہ کاحق بن جاتی ہے جب بندے کاحق ہوتو بندہ ابنامال چور سے جھین کر اس چور کو آزاد کرنے کا حقد ارب کیکن دوسری صورت میں بندے کو معاف کرنے کاحق نہیں چور کے ہاتھ کا فنا شرع تھم و نقاضا ہے۔ یا اس وجہ سے قیدی کو جھوڑ اکہ معاف کرنے کاحق نہیں چور کے ہاتھ کا فنا شرع تھم و نقاضا ہے۔ یا اس وجہ سے قیدی کو جھوڑ اکہ معاف کرنے کاحق نہیں چور کے ہاتھ کا فنا شرع تھم و نقاضا ہے۔ یا اس وجہ سے قیدی کو جھوڑ اکہ معاف کے مال کو فقیر چرائے تو فقیر کے ہاتھ نہ کئیں گے کیونکہ یہ مال فقیر وں ہی کا تو ہوتا ہے جیسے بخیل خاوند کا مال اسکی یوی بقدر ضرور درت چرائے تو مجرم نہ ہوگی کیونکہ اس کا جمی تو مال میں حق تھا ، ان باریکیوں کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ سے حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی کی وجہ رہے دور اب

سوال:

دوسری مرتبہ آ۔ کی احضور نے فر مایا تھا اور ابو ہریرہ نے بھی یقین کرلیا کہ وہ آئے گا پھر تو جا ہے تھا کہ قیدی کوحضور کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے شیطان کے بہانے کو کیوں معتبر مانا اور حضور علیہ السلام کے فر مان کو کیوں نا قابل اعتبار خیال کیا؟

## والمحالي والمناس والمحالة والم

جواب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے نہ تو شیطان کے بہانے کو معتبر مانا اور نہ ہی سرکار مؤلیر کے فرمان شریف کو جھوٹا خیال کیا بات بیتی کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اب نہ آؤل گا دعنہ یہ دعنہ یہ اس نہ آؤل گا دعنہ یہ اس نہ آؤل گا دعنہ یہ اس اس نہ آؤل گا دعنہ یہ اعود اسکاس قول کو حضرت ابو ہریرہ نے اسکی تو بہ کے فرد دیا تھا ہو گیا تو بہ ہے اب نہ آؤل گا حضور انور تگا تیکھ نے اس کے بچھلے جھوٹ کی خبر دی تھی آئندہ چھوڑ نے کے متعلق تھم و ہدایت تو نہ فرمائی تھی لہذا ان باریکیوں کی بنا پر حضرت ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو چھوڑ دیا تھا۔

سوال:

-----حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ تو ہرد فعہ کہتا ہے کہ نہ آؤں گا پھر آجا تا ہے حالا نکہ اس نے تو ایک ہی مرتبہ کہاانگ تزعم لا تعود ثم تعود ۔ بیتو کذب و بہتان ہے؟

#### جواب

کذب و بہتان نہیں ہے کیوں تزعم مضارع تو ہے مگر معنی ماضی کا دے رہا ہے مطلب یہ ہوگا تو یہ کہ کہنا عام ہے جینی ہویا مطلب یہ ہوگا تو یہ کہ ہوتا گیا تھا کہ نہ آؤں گا مگر پھر آ گیا یا یہ مفہوم ہے کہ کہنا عام ہے جینی ہویا حکمی گویا یہ فرمایا کہ اے قیدی تو پہلی بار حکما اور دوسری مرتبہ حقیقتا کہہ گیا کہ اب نہ آؤں گا۔ان ہار بکیوں کی وجہ سے جھوٹ اور بہتان ثابت نہ ہوگا۔

### تو كياشيطان قرآني علوم اورتا ثيرقر آني سے واقف ہے؟

شیطان نے کہا کہ میں تخفے نفع والے کلمات بتا تا ہوں آپ بستر پرجا کر پڑھ کیا کریں امام رازی علیہ الرحمۃ نے بھی تفسیر کبیر رازی میں ای طرح فر مایا ہے کہ ان صفات پراس کی قدرت ثابت مانیں مجے تو اس کا ضال ومضل ہونا ٹابت ہوگا۔

سوال:

پھرتو بد ندھبوں کا عقیدہ ٹابت ہوگیا کہ شیطان کاعلم جضور علیہ السلام کےعلم سے

#### جواب:

سیس به بات نمیں اوگوں کو اپنے متعلقہ افر ادواشخاص سے محبت ہوتی ہے تب ہی اکل فضیلت تلاش کرتے ہیں جسے ہم اللہ رسول اورائے بیاروں کے فضائل علم میں غور کرتے ہیں ، شیطان بیاری ہے اور حضور علیہ السلام معالج وهادی الناس ہیں دوا بیاری سے قوی ہوتب نافع ہے۔اگر شیطان کاعلم رسول اللّٰہ کَافِیْرُ کُلُم سے زیادہ مانو تو باری تعالی پراعتراض لازم آتا ہے کہ مرض قوی جب کددوا کمزور پیدا کی ۔ رہاحضور علیہ السلام کاعلم توبیآ بات بطور نمونہ ذھن شین کرلو۔ مرض قوی جب کددوا کمزور پیدا کی ۔ رہاحضور علیہ السلام کاعلم توبیآ بات بطور نمونہ ذھن شین کرلو۔ الموس علم القرآن وعلم کی من دسلہ من یشاء ولکن اللہ یہ جتبی من دسلہ من یشاء

حضرات محترم!

میتو تھے اعتراضات وجوابات جن کی طرف حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی توجہ ہوئی اب اس حدیث شریف سے جونکات وفوا کدانھوں نے اخذ فر مائے انکی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔خیال ہے کہ ان فوا کد کو جھاک میں اپنے انداز والفاظ واسلوب میں ذکر کروں گا۔ملاحظہ کریں۔

فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول.

- ابلین اوراسکی اولا دبھی پھل مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں دیکھوابلیس نے قیدی بن کر غلہ چرایا۔
- تیطان چوری بھی کرتاہے جھوٹ بھی بولتا ہے دیکھو شیطان نے دونوں کام کیے۔ آیت الکری وغیرہ پڑھ کر مال پر دم کر دونو شیطان وجن وانس کے چرانے ہے زیج جائے گادیکھو شیطان نے آیت الکری کی تاثیر یہ بتائی کہ بستر پر جانے والے کے قریب بھی نہ آئے گا۔
- صفورعليه الصلوة والسلام اورصحابه كرام اوراولياء الله شيطان كوديكي سكتة بين كيونكه

### المحالي ميات مني الامت المنت ا

حضور علیہ السلام کے فیض کی برکت سے ان پر حجاب اٹھ جاتے ہیں دیکھوا ہو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ نے شیطان کو دیکھا بھی بکڑا بھی اور یا تیں بھی کیں۔

- وہ نہ انبیاء اور اولیاء کی گرفت سے شیطان از خود کبھی نہیں چھوٹ سکتا جب تک وہ نہ چھوڑ ا۔ چھوڑیں دیکھوا ہو ہر رہے ہونی اللہ عنہ نے خودرحم فر ماکراہے چھوڑا۔
  - نور کی طاقت نارے زیادہ ہے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے فیض یا فتہ ہیں۔
- طی شیطان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری سے گھرا تا ہے تب ہی وہاں حاضر ہونیکی کی ہمت نہیں رکھتا۔
  - جنات وشیاطین کوانگی اصلی حالت میں دیکھنا ناممکن ہے۔
    - انکی بدلی ہوئی صورت میں انکود یکھا جاسکتا ہے۔
- حضور مُنَا الله عنه عنه بي ك ہر ظاہر وغيب پر ہے و يھوا بو ہر برہ وضى الله عنه ہے پوجھے بعد عنہ الله عنه منه الله عنه منه بيان فر ما يا كه تير ہے قيدى كا كيابنا؟
- صحضور مَنَّا لَيْنَةِ مِنْمَ آنے والے حالات وامور کو بھی جانتے ہیں دیکھوآپ علیہ السلام نے خبر دی کہ وہ جھوٹا تھا پھرآئے گا۔
- صنور علیہ السلام دلوں کا حال اور وسوے ہے بھی باخبر ہیں و یکھوآپ علیہ السلام کے السلام دلوں کا حال اور وسوے ہے بھی باخبر ہیں و یکھوآپ علیہ السلام کے اللہ کا حالانکہ بیتو دلی بات واراوہ ہے۔
- جس کے دل میں حضور کا گیر گئی ہیبت و محبت نہ ہووہ شیطان سے بھی بدتر ہے دیکھو شیطان سے بھی بدتر ہے دیکھو شیطان کو تین دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے جانے کا کہا گیا تو ہر دفعہ اس نے انکار واعتذار کیا۔
- شیطان الله تعالی سے بھی ڈرتا ہے انسی اختاف الله دب العالمین اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی ڈرتا ہے لہذا مسلمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت و ہمیت ہونی جا ہے۔
- محبت وہیبت ہونی چاہیے۔ ہونی جاہیے۔ شیطان قرآن مجید ہے بھی واقف ہے اوراس کے بیان کردہ اسرار ورموز سے بھی ، اشیطان قرآن مجید ہے بھی واقف ہے اوراس کے بیان کردہ اسرار ورموز سے بھی اور ہرآ دمی کے اراد ہے اور سوچ سے بھی ورندوہ گراہ نہیں کرسکتا۔

#### 

- شیطان حاضرناظر ہے اندیو اکم هو و قبیله جب خلق کو گراہ کرنے والے کی یہ صفت ہے تو خلق کے ہادی وراہ بر جناب مصطفیٰ مَنْ اَیْنَا کُمُ کی میصفت تو بڑھ کر ہونا ثابت ہوئی۔
- کافروشیطان بھی بھی بچیول دیتے ہیں دیکھوشیطان نے آخری بات کہ کلمات نافع بتا تا ہوں بچی کہی۔
- کافر کی بات پراعتاد نه کرو دیکھو حضور علیہ السلام کی تائید و توثیق کے بغیر ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ نے اعتبار نه فرمایا۔
- مومن کوعلم و تھمت جہاں ہے ملے لے لے دیکھوا بوھریرہ رضی اللہ عنہ نے کلمات قبول فرمائے اور تقید بی نبوی کروالی۔
- عبدی کواستادنه بناوکر کیھوابو ہریرہ رضی الله عنه نے کلمات تو لیے گراس قیدی کو استاد کا درجہ نہ دیا۔
- مسلمان کا فرکی تجی بات کی نفیدین کرسکتا ہے دیکھو حضور علیہ الساام نے فر مایا تھا تو وہ جھوٹا مگر تجھ سے بچے بول گیا۔

جنات کی سخیر کرنے کی اصل میر حدیث ہے لہذا مسکلہ سخیر حق ہے۔

(ماخوذ ازمراة المناجيح ص250ج 3 ملخصاً موضحاً بمطبوعه مكتبدا سلاميه مجرات بإكستان)

#### نوٹ:

اس حدیث شریف کے تحت میں نے صرف دوامور کا ذکر کیا اعتراضات اٹھا کر جواب دینا،اورفوا کد نکات حدیث،اور بھی کئی امور ہیں جیسے ترجمہ میں فصاحت اور بلاغت کا المنافعة المستوالة مستوالة مستوالة المنافعة المن خیال رکھنا عبارت میں حسن اور تر ادف کے قوانین کی پابندی کرناوغیرہ وغیرہ۔جن پر تبصرہ کرتا جا ہتا تھالیکن مضمون طویل ہوجائے گالہذاا نکی طرف جانے سے قلم کوروک رہا ہوں۔و مسا علينا الاالبلاغ المبين 0

تحكيم الامت عليه الرحمة كي محدثانه مهارت يردوسري مثال بيهيه

#### حديث شريف

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے فرمات بیں فرمایا رسول الله تَنْ تَنْتِيَمُ نِهِ كَدِيرُا تواب بری بلا کے ساتھ ملتا ہے ، اللہ تعالیٰ جب سی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو انھیں مبتلا کردیتا ہے، جوراضی ہوتا ہے اس کے کئے رضا ہے ، جو ناراض ہوتا ہے اس کے کئے ناراضی ہے۔(تندی)

وعُن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله مَثَاثِيَهُمُ ان عيظيم الجزآء مع عظيم البلآء وان الله عزوجل اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلهُ السخط٥ (د اوه الترمذی)

تشريخ:

ہے نیکیوں پر بڑی مصببتیں بڑے درجات ملنے کا زریع ہیں ، حدیث کا بیمطلب نہیں کہا گر کا فرو بد کاریر بڑی صیبت آجائے تو اس کا درجہ بڑا ہو گیا ، پیسب پھھ مومن کے لئے ہے مرد ہے کو بہترین دوائیں دینا بھی بے کار ہے، جڑ کٹے درخت کی شاخوں کو بانی دینا ہے سود ، اگر کا فرعمر بھرمصیبت میں رہے تب بھی وہ دوزخی ہے۔اگرمومن صالح عمر بھرآ رام میں رہے جب بھی جنتی ، ہاں تکلیف والےمومن کے در ہے زیادہ ہوں سے بشرطیکہ صابر وشا کرر ہے۔ الله تعالى جب تسى قوم ہے عبت كرتا ہے تو اتھيں مبتلا كرديتا ہے ....الخ خیال رہے کہرضایا ناراضی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف میں ہائے واسے کرمااس

کوفی کی کوشش کرنا ، مریض و مظلوم کا تھم و صاکم کے پاس جانا ناراضی کی علامت منہیں ۔ ناراضی میں یہ کہ دل ہے جمجے کدرب نے جمجے پر نظام کیا۔ یس اس بلاء کا مستحق نتھا۔ یہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے کی رضارب کی رضا کے بعد ہے۔ پہلے اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہوکرا چھا عمال کی تو فیق پاتا ہے بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ ہماری یاد کے بعدرب ہمیں یاد کرتا ہے۔ فاذ کرونی اذ کو کم بہت باریک نکتہ ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں۔ گفت اللہ گفتت لبیک مااست گفت اللہ گفتت لبیک مااست

(مراة ج٢\_ص ٤٠٧٤، مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات ياكتان)

محد ثانہ مہارت پر ایک مثال اور ذکر کرتا ہوں تا کہ اس عنوان کی شکیل ہو جائے ملاحظ فر مائیں کہ کتنی جامعیت کے ساتھ آپ نے حدیث شریف کی تشریح فر مائی۔

#### ترجمه

روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ فائی اللہ اللہ قائی ہے فرمایا ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ہے اس بلیغ آدمی کو نا پہند کرٹا ہے، جوابی زبان کو پھیرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان کو پھیرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان کو پھراتی ہے۔ (ترندی)

#### حدیث شریف

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله مَلَّيْتُهُمُ قَالَ ان الله مَلَّيْتُهُمُ قَالَ ان الله عن الرجال الذي الله يتخلل الباقرة يتخلل الباقرة بلسانها (ترمذي)

تشریخ:

بلیغ یا بلاغت ہے یا مبالغہ ہے ، اگر بلاغت ہے ، ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ جوکوئی صرف کلام کی خوبیوں میں کوشش کر ہے ہے جھوٹ کی پرواہ نہ کر ہے ، اگر مبالغہ ہے ہوتو مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ مخص لوگوں کی تعریف یا جو میں مبالغہ کر ہے جھوٹی تجی بات کی برواہ نہ کر ہے۔

یت خیلل بناہے طلل سے جمعنی درمیان یا بھے اس ہے طال لیعی وہ زیاحودانوں کے

(ال حدیث کے عموم) میں وہ واعظین بھی داخل ہیں جو محض پیشہ ور واعظ ہیں صرف روزی کمانے کے لئے تقریریں کرتے ہیں سوالوگوں کے خوش کرنے کے اور کوئی غرض نہیں رکھتے۔

یہاں مرقات نے بروایت حاکم حضرت ابوھرنی ورضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیر حدیث نقل فر مائی کہ اللہ تعالیٰ و نیا کے عالم اور آخرت کے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہد ہوں کہ دورات کے مائل کو نالیند کرتا ہے وعظ تو تبلیغ وین کے لئے جاہد ہوں کی دورات کی مطور کرتا ہے کہ دورات کی دورات کے دورات کی دورات کی

آپ حفزات نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے کس جامعیت کے ساتھ تشریح فرمائی کہ گرائمر کی سیر بھی کرادی ،علم معانی کا نظارہ بھی کروایا ،علم اشتقاق کی جھلک بھی دکھلائی اور وجہ تسیمہ بھی ساتھ مشاہدہ کرواتے رہے ساتھ ساتھ پیشہ ور'' علماء'' بلکہ'' اُلماء'' کی المنا کیوں بداخلا قیوں کو بھی واضح کیا اور معاشر ہے کے ناسوروں کی اصلاح کا طریقہ بھی بنایا کہ تعلیم رسولی کے مطابق تو یہ لوگ غیر معیاری ہیں کہ آخرت کے جامل اور دنیا کے عالم ہیں بنایا کہ تعلیم رسولی کے مطابق تو یہ لوگ فرائی فاطر انٹی تقریر اور وعظ ہوتا ہے ، یہ لوگ ذہنی وین ہیں موارک کا حال ان کے'' تربیت یا فتہ'' حضرات کا ہے۔

#### متيجه بحث:

- المت ميں محدثانه مهارت وشرا نظموجو دخيں۔
- آب برخدارسول کی خصوصی مہر بانی وکرم تھا کہ اس نعمت ہے نوازے گئے تھے
  - فدمت حدیث اور محدث ہونے کے نضائل واجر کے آپ بھی مستحق تھے۔

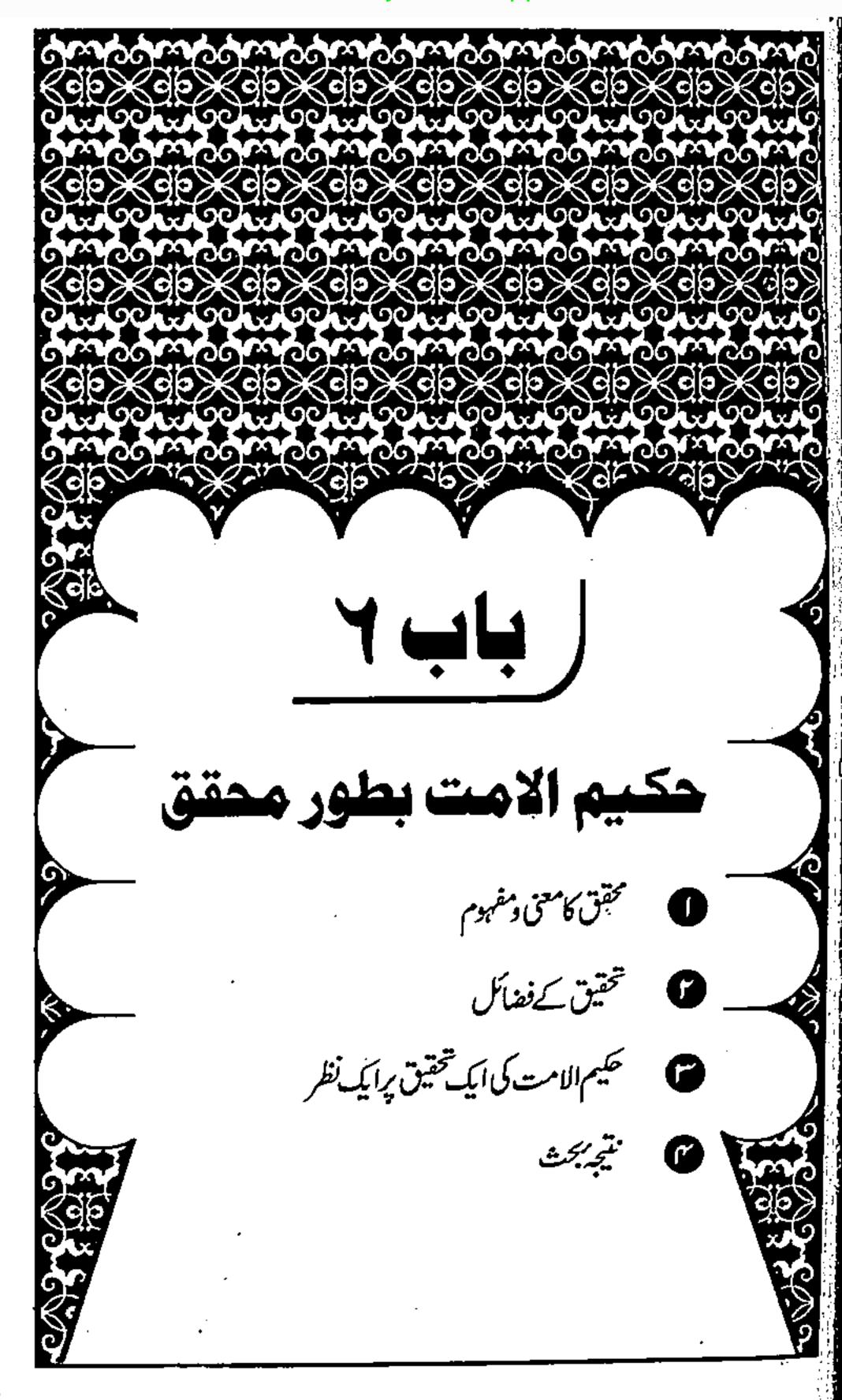

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### الكراكي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

باب المت بطور محقق كامعنى ومفهوم (1) محقق كامعنى ومفهوم (2) شخقيق كي نضائل (2) عليم الامت كى ايك شخقيق پرايك نظر (3) متيج ربحث (4)

# والمالية المالية المال

محقق كامعنى ومفهوم:

محقق تحقیق ہے ہے، جس کا مادہ ہے ح، ق، ق، حسق کے کی معانی ہیں ٹابت، واجب محقق کے کی معانی ہیں ٹابت، واجب مسجع ۔ (تغیر نعیمی 15 مر223 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان)

معنی کا حاصل ہیہ ہے کہ مختق اس صاحب عقل وعلم کو کہا جاتا ہے جو کسی مسئلہ کو اس طرح ثابت کرے کہ اس میں کوئی ابہام واخفاء تک ندر ہے، مسئلہ بچے طور سامنے آجائے اور عقل وعلم کامعیاراس مسئلہ پراعتقاد وعمل کو گویا واجب خیال کرے وغیرہ وغیرہ۔

شحقیق کے فضائل:

تحقیق کے لیے چونکہ غوروند براورتفکر کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کا جروثو اب بھی ہے اوراسکی فضیلت بھی ہے غور ویڈ براورتفکر چونکہ معرفت وعبادات کا ذریعہ ہے لہٰذا قر آن نے کئی مقامات پراسکی طرف دعوت دی اور توجہ دلائی ،تفکر اور تذبر کے فضائل کے خمن میں ہی تحقیق کے فضائل بھی شامل ہیں تفکر ویڈ بر پر چند آیات بابر کات سے ہیں۔

#### حاصل آیات

تدبرنه کرنے پر باری تعالیٰ نے ناراضی ظاہر فرمائی تدبر کرنے کی ترغیب اور عدم تدبر پر ڈانٹ فرمائی گئی۔

تدبر فی الدین اور تدبر فی الکتاب کرنے پر ترغیب ودعوت دی گئی۔

تفكر في المخلوق كي دعوت دي گئي ـ

آیات کے بیان کے بعد تفکر کوعلت قرار دیا گیاجس سے تفکر فی الایات کی اہمیت بہت گی

#### آیات

افلا يتدبرون القرآن 0

(النسآء 4آيت 82).

كتباب انبزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكروا اولوالباب

(ص38آيت 29)

ان تىقومىوالىك مئىنى وفرادى ئىم تتفكروا (سبا 34 آيت 46)

كـذلك يبيـن الله لكم الايت لعلكم تتفكرون0(البقره 2آيت 219)

### والمحالي ميات دكيم الامت التي كالمحالي والمحالي والمحالي

تفكر كي وعوت دى گئي اور ترغيب بھي د لائي گئي

تفکر کی دعوت دی گئی۔

تفكرنه كرنے يرناراضي فرمائي گئي۔

عمادت کرنے والے اور تفکر ویڈ برکرنے کی تعریف کی گئی۔

تفکروند برکی دعوت دی گئی۔

ا یک نعمت ذکر کرے اس میں تفکر ویڈ برکرنے کی دعوت دی گئی۔

تفكر اور تدبر كرنے كى دعوت بھى دى اور ترغیب بھی دلائی گئی۔

كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون (البقره 2آيت 366) قل هل يستوى الاعمى والبصير افلا تتفكرون (الانعام 6آيت 50)

اولم يتفكروا في انفسهم

(الروم 30آيت 8) النذيس ينذكرون البله قياما وقعوداً وعملي جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض

(ال عمران 4آيت 191) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

(اعراف 80آيت76)

وجعل بيسنكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ٥

(الروم 30آيت آيت21)

فيه شفاء للناس أن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ٥

(النحل 16آيت 69)

ان آیات ہے واضح ہے کہ تفکر اور تدبر کرنا باری تعالیٰ کو پسند ہے جھی اس کی ترغیب بھی دی اور متد براور متفکر کی تعریف بھی فر مائی ،اورلوگوں کوتفکر ویڈ بر کی دعوت دی۔

عيم الامت عليه الرحمة كى ايك تتحقيق برايك نظر:

متحقیق اس مسئلہ میں ہے کہ حضور مُلَا لِيُرَامُ ماری طرح بشر ہیں یانہیں ، نیزان کو بشر کہہ کر بکارنا میج ہے یا ہے اولی اور جرم؟ ہمارانظر بیر ہے کہ حضور کا ایکٹا کی مثل کوئی بھی نہیں خواہ بی

## والار ميات مكيم الامت الذي 153 كالوال 153 كالوال المات الذي المات الذي المات الذي المات الذي المات الم

ہوں یا ملائکہ عوام الناس کی توبات ہی الگ رہی ، نہ ہی کوئی حضور نظافی کی شل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس مسئلہ پر حکیم الامت کی بہی تحقیق ہے اور آپ نے گیارہ طریقوں سے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی کسی طرح مصطفی کامثل نہیں ، نہ ہوسکتا ہے۔

### تحقیق کے گیارہ طریقے:

وه گیاره طریقے درج ذیل ہیں۔

- قرآن مجید سے استدلال \_
- ت مدیث مبارک سے استدلال ۔
- اقوال مفسرين ہے استدلال۔
- اقوال شارحين ہے استدلال \_
- 🗗 تعامل صحابہ واہل ہیت ہے استدلال ۔
  - عرف سے استدلال۔
  - عقل ہے استدلال۔
- صوفیاء کرام کے کلام ہے استدلال \_
  - ظاہری مفہوم سے استدلال \_
  - منطقی قاعدے ہے استدلال۔
    - تصوف ہے استدلال۔

ان تمام طریقوں پر بفتر رضرورت تفصیل ملاحظ فر ما کیں۔

### • قرآن مجيد ــــاستدلال:

قرآن نے نبی کے ادب کا تھم دیا ہے ، اگر انگوا ہے برابر یابشر کہہ کر بیکاریں تو ادب نہیں رہتا ہاری تعالیٰ نے فر مایا۔

> لاتجعلوا دعآء الرسول بنيكم كدعاء بعضكم بعضاً ٥ وورركمقام پرفرمايا:

### والمحالي ميات مكيم الامت برند كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالية والمح

ولا تـجهـروا لـه بـالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون ٥

لینی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کوعا میاندا نداز سے بلاتے ہو پکارتے ہو ان کواس طرح نہ بلا نا اور نہ پکارنا ور نہ تمہارے سارے عمل ضائع ہوجا کیں گے۔ ان آیات میں ضبطی ءا عمال کی وعید سنائی گئی بیتو کفر میں ہوتی ہے مانتا پڑے گا کہ نبی کی ہے ادبی گفرہ، لہذا حضور تُلْفِیْ کا ادب ہرادامیں کرنالازم نداء میں ، کلام میں ، اور ہراداء میں ، ان کواعلی القاب سے اور عزت والے الفاظ سے پکارنا لازم ہے جسے یارسول اللہ ، یا حبیب اللہ ، اور یاشفیج المدنبین وغیرہ ، باری تعالی نے انکوعام انداز سے نہ پکارا بلکہ عزت والے انداز سے پکارا المحت میں ان کو بیت اللہ ، یا حبیب اللہ ، اور یا بیا النہ یا میں المدافر وغیرہ ۔ جے دہ سے انداز سے نہ پکارا جسے انداز سے نہ پکارا جسے انداز سے نہ پکارا سے انداز سے نہ پکار سے ان کو بھائی کہہ کر بلانے انداز سے نہ پکارے نہ ان کو بھائی کہہ کر بلانے والے ؟ (ماخوذاز جاء الحق میں 178 م معود نعی کت خانہ مجرات)

### • مديث مبارك يصاستدلال:

حضورعلیہ السلام نے متعددموقعوں پرفر مایا کہ ایسکیم مشلی کہتم میں ہماری مثل کون ہے لیعنی کوئی نہیں ہے، صوم وصال کے موقع پرفر مایا ایسکیم مشلی ، بیٹھ کرنفل پڑھے پھرفر مایا لیسکندی لسٹ کا حدمن کیم کہ میں تبہار ہے کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہوں یہی وجبھی کہ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ ایسنا مشله ہم میں کون حضور علیہ السلام کی مثل ہوسکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی ان کی مثل ہوسکتا ہے۔ (ماخوذاذ جاء الحق میں 177)

#### 🗃 اقوال مفسرين يه استدلال:

روح البیان کی عبارت درج کر کے نتیجہ بیذ کر فرمایا کہ حضور کوعا میاندا ندازیا بشر کہہ کر پکار نے میں ادب نہیں رہتا لہٰذا اس طرح کا پکار نامنع ہے کیونکہ اوب کی آیتوں کا خلاف لازم آئے گا،روح البیان شریف کی عبارت درج ذیل ہے۔ المركم والمراب المركم ا يعنى حضور كوبلانا يا يكارنا اس طرح نه كرناجس طرح لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یا محمہ اور بااین عبدالله نه کها بلکه <u>ما</u> عزبت القاب ے بیارنا جیسے خود اللہ تعالی نے بیارایا ایھا النبي يايها الرسول0

لاتسجعلوا اندآئكم اياه وتسميتكم له كندآء بعضكم بعضاً لاسمه مثل يا محمدوياابن عبدالله ولكن بلقبه المعظم مثليا نبي الله يارسول الله إكسما قبال السلبه تشعالي يايها النبي و يايها الرسول0

ثابت ہواحضورعلیہالسلام کا ادب ہرحال میں لازم ہےنداء ہویا کلام یا کوئی اوراوا : 174 ماخوذ ارجآ والحق ص 174 م175)

### @ عبارات شار هين سے استدلال:

مین عبدالحق دہلوی علیہ الرحمة کی عبارت نفل فرمائی اس سے سیا خذفر مایا کہ جب ان کا زب ان کوعامیانداز میں تہیں بکارتاباعزت انداز میں مخاطب فرماتا ہے تو ہم کو کیاحق ہے کہ انکو عامیاندانداز میں یابشر بشر کہ کر پکاریں۔ مدارج النبوة شریف کی عبارت درج ذیل ہے۔ مخوانید او را بنام او ، چنان که می خوایند بعضے ازشمامر بعضر را، بلکه بیوید یارسول الله، یانبی الله، باتو قیر و توضیح. لعنى ان كوادب كساته يكاروجيك يارسول الله كهدريا ني الله كهدر.

(از جاءالحق ص 174+175)

### نعامل صحاب وتعامل ابل بيت \_ے استدلال:

تعامل نے مراد ہے برتاؤ کرنا ، معاملہ کرنا ، وغیرہ ، مراد بیہ وئی کہ صحابہ کرام اور نبی کے گھروالے بیکارنے اور اوب کرنے کے معاملہ میں کیاروبیاور برتاؤ کرتے تھے۔ صحابه كرام كااورابل ببيت كاروزهمره كامحاوره اورتغامل بيقفا كهوه جب بهي روايت كرتے تو عرض كرتے قال رسول الله، قال نبي الله يعني رسول ياك فرماتے ہيں نبي ياك فرمات بین دیکھوحضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی الله عنبا کے زوج مبارک ہیں روایت المستراني المستر

ایں نه دانستند ایثاں از عمٰی ہست فرقے درمیاں ہے انہاء ہر دو کیل گل خورد ، زنبور و نحل زال کی شد نیش زال دیگر عسل ہر دو گوں آہوگیا ہ خورند و آب زیں کیے سر گین وزال مشک ناب این خورد گردو پلیدی زیں جدا وال خورد گردو پلیدی زیں جدا وال خورد گرد و ہمہ نور خدا

(جاءالحق ص181)

اشعار کا حاصل یہ ہے کہ کا فروں کی یہ سوچ غلط ہے کہ ہم اور نبی ایک جیسے ہیں کیونکہ کھانا پینا، سونا، وغیرہ ایک ہے، اس سوچ کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراور حقیقت میں فرق عظیم ہے۔ دیکھو شہد کی کھی اور بھڑ ایک جیسی نظر آتی ہیں ایک طرح کی خوراک کھاتی ہیں ایک بھی کا رس چوتی ہیں لیکن ایک کے رس سے زہر بنمآ ہے دوسری کے رس سے شہد بنمآ ہے، دو ہرن ہیں ایک سے کتوری و نافہ مشک حاصل ہوتا ہے دوسرے سے نہیں حالانکہ جمامت ایک ہے خوراک ایک ہے تو سمجھ جاؤ کہ نبی اورامتی ایک نہیں نبی کھا کی تو نورخدا ہے اس کے ماصل ہوتا ہے دوسرے سے نہیں و نورخدا ہے جمامت ایک ہے خوراک ایک ہے تو بھر نبی اورامتی ایک بیلے ہوئے؟

#### **العامري معنى سيه استدلال:**

قبل اندما انا بسر مثلکم ایک چینی ہے، ایک بہت برادعوی ہے دہ اس طرح کہ بشریت ذات نہیں بلکہ صفت ہے (ب،ش، ر) مادے سے ہے بہتی ظاہری کھال، بشری صفات تو ہے شار ہیں تو ہے معنی بھی ممکن ہے کہ ہیں ہی تم سب کی مثل ہوں کس میں؟ صفات بشریہ کا جریہ میں، یعنی میرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں نہ ہوگا جوتم سب میں موجود صفات بشریہ کا احاط کرے، ایک آدمی ایک ہی وقت میں مختلف اعلی صفات کا حامل ہوتو سنولوگو وہ صرف اور صرف میں ہی ہوں نہ اور کوئی ہے نہ ہوگا نہ ہوسکتا ہے۔ اس کی مثال یوں مجھو کہ کوئی بشرکوئی

ادی ، عالم بھی ہو، پہلوان بھی ہو، سائنس دان بھی ہو، خطقی بھی ہوڈ اکٹر بھی ہو، فلف بھی ہو، ولی اکسی ہو، خطقی بھی ہوڈ اکٹر بھی ہو، فلف بھی ہو، ولی بھی ہو، تق بھی ہو، آئی بھی ہو، قاطل بھی ہو قوہ صرف اور صرف بیں ہی ہوسکتا ہوں فلا ہر بات ہے کہ ایک آدی یا صرف ڈاکٹر ہوگا یا عالم ہوگا یا صرف پہلوان ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ تو ہو،ی نہیں سکتا کہ ایک آدی بی ساری خوبیاں جمع ہوں بیک وقت وہ سب کھے ہوزیادہ سے زیادہ پانچ دی خوسفات بشر یہ کا محیط ہو وہ حضور علیہ السلام بی کی دات ہوں کا ما لک ہوگا تو حاصل یہ ہوا کہ جو صفات بشر یہ کا محیط ہو وہ حضور علیہ السلام بی کی دات ہواں من کی روسے یہ آبیت بطور دعویٰ نے دعویٰ فر مایا ، تینوں سے لہذا دعویٰ لوگوں کو بتایا ، مدیث دات ہوں سے لہذا دعویٰ سے اس مدیث یاک بھی اس منی کی تا سید کرتی ہے فر مایا ایک بھی اس منی کی تا سید کرتی ہے فر مایا ایک می مشلی ، شل بمعنی برابر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں نہ ہوسکتا ہے میں تم سب کی مشل ہوں اس طرح کہ تمہاری ساری صفات میرے ایک بھی اس منی کی تا تعد کرتی جی طاقت ، توت ، علم ، تقویٰ وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا سے ایم قویٰ وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا علی ہوت طاقت و معیا علم و تقویٰ وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا علی ہوت طاقت و معیا علم و تقویٰ وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا میں اس طرح کہ تمہاری سامی میں نہیں ہیں جبرا علی ہوت طاقت و معیا علم و تقویٰ وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا علی و تو میں علی و تو کی وغیرہ لیکن میری صفات تم میں نہیں ہیں جبرا علی و تو میں طاقت و تو کا میرا ہے تمہار انہیں ۔

(حالات زندگی بص185 ص186 ملخصاً ، وموضحاً مطبوعه یمی کتب خانه مجرات )

اس استدلال پر ایک نظیر نفع مند رہے گی سوال جواب کے انداز میں ہے توجہ فرما کیں حکیم الامت علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ

اعتراض:

درودابراجیی میں مُشَّبہ ہے تک مکا صکیت عکمے ابر اهیم o حالانکہ قانون بہ ہے کہ مشبہ ہے بڑھ کر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے کہ زید شیر کی طرح ہے اب شیر کی طافت تو یقیناً زیدسے زیادہ ہے۔

#### جواب:

ہے شک ایک چیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی سب سے بلند ہیں بڑھ کر ہیں کہ انکومحدرسول الله میں چیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی سب سے بلند ہیں بڑھ کو ہیں کہ انکی علیہ کا الله میں گئے ہوئی کے مانکی عزیت مزید سے مزید تر ہوگئی کے مسا صلیت سے یہی رحمت مراد ہے، اب کہوکہ ابراہیم علیہ

### والمرات المنت المن

السلام سب سے بڑھ کر ہیں یانہیں؟ بے شک ہیں اور حضور علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ (تغیر نعیمی ن1 ص 709 ملحضا مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات یا کتان)

## © منطقی قاعدے سے استدلال:

قبل انما انا بشو مثلکم میں آیت مثلکم پرخم نہیں ہوئی بلکہ آگے لفظ ہو حی
الی بھی آرہا ہے، یو حی الی قید ہے جیسے ہم کہیں کہ زید دوسر سے جوانات کی طرح حیوان ہے
مگر حیوان ناطق ہے، جس طرح ناطق کی قید سے انسان اور حیوان میں فرق عظیم پیدا ہوگیا کہ
انسان اشرف المخلوقات ہوگیا۔ تو ای طرح سوحی الی کی قید نے بھی نبی اورامتی میں فرق
عظیم پیدا کردیا بلکہ انسان اور حیوان کے درمیان تو صرف ایک قید ہے نطق: مگر نبی اورامتی کے
درمیان ستا کیس قیدیں ہیں۔ انکی تفصیل ہے۔

پہلا درجہ بشر ہے بھر مؤمن اس پر صافی پر شہید، پھر مقل ہے پھر بحقد ہے اس سے او پر فوٹ ہے اس سے او پر فوٹ ہے اس سے او پر ابدال ، پھر قطب ، پھر قطب الا قطاب ، اس سے او پر فہا جر ، پھر مدین ہے ، پھر نی ، فوٹ الاعظم ہے ، پھر تابعی پھر صحابی ، پھر انصاری ، اس سے او پر فہا جر ، پھر محمد بی ہے ، پھر نی ، اس کے او پر رسول پھر او لو العزم ، ان پر خلیل اس سے او پر خاتم المبین ، پھر رحمۃ للعالممین کا درجہ ہے اس سے او پر حبیب اور اس سے او پر مصطفیٰ کا درجہ ہے عام بشر کس طرح کہ سکتا ہے کہ بی نی کے برابر ہوں یا وہ میری مثل ہیں حضر سے پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمۃ فرماتے سے کہ انسان اور جو ہر کے مابین پانچ ورجوں کا فرق ہے وہ دید کہ انسان کے او پر والا درجہ جو ہر ہے ، عام درجہ حیوان ، اس سے او پر کا جر ہم مطلق ، اس سے او پر کا درجہ جو ہر ہے ، عام اور کی عالم انوار اور ملا ککہ کی مثل بھی نہیں حالا نکہ جو ہر ہونے میں مساوات ہے تو عام آدمی مصطفیٰ ناکھ کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے ، عام بشر اور مصطفیٰ ناکھ کی شریت اور شان ہی جدا میں عام میشر کہت و یکسانیت ہو بھی کیسے ؟ یہ مصطفیٰ ناکھ کی ان دونوں کی شان ایک جانے وہ کم عقل ہے ، شرکت و یکسانیت ہو بھی کیسے ؟ یہ شرکت تو ایس بھی نہیں جیسی جنس عالی یا کسی عرض عام کے افر ادکوانسان سے ہے۔

بہتو ایسا ہے کہ جیسے کوئی میہ کہد ہے کہ اللہ ہماری طرح موجود ہے ہماری طرح سیج ہے ہماری طرح بھیر ہے کیونکہ موجود ، سمیج ، اور بھیر کے الفاظ ہر ایک کے لئے بولے جاتے

## والمحالي ميات مينا المالي الما

ہیں تو ایسا کہنے والا پاگل ہے ہماری اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی ہمیں ای طرح ہماری اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی ہماری اور حضور کی بشریت میں ہمی کوئی نسبت ہیں ہے انکی بشریت تو جبریل کی حیثیت سے بھی اعلیٰ وافضل ہے، کیا خوب فرمایا مولاناروم علیہ الرحمة نے۔

اے ہزاراں جریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں کیک نظر

ٹابت ہوا کہ حضور ہم جیسے بشرنہیں ہیں۔ (جاءالی ص177 موضحا بمطبوعہ نعیمی کتب خانہ بان صبیب الرحمان من آیات القرآن م 144+145 بمطبوعہ نیمی کتب خانہ منطقی قائد سے سے استدلال کی ایک اور مثال رہے ہے

فرماتے ہیں کہ

یسب کو معلوم ہے کنتھ میں کا اجتماع کال ہے، حضور کا مثل ممکن ہی نہیں اگر ممکن اور جانو تو اجتماع ضدین لازم آئے گا ، وہ اس طرح کہ حضور آخری نبی قر آن آخری کتاب اور اسلام آخری و بین ہے کہی کو شل مصطفی انو تو اسکوصا حب قر آن ، بانی اسلام اور آخری نبی ماننا پڑے گا وہ ہوتو حضور آخر ندر ہے حضور آخر ہوں تو وہ آخر ندر ہا۔ حضور سب ہے پہلے شفاعت فرمانے والے ہیں۔ رب ہے کلام کرنے والے ، ہیں سب سے پہلے قبر شریف سے باہر آنے والے ہیں سب سے پہلے قبر شریف سے باہر آنے والے ہیں سب سے پہلے قبر شریف سے باہر آنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا ، میٹان کے موقع پر سب سے پہلے قب الموا فرمانے والے ہیں ، جس کو حضور کی مثل ما نو اس مکے لئے بھی بیخو بیاں مانتا پڑیں گی وہ ان خوبیوں ہیں والے ہیں ، جس کو حضور کو اول ما نو تب بھی اجتماع ضدین ہوا وونوں کو اول ما نو تب بھی اجتماع کال المان سے حضور تمام گلوت کے سردار ہیں ساری گلوت پر وز قیامت آپ کے جھنڈے سے بخت ہوگی ، حضور گرتوں کو تھا ہیں گے ، جاتوں کو بچھا کیں گے ، لوگوں کی وکالت کریں گے ، سب کی ہوگری بنا کیں گے ، مقام محمود ان کے رہ کا ذان کے بعدو ما کی جاتی ہوگا ہے آپ بی ساری خدائی کے مالک و مختار رسول ملکست ہے جس کی آذان کے بعدو ما کی جاتی ہے آپ بی ساری خدائی کے مالک و مختار رسول ملکست ہے جس کی آذان کے بعدو ما کی جاتی ہے آپ بی ساری خدائی کے مالک و مختار رسول

والمحالي ميات مكيم الامت بين كالمحالي ( 162 كالمحالي المحالي ا

بیں انسی دسول المله الیکم جمیعاً ٥ (القرآن) اور آنا سید ولد ادم (الحدیث) کی کوشل تصور کروتواس کومشل تصور کروتواس کومشل تصور کروتواس کومشل تصور کی بیشان ندر ہی حضور کی بیشان مانوتو دوسراان سے خالی ہوگیا ، دونوں کی مانوتو اجتماع ضدین لازم آیا ، جو کہ باطل ہے تو مشل مصطفیٰ ممکن مانتا بھی باطل ہے۔

-- جمازاایک شعریا د کرلو \_

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح ؟ وہ ہیں سب کے مبداء منتبی نہیں موس کے مبداء منتبی مہداء منتبی دو کو ملا نہیں دو کو ملا نہیں

(تفبيرنعيى ج1 ص198 ملخصاً مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات يإكستان)

ثابت ہوا کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی طرح نہیں نہ ہوگانہ ہوسکتا ہے انسا بیشر مشلکم کی مراد کچھاور ہے، جوعبارت سے ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جومراد ہے وہ عبارت میں موجود نہیں۔

#### © تصوف سے استدلال:

حضورعليهالصلوة والسلام كى تين صورتيس بيل ـ

- صورت بشری
- صورت حقیقی احقی
  - صورت ملکی

قل انما انا بسر مشلکم (الترآن) یمی پہلی صورت کاذکرہے۔
من دانی فقد د أی المحق (حدیث) یمی دوسری صورت کا بیان ہے۔
لی مع اللّٰه وقت الایسعنی فیه ملك مقرب و الا نبی موسل (حدیث)
میں تیسری صورت ذکر ہوئی معراج شریف کے موقع پرسدرہ کے مقام پر جبر یکی طاقت کی
انتاء ہوگئی محرآ پ علیہ السلام کی بشری طاقت کا ابھی آغاز بھی نہ ہوا تھا، کوئی کسی طرح کہدسکا
ہے کے حضورہم جیسے بشر ہیں ۔ (جاء الحق می 179 ملحا، مطوع نیسی کتب فانہ مجرات پاکتان)
اب اس آیت کر یمہ قل انسا انا بسو مشلکہ کی تغییر ملاحظ کریں۔

## 

قل واحد کاصیغہ ہے معنی ہوگا کہ صرف آپ بی فرما ئیں کہ انسا بیشو مثلکہ کہ میں تہماری مثل بشر ہوں، باقیوں کو قسل کے بعد والی بات کی اجازت نہیں ، بطورا عساری وعاجری صرف آپ بی فرماسکتے ہیں قبل قل ہو الله احدیس بھی ہے وہاں بھی بینی مراد ہے کہ آپ نی فرما ئیں کہ ہوا الله احداللہ ایک ہے پھر دوسری آیات میں مسلمانوں کو عام اجازت مل کی وہ بھی کہ سکتے ہیں لیکن انسما انا بیشو مثلکہ کی اجازت کی کو بھی نمل مثل کتی ہے لہذا ہے صرف حضور ہی فرماسکتے ہیں ، کی مسلمان نے آپ کو بشر کہہ کر پکاراتو وہ مجرم ہے کیوں کہ اس کا فروں کا مزوت کے سراسر منافی ہے ، خیال رہے کہ نبی کو بشسر مشلکہ میں اور پکارنا کو اور کیارنا کے مراسر منافی ہے ، خیال رہے کہ نبی کو بشسر مشلکہ میں کا فروں کا طریقہ ہے بطور نمونہ بھی آیات ملاحظہ ہوں۔

#### حاصل: آهاتحاصل آیات

كافرون نے نى كوبشر كہدكر نداق اڑايا

كافروں نے نبی این مثل بشر كه كرحقير جانا۔

کافروں نے بشر کہہ کرنبی کی اطاعت کا انکار کیا۔

کافروں نے نی کو بشر کہہ کر حقیر جانا شیطان نے نی کو بشر کہہ کر کر بات نہ مانی

کا فروں نے می کوبشر کہا۔

کا فروں نے نبی کو بشر کہا۔

#### آيات

قالوا بشر يهدو ننا فكفر وا

(تغابن46 آيت6)

وما انتم الابشر مثلنان

(يسين 36آيت 15)

ولن اطبعتهم بشرا مشلكم انكم اذا لخاسرون (مومنون 23آيت 24)

قالواان انتم الا بشر (ابراهيم 4آيت 10) لم اكن لاسجد لبشر 0

(الحجر 15آيت 33)

هل هذا الله بشر مثلكم ٥

(الانبياء 21 آيت 3)

وما انت الابشر مثلنا ٥

(الشعراء 26آيت 186)

For More Books Click On This Link

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

کا فروں نے نی کو بشر کہ کر حقیر جانا

کا فروں نے نبی کو بشر کہہ کر محکرا دیا اور دلیل

ہاری طرح کھا تاہے ہاری طرح بیتاہے۔ کافروں نے کو بشر کہہ کر ماننے سے منہ

كافرول نے نى كوبشر كہابات بھى نەمانى،

کا فروں نے دو نبی بشر کہہ کر حقیر جانے

كا فرول نے مویٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام كوبشر كهدكر غداق أثرايا

كافرول نے بشر كہہ كرايمان لانے سے انكار

ماانت الابشر مثلنا وان نظنك لمن كافرول نے نى كواسيے جيما جانا ہے ايمان

کا فروں نے نبی کو بشر کہا اور قرآن کومن

(المدار 74 آیت 25) محمر مت سمجھا۔

ان آیات سے چند ہاتیں صاف معلوم ہوتی ہیں۔

ایک نبی کواپنی مثل سمجھنا یا کہنا تمام کفروں کی جڑ ہے باقی کفراس جڑ کی شاخیس ہیں۔

نبی کے نصائل کی طرف توجہ نہ کرنا اور انکوا بینے جبیبا سمجھنا اور کہنا ہر دور کے کا فروں کا طريقندر ما\_

ماهذا الابشر مثلكم يريدان يتفضل منكم ٥(المومنون 23آيت 24)

ماهدا الابشر مشلكم ياكل مما تاكلون و تشرب مماتشربون٥

(المومنون 23آيت 33)

ما نرامك الابشرا مثلنا 0

(هو د 11آيت 26)

قالو أبعث الله بشرا رسولًا

(بنی اسرائیل 18 آیت 94)

فقالو ا ابشرا منا واحلاً نتبعه

(القمر 54آيت 24)

فقالوا أنومن لبشرين مثلنا

(المومنون 22 آيت 47)

ماانت الابشر مثلنا فات باية0

(الشعرآء 36آيت 154)

الكذبين ٥(الشعرآء 26آيت 186) اكارب-

ان هذا لا قول البشو

## والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي المحالي المحالي

جس کی نظر کمکے نبی کے نور پڑی وہ صدیق وعمر ہو گئے جس کی نگاہ بشریت پر ڈکی رہی وہ اور ابوجہل ہی رہا۔

ابو بکرنے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا با کمال ہوگئے ابوجہل وغیرہ انکے ظاہری کھانے بینے سے ان کو بشر ہی سجھتے رہے ہے حال اور قابل زوال ہی رہے۔لعنت و ذلت کے جال میں رہے۔

برابر كاخيال كرك اين كوني جيهاياني كواين جيها كهنا كفرب\_

(نورالعرفان ص 387 ص 808 ص 448 ص 318 بمطبوعة يمي كتب خانه مجرات پاكتان) بارى تعالى نے قل فر مايا جس كا مفاديہ ہے كہ صرف آپ ہى اپنے كو بشر كہہ سكتے ہيں دوسروں كويہ چى نہيں كہ وہ بشر كہيں به تو كافروں كا طريقة ہے كہ وہ ہر دور ميں نبى كواپئى شل كہتے رہے۔

قل کے کی مقاصد ہوتے ہیں بھی قل فر ماکر بعد والی بات سے روکنا مقصود ہوتا ہے جیے یہاں ہے کہ قل آپ تو فر مادیں کہ انا بشو مشلکم کیکن دوسروں کو اجازت نہیں اور بھی قل سے کہلوا نامقصود ہوتا ہے جینے فر مایاقل ھو الله احد کرآپ فر مائیں اللہ ایک ہے آپ کی تعلیم سے دوسرے کہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے۔

مجھی قسسل اس کئے فر مایا جاتا ہے کہ لوگوں پر بیدواضح ہوجائے کہ بات تو میری ہو جب دونعمتوں کا اجتماع ہوتو تا ثیریقینی ہوجائے ، گولی بندوق کے ذریعے چلاؤ تو اثر کرے گی ، ہاتھ سے ماروتو چڑیا کوبھی زخمی نہ کرے۔

بهرحال خلاصه به به واكه قبل انسما انا بدر مثلكم كين دوسرول كواجازت بين بهرحال خلاصه به به واكه قبل انسما انا بدر مثلكم بين قل كے بعد والامضمون صرف حضور عليه السلام بى فرما سكتے بين كى اور كواجازت نہيں۔

( درس القرآن 509+510ملحصاً مطبوعه ضياء القرآن ببلي تشييز لا بهور )

انما: جزاي نيست:

انسماع بی میں حصر کے لیے آتا ہے پہلے کودوسرے پر مخصر کردیتا ہے نہ کددوسرے

### والمحالية المستهدية المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

کو پہلے پر،اس آیت میں بیمعنی ہوگا کہ میں بشر ہی ہوں رب یا اسکی جز نہیں ہوں جیسے انسما الھکم الله واحد میں معنی بیہ کہ اللہ ایک ہی ہاں میں کوئی دوئی نہیں کوئی ثانویت نہیں نہ ذا تا نہ صفا تا، انسما پہلے کو دوسرے میں مخصر کرتا ہے نہ کہ دوسرے کو پہلے میں، کیونکہ دوسرے کو پہلے میں مخصر کر ہے تو معنی فاسد ہوجائے گا مثلاً انسما انا بشو کا معنی ہوجائے گا کہ صرف اور صرف میں ہی بشر ہوں میر سے علاوہ اور کوئی بھی بشر نہیں اور انسما الھ کے اللہ واحد کا یہ مطلب سے گا کہ صرف اللہ ہی ایک اس کے سواکوئی چیز بھی ایک نہیں ہے۔

انسا کلمه حصر ہاں کا ترجمہ ہے، جزایی نیست، سوائے اس کے نہیں جمین، صرف، ایک ہی ، وغیرہ ، حصر کی گی اقسام ہیں ، انسا انسا بشر مشلکم میں قصر موصوف علے الصفة ہاور قصر اضافی ہے جیتی نہیں معنی ہیہ ہے کہ میں تہماری طرح صرف بشر ہی ہوں ، خدا نہیں ہول نہ ہی خدا کی جزء ہوں ، اگر حصر حقیق کے لحاظ ہے معنی کریں گے تو یہ مطلب سے گا کہ میں صرف بشر ہی ہوں اس بشریت کے علاوہ مجھ میں اور کوئی صفت نہیں نہ قائم نہ لا قائم نہ قاعر نہ بر معنی عقلاً نقل غلط ہے کیونکہ آپ کے تو بہت سے اوصاف ہیں ، نیز حصر حقیق قاعد اور نہ لا قاعر ، ہر معنی عقلاً نقل غلط ہے کیونکہ آپ کے تو بہت سے اوصاف ہیں ، نیز حصر حقیق مانے سے ارتفاع نقیعین لازم آتا ہے جو کہ محال ہے ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

حق ہے، کہ ہیں عبد اللہ کے، اور عالم مکان کے شاہ برزخ ہیں وہ ، برتر خدا ریہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

( درس القرآن ص499ملخصة مطبوعه ضيا مالقرآن ببلي كيشنز لا مور مواعظ نعيميد ص117ملخصة مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات بإكستان )

### أنًا بكشو مين بشر مون:

بشر بشرة ہے ہے بمعنی ظاہری کھال ،سامنے نظر آنے والی جلد ،انسان کواس وجہ ہے بشر کہتے ہیں کہ وہ فاہری جلد والا ہے اس کی کھال سامنے نظر آتی ہے باتی کسی مخلوق کا بیر حال نہیں کسی کی جلد پروں ہے دھکی ہوتی ہے۔ کسی کی بالوں میں چھپی ہوتی ہے۔ سانپ کی صرف نہیت فلاہر ہوتی ہے بیٹ زمین ہے متصل ہوتا ہے بشر کا حضور علیہ السلام کے تن میں صرف اس قدر مفہوم ہے کہ فلاہری چہرے چہرے میں وہ باقی انسانوں کی طرح بظاہر یکسال معلوم ہوتے

بین، کین حقیقت میں بہت فرق ہوہ صاحب معراج ہیں، صاحب وی، ہیں، صاحب درود
ہیں، کین حقیقت میں بہت فرق ہوہ صاحب معراج ہیں، صاحب وی، ہیں، صاحب درود
ہیں ان جیسا کون ہے؟ خود فرماتے ہیں ایسکے مشلی یطعمنی رہی ویسقینی کہتم میں کون
میرے شل ہے؟ مجھے قور بخود کھلا تا بلا تا ہے، جیسے ناطق ہونے کے سبب انسان تمام ماعداء سے
متازہ وگیا اس طرح یوسو حی المی کی قید نے بتادیا کہ تہمار ساور حضور کے درمیان بے شارفرق
ہی تہماری حقیقت اور ہے انکی اور ہے، جیسے قرآن اور دوسری کتب ایک جگہ پڑی ہوں بظاہر
کیسال نظر آتی ہیں حالا مکہ ہوتی نہیں اس طرح تہمار ااور حضور کا معاملہ ہے۔ (جآء الحق م 177 سلنما)
مطبور یعی کتب خانہ اسراد الا حکام 345 ملخما مطبور عنیاء القرآن ، مواعظ نعیہ م 116 ملخما مطبور مکتب اسلامی)

مثلكم تمهارى مثل بمهارى طرح:

مِشُلُ اور مُشُلُ تقریباً ہم معنی ہیں کہاوت، ما نذہ اور مثال ان کامعنی ہے کہ خمیر میں کفار اور مثرکین سے خطاب ہے معنی ہوگا اے کفار اے مثر کو اُنہ بیشر ہیں بشر ہوں مک گئم متم تہاری مثل ہتم ادی طرح کا ،اس خطاب سے صرف کفار و مشرکین کو اپنی طرف متوجہ کر نامقصود ہے ، اس کے علاوہ کچھ نہیں فطری بات ہے کہ جنس کو ہم جنس سے رغبت ہوتی ہے اور غیر جنس سے نہیں ہوتی ، شکاری شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے شکار کی آواز نکال ہے ، طوط کو سے نہیں ہوتی ، شکاری شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے شکار کی آواز نکال ہے ، طوط کو سکھانے کے وقت اس کے سامنے آئینہ رکھا جاتا ہے ، اس کے پیچھے ہو کر طوط جیسی آواز نکا لئے ہیں تا کہ وہ اپنی ہم جنس کی آواز سمجھا ور اپنا تکس و کھے ، انبیاء کرام رب کا آئینہ ہیں آواز اور زبان تو آئی ہوتی ہے مگر کلام رب کا ہوتا ہے ، جسے کوئی یہیں کہ سکتا کہ نور خدا اور چراغ کی روشنی اس وجہ سے ایک چیز ہے ، ایک چیسی ہے کہ خود رہ نے کہا ہے مشکل نُودِ ۵ کے مشکو قِ وقتی اس وجہ سے ایک چیسی ہے کہ خود رہ نے کہا ہے مشکل نُودِ ۵ کے مشکو قِ فیہا مصباح ۱ مائی طرح یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ہم اور حضورا یک جیسے ہیں۔

نیزقرآن مجیدیں ہے کہ و ما من دابة فی الارض و لا طائو یطیو بجناحیہ
الا امم امضالکم ٥ یہال بھی امضال کاکلمہ ہے جوش کی جمع ہے کیااس آیت کی بناء پر یہا
جاسکتا ہے کہ ہرانسان اُلُو اور گدھے کی مثل ہے؟ ہرگز نہیں پس مانتا پڑے گا کہ نبی اوزامتی بھی
ہمشل نہیں نہ ہوسکتے ہیں۔ آیت مشلکم پر کمل نہیں ہوئی بلکرالہ واحد پر ہوئی مشلکم کے
بعدیدو حی المی صل ہے خود بشرجنس ہے، جس کا حاصل بینکلا کہ بی اورامتی ہیں فرق عظیم ہے

المرابع المحالية المح وه دونول كى صورت برا برنبين اس فرق سے آئى جيس بند كرنا ايسا ہے جيسے لات قربو المصلوة يردهواورو انته سكارى جهوز دواوركهوكه نماز كقريب بهي نهجانا

(جآء الحق ص174 تاص183 ملحضاً تغيير نعيى ج1 ص179 ملحضاً مواعظ نعيميد 112 تاص119 ملحضاً)

خیال رہے کہ نبی کو بشریا تورب نے فرمایا ، یا شیطان نے کہا ، یا خود نبی نے اینے کئے بیلفظ کہا ،اب جوکوئی ان کو بشر کہہ کر پیارے وہ رب تو ہے تہیں نہ ہی ہے سوچ لے کون ہے؟ بدلفظ كافر كے منہ سے ادا ہوتو كفر ہے نبى كے منہ مبارك سے ادا ہوتو عين ايمان ہے ان

نخن الا بشر مثلكم٥رب فرما تاب فقالو أ بشر يهدوننا فكفروا٥

سب سے بہلے شیطان نے نبی کو بشرکہا، اس نے آ دم علیہ السلام کاجسم دیکھالیکن نور کی طرف توجہ نہ کی روح کی لطافت نہ دیکھی ،اب برابر کے طریقے پر نبی کو بشر کہنے والاسوچ لے کہ کس کی بیروی کررہاہے؟ جس کی نگاہ نبی کی بشریت پردک گئی اسکاانجام بھی شیطان کاسا بوگا، لم اكن لا سجد بشو ٥ (تغيرنورالعرفان 170+388)

کفر کی جرانبی کواین مثل جاننا ہے شیطان بھی اس وجہ سے کا فر ہوا تھا، جب تک دل میں نی کی عظمت نہ ہوائے دین کاوقار ہر گزقائم نہ ہوگا، قالوا ان انتم الا بشر ٥

ا نبیاء کرام نے اینے کو ظالم ، خطاوار ، پاضال فر مایا بیان کی مرضیٰ اور عاجزی ہے اگر بہالفاظ ہم ان کے باے میں بولیں تو کا فر ہوجائیں ،ہم کو ہر گزیہ حق تہیں کہان کو بشر کہہ کر یکاریں ،حضور مُنْ اللہ کی بشریت اور ہے جماری اور ہے متلیت صرف ظاہری میسانیت میں ہے، جیے جریل علیہ السلام شکل انسانی میں آتے تو ان کے بال کالے ہوتے اور کیڑے سفید ہوتے تے ،حضور علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے حقیقت نور ہے قد جاء کم من اللّٰہ نور میں ایک جانب کا ذکر ہے اور انسما انسا بیشس مثلکہ میں دوسری جانب کا تذکرہ ہے، آپ جمال کبریآ ء کا آئینہ ہیں بھس تب ہی نظر آتا ہے جب ایک جانب صاف ہو دوسری پرمسالہ لگا ہو، بشریت تو محض غلاف ہے ، انھوں نے اگر عاجزی ہے اپنے کو بشر کہ دیا تو ہمارے لئے اجازت كهال كأكل أنى مم كوتوبيكم بكران كوعامياندا زيس نديكارنا، لا تجعلو دعآء الرسول بيسنكم كدعآء بعضكم بعضاً ٥بادثاه اين رعايا \_ كه كريس تهارا فادم (تغييرنورالعرفان ص788+802+318+788)

جو پھھ آیت کی حمارت سے ظاہر ہے وہ رب کی مراد نہیں اور جومراد ہے وہ عبارت میں موجود نہیں حضور علیہ السلام کسی طرح بھی ہمارے برابر نہیں نہ ہم ان کے برابر ہیں ، کیونکہ ایمانیات میں بھی فرق ہے اعمال واحکام میں بھی فرق ہے اور اختیارات میں بھی فرق ہے۔ ایمانیات میں بھی فرق کے درخ وی کی چندمثالیں یہ ہیں ان کا کلمہ ہے لاالمہ الا الله اندی و سول الله ، ہمارا ہے لاالمہ الا الله محمد و سول الله ، ہان کا ایمان بالشہادة ہے رب کود یکھا جنت دوز خ دیکھی فرشتے دیکھے انبیاء کرام کو دیکھا بلکہ مقتدی بنایا ، ہمارا یمان بالغیب ہے ان کو ابنی نبوت کا علم خضوری ہے ہم کو سمی ہے لہذاوہ مرکز ایمان ہیں اور ہم ایمان لانے والے ، ان کو مانے والے تو حضوری ہے ہم کو سمی ہے لہذاوہ مرکز ایمان ہیں اور ہم ایمان لانے والے ، ان کو مانے والے تو برابری کیسی ؟ نیز حشر نشران کے قدموں میں ہوگا ، ہم پر سیاحقاد ہی لازم ہے ہمارے ایمانیات ملاوی سرابری کیسی ؟ نیز حشر نشران کے قدموں میں ہوگا ، ہم پر سیاحقاد ہی لازم ہے ہمارے ایمانیات علم المقین کے درجہ پر ہیں۔ (تغیر نبیجی جو ہم 130 مطبوعہ کہا ہمان مطبوعہ کہا سامیہ جرات یا کتان ، مواحظ نعیر میں 100 میں 11 میل میں فرق کی امثلہ سے ہیں۔

ہم پر جیار چیزیں فرض ہیں نماز ،روز ہ، حج ،زکوۃ ،

ان پرزکوۃ فرض نہیں کیونکہ اس کا مصرف یعنی خرج کرنے کامخل نہیں ساری امت ان کی حکمی غلام ولونڈی ہے بہی وجہ ہے کہ کوئی ان کے فیصلہ کوچیلنج نہیں کرسکتا، جیسا کہ حضرت زیداور حضرت نینب رضی اللہ عنہما کا نکاح کراویا تو ان کا ذاتی اختیار ختم ہوگیا، نیز وہ فنافی اللہ ایں ان کا مال براہ راست حق تعالی کی ملکیت ہے رہ کی ملکیت میں زکوۃ نہیں ہوتی جیسے مجد و مدرسہ کے مال میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ براہ راست حق تعالیٰ کی ملکیت ہیں، نہ ہی نجی کی میراث ہوتی ہے کہ کی میراث موتی ہے کے کونکہ ان کا تمام مال وقف ہوتا ہے۔

حضورعلیہالسلام پرتہجر پڑھنالازم تھاومسن الیسل فتھ جد سے نافیلۃ لك٥ (قرآن) ہم پرفرض ہیں توان پر چھے نمازیں فرض ہوئیں ، جبکہ ہم پر پانچ ہیں ، وہ زکوۃ کا مال نہیں کھاسکتے کہ بیتومیل کچیل ہے ، ہم کواجازت ہے وہ معصوم ہیں گناہ ہیں کر سکتے ، ہم ہیں کہ ہر For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي ميات منت المالي المالي

وقت ہی گناہ میں رہتے ہیں۔

احكام مين فرق برامثله بيهين ـ

ان کے لئے جارے زیادہ شادیال کرناجائز ہے (و تووی الیك من تشاء)

بم پرنہیں (فانکحوا اماطاب)

ہاری ہیویاں کئی ہے بھی ہماری و فات کے بعد شادی کرنا جا ہیں تو کر سکتی ہیں لیکن

انکی بیو یوں پر پابندی ہے۔ (واز و اجه امهاتهم)

اختیارات میں فرق پر سیامشلہ ہیں۔

ان کے منہ کا تھوک مبارک بدذا تقہ کنویں کو ذا تقہ دار کردے ، حدیبیہ کے خٹک
کنویں میں پانی جاری کردے ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہاتڈی میں پڑے تو بوٹیاں ، شور با
اور مصالے زیادہ کردے ، حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو زہر دفع کرے حضرت عبداللہ بن
عتیک رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی پنڈ لی پر لگے تو اسے درست کردے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھی
ہے کہ صحیح کی میں اللہ عنہ کی ٹوٹی پنڈ لی پر لگے تو اسے درست کردے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھی

### نتيجه بحث:

- کیم الامت علیه الرحمة نهایت عمده محقق تھے۔
  - کوئی نبی کی طرح نہے نہ ہوسکتا ہے۔
    - نی کو عام بشر کہنا سمجھنا گراہی ہے۔





المالي ميات منيا المالي المالي

باب 2 حكيم الامت بطور فقيه

(1) فقیه کامعنی و مفہوم

(2) نقیه کی شرا نط:

x فقیہ کے فضائل:

(4) حكيم الامت كي فقاهت برايك نظر:

(5) نتيجه بحث:

## والمحالية الامتالية المحالامتالية المحالة المح

فقيه كالمعنى ومفهوم:

نقی فعیل کے وزن پرصفت مشتہ کا صیغہ ہے جس کا مادہ ف، ق، ہ، فقہ کامعنی ہے،
ماکل کو بچھنا، ان کو بچھ کریا دکرنا، قرآن نے اس پر حکمت کا لفظ بھی بولا ہے، جیسے ارشاد ہے،
ماکل کو بچھنا، ان کو بچھ کریا دکرنا، قرآن نے اس پر حکمت کا لفظ بھی بولا ہے، جیسے ارشاد ہے،
ومن یہوت البحکمة فقد او تبی خیراً کشیراً کی بھی جس کو حکمت ودا: کی ملی اسے بہت
بڑی بھلائی مل گئی۔

اجتہاد کرنے اور مسائل اخذ کرنے کو بھی فقہ کہا جاتا ہے ، اس معنی کی روسے عالم وین اور مجتہدین دونوں پر نقیہ کالفظ بولا جاسکتا ہے۔

(تغييرنعيى ج11 ص128 ملخصاً مطبوعه كمتبه اسلاميه مجرات)

معنی کا حاصل بے نکلا کہ نقیہ وہ عالم دین ہے جوقر آن وحدیث سے طرح طرح کے مسائل اخذ کرے،ایبے حسن تدبر کے ذریعے مسائل کو شمجھے،ان کو بیا در کھے۔

فقیه کی شرا نظ<sup>:</sup>

فقیہ کی شرا نظ کا خلاصہ درج ذیل مضمون ہے اندازہ کرلیں۔

عالم دین اور فقیہ وہ مخص ہے جو فیضان اور فرمان مصطفیٰ کا جامع ہو، جس طرح پاور کے بغیر ظاہری فننگ کا کوئی فا کہ ہنیں اس طرح فیضان کے بغیر فرمان ہے فا کہ ہے گویا فرمان کی فاہری فننگ کا کوئی فا کہ ہنیں اس طرح فیضان کے بغیر فرمان ہے اور فیضان انجن کی طرح ہے بغیر انجن کے دید بہ اور دعب کا لحاظ نہ ہو محض منہ سے طوطی طرح ان کے فرمان کا رہ لگا تا پھر بے تو کچھفا کہ ہنہ ہوگا منافق بھی ہو محض منہ سے طوطی طرح ان کے فرمان کا رہ لگا تا پھر بے تو کچھفا کہ ہنہ ہوگا منافق بھی اس طرح کرتے تھے جیسا کہ نکشھ گا انگ کو سول اللہ واليوم الا نحو و و ما هم بمومنین ٥ پر رب نے فرمایاو میں السناس مین یقول امنا باللہ والیوم الا نحو و و ما هم بمومنین ٥ کے منہ کے مسلمان ہیں ، ثابت ہوا کہ فیضان مصطفیٰ ہوگا تو فرمان کے منہ کے مسلمان ہیں وال کے مسلمان ہیں ، ثابت ہوا کہ فیضان مصطفیٰ ہوگا تو فرمان مصطفیٰ ہے نفتہ کا مل ہوگا ، مطلق علم اور فن کا اعتبار نہ ہوگا ، الولہب اور ابوجہل بلکہ سارے کفار ترجہ قرآن جائے تھے کیونکہ آئی مادری زبان ہی عرفی تھی ، بلکہ شیطان کو ہرمسکا کا ممل ہے کہ تھی کونکہ آئی مادری زبان ہی عرفی تھی ، بلکہ شیطان کو ہرمسکا کا ممل ہوگا ، مسلم کا منہ کی مسلمان کو ہرمسکا کا ممل ہوگا ، مسلم کا کہ مسلمان کو ہرمسکا کا کہ کی کونکہ آئی مادری زبان ہی عرفی تھی ، بلکہ شیطان کو ہرمسکا کا کمل ہے کہ مسلمان کو ہرمسکا کا کمان ہوگا ، الولہ ہو کا کہ کونکہ آئی مادری زبان ہی عرفی تھی ، بلکہ شیطان کو ہرمسکا کا کمان ہے کہ کونکہ ان کونکہ کا کھی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کا کھی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کا کونکہ کے کونکہ کون

### والالا ميات مكيم الامت برت كالمحال 173 كالمحال

فلال امرینگی ہے فلال بدی ہے، فلال عمل سے درجات بلندہوتے ہیں فلال سے ولایت سلب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ، تب ہی تو وہ نیکی سے رو کتا ہے، اور بدی کی ترغیب دیتا ہے، اگراس کی یہ قدرت نہ مانی جائے تو وہ مضل نہ ہوگا جبکہ اس کا مضل ہونا قر آن وحدیث میں واضح بتایا گیا ہے مضل کا معنی ہے گراہ کرنے والا ، کفار اور شیطان علم کے اعتبار سے ہرگز عالم دین اور فقیہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ فیضان مصطفیٰ سے خالی ہیں ، ثابت ہوا کہ مض علم جیسے صرف نحو ، منطق و بلاغت کونکہ فیضان مصطفیٰ سے خالی ہیں ، ثابت ہوا کہ مخص علم جیسے صرف نحو ، منطق و بلاغت وغیرہ سے آ دنی فقیہ اور عالم نہ ہوگا کہ یہ تو ہے ایمانوں کو بھی آتے ہیں ، فقاہت اور علم کے لئے فیضان مصطفیٰ اور فر مان مصطفیٰ کا جامع ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی قیمان ذکر فر ما کیں۔

- يتلو اعليهم اياته
- ويعلمهم الكتاب والحكمة
  - ويزكيهم 🕝

مہلی دوخوبیاں فرمان کی اہمیت بتارہی ہیں اور آخری خوبی سے فیضان کی اہمیت

عیاں ہورہی ہے۔ • سے میں

فقيه کے فضائل:

#### حاصل آیات

فقیہ کامقام مدح میں ذکر کیا گیا۔ فقیمہ کے برابر کوئی نہیں

فقيه نه بننے پر ڈانب فرما کی گئی

فقاهت کونعمت واحبان فرمایا گیا۔ فقیہ و عالم پر خوف و خثیت منحصر فرمائی منگی۔

#### آيات

واوالعلم قائماً بالقسط (ال عمران 18)

🛈 قل هل يستوى الذين يعملون ٥

(الزمر9)

فلو لا نفر من كل فرقة منهم ٥
 (التوبه 122)

🕜 وعلمته من لدنا علما٥(الكهف 65)

انمسايخشي الله من عباده العلموا ٥ (فاطر 28)

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي ميات مديم المعتبية المحالية الم

🗗 ان يعلمه علّموا بني اسرائيل o

(المشورى 197)

 فساسسسلو اهال الذكران كنتم لاتعلمون 0(انبیاء 7)

0 الرحمن علم القرآن 0

(الرحمن 1 تا 2)

۵ هل اتبعث على ان تعلمن ٥
 (الكهف 66)

#### احاديث

قال رسول الله تَلْمُ الله عَلَيْهُمُ فَقيه واحد اشد علم الشيطان من الف عابد

ن يردالسه بسه شميرايفقهسه في له اللين

سب فقیہ کے مختاج ہیں لہذا وہ مرجع خلق ہے۔

فقاہت صفت رسول ہے۔

فقامت کی اہمیت بتائی گئی۔

فقاہت قابل فخر ہنر ونعمت ہے باعث مرجع خلائق ہے۔

#### اخذ شده مفهوم

عالم وفقیه کا مرتبه اور علمی رعب و دبد به عباوت گزار سے زیادہ ہے۔ علم و فقانهت باری تعالیٰ کی نہایت ہی خاص نعمت ہے۔

(مراة شرح مشكوة ج1ص 187 + 201 مطبوعه كمتبداسلاميدلا مور)

حاصل کلام ہیہ ہے کہ فقیہ کے بہت فضائل ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ دنیا کی رونق و بقاء وین کے دم سے ہے اور دین کی رونق اور وجو د و بقاءعلماء و فقہاء کرام کے وجو د ہے۔ سیر

حکیم الامت کی فقاہت پرایک نظر قرآن مجید کی آیت مباد کہ ہے۔

مادلهم علمے موته الا دآبه الارض تا کل منساته (سا 14) لیخی جنات کوحضرت سلیمان علیه السلام کی وفات اس وفت پیته گلی جب ان کی لاتھی کودیمیک کھاگئی۔

- انبیاء کرام کاجسم وفات کے بعد بھی گلتا سڑتانہیں اور نہ ہی بگڑتا ہے دیکھوسلیمان علیہ اللہ السلام وفات کے بعد بچھے ماہ کھڑے رہے بچھے نہ ہوا۔
- انبیاء کرام کے جسم کیڑا لگنے ہے محفوظ ہیں ، دنیھود بیک نے لاتھی تو کھائی مگران کے یاوُں مبارک کونہ کھایا۔
- ﷺ پینمبر کا کفن بھی نہیں گلتا سڑتا ، اور نہ بنی میلا ہوتا ہے ، دیکھوحضرت سلمان کے گفن کو کیجھ نہ ہوا ، اگر فرق پڑتا تو جنات ان کی وفات معلوم کر لیتے۔
- صرت بعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرے بیٹے غلط کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرے بیٹے غلط کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ، انبیاء کرام کوتو کو کی شکی نہیں کھاتی۔
- انبیاء کرام وفات کے بعد بھی دینی اور دیناوی حاجات پوری کرسکتے ہیں دیکھو حضرت سلیمان نے وفات کے بعد بھی بیت المقدس تکمل کروادیا۔
- آگردینی ضرورت ہوتو نبی کے گفن دفن میں دیر کرناسنت الہیہ ہے دیکھوم مجد کی تکمیل کی خاطر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھے ماہ گفن دفن بغیر رکھا۔
- ای وجہ ہے صحابہ کرام کا بیمل درست تھا کہ انھوں نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا پھر بچھ دیر بعد حضور علیہ السلام کا کفن دفن کیا۔
  - کے تکمیل مسجد ہے تکمیل خلافت کہیں زیادہ اہم ہے بیرجائز لہذاوہ بھی جائز ہے۔
- اچانک موت اللہ کے نیک بندوں کے لئے کوئی عیب وعقاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔
   دیکھو حضرت سلمان علیہ السلام کی و فات نشریف بالکل اچانک ہوئی۔
- ا جیا نک مونت غافل و گزاه گار کے حق میں عذاب ہے کیونکہ اس کوتو بہ کا موقع نہیں ملتا۔ (ماخوذ وطفس از جآ والحق ص 885 مطبوعہ نعبی کتب خانہ مجرات یا کستان )

# قرآن مجيد کی دوآيات ہيں

اذا جمآء نـصر الله والفتح ٥ ورايست الـنـاس يد خلون في دين الله

# والمحليم الامت الله المحليم المحليم

افواجا0

9

- ان ہے محکیم الامت علیہ الرحمة نے درج ذیل فقہی مسائل اخذ فر مائے۔
- صحابہ کرام کی تعداد دو جاریا ہیں تمین نہیں بلکہ ہزاروں تک ہے دیکھورب نے انکو فوجیں کہادو جاریا دس بیس سے تو فوجیں نہیں ۔
- صحابہ کرام کی تعدادا نبیاء کرام کی طرح کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ ہیں اور خلفاء تعداد تین سوتیرہ ہے اور مرسل جار ہیں ،صحابہ میں بدروالے تین سوتیرہ ہیں اور خلفاء راشدین جار ہیں۔
- جوید کے کہ مئومن صحابہ جاریا نجے تھے وہ اس آیت کا منکر ہے کہ رب نے انواج فرمایا ہے۔
- ک تحفرت ابوسفیان، حضرت ہندہ، اور حضرت امیر معاوید رضی الله عنهم صحافی ہیں اور خلص اور حضرت الله عنهم صحافی ہیں اور خلص اور کی مومن ہیں، ان کا ایمان قابل قبول ہے کہ ریاس دن ایمان لائے تھے۔
  - ووان حضرات مے مومن اور صحابی ہونے کا منکر ہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔
- جولوگ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے وہ آخر دم تک مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی مرتد نہ ہوا، کیونکہ ان کے ایمان میں واغل ہونے پر بینص صرت ہے، مگر ان کے ایمان میں داغل ہونے پر بینص صرت ہے، مگر انکے ایمان سے فارج ہونے پر صرت تو کیا مطلق نص بھی نہیں۔

الله تعالی نے ان کے ایمان کا ذکر نعمت کے طور پر کیا، اگریدلوگ آئندہ کو ایمان سے نکل جانے والے ہوتے تو رب ان کی تعریف نہ کرتا، بلکہ فرمایا کہ اے بیارے رسول آب ان کے ایمان کا اعتبار نہ کرتا، یہ تو ایمان سے بھر جائیں گے لیکن باری تعالی نے ایمان فرمایا بلکہ انکی تعریف کی۔
تعریف کی۔

جوتاریخی واقعهان حصرات کا کفرطا ہر کرے باایمان سے پھرجانے پرخبر دے وہ خود کذب وجھوٹ ہے کہ تاریخ کا قر آن کے مقابلہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (ماخوذ مخص اَدَّجَا ءالحق ص 286) ''

# والمحالية الامت المنت ال

ایک حدیث مبارک ہے۔

احد جبل يحبّنا و نحبُّهُ (مَثَكُوة)

كداُ حدہم سے محبنت كرتا ہے ہم اس سے پيار كرتے ہيں اس سے حكيم الامت عليدالرحمة نے درج مسائل اخذ كيے ہيں

- صفورعلیہ السلام صرف انسانوں کے محبوب نہیں بلکہ جانور، پھر، اور لکڑیاں وغیرہ مجموعی آپ سے محبت رکھتی ہیں دیکھواحد، پہاڑے گرجا ہت رکھتا ہے۔
- صفورعلیہ السلام اور باتی انبیاء کرام کے حسن میں فرق ہے، حسن یوسف لاکھوں نے دیکھا مگر عاشق صرف زلیخا، حسن مصطفیٰ آج کسی نے نددیکھا مگر آج بھی عاشق کروڑوں۔
- صفورعلیدالسلام ساری مخلوق کے مجبوب ہیں کیوں نہ ہوں کدرت کے جو محبوب ہیں۔
- جوانسان حضور علیہ السلام ہے محبت ندر کھے پھر سے زیادہ سخت ہے، جانوروں سے مجمع کی گیا گرزرا ہے۔
- صفور علیہ السلام کی بارگاہ میں دلی کیفیت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو دل
  کی گرائی سے بھی واقف ہیں دیکھو پھرنے پہاڑنے منہ سے پچھ عرض نہ کیا مگراس
  کے دل کا حال حضور برروشن تھا۔
- صفورعلیہ السلام انسانوں کے رازتک سے واقف ہیں ان سے کوئی غیب چھپا ہوائہیں ہے۔ کوئی غیب چھپا ہوائہیں ہے۔ کہ کی کہ احدہم سے محبت رکھتا ہے۔ ہے۔ کی کہ احدہم سے محبت رکھتا ہے۔
- حضور علبہ السلام انسانوں کے دلی راز وحالات سے باخبر ہیں تب ہی تو شفاعت کریں رئے ، اگر واقف نہ ہوں تو شفاعت کرنا ناممکن ہے کہ پتہ نہ چلے گا بیہ کون ہے؟ کافر ہے ، مومن ہے وغیرہ وغیرہ۔
- سے پہنا غلط ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن لوگوں کو اسکے وضووالی جگہ کے جیکئے سے پہنا غلط ہے راس کے غلط ہے کہ بعض لوگ تو وضو کیے بناء ہی فوت ہوئے ان کے غلط ہے کہ بعض لوگ تو وضو کیے بناء ہی فوت ہوئے ان کے آثار وضوء پر چمک نہ ہوگی ، شفاعت تو انکی بھی کریں گے۔
- تمام عبادات كاصله وبدله جنت بيكن حضور سته محبت كابدله محبت بيهواحد

# ما ما المان المان

پہاڑنے محبت کی جوابا اس کومحبت ہی ملی۔

عشق رسول اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کا بدلہ جنت والامحبوب ہے۔

(ماخوذ از جاءالحق ص 683)

مشکوة شریف میں ایک حدیث مبارک ہے۔

هديث مبارك:

مر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يسمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نضفين ثم غرز في كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما مالم ييبسا. (مشؤة)

''حضورعلیہالسلام دوقبروں پر سے گزرے جن میں عذاب ہور ہاتھا تو فر مایا کہان دونوں شخصوں کوعذاب دیا جارہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہور ہاان میں ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا بھرا یک ترشاخ لے کراس کوآ دھا آ دھا چیرا بھر ہرقبر میں ایک ایک کوگاڑ دیا اور فر مایا کہ جب تک بیکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی۔''

اس مصلیم الامت علیه الرحمة نے درج ذیل مسائل اخذ کیے،

حضورعلیہ السلام کی آئھ مبارک کے سامنے کوئی ٹی آڈور کا وٹ نہیں ، آپ پس پردہ بھی دیکھتے ہیں دیکھ عنداب مٹی کے بنچے ہور ہاتھا گر آپ نے او پر سے دیکھا۔
جس جانور پر آپ تشریف فرما ہوں اس کی آئھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں ،
دیکھوآپ کی سواری نے عذاب قبر دیکھا اور بدک اٹھا ، ہمارے فچر اس طرح کے نہیں ، دن رات قبرستان سے گزرتے ہیں گرنہیں بدکتے ،حضور علیہ السلام اگر کسی ولی پرنگاہ کردیں تو اسکی آئھوں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں۔

حضور علیہ السلام ہرا کی ہے ہر طرح کے اعمال جانتے ہیں ، اسکلے بچھلے خفیہ اور اعلانیہ سارے کام ان کے علم میں ہیں ، ویکھوان دونوں نے آپ کے سامنے تو گناہ

نہ کیے تھے گر خبر دی کہ ایک کو چنل خوری کاعذاب ہور ہاہے۔ دوسرے کو بینٹاب کی چینٹاب کی چینٹاب کی چینٹوں سے نہ سے کی سزامل رہی ہے۔ اگر ہم بینظر بیر تھیں کہ وہ ہمارے تمام اعمال سے خبر دار ہیں تو کیا حرج ہے؟

- صفور علیہ السلام عذاب دور کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس میں کمی کرنا بھی آپ کو معلوم ہے، دیکھو آپ نے دوشاخیں گاڑھیں اور فر مایا ان کے خشک ہونے تک معلوم ہے، دیکھو آپ نے دوشاخیں گاڑھیں اور فر مایا ان کے خشک ہونے تک عذاب میں کمی ہوگی، گویا آپ روحانی امراض کے علاج سے دانف ہیں۔
- جب ترشاخ کی تبیج ہے مردے کونفع ہوتا ہے تو مؤمن کی تبیج وحمہ ہے اور تلاوت و تر ذکر ہے بھی ہوگا ،مومن کی حمد و ثناءاور بہتج وہلیل تو سبزے کی حمد و تبیج سے اعلیٰ ہے۔
  - اگرچہ خشک اشیاء بھی تبیج کرتی ہیں جیسا کہ قرآن نے فرمایاو ان مسن مسئسسے الایست بحمدہ و لیکن ان کی تبیج سے عذاب قبر دور نہیں ہوتا۔
  - ک ذکر کی تا ثیر کے لئے زبان بھی اثر والی چاہیدائے اثر وہاہیے کی تلاوت ہے کار ہے کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت اور انکے اوب واحتر ام کی تری موجود نہیں ہے ،مومن کے دل میں ہے لہٰذااس کا ذکرو تلاوت تا ثیروالا ہے۔
  - مومن کی قبر پرسبزہ اور پھول ڈالنا جرم نہیں درست عمل ہے۔ دیکھوحضور علیہ السلام نے ترشاخ لگائی اور اس کا فائدہ بھی بتایا کہ اس کے خشک ہونے تک مردے کو فائدہ ہوگا ،اس کاعذاب ہلکا ہوگا۔
  - طلال جانور کی ہرشکی حلال نہیں بلکہ بعض حرام ہیں دیکھواونٹ خودتو حلال ہے گر اس کا پیشا ہمنوع ہے ،نجس ہے ،اس سے نہ بیخناعذاب قبر کا باعث ہے۔ (ماخوذولفس از جاءالحق ص 684 مطبوعہ نعی کتب خانہ مجرات یا کتان)

#### نتيجه بحث:

Ù

- عيم الامت عليه الرحمة نقيه تض\_
- علم و فقاہت ہے نوازے محمّے ہتھے۔
  - فقاہت کے نضائل کے ستحق تھے۔

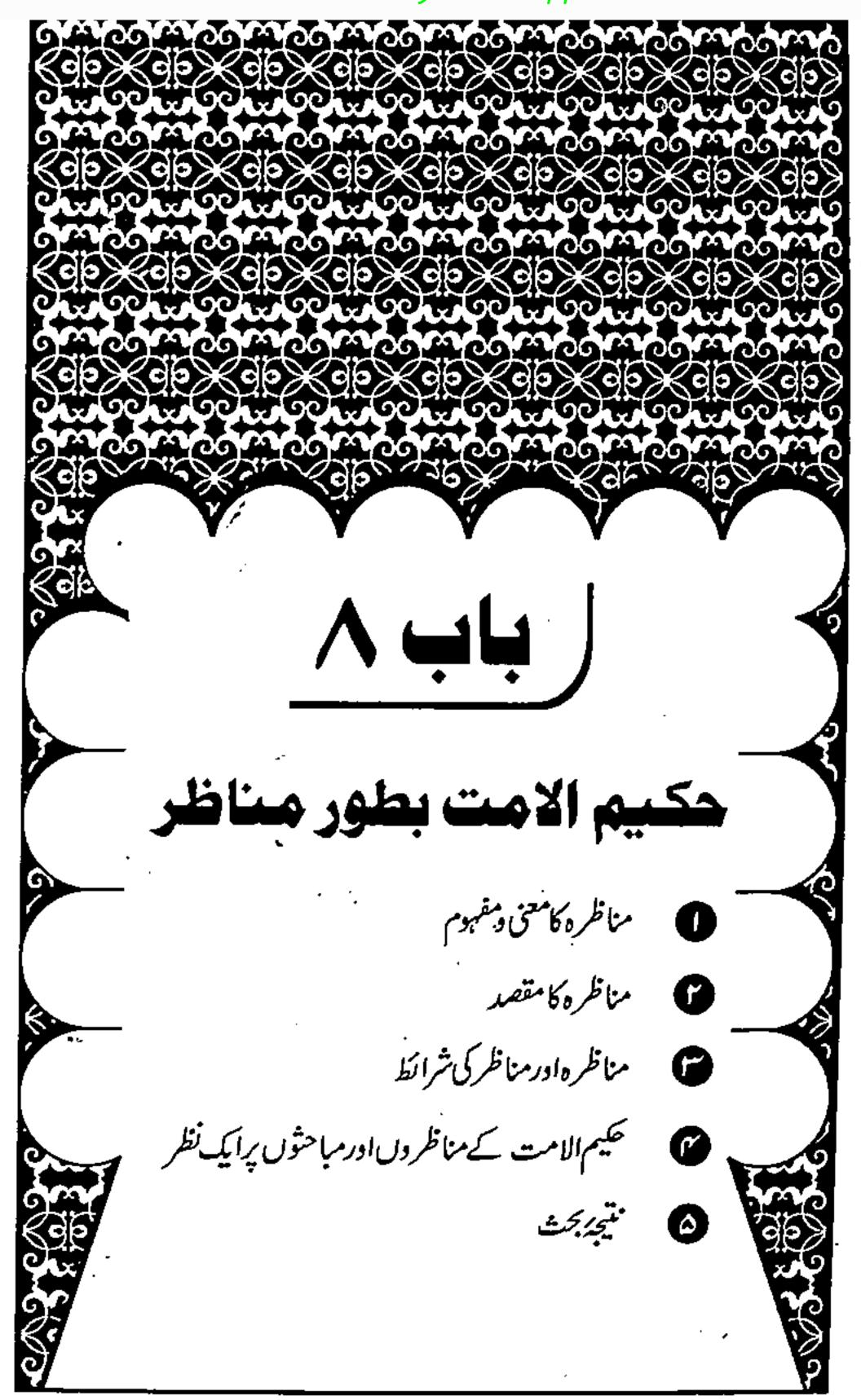

التعالى مياب مسيم المستريب المحالي التعالى المحالي الم

باب^ حكيم الامت بطورمناظر

(1) مناظره كامعنى ومفهوم

(2) مناظره كامقصد

(3) مناظره اورمناظر کی شرا نظ

(4) تحکیم الامت علیدالرحمة کے مناظروں اور میاحثوب پرایک نظر

(5) تتيجه بحث \_

مناظرہ نظرے ہے جس کے ٹی معانی ہیں، ایک معنی ہے غور کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے، دوصاحب علم حضرات اظہار حق کے لئے مناظرہ کے قواعد کے تابع رہ کرکوئی بحث کریں دونوں کی نبیت حق کوظاہر کرنا ہونہ کہ ایک دوسرے نیچاد کھانا، یا گالیاں دینا۔

### مناظراورمناظره کی شرا بط:

مناظرادرمناظرہ کے لئے بہت سے قواعد ہیں جواس فن کی کمابوں میں درج ہیں حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی کچھ عبارات درج کرتا ہوں جن سے کچھ قواعد وضوابط آپ کے سامنے آجا کیں گے،ملاحظ فرمائے۔

کفار کے ماتھ صحیح نیت سے مناظرہ کرنا سنت اور کار تواب ہے، لیکن جھڑے کے اراد ہے سے مناظرہ کرنا ممنوع ہے، کیونکہ کیدود و نصار کی کا طریقہ ہے دیکھواہل کتاب نے کہا کہ لمن ید حل البحنة الامن کا ن ھو دا او نصار کی لیے ہمار ہے ہواکوئی جنتی ہیں، تورب تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوی توانکی جذباتی خواہش ہے اور بلادلیل دعویٰ ہے تسلك امانیتھم قل مسلمانوی توانکی من کنتم صادقین و

اس زمانہ میں مناظرہ کا انجام اکثر ضدا اور ہٹ دھرمی کے سواسیجے نہیں لہذاحتی الامکان پر ہیز کرنا جا ہے۔

مناظر بھی ایسی بات کہدویتا ہے جوخودا سکے اپنے خلاف ہوتی ہے لہذا مناظر کوہت سوج سمجھ کر بولنا چا ہے دیکھو یہود یوں کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا کہ و قالت الیہ و د لیست المنصاری علیے شی ٥ کہ یہود یوں نے عیسائیوں کے بارے میں کہاوگا گئی النصاری لیستِ المیہو د علمے شیء کہ جواباعیسائیوں نے میں دونوں کو جھوٹا قرار دیا اور یہود کو جھوٹا کہتے ہوتم خود جھوٹے ہورب نے دونوں کو جھوٹا قرار دیا اور رب تعالی نے عیسائیوں نے یہود کو جھٹلایا ، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے رافضی اور

# ميات حكيم الامت الله 182 كالكال كالكال المالة المال

دوسرے بدمذہب اگر ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کو خطلا کمیں توتم ان کے جھٹلانے کے مقابلہ میں اہل بیت کوخبر دار جھوٹا کہنا۔

- مناظرہ میں جج لازمی مقرر کرنا جاہیے، دیکھواللہ تعالیٰ نے یہود ونصاریٰ کی بات بتانے کے بعدایٰ حکومت اور فیصلہ کاذ کر فرمایا۔
- مناظر کے لئے مخالف کی کتب پرنظرر کھنالا زم ہے دیکھور بنعالی نے مسلمانوں کو بنال کتاب کی تفصیل بتائی۔ اہل کتاب کی تفصیل بتائی۔
- مناظر پرلازم ہے کہ وہ مخالف کے دین وعقائد سے پوری طرح باخبر ہودیکھورت تعالی نے مسلمانوں کو یہود و نصال ک کے مناظرانہ ضمون کی خبر دی اس طرح سیایم فرمائی کہ یہ باتیں تہمیں ان سے مناظرہ ہونے کی صورت میں کام دیں گا۔
- عقائد کے معاملہ میں کشف اور الہام معتبر نہ ہوئے ، بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے،
  تقلید بھی اس معاملہ میں غیر معتبر ہے۔
- مرد ویدار پردلیل لازم ہے،خواہ وہ فی کامدی ہو،خواہ شوت کادعویدار ہو، دیکھو بہودونصار کی مردعویدار پردلیل لازم ہے،خواہ وہ فی کامدی ہو،خواہ شوت کادعویل کیا کہ ہمار ہے ملاوہ کوئی جنتی نہیں اللا مَن کان ھو دا اُو نصار ی کوئی تو باری تعالی نے فرمایا تم سے ہوتو دلیل دوقہ کُ ھے۔ تُدوا ہے مانگم اُن کُنتم کُنتم کی مادقین 0 (تغیر نعیمی 15 م 615 608 ملاحا)
  - مناظرہ میں ترک دلیل کرنے سے پر ہیز جا ہے کہ بیم غلوبیت کی دلیل ہے۔
- ے دینوں ہے مناظرہ کرناسنت انبیاء کرام ہے ، دیکھوحضورعلیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کی عبدیت پر کیسے دلائل قائم فرمائے۔
- ے دینوں ہے مناظرہ کرنا کارنواب ہے دیکھوحضورعلیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے جومناظرہ کیا تھاسورۃ العمران کا اکثر حصہ اس کے بارے میں ہے۔ مناظر کو نداق اور گال بازی سے پر ہیز کرنالازم ہے
- حتی الامکان مخالف ہے اچھا سلوک کرنا ، اعلی اخلاق برتنا جاہیے بالخصوص آگر مخالف کا فر ہوں اور ایکے ایمان کی امید بھی ہوتو ان سے اچھی طرح پیش آؤ دیکھو

المستخدم ال

ف جیل 0 بینی کتاب کانزول دونوں حضرات پر ہوا،لہٰذا بنی دونوں ہوں گے، کیونکہ کتاب کے مزول میں دونوں کا مشرک ہونالازم، پہنو نہیں کہ اے مزول میں دونوں کا مشرک ہونالازم، پہنو نہیں کہ اے میسائیوتم حضرت عیسی کو نبی مانو اور حضور کی نبوت کا انکار کر دو، حضرت عیسی نبی اللّٰہ ہیں، روح کے اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں، حبیب اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں، حبیب اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اور حضور نبی اللّٰہ ہیں، حبیب اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں، حبیب اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہیں، حبیب اللّٰہ ہیں اللّٰہ

ہے۔ ''کتاب ہے تو قرآن والا بھی بڑا پینمبر ہے بڑی کتاب بڑے معلّم ہی پڑھاتے ہیں۔

(تغيير نعيى ج3 مطبوعه المجمن خدام الصوفية مجرات من 155 تاص 157 ملخصاً وموضحاً)

ماظ كامقى د

مناظره كامقصد:

او پر جو ندکور ہوا اس ہے مقصد مناظرہ ظاہر ہوگیا ، کہ اظہار حق کے لیے ہونہ کہ ایک دوسرے سے جھٹڑنے ، ہرانے اور گالیاں دینے کے لیے۔ ۔

حكيم الامت كے مناظروں اور مباحثوں پرايك نظر:

نوٹ:

آپعلیہ الرحمہ نے باضابطہ و با قاعدہ سات مناظرے کے ان کی تفصیل ہے ہے۔
پہلا مناظرہ ایک ہندو سے ہوا ، پیلی بھیت (ہندوستان) کے علاقہ میں ہندو پنڈت نے
مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج و یا ، اہل شہر نے مراد آباد جا کر حضرت صدرالا فاضل علہ الرحمة
سے سارا معاملہ عرض کیا انھوں تھیم الامت کو منتخب فر مایا جواس وقت بالکل نو جوان تھے ، لوگوں
نے تر دو و تعجب کیا کہ معاملہ کفر و اسلام کا ہے پنڈت بوڑھا اور تجربہ کا رہے اس نو جوان کو ہم
کیونکر تھا کیں ؟ صدرالا فاضل علیہ الرحمة نے فر مایا ہے وان میراانتخاب ہے تہمیں ہرگز شرمندہ
نہ کرے گا ، چنانچہ تھیم الامت علیہ الرحمة پیلی بھیت (ہندوستان) آئے اور مناظرہ کیا پنڈت
نہ کرے گا ، چنانچہ تھیم الامت علیہ الرحمة پیلی بھیت (ہندوستان) آئے اور مناظرہ کیا پنڈت

يندت:

تم مسلمان لوگوں میں کوئی صاحب تجربہ کوئی صاحب عقل وعلم ہیں اس بچہ کومیرے مقابل لے آئے ہو۔ بیتو تم کوسوائے شکست ورسوائی کے کوئی ''تخف'' ندوےگا۔
حکیم الامت: باری تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ابا بیل سے فیل مروا تاہے۔
ایک گھنٹہ تک گفتگو ہوئی بھروہ ہندو بھا گئے لگا مسلمانوں نے پکڑلیا اور اس سے بیہ تحریر کی کہ بکھو کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں ،اس نے لکھی تب چھوڑا، بیتح ریا تی بھی مراد آباد شریف میں موجود ہے ،اس مناظر ہے کے دواثر ات و نتیجے سامنے آئے ایک بید کہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی شہرت بھیلی اور ہندوشر مندہ ہوئے ، تیرہ ہندومسلمان ہو گئے دوسرے بید کہ

و بندی لوگوں نے شہرت دیکھ کریے شہور کردیا کہ بینو جوان مارے مدرے کا طالب علم ہے، ماراہ۔

(جاءالحق ص 186 مطبوعة يمي كتب خانه مجرات)

باقی حال سوالاً جواب ملاحظه والفاظ وانداز میرائے ضمون کیم الامت علیہ الرحمة کا ہے۔
مولوی ثناء الله امرت سری صاحب: تم لوگ اٹھتے بیٹھے غیر خدا کا نام جیتے رہتے ہو
بیتو شرک ہے سرف خدا کا ذکر کرنا چا ہے دہ فرما تا ہے ف اذک روا السلسه قیاما و قعودًا
و عسلی جنوب کے ماس ہے معلوم ہوا کہ غیر خدا کا نام جینا شرک ہے سرف خدا ہی کا ذکر نا
جا ہے۔ (جا والحق ص 188 ملحما موضی)

کیم الامت علیہ الرحمۃ : اس آیت سے ذکررسول اللہ کوترام یا شرک بجھنا نادانی ہے آیت تو یہ فرماری ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہوجا کو تو ہر حال میں ہر طرح خدا کا ذکر کر سکتے ہو۔ نماز میں تو کئ تم کی پابندیاں تھیں مثلاً تم بے وضو نہ ہونا ہجدہ یار کوع میں تلاوت نہ کرنا، بلا عذر بیٹھنا اور لیٹنا مت وغیرہ وغیرہ لیکن اب تمہاری نماز پوری ہوچکی ہے جس طرح چا ہوخدا کویا دکر سکتے ہو (قیامیاً) کھڑے ہو کروتو بھی سے جے (وقعو داً) بیٹھ کربھی یا دکر وتو بھی سے جے ہواوی میں دکر نے کا اجازت میں کوئی ہرن نہیں (وعلی جنوبکم) اپنی کروٹ پر ہو کربھی بے شک یا دکرنے کی اجازت ہے مولوی صاحب ہے ہو ہی این کروٹ برہوکر بھی سے تانا ہوگا کہ این کردہ آیت میں ان محانی سے کون سا محتی مراد لیا گیا ہے؟ مولوی ثناء اللہ صاحب ہے بھی بتانا ہوگا کہ ایک نقیض کے واجب ہونے معتی مراد لیا گیا ہے؟ مولوی ثناء اللہ صاحب ہے بھی بتانا ہوگا کہ ایک نقیض کے واجب ہونے

الكرائي ميات مينيالامتين كركي ( 186 ) كركي سے دوسری نقیض حرام ہوگی یانہیں؟ میجی بتاؤ کہذکراللہ کی نقیض کیا ہے ذکر غیراللہ یا عدم ذکر الله؟ میرے سوالوں کا جواب دوتا کہ بات آگے بڑھے مولوی ثناء اللہ صاحب: مفتی صاحب تم نے ان سوالوں میں اصول فقہ اور منطق داخل کردی میرے نزد مکے تو دونوں علم ہی بدعت ہیں۔ . حكيم الامت عليه الرحمة: تو كويا جابل ربنا سنت بجهة مو؟

مولوی تناءالله صاحب: \_ \_ \_ \_ ( خاموش )

حكيم الامت عليه الرحمة: بدعت كي سيح تعريف كمروجس مے عفل ميلا دحرام رہے اور تبہارا اخبارا بل حديث رساله شائع كرناسنت ثابت نه بهو؟

مولوى تناءالله صاحب: \_\_\_\_(خاموش)

عليم الامت عليه الرحمة : مولوى صاحب! جار چيزوں كى جامع مانع اور نا قابل اعتراض تعریف کردادر مجھے سے انعام لےلو۔ بدعت ،شرک ، دین ،عبادت ،سنو،مولوی صاحب تم تو کیا؟ کوئی دیوبندی،غیرمقلداورکوئی بھی شرک وبدعت کی رٹ لگانے والا،ان جاروں چیزوں کی ایسی تعریف نہیں کرسکتا جس سے اس کا اپنا ند ہب ونظر بیزیج جائے اتکی ایسی تعریف کریں جس مے مخفل میلا دحرام ہواور رسالہ' القاسم' نکالنا اور پرچہ' اہل حدیث' نکالنا حلال رہے؟ اولیاءاللہ ہے مدد مانگنا تو حرام ہو گرالمد داے پولیس طال ہوعین اسلام قرار یائے۔مولوی صاحب!ابینے بےاصوبے لنظریے سے توبہ کروتا کیشرمندگی نہ ہو۔

مولوي تناءالله صاحب: \_ \_ \_ \_ (خَاْمُوش)

(جاءالحق ص 188 ص 189 م 220 تاص 222 بملخصاً وموضحاً مطبوعه نعيمي كتب خانه مجرات)

#### تيسرامناظره:

ایک مرزائی ہے ہوااس میں مرز ہے کو تکلست دی اس مناظرہ کی تحریر لے لی گئی۔ بیہ مناظره مجرات میں ہوا تھا، اس مناظرے کا اجھا اثر ہوا متعدد مرز ائی مسلمان ہوئے اور آپ علیہ الرحمة کے مرید بھی بن مھے۔اس مناظرے کی تفصیل کہیں ندکور نہیں کیونکہ اس دور کے وسائل کے اعتبار سے مشکل کام تھالہذا با قاعدہ اعدراج وانتظام نہ ہوا۔ صرف تحریری تکست کصوانے پراکتفاء کیا جاتا تھا مضمون کی دل چھپی کی خاطرتفبیر تعیمی سے پچھے ہاتیں ذکر کرتا ہوں والمحالية الامت الله المستريد المحالية المحالية

تا كەمرز كارد بواور پڑھنے والوں كولطف ملے مجھے تواپ ہو۔

مرزائی: نبوت رحمت ہے بیر رحمت مرزا قادیانی کو بھی السکتی ہے اور ملی بھی ، جولوگ اس کی نبوت کے منکر ہیں وہ بھی تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے اس لیے منکر ہیں کہ نبوت نہیں ۔ ہیں وہ بھی تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے اس لیے منکر ہیں کہ نبوت تو بنی اساعیل کاحق نہیں۔

حکیم الامت علیہ الرحمۃ : تمہارے سوال کا جواب تو خود آیت میں موجود ہے کہ فر مایا
یہ مختص ہو حدمته من پیشاء جس ہے معلوم ہوا کہ خدا کی رحمت عام تو ہے گروہ خود کی قوم
کے ساتھ خاص کر دے تو اس کو کوئی رو کئے پوچھنے والانہیں۔ نبوت امامت اور قضام ردوں کے
ساتھ خاص کر دی عور تو ل کوم و مرکھا بیا سم کی اپنی مرضی اور حکمت ہے۔ ایسے ہی سمجھو کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے سارے نبی انکی دعا کی وجہ سے انکی اولا دسے ہیں و مس فریتی
۔۔۔الح یہود کا نبوت کو بنی اسرائیل سے مختص ماننا انکی کتاب تو رات کے خلاف ہے ہمارا
نبوت کو نبی ابراہیم واساعیل کے لئے ثابت و مختص ماننا ہماری کتاب قر آن کے مطابق ہے رب
کی رحمت خودرب کے حکم سے مختص ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے حکم سے۔

مرزائی: تم مسلمان اوگ ہمارے مرزا کو نبی کیوں نہیں سلیم کرتے؟ قرآن ہے تابت ہے کہ اللہ فضل والا ہے،اسکافضل ہمیشہ جاری رہے گا نبوت بھی تو فضل ہے اس کوختم ہونا، بجھنا تو یہودی ذہن ہے اور نعمتیں ختم ندہوں گر نبوت ختم ہوجائے؟ یہودی حضرت موی علیہ السلام پر نبوت کوختم اور کمل ہونا سجھتے تھے ہیں حضرت عیسی اور حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے منکر تھے؟

علیہ الامت علیہ الرحمۃ: نبوت ختم نہ ہوئی بلکہ نے بی کا آناختم وی ال ہوا، ہمارے حضور علیہ الامت علیہ الرحمۃ: نبوت ختم نہ ہوئی بلکہ نے بی کا آناختم وی ال ہوا، ہمارے حضور علیہ السلام کی نبوت تا قیام قیامت ہے، تب ہی تو آپ تا فی اللہ کی موجودگی میں ہم کس نے بی کے آنے کوغلط و ناممکن مانے ہیں قرآن فرما تا ہے آج تمہاراد مین کمل ہو گیا المیہ و ماکہ ملت کے آنے کوغلط و ناممکن مانے ہیں قرآن اللہ کو خاتم الدین ماننا تو ریت کے خلاف ہے، تو رات نے تو رات نے تو مصور علیہ السلام نے تشریف لانے کی خبر دی تھی ۔ مسلمانوں کا حضور پر نبوت کا اختام ماننا قرآن سے تابت ہے کہ و خاتم المنہ ین فرمایا گیا، اور کسی نبی کی مصفت و لقب کہیں سے تابت خیمیں نہیں موجود ہے۔ (تغیر نعی نعی محمد معنا مطبوعاً مجن خدام المونی تجرات یا کتان)

# و المن عليه الرحمة كاجوتها مناظره:

ایک دیوبندی ہے ہوا تھا،اس کا نام عبدالرحمٰن تھااس کوشکست ہوئی تھی ،اس نے دیوبندی ہے ہوا تھا،اس کا نام عبدالرحمٰن تھااس کوشکست ہوئی تھی ،اورلکھ کردیا تھا کہ تی عقا کداختیار کرتا ہوں ، تین سال تک اس تحریر پرقائم رہے ، پھرمنحرف ہو گئے لیکن تاعمر شرمندگی رہی۔

یہاں یہ بتا تا چلوں کہ دیو کالفظی معنی ہے شیطان اور بند بہعنی بندھا ہوا یہ اضافتہ مقلوبی ہے یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ذکر ہے جیسے لفظ ہے دین مجمداس کو اضافت مقلوبی کے طور پر پڑھتے ہیں محمد دین ، اور عرف واصطلاح میں دیو بند ہندوستان کے ایک شہر کا نام بھی ہے اور مدر سے کا نام بھی اس مدر سے میں پڑھنے والوں ، اس مدر سے کی تعلیم ونظریات مانے والوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو دیو بندی کہا جاتا ہے جیسے بریلوی کا مفہوم ہے کہ بریلی کے امام حمد رضا علیہ الرحمة سے محبت ، نسبت ، اور عقیدت رکھنے والا مسلمان ان کی بریلی کے امام حمد رضا علیہ الرحمة سے محبت ، نسبت ، اور عقیدت رکھنے والا مسلمان ان کی تفصیل در جن تعلیمات سے اتفاق رکھنے والا محمد منا والوں وغیرہ ، دیو بندی تعلیم کیا ہے؟ اس کی تفصیل در جن دیل کتب میں ملاحظہ کریں ، یہ کتب بازار سے با آسانی مل جاتی ہیں۔

- 🕡 تقویت الایمان از اساعیل دهلوی \_
- اطيب البيان از صدر الافاضل عليه الرحمة
- سام الخرمين الشريفين ازعلى حضرت عليه الرحمة
  - مآءالحق از حكيم الامت عليه الرحمة -
- زلزلهاز حضرت مولا ناار شدالقا دری علیه الرحمة
  - الحق المبين ازغز الى زمان عليه الرحمة
- راه جنت ازمفتی افتد اراحمه خان تعیمی علیه الرحمة وغیره وغیره

## حكيم الامت عليه الرحمة كايا نيوال مناظره:

مولوی عنایت اللہ بخاری صاحب سے ہوا۔ بیہ مولوی صاحب کالری دروازہ سمجرات میں خطیب تنھے،صوفی عبدالرحمٰن جن کا اوپر ذکر ہواان کے ٹاگرو تنھے،اس مناظرہ میں بھی علیم الامت علیہ الرحمۃ کو باری تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مولوی عنایت اللہ بخاری ماحب نے تحریراً تو ہدی ، پندرہ سال تک تو اس پرقائم رہے پھرتو ڑ دی ، اس مناظرہ کے بعد ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا تھا جس میں مولوی عنایت اللہ بخاری صاحب کوائی رضا ہے تی اللہ اشتہار بھی شائع کیا گیا تھا جس میں مولوی عنایت اللہ بخاری صاحب کوائی رضا ہے تو عالم کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے مولوی صاحب پندرہ سال کے بعد جب اس تو ہہ ہے ہو گول کے پوچھنے پر جواب دیتے تھے کہ میں اس وقت کم علم تھا تب مناظرہ ہارگیا۔ لوگول کے پوچھنے پر جواب دیتے تھے کہ میں اس وقت کم علم تھا تب مناظرہ ہارگیا۔ (سوائح مری عیم الامت میں 20 مطور نیسی کتب فائے جرات)

### عليم الامت عليه الرحمة كاجهيامناظره:

چکوال کے علاقہ میں ہوا مخالف مناظر مولوی غلام خان صاحب تھے۔اس مناظرہ کی تفصیل کہیں موجود و مذکور نہیں۔ہاں حکیم الامت علیہ الرحمة نے اپنی و فات شریف کے آخری ایام میں ایک دفعہ ضمناً ایک بات ذکر فر مائی تھی ، وہ رہے۔

فرماتے ہیں کہایک دفعہ گھوڑ (پنڈی گھیپ) میں میرااورمولوی غلام خان صاحب کامباحثہ ہوا،فریقین نے اپنے اپنے وفت میں تقریریں کیس،جن میں،اپنے اپنے دلائل پیش کئے گئے۔(حیات سالک ص 135 مطبوعہ نیمی کتب خانہ مجرات)

اس مباحثہ کے بعد ہا قاعدہ مناظرہ بھی ہوا، بیمناظرہ کھاریاں کے ایک علاقے میں ہوا،جسکانام گلیانہ ہے،اس مناظرہ کی سوالا جوابا ایک جھلک ملاحظہ کریں۔

حکیم الامت علیدالرحمة: نماز جنازه کے اداکرنے کے بعد دعاکرنا جائز ہے اور حدیث سے تأبت ہے، حدیث بیت کہ جب تم میت پرنماز جنازه اداکر چکوتواس کے لئے خالص ہوکر دعا کروا ذا صلیتم علمے المیت فاخلصوا له الدعاء \_(محکوق).

مولوگی غلام خان تمہاری پیش کردہ حدیث میں ہے ف الحلصو ا، اور مغنی اللبیب میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ جب' فا'' کا ماقبل افعال جوارح میں سے ہو، تو وہ'' فا'' تعقیب کے لئے ' نہیں ہوگی ، بلکہ اس کے مابعد کا تھم ماقبل میں داخل ہوگا ، لہذا حدیث کامعنی یہ ہوگا کہ تم نماز کی صالت میں اسکے لیے دعا کروہ تمہارا مدعا ثابت نہوا۔

تحكيم الامت عليه الرحمة: مولوى صاحب مجصة توتمهارا قانون منظور ليكن قرآن تواسكوتهليم

> بلیٹ بکڑی ہوئی ہواورتم بھا گ رہے ہو، یہ عنی تو تمہیں بھی گوارانہ ہوگا۔ مولوی غلام خان:۔۔۔۔۔۔۔(خاموش)

(حيات سالك ص 135 ص 136 بمطبوعه نعيمى كتب خانه مجرات يا كتان)

### طيم الامت عليه الرحمة كاسانوال مناظره:

سیالکوٹ میں ہوا تھا، اس میں خالف مناظر ایک شیعہ تھا، فآح العلیم اللہ نے اس میں بھی آب علیم اللہ نے اس میں بھی آب علیہ الرحمة کو فتح نصیب فر مائی ، اس وفت کے رواج کے مطابق ہارنے والے سے اسکی ہار کارقعہ کھوایا گیا تھا۔ (سوائح عمری عیم الامت میں 20 مطبوعہ نیمی کتب فانہ مجرات)

یہاں بیذ کر کرنا مناسب ہوگا کہ شیعہ اور شیعیت کیاہے؟

شیعہ کی کئی اقسام ہیں بعض پر انکے خلاف شرع عقیدہ کی وجہ سے کفر کا فتوی ہے ، اور بعض پر گرانی کا فتوی ہے ، اور بعض پر گرانی کا فتوی ہے ، اور بعض پر گرانی کا فتوی ہے اسکی کممل تفصیل کے لیے کممل و مدلل بے مثال کتب کی نشائد ہی کرویتا ہوں باز ارسے خودخرید کراطمینان سے مطالعہ کرلیں۔

- تخفي بعفريه-از حضرت مولا نامحم على نقشبندى لا مورى عليه الرحمة
- عقا كد جعفريه \_از حصرت علامه محمطی نقشبندی لا موری علیه الرحمة
  - ازحضرت علامه مولا نامحم على نقشبندي لا مورى عليه الرحمه
- وشمنان امیر معاویہ کاعلمی محاسہ۔ از حضرت علامہ مجمعلی نقشبندی لا ہوری علیہ الرحمہ مختصرانیہ مجھ لوکہ وہ وہ لوگ جو وہی کا حقد ارحضور علیہ السلام کے بجائے حضرت کی رشی اللہ عنہ کو قر اردیتے ہیں وہ کا فرشیعہ ہیں اور جوشیعہ حضرات شیخین پر آخری دوخلفاء کو فضیلت دیتے ہیں یا اور اس قتم کی خلاف شرع سوج رکھتے ہیں وہ مجمراہ ہیں مزید تفصیل او پر درج کردہ کتب ہیں یا اور اس قتم کی خلاف شرع سوج رکھتے ہیں وہ مجمراہ ہیں مزید تفصیل او پر درج کردہ کتب ہیں ملا حظہ کریں ان جیسی کتب آج تک نہ تصدیف کی گئیں ہیں یہ کل سولہ کتا ہیں اور ہر کتابیں اور ہر کتابین اور ہر کتابین ہیں نہایا کی سوے لے کر ساڑھے سات سوستحات پر مشتمل ہے۔

# المنظر المن المن المن المنطق المنطق

یہاں تک توان مناظروں کا حال بیان ہوا جو باضابط منعقد ہوئے تھے،اب ان مناظروں مباحثوں کا حال ذکر کروں گا جومطلقاً چیش آئے ملاحظ فرما کیں نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ مکیم الامت علیہ الرحمة کے ہاں جائز ہے مخالف کے ہاں جرم تھا۔

مخالف: مصافحہ یا معانفتہ اول ملا قات کے وفت ہوتا ہے نماز کے بعد تو لوگ رخصت ہور ہے ہوتے ہیں اس وفت ریغل کرنا تو جرم ہے ، بدعت ہے۔

عکیم الامت علیہ الرحمة: بینا جائز ہے جرم نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام ہے اس کی اجازت ٹابت ہے۔

· مخالف: وه کیسے؟

کیم الامت علیہ الرحمۃ: مشکوۃ شریف بین ایک کمل باب ای مسکد بیں موجود ہے، اس باب بیں ایک حدیث ہے جس بیں ہیہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحافی حضرت زید بن حار شرضی اللہ عنہ ہے معافد فر بایا معلوم ہوتا ہے کہ بیہ معافد خوشی کے لئے فر بایا تھا۔ عید میں بھی تو خوشی ہی ہے لہذا ہے جرم کیے ہوا؟ نیز درختار جلد 5 میں بیمسکد کھا ہے کہ مصافحہ جا کر ہے خواہ وہ عصری نماز اواکر نے کے بعد ہویا کہ بھی وقت ہوا ور فقہاء اس کو بدعت اس لئے کہا کہ وہ بدعت حسنہ ہونا معلوم ہوجائے۔ جیسا کہ امام نووی علیہ الرحمۃ کے رسالہ اذکار میں بھی ہے کہ یعنی المحاف ہو وہ بعد العصر و معرف جا کر ہے۔ عبارت ملاحظہ ہوای کے مصافحہ و لو بعد العصر و قولهم انب بدعة ای مباحة حسنہ کما افادہ المنووی فی اذکارہ اس عبارت کی تخری میں علامہ مائی علیہ الرحمۃ فر ماتے ہیں کہ ہروقت ما قات پر مصافحہ کرنا جا کڑ ہے اور فیم تخری میں میں حرج بھی تو نہیں کہ وقت ہے دور نہ ہروقت کے مصافحہ کی اگر چکوئی صرت کفل نہیں گئن اس میں حرج بھی تو نہیں کہ ونکر کی مصافحہ مستحبہ عند کل لقاء و اما مااعتادہ الناس من طاحظہ ہو۔ المصبح فلا اصل له فی الشرع علے ھذا الوجہ و لکن السم علے عدہ کانت فی زمنہ والا المسافحہ بعد صلوۃ الصبح و العصر علی عادۃ کانت فی زمنہ والا المسافحہ بعد صلوۃ الصبح و العصر علی عادۃ کانت فی زمنہ والا المسافحہ و دلکن المسافحہ ہے المسبح و العصر علی عادۃ کانت فی زمنہ والا

# والمحالي ميات من المحالي الامت المحالي المحالي

فعقب الصلوة كلهاعلر كذالك مطوم بواكم صافح كرتاج منبيل بكرجا تزبيد مخالف: کیکن میری تسلی نه ہوئی کیونکہ مصافحہ اوّل ملاقات کے وقت ہوتا ہے۔ حكيم الامت عليه الرحمة: احجمانة اول وقت ہے كيا؟

مخالف: جب عائب ہونے کے بعد دوبارہ بھر ملیں وہ۔

حليم الامت عليه الرحمة : عائب ہونے كى دوصورتيں بيں ايك مدكه جسماً عائب ہول دوسرے مید کہ قلباً عائب ہوں ،نماز کی حالت میں بظاہرا مام اور مشتذی ہیں تو ایک بی جگہ مگرولی طور پر یا حتمی طور برایک دوسرے سے عائب تھے کیونکہ ندسلام ندکلام ندایک دوسرے کی طرف توجه نداس كى مددكرنا، ندكها نانه بينا، نداوركونى د نيادى كام وغيره وغيره كوياد نياستعلق بى منقطع ے صرف اور صرف خدا سے تعلق ہے گویا السسلوة معواج المومنین کا نتشہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جوں بی سلام بھیرااب دنیا میں آھئے سارے منع شدہ کام حلال ہو مھنے کہ کھاؤ ، پیوسلام كرو بولو وغيره وغيره ،آپ كابيان كردومعنى تواس صورت يربحى لا محوموكيا فبذاريجى اوّل دفت ی ہے کیونکہ عائب ہونے کے بعددوبار ول رہے ہیں۔

مخالف واوجی داوتم نے تومنطق ہے سمجھادیا تحرشرع نے تواس صورت کوملا قات کا وقت ندمانا طيم الامت: مانا ب بتاؤاس وقت كس كوسلام كرت بين؟ امام كوچا ب كدود اي سلام میں اپنے مقتدیوں اور فرشتوں کو بھی شامل کرنے کی نیت کرے اور مقتدی امام اور ملا تکہ کوشامل كرنة كى نيت ركيس ، اوراكيلا تمازى است سلام من ملا تكدير سلام كى نيت ركع ، سلام ملاقات کے دفت ہوتا ہے یارخصت کے دفت ، بتاؤید سلام کیسا ہے؟ کیا بیلوگ کمیں ہے آ رہے ہیں ایا جارے ہیں، جاتونبیں رہے کیونکہ ابھی دعا ماتلیں مے، وظائف پڑھیں مے بعض لوگ اشراق ا کی نماز اداکریں مےمعلوم ہوا کہ عالم بالا کی سیر کر کے برآرہے ہیں اور سلام کردہے ہیں۔ فبنا مصافی کرلیں تو کیا جرم ہے؟

> مخالف: پرتو ہرنماز کے بعد کرنا جا ہے۔ کیاس کے قائل ہو۔ عليم الامت عليه الرحمة: بان بكوئي برج نبين -

(بإمانی م 315 م 316 م 316 محتصا دمونه فا مغیورنعی کتب مّانه کی کتب ماند مجرات پاکستان ا

منادر من کاف جو کہ نجدی تھا اور تھا بھی امام کعبدوہ موت کا اعتبار کے اعتبار کھا جائے تھی الامت علیہ الرحمة اس مسئلے میں حیات کا اعتبار فرماتے ہیں کا اعتبار کر تا تھا۔

باقی مفتلوم کالمه کے انداز میں سیہ۔

المام کعبہ: تم جس کوولی بیجے ہواور عرس کرتے ہو ہم کوکیا معلوم کہ بیدولی ہے یا کہ بیس کس کے فاتھ پریفین نہیں کی اوا یت فاتھ پریفین نہیں کی جا جا گئا تھ پریفین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہی مرایا ہے دین ہوکر موت یا گئی مردے کی ولایت کی کا خرہ کو کرم معلوم ہو بعض بڑے بڑے صالح بھی کا فرہ کو کرم ہے۔

تعکیم الامت علیہ الرحمة: زندگی کے ظاہرا دکام بعد موت جاری ہوتے ہیں، جوآ دی زندگی بیل مسلمان تھا، بعد موت بھی اسکومسلمان بچھ کراسکی نمازہ جنازہ ، گفن فن، اور میراث کی تقسیم کی جائے گی ، اور جوز تدگی میں کا فر تھا بعد موت تو اسکی نمازہ جنازہ ہوگی نہ گور و گفن اور نہ تک میراث کی تقسیم ہے، شریعت کا تھم ظاہر پر ہوتا ہے، فقط اندیشہ واحتمال معتبر نہیں ہے، اس طرح جوز تدگی میں ولی ہووہ بعد موت بھی ولی ہے، اگر محض احتمال پرا دکام جاری ہوں ، تو کفار کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو، شاکد مسلمان ہو کر مراہوا ورمسلمان کو جنازہ پڑھے بغیر آگ میں جلادیا کروکہ شاکد کا فرجو کر مراہو۔

مشکوۃ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا میت کی تعریف کی آپ علیہ السلام نے فرمایا و جب جنت واجب ہوگئی۔ ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے میت کی برائی بیان کی آپ علیہ السلام نے فرمایا و جب ست دوز خ واجب ہوگئی۔ حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ کے بوچھنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے دوز خ واجب ہوگئی۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا بہم زمین میں اللہ دوسرے کے لیے دوز خ واجب ہوگئی۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا بہم زمین میں اللہ کے گواہ ہوائت میں شہداء اللہ فی الارض اس حدیث سے تابت ہوا کہ عام مسلمان اکثریت جبی والدے پر مشق ہووہ واقعی ولی اللہ ہے کہ ان کے منہ سے اکثر وہی بات نگتی ہے جو واقعی اللہ کے بان ای طرح ہوتی ہے ، ای طرح جوشی عام مسلمان طلال جانیں وہ طلال اور باعث تواب ہے کوئکہ حدیث میں ہے کہ جوشی مسلمان اچھی ہے تواب ہے کوئکہ حدیث میں ہے کہ جوشی مسلمان اچھی ہے تواب ہے کوئکہ حدیث میں ہے کہ جوشی مسلمان الجھاجانیں وہ اللہ کے بان بھی الجھی ہے

المحالي ميات ميني الامت بند كي المحالي ماراه المئو منون حسنا فهو عند الله حسن \_اورقرآن بي ہےكہم \_ فيملانوں كوامت عادله بنايا تاكتم لوگ كواه رجوو كذلك جعلى خكم امة و سبط التكوينو ١ شهداء عملے الناس مسلمان قیامت اور دنیا دونوں میں بطور گواہ ہیں ربت تعالی نے قرآن اورصاحب قرآن عليه السلام كيسيا هونے يرحضرت عبدالله ابن سلام رضي الله تعالى عنه اور ديگر بزرگول کی گواہی پیٹی فرمائی ، وشہد شاہد مین بسنی اسرائیل علمے مثلہ جب صالح مومنین کی گواہی سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے تو ولایت تو بدرجہ اولی ثابت ہوئی جب صالح مومنین کی گواہی سے قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہوسکتا ہے تو شرعی مسئلہ کا ثبوت تو بدرجہ اولی ہوا۔ ا مام کعبہ: تمہاری پیش کردہ حدیث میں انتہ م آیا ہے جو صرف صحابہ کے لئے تھا،وہ جو گواہی ديية ويسيةى موجاتاه ،اس وفت بم لوك يتصى تبيس للبذاانته كمخاطب تبيس \_ حكيم الامت عليه الرحمة: ايك حديث مين انتم كى بجائے المه و منون كالقط بھى آيا ہے، جس كالمعنى بيهواكمومن اللهك كواه بين، المسمومسون شهدآء الله في الارض، نيز قرآن مين سار احام خطاب كے صيغه ائے بين جيے واقيمو الصلوة ،واتواز كواة وغیرہ کہتم نماز پڑھو،تم زکوۃ دو، کیا یہاں بھی ہیہ کہو گے کہ ہم قرآن نازل ہوتے وفت موجود نہ متصالبذاان احکام سے بری ہیں ، یہ تو صرف صحابہ کرام کے لئے تھے، یادر کھو کہ قرآن وحدیث کے تمام احکام ،تمام خطابات قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہیں۔ -----(غاموش)

 ور المراج الموسان الم

، بدعت کیاہے؟ مولوی ثناءاللہ امرتسری ہرجد بدشن کو بدعت جانے تھے جب حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے نز دیک اس طرح نہ تھا ،تفصیل ملاحظہ ہو۔

مولوی شاء الله صاحب: بدعت صرف دین کام کوکها جاتا ہے جوحضور علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوا میلا دشریف وغیرہ بدعت ہے، ٹیلی نون ، ریل گاڑی وغیرہ بدعت نہیں کیونکہ صدیث میں ہے کہ جو ہمارے دین میں نئی بات نکا لے وہ بدعت ہے صدیث ملاحظہ ہومن احدث فی امر نسا ھندا مالیس مند فہور د، امر نا سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ایجادات مرادیس ہیں، وین بدعت سب مردود ہیں حسنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا میلا دشریف حرام۔

والمالية المالية المال

مىجدى دىكى دىكوريش كرنا ،كى مباح بين جيے جديد دور كے جديد كھانے اور مشروب وغيره وغيره -مولوی صاحب اگر ہر بدعت کومر دود کہو گےتو ان احادیث وعبارات کا کیا جواب ہے؟ چلوا کی منٹ کے لئے مان لیس کہ واقعی دین کام کی قید ہے تو دین کام تو وہی ہے جس پر نواب ہواوراب بتاؤوہ کون سادین کام ہے جس پرثواب نہیں ملتا، ہرایک پرملتا ہے بشرطیکہ کار خیرنیت خیرسے کروہمسلمان کا دوسرے مسلمان کو ملنا،اس سے اچھی بات کرنااس کو و مکھے کرمسکرانا ،اپنے بچول کی پرورش کرنا، وغیرہ وغیرہ سارے دین کام ہی تو ہیں،لہذامسلمان کا نیت خیر سے کیا ہوا ہر دیناوی کام دین ہے، بتاؤیلاؤ کھلانے پرتواب ہوگایا نہیں؟ ایک طرف توتم دین کام کی قیدلگاتے ہودوسری طرف خوداسیے من مانے کام کرتے ہو، اور دین کام کی قید بھول جائے ہومثالیں س لو، مدرسہ دیو بند کا قیام، وہاں کا نصاب، وہاں دورزہ حدیث کرانا، مدرسین کا تنخواه کیکر پڑھاناسکھانا،امتخان لیتا،اس کا وقت مقرر کرنا، پیس فیل کرنا، چھٹیاں دینا، پندرہ روپےلیکرختم بخاری پڑھنا، وغیرہ وغیرہ کوئسی آیت میں ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ یا تو صدیث پیش کرویایه مان لوکه ہر تشم کی بدعت کا تھم ایک جیسانہیں ہرایک کومر دود کہو گے تو اپنے ان من مانے کا مول کوبھی مردود مانتالا زم آئے گا اگر مردود نه مانو گے تو ان کوسنت ثابت کرو، جو تم كرمبيل سكتے ، تو كيا بدعت مجھ كرييرسارے اعمال وافعال كرتے ہو؟ مولوي صاحب! سيجھ مِوْنَ كُروبِ عِإرے ميلا وشريف كاجرم كياہے كدبير ام اور تمہارے كام طلال؟ جارچيزوں كى مكمل جامع مانع تعريف كرواور بهم يدانعام للاو\_

دین،عبادت،شرک،بدعت،

اور ہاں خیال رکھنا کہ تہارے نظریے اور مسلک کی بقاء رہے ایس تعریف کرنا کہ محفل میلا دحرام قرار پائے اور تہارا ماہنامہ رسالہ قاسم جاری و شائع ہونا عین اسلام ہو، اولیائے کرام سے مدد مانگنا جائز وسنت قرار پائے مولوی صاحب ایا تو ان سوالوں کا جواب دویا اپنے ہواسو لے نہ ہب ونظریہ تقیب پائے مولوی صاحب ایا تو ان سوالوں کا جواب دویا اپنے ہواسو سے نہ ہم سے نظریہ سے تو بہ کرو، ہاتی رہی تہاری ذکر کردہ صدیث تو اس کے بارے میں من کو، حدیث پاک میں لفظ ہے ''

# المسترالامت الله المسترالامت الله المسترالا المسترالا المسترالي المسترالا المسترالا المسترالا المسترالا المسترالي ا

مولوى ثناء الله صاحب: \_\_\_\_\_(خاموش) (جاه الق ص 222 ص 224 ملضاموسا)

ہندوستان کے علاقے دھوراجی کا فھیاوار میں عاشقان رسول نے رسول اللّہ اللّٰہ اللّ

عليم الامت عليه الرحمة : جناب آب كيون عصه مين ايك طرف تشريف فرماين؟

مخالف اس کے کہ مساجد میں شرک ہور ہاہے؟

عليم الامت: وه كيے؟

مخالف : وہ ایسے کہ اس کا کیا شوت ہے کہ یہ بال واقعی حضور علیہ السلام کا ہے ، اگر بالفرض تابت ہوبھی جائے تواس کا کیا شوت ہوگا کہ اس کی اس طرح تعظیم کی جائے؟

عليم الامت جناب آپ كانام كيا ہے؟

مخالف عبدالرحلن\_

حكيم الامت جناب آب كوالدكرامى كانام كياب

مخالف:عبدالرجيم\_

حکیم الامت: آپ کے پاس کیا خبوت ہے کہ آپ واقعی عبد الرحیم صاحب کے فرزند ہیں،
پہلی بات توبید کہ اس نکاح کے گواہ موجود نہیں اگر ہوں بھی تو وہ صرف نکاح ہونے کی گواہی ویں
گے نہ کہ اس بات کی کہ آپ واقعی عبد الرحیم کے نطفہ سے ہیں، اور آپ کی ولا دت شریف ان
ہی کے قطرہ سے ہوئی ؟

مخالف: جناب، مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں ادر مسلمانوں کی گوائی معتبر اور مقبول ہے۔ حکیم الامت: جناب مسلمان کہتے ہیں کہ بیدرسول پاکستان کیٹے ہیں کہ ایدرسلمانوں کی گواہی معتبر اور مقبول ہے۔

مخالف: بياور بات ہے۔

حکیم الامت جناب آپ سے شاگر دہیں؟ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ مخالف: دیوبند سے تعلیم حاصل کی۔

حکیم الامت: کیا کہنے،اب تورجٹری ہی ہوگئی،آپ رجٹر شدہ ہیں۔

(جاءالتی ص372 ص373 موضحاً مطبوعه نعبی کتب خانه مجرات یا کستان)

تحکیم الامت علیہ الرحمة نے سینے پر ہاتھ ماندھنے والوں سے دلیل مانگی کہ بتاؤتم

کس دلیل کی بناء پر بیمل کرتے ہو، پھر کیادلیل دی گئی سوالاً جواباً ملاحظہ ہو۔

صیم الامت علیہ الرحمة: عنایت الله صاحب آپ کوفخر گجرات اور فخر اہل حدیث کے القاب والفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے ہمارا آپ سے بیسوال ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث مع حوالہ کھے کہمیں ارسال فرمائے۔

مولوى عنابيت الله صاحب: ليس جي حاضر ہے۔

عن وائل ابن حجرانَّهُ قال صلیت مع النبی سُکُیْکُمُ فوضع یدہ الیسنی علمے یدہ الیسری علمے صدرہ (حالہ بوغ الرام 210)

وائل بن حجرے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا میں نے نبی ٹاکٹیٹٹ کے بیجھے نماز پڑھی پس آب نے اپنادایاں ہاتھ اسپے با کیں ہاتھ پررکھا اسپے سینہ پر۔

نیزتفیرقاری اردومیں کھاہے کہ فصل لربك وانحر کامعنی بیہ کہاے نی آپ

ا ہے رب کیلے نماز پڑھیں اور نحرکریں لینی اینے سینے پر ہاتھ باندھیں۔

حکیم المامت: ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی بیلوگ ہم سے بخاری وسلم کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور صحاح ستہ سے باہر نہیں نکلنے دیتے اور جب اپنی باری آئے تو ایسا جوت کہ جس کا کسی معتبر ومتند کتاب میں حوالہ بھی نہیں اس پر قناعت کرتے ہیں ،اگر ہم کسی رسالے سے کوئی حدیث اس کے اور جب نے بین ،اگر ہم کسی رسالے سے کوئی حدیث اس حق سے حدیث اس حدیث کی کوئ کتم ہے جھے حدیث اس حدیث کی کوئ کتم ہے جھے ہے تو بھی اس حدیث میں بیکواں ہے کہ معنف ہے موضوع ہے کسی ہے؟ چلو مان لیا کہ مجھے ہے تو بھی اس حدیث میں بیکواں ہے کہ نمازی حالم اللہ لفظ ہیں کھو حدیث میں میں کوئ وہ اس کا اور اللہ میں حضور علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ دکھا ہلکہ لفظ ہیں کھو حدیث میں کی 'فا' ہے طاہرا

المراجع مياب مكيم الامت الله المراجع ا معلوم ہور ہاہے کہ نماز کے بعد آپ نے کسی حاجت کی وجہ سے سینے پر ہاتھ رکھے کیونکہ'' فا'' عاطفہ تعقيبيه إرجية المين مين ال كى مثال ف اذا طعمتم فانتشروا جاس كاريم طلب توتبين ، ہوگا کہ کھانے کے دوران ہی روٹی اور سالن کیکر بھا گ جاؤ۔ پھراس حدیث ہے بھی معلوم ہیں ہوتا كآياعورتول كى طرح سينے ير ہاتھ باندھنا ہول كے يا بہلوانوں كى طرح ، جيسے تم لوگ باندھتے ہو۔ الهذا حديث بقاعده اصول نقه مجمل همري، باقي ربي آپ كي پيش كرده آيت شريف، تواسكے بارے میں گزارش بیہ کہ ایک تو حوالہ معترنہیں دوہرا ریکہ لفظ و کانے سو کے ریمعنی اور ہ ممنی نے بیان نہ فرمائے ،لہذا جمہور کے خلاف ومعارض ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار و تھہرے مولوی صاحب! نحرسینے کے بجائے گلہ کے اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں ہے ذرج كرتے ہيں یانح كرتے ہيں، بيہ گلے كا آخرى حصہ ہے جوسینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے بلکہ قربانی كونحر بھی ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس حصہ کونیز ہ سے اہل عرب چھیدا کرتے تھے، چیرالگاتے تھے، تههارامطلب ومعنى اس آيت ميس بيان كروتومعنى غلط موجائے گا كيونكه سينه كوتونخ نبيس كهاجاتا، اب تم تھوڑی ترقی کرکے سینے کے بجائے گلہ پکڑلیا کرو کیونکہ'' بخ'' کامفہوم تو تب ہی صادق آ کے گا۔ (جآ والحق ص 482 ص 483ملخصا وموضحا بمطبوعہ بین کتب خانہ مجرات، پاکتان)

ساتویں مثال ایکے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ آپ علیہ الرحمة فر ماتے ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب سور قا کوٹر نازل ہو کی ، تو حضور علیہ

السلام نے جریل علیہ السلام ہے یوچھا، اے جرایل میر 'نح'' کیا چیز ہے جس کا مجھے نماز کے جب آپ نماز کے لئے تکبیرتر پر تہیں تو اینے ہاتھ اٹھا ئیں اور جب رکوع کریں تو تجھی اور جب سرا ٹھا ئیں تو بھی کیونکہ ہیہ ہماری اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو ساتوں آسانوں میں ہیں۔

ساته هم دیا گیا، حضرت جریل علیه السلام نے فرمایا اس نحرسے قربانی مرادنہیں بلکه۔ اذا تسحرمت للصلوة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت، واذا رفعت راسك من الركوع فانها صلوتنا و وصلوة الملائكة الذين في السماوات السبع \_

نوك:

ڈیرہ غازی خان کے وہائی غیر مقلدوں کی طرف سے رفع یدین کے متعلق ایک ٹریکٹ (Trect) مفت تقسیم ہوا، مجھے بھی ملاءاس میں بیاعتراض بہت جوش کے لب واہجہ میں ندکور ہے اب تک کے پرانے وہا بیوں کونہ سوجھا تھا۔

جواب:

وہابی بی اہم نے یا تمہارے کسی ہم نوانے جھوٹی حدیث گھر تولی، مگر گھڑنا نہ آئی، حموث حدیث گھر تولی، مگر گھڑنا نہ آئی، حموث ہو لئے کے لئے بھی سلیقہ در کار ہے تمہاری اس گھڑی ہوئی حدیث نے تو تمہارا نہ ہب بی ختم کر دیا ہم نے اس حدیث کی اسناد ذکر نہ کی لہٰڈااس پر بحث کرنا تو ممکن نہیں کہ گھڑنے والا کون ہے ہاں' دمتن موضوع' پر چند طرح گفتگو ہے۔

ایک بیرکہ تم نے نم کے معنی کے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا، یہ معنی لغت کی کس کتاب میں ہے؟ نم کے معنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد؟ ایک لفظ نم میں استے معنی کی پوٹلی کس نے بھر دی؟ کیا حضرت جریل علیہ السلام کو لغت عرب کی خبر رزتھی جونم کے بیہ معنی بتلا گئے؟ پھر اہل بیت سمیت نبی پاک اُلٹی کھڑا نے بھی نہ پوچھا کہ اے جریل بیانو کھ معنی معنی بتلا گئے؟ پھر اہل بیت سمیت نبی پاک اُلٹی کھڑا نے بھی نہ پوچھا کہ اے جریل بیانو کھ معنی کس طرح اور کہاں سے لئے گئے لغت کا حوالہ پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث کے ایسے معانی ہونا شروع ہو گئے تو دین کارب ہی حافظ ہے ،صلوۃ کے معنی ، روثی کھانا، زکوۃ کے معنی پانی پینا، قبح کے معنی کپڑے پہنا، صوم کے معنی چاریائی پرسونا جہاد کے معنی دکا تداری کرنا کرلو، چلواسلام کے معنی کپڑے پہنا، صوم کے معنی چاریائی پرسونا جہاد کے معنی دکا تداری کرنا کرلو، چلواسلام کے

ہمیں میں ارکان ختم ، ذرا تو شرم کرواپنے نامہذب ند بہ کو بچانے کے لئے کیوں ایسی حدیثیں گھڑتے ہو۔ حدیثیں گھڑتے ہو۔

دوسرے میرکدیہاں نرصلوۃ پرمعطوف ہے اورمعطوف ہمیشہ معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے تو جا ہے کہ خرسے مرادر فع بدین نہ ہوکہ میتو نماز کا جز ہے نہ کہ اس کاغیر۔

تیسرے بیک وانح کے معنی ہوئے رفع یدین کرو بیامر قرآن کریم میں نماز کے ساتھ فرکور ہوا تو چاہیے کہ جس طرح نماز فرض قطعی ہے کہ اس کی فرضیت کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے ایسے ہی رفع یدین بھی فرض قطعی ہو کہ اسکے سارے منکر کا فر ہوں تو تمہاری ساری جماعت رفع یدین کوفرض کے بجائے سنت کیوں مانتی ہے اور جب تم لوگ حنفیوں میں بھنس کر رفع یدین کرنا چھوڑ دیتے ہواور یہ کہتے ہو کہ بیتو سنت ہے کرنا بھی سنت اور چھوڑ تا بھی سنت الہذا جس پرچا ہا کمل کرلیا ، بتا واس وقت فرضیت کے منکر ہو کرتمام وہانی کون ہوئے ؟

چوتھے یہ کہ کی محدث نے رفع یدین کوفرض قطعی نہ کہاا مام ترندی علیہ الرحمۃ نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کرکے فرمایا کہ اس پر علاء وصحابہ کرام کا عمل ہے۔ بتاؤ امام ترندی علیہ الرحمۃ فرضیت رفع یدین کا انکار کر کے تمہار ہے نزد کید دائرہ اسلام میں رہے یا نہ دہ تو کیوں ؟ نہیں دہے تو ان کی کتابوں سے حدیث لیمنا شرعا جائز ہے یا نہیں؟

یانچویں ہے کہ ہم پہلی قصل میں دلائل سے ٹابت کر بچے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نہ تو رفع یدین کرتے نہ کرنے دیتے بلکہ منع فرمانے میں بختی فرمانے جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت عبداللہ ابن عباس ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ منصم اجمعین ، بتاؤا تنابر افریضہ قرآنی جونمازی طرح فرض ہوان صحابہ پر تو مخفی رہے اور آئ چودہ سوسال بعد کے ڈیرہ غازی خان کے ایک مولوی کو معلوم ہو جائے ، حیرت درجیرت ہے۔

چھٹے بیکہ آم نے بیگٹری ہوئی حدیث حضرت علی رضی اللّٰدت الی عندی طرف منسوب کی حیرت بیٹ کے دوہ تو داس روایت کو بیان کر کے اس بڑ کمل نہیں کرتے آخر خود ممل کرنا کیوں چھوڑا؟
ماتویں بیکہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے و انسے سے معنی

کے مسلم اور عمل نہ فر مایا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں ذکر کر بچکے ہیں ، چاہیے تھا کہ رفع یدین کی ایسی تبلیغ فر مائی جاتی جیسے خود نماز کی ہوتی ہے اور رفع یدین کے مشکروں پرایسے جہاد ہوتا جیسے زکوۃ کے مشکروں پرایسے جہاد ہوتا جیسے زکوۃ کے مشکروں پرحضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔

ملاجی! حدیث گھڑنے ہے پہلے تمام اونچ نیج سوچ سمجھ لینی جا ہیے۔

(جاءالحق ص 526 تاص 528 بمطبوعة على كتب خانه مجرات بإكستان)

ایک سکول ماسٹرنے اپنی ذاتی رائے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جس کو ترجمہ قرآن نہ آتا ہو وہ نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ جس کو پہتہ ہی نہیں کہ درخواست میں لکھا ہوا کیا ہے اس کا درخواست پیش کرنا ہے کا رہے نماز بھی توایک درخواست ہی ہے۔

حکیم الامت علیہ الرحمۃ: پھرتونماز کاعربی زبان میں پڑھنا بھی غیرضروری ہوا ہاری تعالی اردو جانتا ہے اورنماز اردو میں پڑھلو یا قرآن کے اردوتر بھے اورخلاصے بٹالوجیسا کہ آج کل موجودہ انجیل کے خلاصے بنے ملتے ہیں۔ (علم القرآن میں)

کاپور کے علاقے میں حرت شاہ نامی ایک گتان نے دعویٰ کیا کہ سارے بی
مشرک ہے پھر تو ہر کے اچھے ہے اس کے دلائل یہ ہے ، کہ باری تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ
السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو گراہ پایا تو ہدایت دی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام
کے بارے میں فرمایا کہ انھوں نے چا ند تارے اور سورج کو کہا کہ یہ میرے رب ہیں حضرت
آ دم اور حواعلیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں نے اپنے بچے کے معاملے میں
شرک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انھوں نے زلیخا کا اور اس نے
سوف کا قصد وارادہ کیا اگر بر ہان ندد کھتے تو زنا کرڈالتے ، دوسرے کی عورت کود یکھا ہے بھی
برائی تھی جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی ، البیس و آ دم سے ایک ہی طرح کا جرم ہوا ایک ہی
طرح کی دونوں کو سرا ملی کہ البیس کو کہا گیا جنت سے دفع ہو جا اور آ دم سے کہا گیا کہ تم سب
خرمین پراتر و فرق ہو جا اور آ دم نے کہا گیا جنت سے دفع ہو جا اور آ دم سے کہا گیا کہ تم سب
خرمین پراتر و فرق ہے تھا کہ آ دم نے تو ہی بخشا گیا ابلیس نے ندگی نہ بخشا گیا۔

عیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ نی مصوم ہوتے ہیں ان سے مناہ نہیں ہوسکتا ورندوہ معصوم ندر ہیں محلیکن وہ ندمانا پھراس کے طریقہ پر میں

المسلام المسلم المسلم

مفهوم

آيات

کافرول نے فریب دیااللہ نے بھی دیااللہ کا نہ سریہ

فریب بہتر ہے۔

کافراس کودھوکادیتے ہیں وہ کافروں کودیتا ہے۔ ہمارے رب کا دا دابر ا خاندانی ہے۔

الله بركت والابح تمام خالقون ساجها ب-

ومکسروا و مکسرالله والله خیس الماکرین o

يخدعون الله و هو خادعهم ٥

تعالیٰ جدربنا ٥

ُ فتبارك الله احسن الخالقين o

توجب بات محض ظاہری ترجمہ ہے ہے توان آیات سے تواس ذات بے عیب کا چند ہونا اور باعیب ہونا ٹابت ہوتا ہے اس بروہ گستاخ خاموش ہو گیا۔

(علم القرآن رجمه الفرقان ص8+9 ملخماً بمطبوعة قادرى ببلشرز لا بور)

نوٺ:

بیساری بحث مع دلائل واعتراضات کے حکیم الامت علیہ الرحمہ کی کتاب تہر کبریآء برمنگرین عصمت انبیاء میں ملاحظ فرمائیں ، بیرکتاب جآءالحق میں بطورضمیہ شامل کر دی گئی ہے آسانی سے دستیاب ہے۔

ایک فض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جا ندتاروں کو ھذا رہی کہا ھذا رہی کہنا شرک ہے کیونکہ معنی سے سے کہ بیتو میرے دب ہیں تکیم الامت نے فرمایا کہ انبیاء شرک سے معصوم ہوتے ہیں۔

وهخض بولا که پھر کیوں فرمایا؟ هذا ربی

آپ علیہ الرحمۃ نے بتایا کہم کو یہ جملہ لکھا ہوا ملا اس وجہ ہے جم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بجھنے میں غلطی کرسکتے ہیں ممکن ہے انھوں نے اس طرح ہولا ہوجس سے انکاریا موال کے معنی پیدا ہو گئے ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چا تدستار ہے تو رب ہونے کے لائق نہیں کیونکہ خود بیدا شدہ ہیں لکھنے اور بولنے میں بہت فرق ہے یہ جملہ بولا ہوا ہمارے پاس نہ آیا لکھا

ہوں سے اس کی متال ہوں سے مورت کا ایک ہی معنی بنتا ہے مگر ہوئی ہوئی عبارت ابجہ بدلنے ہے گئی معانی دی ہوا آیا لکھی ہوئی سلے متلائم دبلی جاؤے ،اس سے دی ہوا تا ہے مثلاثم دبلی جاؤے ،اس سے متنی متال ہوں سجھوکہ ایک عبارت ہمیں لکھی ہوئی سلے متلائم دبلی جاؤے ،اس سے ایک متنی بدل جائے گاجیے۔ افظ '' ہم '' پرزورد ہے کر کہوکہ '' من کی جاؤے ہے تھیں ہوا۔ افظ '' دبلی '' پرزورد کر کہوکہ تم '' دبلی جاؤے ہے تھیں ہوا۔ افظ '' جاؤے '' خاص ادا سے کہوکہ تم دبلی جاؤے ۔'' تو سوال ہوا۔ افظ '' تم '' کو ایک خاص انداز سے ادا کر کے کہو' ' تم دبلی جاؤے گے تو تجب اور تسخم ہوا اسے مذا رہی کو بھی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سجھلو۔ (تنبرنیسی ن 1 ص 8 ملضا و مونی اس طرح سے کہا کہ۔

ربّ فرما تا ہے سوائے خدا کے متشابہ آیات کامٹی کوئی نہیں جانتاو ما یعلم تأویلهٔ الله الله اس آیت میں 'نا' اور' الا' سے الله کے علّاوہ تمام کی نفی ہے خواہ رسول ہویا کوئی اور۔ حکیم الا مت علیہ الرحمة: الله نے فرمایا کہ رحمٰن نے اپنے محبوب کوقر آن سکھلا یاالسو حمن علم القو آن ٥ بتاؤ ساراسکھا یا یا آوھا؟

وباني صاحب: ساراسكهايا-

تحکیم الامت علیہ الرحمة: سارے قرآن میں متشابہ آیات بھی آگئیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہیں متشابہ آیات بھی آگئیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہیں تتشابہ کاعلم ہیں تبہاری پیش کر دہ آیت میں علم کا ذکر ہے اور اس آیت میں تعلیم کا مطلب بیہوا کہ متشابہ کاعلم تو خدا کو ہے گرتعلیم مصطفیٰ علیہ السلام کودی گئی۔

(معلم تقریر (نی تقریری) ص 96 مطبوعه قادری پبلشرز لا مور)

بارہویں مثال یہ ہے کہ ایک فخص نے تعلیم الامت سے کہا کہ مولویوں سے روپے دیکر جومسئلہ چاہوںکھوالو تعلیم الامت علیہ نے فر مایا کہ بیددین عیسوی یا موسوی نہیں بید ین محمدی ہے ،کوئی مولوی تو کیا؟ بادشاہ بھی مسئلہ نہیں بدل سکتا ،اچھاتم مجھے سے سورو پے لواور کسی عالم سے لکھوالا و کہ ماں سے شادی کرنا جائز ہے۔ (مواعظ نعیب م 251 مطوعہ کہ جہ اسلامیہ مجرات)

ميات دكيم الامت الله 205 كال 205 كال 205

ایک مولوی صاحب نے ایک صدیث سنائی اوراس سے مسئلہ اخذ کیا حدیث ریھی کہ : ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے دوران اینے جوتے مبارکہ اتارے صحابہ نے بھی اتار دیے نماز کے بعد سر ؛ رفای کی نے یوچھا کہتم نے کیوں اتارے؟ انھوں نے عرض کی اس کئے کہآ پ نے اتار بے فرمایا مجھے تو جریل نے کہا کہآ پ کے جوتے کے تکووں میں کوئی کھنونی شک لکی ہوئی ہے اس حدیث سے مولوی صاحب نے بیمسکلہ نکالا کہ دیکھوحضور کوایئے جوتوں کی نایا کی کابھی پیتہ نہ تھا جولوگ اکے لیے پورے جہاں پر نظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں وہ باطل ہے اگر انکوخبر ہوتی تو نا یاک جوتوں سمیت مسجد میں کیوں آتے تھیم الامت نے جواب میں فرمایا کہ اس صدیث میں لفظ قد ذر ہے جس کامعنی گندگی نہیں بلکہ عنی ہے کوئی تھنی سی چیزشل ریشرد بلغم کے، لہذاقسندر کامعنی نایا کی یانجاست کرناغلط ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ سرکارعلیہ السلام كامقصداس مسئله كي تعليم دينا تھا كەتھوك وغيره جيسى شى جونوں پرلگ جانے سےنمازنہيں ٹوئتی ، دیکھوا گرٹوئتی تورب تعالی کے علم ومرضی سے ایک رکعت ادا کرنے کے بعد کیوں جریل کو بتلا كربهيجا كيابيه كيون؟ نيز وه نمازا كركندگى سيه ملوث جوتون ميں ادا كى گئى تقى تو اس كولوثا نالازم تفا كيونكه طهارة نمازك ليصروري بجبريل عليه السلام في اس وجه عي خردى كدرب تعالى کومنظور نہ تھا کہ وہشک جوتوں سے چیکی رہے نیز چندمسائل اور بھی معلوم ہوئے وہ یہ ہیں۔

، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کوعقل سے نہ مانا بلکہ عشق سے مانتے تھے ، دیکھو ، انھول نے حضور علیہ السلام کو جوتے اتار نا دیکھا تو اپنے جوتے اتار نے لگ گئے ، وجہ تک نہ

اس سان کافسن فی السوسول ہونا ٹابت ہوادیکھوعرض کیا کہ اس وجہ سے
اتارے کہ آپ نے اتارے ہیں ایک دفعہ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو تندری ہوئی تو آپ کو بھی صحت ہوگئی۔
یارد کھی کرواقعی بیار پڑ گئے اور جب حضور علیہ السلام کو تندری ہوئی تو آپ کو بھی صحت ہوگئی۔
منازی حالت میں نگاہ مجدہ گاہ کی طرف ہونی چا ہے مگر صحابہ کرام کاعشق بی تھا کہ وہ
حضور کا ایک خیر ہے ، جسے حرم شریف میں نماز پڑھنے والا کھی شریف کو ہی دیکھتے ہوتے تو ان کو آپ کے تعلین اتار نے کا بہت س طرح

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالية المحالية والمحالية وا

چانا؟ حضور علیه السلام ہروفت الله کی توجه اور نگاہ میں رہتے ہیں ان کی ہر حرکت کی تگرانی خود خدا فرما تا ہے ،خواہ جوتے بہننا ہویا اتار تا، رب فرما تا ہے ف انك ب اعید نسنا (القرآن) لینی اے محبوب آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔

عالت نماز میں جبریل سے کلام کرنا، پیغام وصول کرنا، اوران کے مشورہ پڑمل کرنا مصول کرنا، اوران کے مشورہ پڑمل کرنا حضور کی نماز کوئیس تو ٹرنا۔ (درس القرآن میں 491 تاص 496 ملضا وموضحاً مطبوعه نمیا والقرآن بیلی کیشنزلا ہور) تھیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

ایک گناخ نے ہم سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے بیر معونہ والے کفار کے لئے بددعا کی تورت نے فرمایالیہ س لك من الامر مشنی كداس بددعا كا آپ كوبالكل تن نہيں دیکھویہ بددعا گناہ تھی جو آپ سے صادر ہوا۔

ہم نے جواب دیا۔

اگر کفار کے لیے بددعا کرنا گناہ ہے تو حضرت موی علیہ السلام نے فرعون بلکہ سار یے بطیوں کے لئے بددعا کی ،اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بددعا ہے سارے جہال کے کا فرون کوغرق کروایا، دیکھوآیت، دب لاتہ فدر علمے الارض من الکافرین دیاد الاقو بناو کیا وہ حضرات گناہ گار ہوئے؟ تہاری پیش کردہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کفار پر بددعا کرنا آپ کے شان کر بی کے شایان شان نہیں کہ آپ تو رحمۃ للحالمین ہیں وہ جلال والے نبی تھے، جو بددعا کیں فرما مجے ،اس پروہ خاموش ہوگیا۔ (تغیر نبی ہے م70 مطبور مکتبہ اسلامیہ جرات) محبیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

ایک فیخس نے پوچھا کہ موئی علیہ السلام نے اس چرواہے کو بات تو اچھی بتائی تھی جو کہہ رہا تھا کہ خدایا مجھے اپنا گھر دکھا دے میں سکھیے دودھ پلایا کروں گا، تیسرے پھٹے کپڑے دیا کرون گا،اور تو بیار ہوجائے تو دواکیا کروں گا۔

> مرنہ بندی زیں سخن تو خلق آتش آید بسوز دخلق را محررب نے ان پرعماب فرمایا، کہتم نے ہمارے بندے کوجدا کرویا۔

عتاب اس بات پرتھا کہ اسے بین نہ بتایا کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ نفی بتائی اثبات نہ بتایا ہملے کم کم شخص نفی بتائی اثبات نہ بتایا ہمیٹ مسل نہ فر مائی ، وہ رب کا ذکر جھوڑ بیٹھا ، آج بعض لوگ ہمیشہ حضور انور علیہ السلام کے متعلق نفی بی بیان کرتے ہیں ، بھی بینہیں کہتے کہ حضور تھے کیسے ، ان کی شان کیاتھی ؟ بیلوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ۔ (تغیر نبیبی 70 م 625 مطبوعہ کمتیہ اسلامیہ)

تحكيم الامت عليه الرحمه فرمات بين كه

ایک دفعہ ایک وہ ہائی غیر مقلد سے قر اُت خلف الامام پر ہماری معمولی گفتگو ہوئی ہم نے بیصدیت بیش کی ، قو اہ الامام له قو اُہ امام کی قر اُت مقندی کی قر اُت ہے وہائی جی تڑپ کر بولے ، بیصدیت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں جابر جہنی ہے جو کہ ضیعف ہے ہم نے پوچھا جابر کب بیدا ہوا؟ تڑپ کے بولے تین سوپینیتیں 335 ہجری میں ، ہم نے کہا کہ

جبامام الوصنيفه رضی الله عند نے اس حدیث سے استدلال فر مایا تھا اس وقت جابر تو اسپنے باپ کی پشت میں بھی نہ آئے تھے، کیونکہ امام الوصنیفہ رضی الله عنہ ک من ولا دت اس ، 80 بھری ہے اور وفات ایک سو بچاس بھری 150 بھری میں لہذا اس وقت بیصدیث بالکل صحیح تھی، بعد کے محدثین کوضعیف ہو کر ملی بعد والوں کا ضعف پہلوں کے لیے کیونکر مصنر ہو؟ وہا بی صاحب سے اسکا جواب نہ بن پڑا، بغیر جواب دیے فوت ہوگئے، لہذا حنی علاء کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ وہا بی کوضیف کہنے سے روکیں، وجضعف پوچھیں، پھر تحقیق کریں کہ بیضعیف امام الم علی میں میں میں بھر تحقیق کریں کہ بیضعیف کا سبق اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ اانشاء اللہ وہا بی جی یانی مان جا میں گے اور ضعیف ضعیف کا سبق میول جا میں گے ، حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ حضور تا کھی جی ہیں۔ اس وقت بہت تھوڑی حدیثیں ضعیف تھیں، امام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ تا بھی ہیں۔ اس وقت بہت تھوڑی حدیثیں ضعیف تھیں، امام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ تا بھی ہیں۔ اس وقت بہت تھوڑی حدیثیں ضعیف تھیں، امام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ تا بھی ہیں۔ (جاء الحق می 471 مطبوع نعی کتب خانہ)

For More Books Click On This Link

ميات مكيم الامت بند كالمحالي 208 كالمحالية المحالة مت بند كالمحالة مت بند كالمحالة مت بند كالمحالة معالم المحالة معالم المحالة معالم المحالة ا

خلیم الامت علیه الرحمة مدین شریف میں قیام فرماتھے، ایک آدمی نے آپ ہے کہا کہ '' میں سنے کہا کہ '' میں سنے کل ایک مولوی صاحب کا وعظ سنا، اس نے کہا جولوگ یہاں سے خاک

شفاء کے کرجاتے ہیں، انھیں خاک ہی ملتی ہے شفاء ہیں ہوتی "تو آپ نے فرمایا۔

''شاہ صاحب! بڑے خزانہ پر چور بھی بڑے ہوتے ہیں، جیسے مجد کا شیطان بازار کے شیطان سے بڑا ہوتا ہے، جیسے ولہان کہتے ہیں،اگرتم ایمان بچانا جا ہتے ہوتو انکی کسی مجلس و

ے سیطان سے بڑا ہوتا ہے، بیسے ولہان سے ہیں، الرم ایمان بچانا چاہتے ہوتو اتلی سی بس وعظ میں نہ جانا، ہم یہال کی مٹی ہی تو لینے آئے ہیں ورنہ سوتا، چاندی، اور کپڑ اوغیرہ ہمارے ہال بھی تو ہوتے ہیں بیمٹی وہال نہیں ہے، ہم تھجوریں اور تبیج وغیرہ لے جانے سے مشرک نہیں ہوتے تو خاک شفاء ہے ہوتے تو خاک شفاء ہے ہوتے تو خاک شفاء ہے جیسے آب زم زم، وہ پانی جناب حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاوئ کا دھوون ہے بیمٹی جناب مصطفیٰ تالیم کے باوئ کا دھوون ہے بیمٹی جناب مصطفیٰ تالیم کے اوئ کا دھوون ہے بیمٹی جناب مصطفیٰ تالیم کے باوئ کا دھوون ہے بیمٹی جناب مصطفیٰ تالیم کے باوئ کا دھوون ہے بیمٹی جناب مصطفیٰ تالیم کے باوئ کا دھوون ہے ہیمٹی ہے۔

بیر مولوی ، حضور علیہ السلام کی تعظیم سے روکتے ہیں ، سلام کوشرک گئتے ہیں ، دن رات بہی کام کرتے ہیں ، مگرلوگ جالی مبارک کے سامنے جا کرانے سارے وعظ بھول جاتے ہیں و بوانہ وارسلام پیش کرتے ہیں ، زار زار روتے ہیں ، ابوجہل کی ساری کوششیں حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ کی ایک جھلک سے ختم ہوجاتی ، یہاں بھی اسی طرح کا نقشہ ہے۔ السلام کے مبارک چہرہ کی ایک جھلک سے ختم ہوجاتی ، یہاں بھی اسی طرح کا نقشہ ہے۔ (سنرنامہ 225 می 226 میلی مطبور نعیمی کتب خانہ مجرات)

عیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہماری ملاقات حرم شریف میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ شریف کے دو طالب علموں ،عبد الکریم نجدی اور زہیر طائعی ہے ہوئی ، ان کے پاس ایک کتاب تھی سب ل السلام شوح بسلوغ السموام جامعہ والوں کا خیال تھا کہ قرآن وصدیث ان کی طرح کوئی نہیں جانتا ہم نے پوچھا ، آپ حضرات مدیث پڑھتے ہیں؟ بولے ، بال ،ہم نے کہا ، مدیث اور سنت میں کیا فرق ہے ، بال ،ہم نے کہا ، مدیث اور سنت میں کیا فرق ہے ، کہا ، کیا گھر اللہ اسلام من اور سنت کامعنی طریقہ ہے ، فرق ہے ؟ ہمت سوچ کر بولے کہ مدیث کامعنی ہے بات ، کلام ، اور سنت کامعنی طریقہ ہے ، فرق ہے ؟ ہمت سوچ کر بولے کہ مدیث کامعنی ہے بات ، کلام ، اور سنت کامعنی طریقہ ہے ، فرق ہے کہا میں ان کے فظی معنی نہیں پوچھ رہا بلکہ اسلام مصداق پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ السام نے فرمایا کہ علی کے بحدیث ، بتاؤائی نگاہ مبارک میں اس میں کیا فرق نے فرمایا کہ علی کے بحدیث ، بتاؤائی نگاہ مبارک میں اس میں کیا فرق

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 200 كالمحالية المحالية الم

آمکت ہے؟ انھوں نے بہت ایج کی مگر بنا نہ سکے، ہم نے کہا چلوکل ای جگدا ہے استادوں سے پوچھ کر بناویں ، ایک بولا کہ آپ حدیث قدی اور قرآن میں فرق بنا کیں ، ہم نے کہا ترآن کے الفاظ اور مضمون دونوں رب کے بیں لیکن حدیث قدی میں صرف مضمون رب کا ہے الفاظ اور مضمون دونوں رب کے بیں لیکن حدیث قدی میں صرف مضمون رب کا ہے الفاظ شریف حضور علیہ السلام کے اپنے بیں تب ہی انکی تلاوت نہیں ہوتی ، ہاں احکام شریعت کا اثبات ہوتا ہے۔ (سزمام می 230 می 240 ملف المطور فیمی کتب فائہ مجرات)

انیسویں مثال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم اپنی باجماعت نماز حرم شریف میں علیحدہ ادا کرتے ہیں ، اسکی اجازت بعد از مناظرہ لاجواب ہو کر گورز مدینہ منورہ نے دی ہمارے دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم چونکہ فنی ہیں لہذا ہمارے اوقات بعد میں شروع ہوتے ہیں ہمارے مقرر کر دہ امام کی داڑھی حد شرح سے کم ہے وغیرہ وغیرہ ، خیال رہے کہ بیا جازت کہ جماعت کرلیا کروز بانی یا تحریری نہتی بلکہ گورزکی لاجوا بی اور خاموش سے بھی گئی۔

(سغرنامهم 366ملخصاً مطبوعه يمي كتب خانه مجرات بإكستان)

عيم الامت عليدالرحمة فرمات بي كه

ہم سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے آستانے پر ہم اللہ سے مانگیل یا حضور سے ؟ ہم نے کہا کہ حضور کے لیے اللہ سے مانگوا ورا پنے لئے حضور سے مانگو، کیونکہ بھکاری کا بہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بخی کے در پر کھڑا ہوکر پہلے اس کو دعا دیتا ہے، پھر کچھ مانگا ہے دب پر فرمایا

صلواعليه وسلموا تسليما ٥

اس آیت میں پہلی بات کی تعلیم کا ذکر ہے کہ حضور کو دعا نمیں دور ب فرما تا ہے۔

واما السآئل فلاتنهر ٥

كمامة محبوب كسى سوالى كريم بينتر كنا

اس میں دوسری بات کی تعلیم سنے کہ حسور سنے در سے بھکاری بنو سکے تو نہ دھتکار سے جاؤ سگے۔ (سنرنامہم 362 مِس 369 کھنا مطبوعہ میں کتب خانہ جرات پاکستان)

منتجر بحث:

مناظر ہوتا ہر کسی کے بس کاروگ نہیں کہ اس کے لیے علوم وعقل در کار ہے۔

## والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

- کھم الامت علیہ الرحمة التھے عالم وعاقل تھے۔
  - آب اعلیٰ مناظر ہتھے۔
- آپ نے اظہار حق کے لئے مناظرے کیے۔
- ک بوقت ضرورت مناظرہ کرناانبیاء کی سنت ہے۔

#### نو ښضروري:

آج بروز جمعته المبارک بمطابق 18 جمادی الثانی 2009ء باعتبار جمری 1430 حفرت مولا نامفتی محمد سرفرزنعی علیه الرحمة شهید ہوگئے نماز جمعه کی ادائیگی کے فوراً بعد جامعه نعیمیہ لا ہورخود کش حملہ ہواجس میں آپ اور آپ کے چارشاگر دوں کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیے مقام عطا فر مائے ، اور آپ کے متعلقین ، متوسلین ، متوسلین اور حبین کو صبر واستقامت نصیب کرے آمین خیال رہے کہ

آپ علیہ الرحمۃ حفرت مفتی محمد حسین تعیمی علیہ الرحمہ کے صاحبزاد ہے ہے ، اور حفرت مفتی محمد حسین نعیمی علیہ الرحمۃ کے شاگر درشید ہتے ، حفرت مفتی محمد مرفراز نعیمی علیہ الرحمۃ دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہتے ، آپ کی ہر شعبہ میں قابل قدراور نا قابل فراموش خدمات تھیں ۔ آپ علیہ الرحمۃ تنظیم المدارس پاکتان کے ناظم اعلیٰ ہتے ۔ آپ کی عمر 61 سال تھی جامعہ نعیمیہ لا ہور میں اپنے والد مفتی محمد حسین نعیمی علیہ الرحمہ کے مزار کے کیا ویک ہے ۔ آپ عافظ ہتے ہے الحدیث ہتے اور جامعہ الاز ہر یو نیورش سے پڑھے ہیں وفن کئے گئے آپ حافظ ہتے ہے الحدیث ہتے اور جامعہ الاز ہر یو نیورش سے پڑھے ہوئے ہتے ۔

وصلى الله تعالى على رسوله المقبول كَالْمَيْمُ وعلى الله تعالى على رسوله المقبول كَالْمَيْمُ الله وعلى اتباعه اجمعين الى يوم الدين 0





# والمحالي ميات متيم الامت الله المحالي والمحالي والمحالية و

باب۹ حكيم الامت بطورشاعر

(1) شاعراورشعر کامفہوم

(2) شاعری کی شرعی حیثیت

(3) شاعراورشاعری کی شرائط

(4) تحکیم الامت کی شاعری پرایک نظر

(5) تنجِهُ بحث

### شعراورشاعر كالمعنى ومفهوم:

لفظ شاعر شعرے ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے معنی ہے شعر کہنے والا ، ککھنے والا ، شعر کا مادہ ش ، ع ، ر ، ہے لغوی معنی ہے وانائی ، عقل مندی ، اس ہے ہے شعور ، اصطلاح میں وزن اور قافیہ والے کلام اور ناول گوئی پر بھی شعر کا لفظ بولا گیا ہے شعر کواس کے شعر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاعر کی وانائی پر دلالت کرتا ہے ، حاصل معنی ہے کہ وزن وقافیہ اور قواعد وفنون کے موافق اچھا یا فضول کلام کرنے والا شاعر کہلاتا ہے۔

(مراة مح اضافه ج6 ص 324)

### شاعری کی شرعی حیثیت:

ایتھے مضمون والے اشعار جائز ہیں برے مضمون والے برے اور ناجائز جن اشعار میں اللہ دسول کی ثناء گوئی ہو، قصا کہ ومنا قب ہوں ، مقبولوں کی بدح کی ٹئی ہو، مسلمانوں کو پندو نصائح کی ٹئی ہوں ، حضور اور ان کے بیاروں کی پر کی ہوئی ہجو کا جواب دیا گیا ہو وہ اجھے اشعار ہیں اور جائز وستحسن بھی ، اور جن اشعار ہیں نضولیات کے گئے ہوں خدار سول کی بے ادبی کی ہیں اور جائز وستحسن بھی ، اور جن اشعار ہیں نضولیات کے گئے ہوں خدار سول کی بے ادبی کی گئی ہو، تو اعد قعلیم اسلامیہ کا خلاف کیا گیا ہوان کا غذاق اڑایا گیا ہو، عور توں کی اور شراب وغیرہ کی تعلیم و ترغیب وی گئی ہو، نسب پر فخر کرنے پر مشتل ہوں ، تکبر اور گائی گلوج بھڑی ہوئی ہو وغیرہ و فیرہ و متمام شاعری گناہ وحرام ہے اور شاعر لعنتی ہے۔

(ارتغيرنورالعرفان مع اضافيص 456 مراة مع اضافه ج6ص 335)

#### شاعری اور شاعری کی شرا نظ:

ندکورہ بالامضمون سے چند شرا کط صاف معلوم ہو کیں کہ شاعر قواعد شرع ہے واقف ہوشاعری سے اس کا مقصد خدمت اسلام ہو، شاعر تکبر وغروراور جہالت وسفاہت سے پاک صاف ہولوگوں کی دل آزاری سے بچے۔ شاعری کو آخرت میں آسانیوں کا سہارا سمجھ کر کر ہے لوگوں کو ملی نفع دینے کی نیت کرے وغیرہ وغیرہ کیونکہ باری تعالیٰ نے جہاں شعراء کی تعریف

(213 ) SHE THE SHE WAS فرمائی وہاں مذمت بھی بیان فرمائی کہ بیلوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اینے مرید وتربیت یا فتہ حصرات کوبھی گمراہ کرتے ہیں ان کے قول وقعل میں تضاد ہوتا ہے لوگوں کی خوشنو دی کی خاطرحقیقت سے آنکھیں بند کردیتے ہیں ،غیر ضروری باتوں کی طرف رغبت رکھتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں چندآ یات احادیث ملاحظہ ہوں باری تعالی فرما تاہے۔

پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں خودہیں کرتے۔

والشعراء يتبعهم الغأون ١٥ لم تو شاعرول كى بيروى كمراه كرتے ہيں۔كياتم انہم فی کل وادیھیمون 0وانھم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے ہیں سرگردال يقولون مالا يفعلون 0

(الشعرآ وسورة 26 آيت 224 † 226)

اور نیک شاعر کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک ہیں ایمان دار ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب قرما تا ہے۔

الا الذين امنوا وعملو الصالحات و ذكروا الله كثير ٥١ (الشعرآء26-آيت227)

مگروہ لوگ جوایمان لائے اوراجھے کام کیے اور بکٹر ت اللہ کی یاد کی۔ احاديث مباركه بطورنمونه بيبي يهلي خلاصه ملاحظه هوبه

سركارعليه السلام كے سامنے ايك شاعر گنگنا تا ہوا آيا آپ نے اس كوشيطان قربار ديا اور خاموش کرادیا اور ناراضکی ظاہر فر مائی که آ دمی کا پیٹ گندگی اور پیپ سے بھرا ہوا ہوتو بہتر ہے مگرشعرول ہے جمراہواہوتو بدتر ہے۔

> وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله سَالِيمُ لان يمتلي جوف رجل قيحاً يريه خير من ان يمتلي شعراً

( مراة شرح مفكوة ص 329 ص 330، ج8 مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات )

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نخن نسير مع رسول الله كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ خلوا الشيطان او امسكوا اليشطان لان يمتلي جوف رجل قيحا عید من آن یدمتلی شعر اً. (مراة شرح مشوة خ۵ م 336 به طبوعه کتبداسلامیه مجرات)

ایتھ شاعر وشعری سے متعلق بیا جادیث ہیں پہلے ان کا خلاصه ملاحظہ بوسر کار تُلَاثِیْنِ اِسے ایک شعر کی بابت مسئلہ پوچھا گیا تو آ ب علیہ السلام نے اجھے مضمون والے کوا چھا اور برے والے کو برافر مایا۔ اور بعض اشعار کو حکمت قرار دیا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی والے کو برافر مایا۔ اور بعض اشعار کو حکمت قرار دیا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی مند کی شعروں کا شعروں میں جواب مند کی شاعری کی ، اور ان کو دعا بھی دی ، اور کفار کے شعروں کا شعروں میں جواب وسے کا تھم بھی فرمایا۔

عن عائشه رضى الله عنها ان رسول الله سَلَّمَ الله الهجوا قريشا الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عليهم من رشق النبل (مراة ص328 ق كتبا الماميه)

وعن البراء بن عاذب رضى الله عنه قال قال النبى سَلَّمُ يُوم قريظة لحسان بن ثابت اهج المشركين فان جيريل معك وكان رسول مَنْ يَنْ اللهم ايّده بروح القدس.

(مراة شرح مشكوة ص327 مكتبه اسلاميه)

وعن صخر بن عبد الله بن بريده عن ابيه عن جده رضى الله عنه قال سمعت رسول الله تَأْثِيرُ أَم يبقول ان من البيان سحراً. ان من العلم جهلاً ، وان من الشعر حكما ، وان من القول عيالاً ٥٠ (مراة شرح منكوة ج6 من 334 مطوع مكتبا اللامية جرات)

ان احادیث سے ایتھے شاعر وشعر کی تعریف وفضیلت معلوم ہو کی ان احادیث کی شاندارشرح مراة شرح مشکوة میں دیکھو۔

اب علیم الامت علیہ الرحمة کی شاعری پر بفذر ضرورت تبھرہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کرم ورحت تبھرہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کرم ورحمت کی امید ہے، قارئین سے انصاف کی توقع ہے اور عیم الامت علیہ الرحمة سے اضافہ و فیض کاحسن ظن ہے۔

حكيم الامت عليه الرحمة كى شاعرى برايك نظر:

تھیم الامت علیہ الرحمت نے شاعری میں جو چیز مدنظر رکھی ہے وہ درج ذیل ہے

عشق رسول ، عشق صحابہ کرام ، تو م کو بیدار کرنا اور دعوت فکر و ہوش دینا ، اللّٰہ رسول اور ایکے پیاروں کی شان کونمایاں کر کے دکھانا ، سمجھانا ، معمولات اہل سنت کی تاہید وتوثیق کرنا ، بری رسومات کے خلاف قلمی وعلمی جہاد کرناوغیرہ وغیرہ۔

کیا الامت علیہ الرحمۃ کی شاعری میں بیان شدہ ندکورہ امور کی امثلہ ذکر کروں گاتا کہ انکی شعرہ شاعری کی غرض و غایت اور مقصد کا جوت بھی حاصل ہوجائے اور بیبھی پیۃ چل جائے کہ حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فیضان سے وہ بھی دعاء رسول کے حقدار ہیں اور کیوں نہ ہوں ساری عمر محبت رسول کرتے رہے اور محبت رسول کا درس دیتے رہے ان سے اور انکے پیاروں سے اعتراض دفع کرتے رہے ان کی مدح سرائی کرتے رہے ، ان کے اور انکے پیاروں سے اعتراض دفع کرتے رہے ان کی مدح سرائی کرتے رہے ، ان کے پیاروں سے بیار اور انکے خالفین سے مخالفت فر ماتے رہے اللہ تعالی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ،

- انّى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى (آل عران 3-195)
  - انا لا نضيع اجر من احسن عملًا ٥ (الكف 18-30)
- وان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئاً ۱۵(الجرات 49-14).
  - نعم اجر العالمين٥(ال مران3-136)
- تجوی من تحتها الانهر خالدین فیها نعم اجو العاملین ۵ (ازمر 39-74)

  ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کا نیک عمل ضائع بھی نہیں کرتا ، اس کے نواب میں کی بھی نہیں فر باتا اورا چھا عمال کے بدلے جنت عطافر ماتا ہے۔اللہ رسول سے اور انکے پیاروں سے محبت تو بہت ہی اعلیٰ عمل ہے دل سے ہوزبان سے ہونٹر سے ہوشا عری سے ہو، تصانیف سے ہوسب اقسام آیات مذکورہ بالا کے عموم میں داخل ہوگی۔

عشق رسول کُاٹیوکٹا کے متعلق آپ علیہ الرحمۃ کے چند بنن ، پارے مع وضاحت درج ذیل ہیں غور سے ملاحظہ کریں۔

نوٹ:

ان امثلہ کے بیان میں میراطریقتہ بیہوگا کہ پہلے خلاصہ منہوم ذکر کروں گا پھراس پر

والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية ا استشهادا عكيم الامت عليه الرحمة كے اشعار درج كروں كا۔ عاشق ومحبت كرنے والے اينے محبوب ومعثوق کے درود بوار ہے محبت وعشق رکھتے ہیں ہمجبوب کے وطن کی خاک ہونا ، خاک جھانٹاان کے کمال عشق کی ایکے نز دیک شرط وعلامت سمجھا جاتا ہے بمحبوب کی یادیمیں غرق و مشغول رہتے ہیں انکی طرف سے بلاوے کا انتظار رہتا ہے ، ان کی ٹھوکروں میں رہنے کو وہ ذلت نہیں بلکہ عزت و کمال محبت تصور کرتے ہیں ، ان کے قریب بسنے کی تمنا کرتے ہیں ، پیہ جا ہے ہیں کہ قبر بھی محبوب کے وطن میں ہو گویا ان کا اوڑ صنا بچھونا محبوب اور اسکی اردگر د کی چیزیں ہوتی ہیں ،ان کے عشق کی کیفیت تو دیکھو کہ جینا مرنا ہی محبوب کے سامیہ 'یں جا ہتے ہیں كة قبر وہاں ہوتا كہ قيامت تك محبوب كے ديار با قرار ہے لگے رہيں بھی نہ اٹھيں ، اور محبوب کے ہوکر بھی ڈرتے ہیں کہیں محبوب بیانہ کہد دے کہ تو تو ہارانہیں۔ اس تمام صمون و کیفیت پر حکیم الامت علیه الرحمة کے چندا شعار پیریں۔ خاک مدینه ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوئی راہ مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بااتے روضہ یہ صدقے ہوتا ان پر شار ہوتا وہ یہ کروں کے آقا ہے کس کو گربلاتے کیول سب کی تھوکروں یہ پڑ کر میں خوار ہوتا مرمث کے خوب لگتی مٹی میری مھکانے

اور میں غبار بن کراس پر نثار ہوتا 🗗 بے چین دل کو اب تک سمجھا بچھا کے رکھا گر ہوتا گر میں انتظار ہوتا گر میں انتظار ہوتا

گر انکی راہ گزر یہ میرا مزار ہوتا

یہ آرزو ہے دل کی کہ ہوتا وہ سبر گنبد

## والمحاليم الامت الله المحاليم المحال

سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا

(ديوان سالك ص6ص7 بمطبوعه ضياءالقرآن پيلى تعييز لا بور)

عاش کوای معثول ہے مجب کوای جمعی ناور دوح کا قرار سجھتا ہے۔ اپ محبوب کی نگاہ کی آس و کے بہ ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، وہ عاش اپ محبوب کودل کا چین اور دوح کا قرار سجھتا ہے۔ اپ محبوب کی نگاہ کی آس و امید ہر وقت اس کے دل میں رہتی ہے۔ محبوب ہے ملنا اس کی مجب کی معراج ہوتی ہے وہ اس آس و انظار میں رہتا ہے کہ محبوب کی جھلک دیکھوں چاہے بجھے موت بھی آئے بھی ہجے نہ اس طرح ضروری خیال کرتا ہے جیے بلبل بہار کوچا ہتی ہے مجبوب کے ذیر سامید ہے کووب اس طرح ضروری خیال کرتا ہے جیے بلبل بہار کوچا ہتی ہے مجبوب کی یواس کے دل اس طرح ضروری خیال کرتا ہے جیے بلبل بہار کوچا ہتی ہے مجبوب کی یاداس کے دل سے دور رہنا روہ زندگی ہی نہیں مانتا بلکہ بوجھ وقید سجھتا ہے ، اور جب مجبوب کی یاداس کے دل میں آتی ہے تو وہ اتنا خوش وخرم ہوتا ہے کہ گو یا خزاں میں میکدم بہارآگی ، اور محبوب کی یاداس کے دار مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اسکی ناراضی ہے بھی لرزتا ہے ڈرتا ہے ، ڈرکے مارے عشق کا دعو کی نہیں کرتا کہ کہیں محبوب رو نہ کر دے ، ای خاموشی میں عافیت ہے ، کہاں میری محبت اور کہال میں ادر کہاں میری محبت اور کہال میں ادر کہاں میر المند و بالا اوصاف و ہزرگوں والا محبوب ، ای طرح ساری عموشق و محبت میں میں اور کہاں میر المند و بالا اوصاف و ہزرگوں والا محبوب ، ای طرح ساری عموشق و محبت میں روتے ، سکتے سکتے سکتے تو وہ ان از رات کی طرف سے بلاوے کا انظار کرتے گزار دیتا ہے۔

ال مضمون برآب عليه الرحمة كے چنداشعار بيرين:

تم ہی ہو ، چین اور قرار دل بے قرار میں تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ ِ مزار میں فاک ہے ایک زندگی وہ کہیں ہم کہیں ہے ایک زندگی وہ کہیں ہم کہیں ہے ایک زیست میں مزاجو ہو دیار یار میں

والمال ميات متيم الامت الله كالمال والمال وا

بارش فیف سے ہوئی کشت عمل ہری بجری کے دن پھرے، جان پڑی بہاریس دئک ذبین کے دن پھرے، جان پڑی بہاریس دل میں جو آکر تم رہو ، سینے میں گرتم ببو پھر ہو وہی چبل پہل ابڑے ہوئے دیار میں فیض نے تیرے یا بی ،کر دیا مجھ کو کیا ہے کیا درنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں قبر کی مونی رات ہے کوئی نہ آس پاس ہے آگر کی مونی رات ہے کوئی نہ آس پاس ہے آگر بنرہوں جس کی آس ہے قلب سیاہ کار میں جس کی آس ہے قلب سیاہ کار میں مرتو موئے حرم جھکا ، دل موئے کوئے مصطفے مرتو موئے حرم جھکا ، دل موئے کوئے مصطفے دل کا خدا بھلا کرے، یہ نہیں اختیار میں مصطفے مالک روسیاہ کا منہ ، دعوی عشق مصطفے مالک روسیاہ کا منہ ، دعوی عشق مصطفے مالک روسیاہ کا منہ ، دعوی عشق مصطفے

پائے جو خدمت بلال ، آئے کسی شار میں

(دیوان سالک م 16 م 17 مطبور ضا الترآن بلی کیشز لا بور)

عشق و مجت کرنے والے کی نگاہ میں معثوق و مجبوب ہی سب بچھ ہوتا ہے ، کسی شک میں کوئی حسن نظر آیا فوراً محبت کرنے والے کی محبت نے اس حسن کوایت محبوب کی بجلی قرار دیا ، جہال چمک دیکھی محبوب کاحسن یا وآیا ، بچھ لول میں مہک سوٹھی ان کو بھی محبوب کی خوشبو مان لیا ، محبوب ہی محبوب کاحسن یا وآیا ، بچھ ہے ، وہی سورج کی چمک ہے ، بچھول کی مہک ہے ، ولوں کا بچسن ہے ، انکھ کا نور ہے ، بہاریں امی کے وم قدم سے ہیں رعنا کیاں اس کی مسکرا ہے کی مربون منت ہیں، گلتان ای کے وم سے لہلہار ہے ہیں ، ویرانے اور خزاں اس کے رخ

پھیرنے کی وجہ سے آتی ہے، مشکل کشاء، حاجت روا، ہردکھ کی دوا، ہر آئھ کا نور، ہردل کاسرور،

محبوب ہی ہے۔غرض میہ کہ جدھر دیکھنا ہوں تو ہی تو ہے ، بیہ ہے مجازی عاشق وعشق کا حال ،

والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي ( 219 كالمحالي ) حضرت حكيم الامت عليه الرحمة كي محبوب توحضور انور مَا كَيْرَا اللهِ مَصْارى عمر اى محبوب كه دم قدم ے دابست رہے ، لوگول کو بھی بھی درس دیتے رہے کہ لوگو!مصطفے کریم من کی اوکوب خداہیں ان کاادب کروان کاعرش وادب گاہ تو وہ ہے جہال حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی رضى الله عنه جيسے اولياء بھى عزت واحتر ام كامجىمە بىنے ہوتے ہيں۔ ادب گاه است زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید این جا حضرت حکیم الامت علیہ الرحمة کے اس حمن میں کچھاشعار درج ذیل ہیں۔ ہے جس کی ساری گفتگو وحی خدا، یہ ہی تو ہیں حق جس کے چبرے سے عیاں ، وہ حق نما بھی تو ہیں جن کی چک سورج میں ہے ، جن کا اجالا جاند میں جن کی مہک پھولوں میں ہے ، وہ مہ لقاء یہی تو ہیں جس مجم و بدکار کو سارا جہال دھتکاردے وہ ان کے دامن میں جھیے مشکل کشاء یہی تو ہیں ہرنب یہ جن کا ذکر ہے ہر دل میں جن کی فکر ہے گائے جن کے گیت ، صبح و ساء یمی تو ہیں چرچاہے جن کا حار سو ، ہر گل میں جن کا رنگ و بو ہیں حسن کی جو آبرو ، وہ دل رہا یہی تو ہیں باغ رسالت کی ہیں جڑ اور ہیں بہار آخری میداء جو اس محکشن کے تھے ، وہ منتبی یمی تو ہیں یہ ہیں حبیب کریاء ، یہ ہیں محم مصطفے دو جک کو جن کی ذات کا ، ہے آسرا یمی تو ہیں جس کی نہ لے کوئی خبر ہوں بندجس یہ سارے در اس کی بیہ رکھتے ہیں خبر ، اس کی پناہ میں تو ہیں

ان کا مبارک نام بھی ہے چین دل کا چین ہے جو ہو مریض لا دوا، اس کی دوا یہی تو ہیں گر مل دعا گئیں جن کی رسل دعا دود جہال کے مدعی، صلے علے ہی تو ہیں دود جہال کے مدعی، صلے علے ہی تو ہیں جن کو شجر سجدے کریں ، پھر جن کی گواہی دیں دکھ درد اونٹ ان سے کہیں حاجت روا یہی تو ہیں ہے فرش کا جو بادشاہ ، ہے عرش جس کے زیر پاء سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں

(ديوان سالكِ م 17 ص 18 مطبوعه ضياء القرآن يبلي كيشنز لا مور)

عشق رسول پر بقدر ضرورت امثله درج کرنے کے بعد زوسرے امر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں وہ ہے عشق صحابہ کرام رضی اللہ عظیم اجمعین ۔ اولا خلاصہ ومرکز کی اخیال ملاحظہ کریں۔

ہوتا ہوں وہ ہے عشق صحابہ کرام رضی اللہ عظیم اجمعین ۔ اولا خلاصہ پر وانے ہیں ، حضور علیہ نبی پاک علیہ الصلو ہ والسلام ہدایت کی شمع ہیں ، صحابہ کرام پر وانے ہیں اور صحابہ کرام چائد تارے ہیں ۔ باری تعالیٰ نے اور رسول اللہ کا اللہ اللہ کہ اللہ رسول کی بہت زیادہ اطاعت نے صحابہ کی بڑی شان بیان فرمائی ہے ، ان لوگوں نے بھی اللہ رسول کی بہت زیادہ اطاعت کرے میں ثابت کردیا کہ ہم واقعی شرف صحابیت کے اس منصب پرفائز ہونے کے لائق تھے۔

اجمالی طور پر سارے صحابہ کرام کی بیشان تھی ،خصوصی شان کے حامل حضرات صحابہ کرام پر حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے مکمل منقبت منظوم و مرتب فرما کیں جیسا کہ مثالوں کے اس منصب ضرورت ہیں ان کواندارج کروں گا ،

وریعہ آپ تندہ صفحات پر ملاحظہ کریں گے جہاں حسب ضرورت ہیں ان کواندارج کروں گا ،

چمنتان نبوت کی بہار اول گلتن دین کے بنے پہلے گل تر صدیق بیار گلتن دین کے بنے پہلے گل تر صدیق بیار ، آئینہ چار کے بیں ، آئینہ چار کی عثان و عمر ، حیدر و اکبر صدیق

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

والمساومة المساوية ال

سارے اصاب نی تارے ہیں امت کے لیے ان ساروں میں سے ، مہر منور صدیق

والسذیس مسعسه کے ہیں، یفرد کامل حشرتک پائے نبی پر ہیں، وہرے سرصدیق

(ديوان سالك ص 26 مطبوعه ضياء القرآن فابهور)

ان اشعار سے جو کچھ واضح ہوا وہ بطور خلاصہ پہلے درج کردیا، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان ہی اشعار میں حضرت ابو بمرصدین رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت و منقبت بھی ذکر ہوگئی، انکوم بر منور، صدین اکبر، و السذیس معد کا فرد کامل، دہر سے سر والا فرمااکرائی شانیں بیان فرما کیں، مہر منور کامعنی ہے نہایت جبکدار سورج ، صدین اکبر سے مراد ہے سب سے بروا سیا، و السذین معد کا فرد کامل سے مراد ہے اس آیت میں صحابہ کی جن صفات کا ذات و جماعت کا تذکرہ ہے ان تمام میں سے اعلی اور کم ل ترین شخص ، دہر سے سر والا ہونا ہے کہ آپ میں گیر ہوگئی کی طاہری اور باطنی شان کا مظہر، وجلوہ گاہ والا ہونا وغیرہ من التا ویلات۔

آپ علیہ الرحمۃ نے چنداور اشعار بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہان کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکا رکڑا گڑا کے ایک اشارہ پر سارا مال مصدقہ کر دیا ، حضور علیہ السلام کے ادب و آرام وعشق کی خاطر سانپ سے ڈسوایا حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کفر والحاداور بے دبی کی تحوست ختم فرمادی ، (اب اشعار ملاحظہ ہوں) بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں مصطفے پر کریں گھر بار نچھاور صدیق

مصطفظ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دیں۔ سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہوں مضطرب صدیق کہیں گر توں کو سنجالیں ، کہیں روٹھوں کو منا کیں

کھودیں ، الحاد کی جر بعد پینمبر صدیق

( ديوان سيا لك م 27 بمطبوعه منيا والقرآن لا مور )

فرماتے ہیں۔

ایمان باغ حضرت عمروضی الله عنداسی بہار ہیں ،طریقت وعرفان کا چراغ ہیں۔آپ خداکی آلوار ہیں ،آپ کی ہرادا ہے تق وباطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔آپ الله آء علی الحقاد کا مظہر ہیں۔ کفروسرکشی کوختم کرنے والے ہیں۔آپ کوخو درسول الله کا فی گئے آئے اللہ سے مانگا گویا کہ آپ مرادرسول ہیں باقی صحابہ مریدرسول: آپ نے اپنی رعایا کو بہت سکھ وسکون دیے ، آپ بہت متقی تھے، آپ کوکرامات بھی عطافر مائی گئی تھیں جسے دور تک آواز بہنچا نا اور حضرت ساریہ کو بلانا، نیز آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے داماد ہیں وغیر وغیر ہ۔

اباصل اشعار پرنگاہ کریں۔

بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں جراغ برم عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں فاروق اعظم ہیں فاروق اعظم ہیں فاروق اعظم ہیں خدا کی تیج برال حضرت فاروق اعظم ہیں السکتاء علی السکتاء علی السکتاء علی ہیں السکتاء علی ہیں فاروق اعظم ہیں فاروق اعظم ہیں رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا وہ عالم دبد کا ، کانیتے ہیں قیصر و کسری وہ عالم دبد کا ، کانیتے ہیں قیصر و کسری ہیں ہیں مین کی شان حضرت فاروق اعظم ہیں ہی خزانے روم و فارس کے لئاتے ہیں مدینہ میں فرق مین کی خاری و فارس کے لئاتے ہیں مدینہ میں فیوض مین کے باراں حضرت فاروق اعظم ہیں فیوض مین کے باراں حضرت فاروق اعظم ہیں فیوض مین کے باراں حضرت فاروق اعظم ہیں

مگر اس حال میں دھو دھو کر اک کرتا پہنتے ہیں ہے نازاں جن یہ تفویٰ حضرت فاروق اعظم ہیں مسلمان رات بھر سوئیں عمر فاروق پہرا دیں رعایا کے نگہبان فارورق اعظم ہیں یکارا ساریہ کو اک مہینہ کی مسافت ہے جے ، ہر جاہو کیسال ، حضرت فاروق اعظم ہیں بیں داماد علی و یو نازنین حضرت زہرہً ہے سالک جن یہ نازاں حضرت فاروق اعظم میں

( ديوان سالک ص 27 ص 28 مطبوعه ضياء القرآن لا مور )

حضرت عثمان رشني الله تعذب بإزب مين حكيم الامت عليه الرحمة كيعض اشعار كا خلاصہ یہ ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مخلوق کے لیے لطف وسر در ہیں ، ہر مرض أور در ذکیے کے دوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔آپ کا ہاتھ من وجہ پداللہ ہے۔آپ دل کا نور ، آنکھوں کا سرور ہیں، بہت کی ہیں،صاحب عزت ہیں،صاحب تقویی دصاحب وقار ہیں،وغیرہ وغیرہ۔

اشعار ملاحظه بمول\_

خلق یہ لطف خدا حضرت عثان ہیں جلہ ترض کی دوا ، درد کے درمال ہیں نور دل رم عین بین صاحب نور بن بین سب کے دل کے مین مومنوں کی جان ہیں مکلشن دین کی بہار ، مومنوں کے تاج دار عرست ہر ذی وقار زینت ہر ایمان ہیں حق نے وہ رہنبہ دیا ، تم عنی ہم سب گداء کیا کہوں میں؟ تم ہو کیا ؟ عقل و دل جیران ہیں

اب سا کھل گیا جو دیکھا ہے ماجرا
عازیان مصطفے ہے سروسامان ہیں
عازیان مصطفے ہے سروسامان ہیں
جو ہیں امام انام ، جس کے ہیں ہم سب غلام
مرجع ہر خاص و عام حضرت عثان ہیں
آپ ممدوح جہاں ، خلق خدا مدح خوان
کیا ہے ؟ اگر بدگماں چند ہے ایمال ہیں
تم غنی سالک گداء اک نظر بہر خدا
آپ جہاں کے لئے رحمت رحماں ہیں
آپ جہاں کے لئے رحمت رحماں ہیں

(ويوان سالك ص 29 ص 30 بمطبوعه ضيا والقرآن لا بهور)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یون عقیدت کے پھول نجھاور فر مائے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ طریقت اور شریعت کا مجموعہ ہیں، مجمع البحرین ہیں، قرآن مجید کے
زبردست عامل و قاری ہیں، آپ کے بغض میں کوئی کئنی، ہی عبادت کرنے والا ہو ولی تو کیا
مومی نہیں بن سکتا کرآپ اسلام اور نفاق کے درمیان پیچان کرنے کا معیار وآلہ ہیں، آپ
سے مجت ایمان کا حسن اور بغض ایمان کا ضیاع وصفایا ہے، آپ دوشا ندار حضرات کے والد ہیں
، نبی کے داماد ہیں، آپ نے نبی کریم کا تعلیم کے نیند پر نماز عصر قربان کی جوابا آپ علیہ السلام نے
سورج واپس لوٹا یا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز اداکر وائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ
فیرکوا کھاڑا، آپ خاتم الا ولیاء ہیں، ولایت آپ کی مہر کے بناء بل بی نہیں گئی ، آپ کی اولاد
پاک ہے، صدقہ مال کا میل کچیل ہے بھی تو تب آپ کی اولاد رئیس لگ سکتا حرام ہے۔ آپ
مشکل کشاء ہیں آپ ایمان کا کعبہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اشعار ملاحظه بول:

بیان کس منہ سے ہو؟ اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا ، طریقت کا ہے سرچشمہ For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالات الله الأمت الله المحالات المحا

وہ ہے خاموش قرآن اور قرآن ناطق ہیں تہیں جس دل میں ہیہ ، اس میں تہیں قرآن کا رستہ وہن زہرہ عمر ، داماد ، حسنین سے بیٹے تیری ہستی ہے اعلیٰ ، اور بالا ہے تیرا کنبہ نی کی نیند ہر اس نے نماز عصر قربان کی جو حاضر كر جكا تفا اس سے يہلے جان كا ہديہ نہ کیونکر لوٹنا ، اس کے لیے ڈوبتا ہوا سورج كنه جب ال كے جاند كے بہلوميں ايك سورج كا تھا جلوہ تعالی الله تیری شوکت ، تیری صولت کا کیا کہنا کہ خطبہ یڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ مسلمانوں ، رسول الله کی الفت اگر جاہو کرو اس کی غلامی جبکا ہر مومن ہوا بندہ ہو چنتی قادری ، نقشبندی یا سبروردی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے عکرا ہے صدقہ ، میل ، پھر اس پاک ستھرے کو کیوں روا ہو کہ کھا رہی ہے ساری دنیا جس کی آل باک کا صدقہ علی مشکل کشاء ہیں سب کے سالک کا سہار ا ہیں ہر اک محتاج ان کا ہو جوان ، بدھا یا بجہ

(ديوان سالك ص 30 ص 31 مطبوعه نساء القرآن پېلى كيشنز لا مور)

اہل بیت کے متعلق آ کیے اظہار خیال کا خلاصہ بیہ۔ فرماتے ہیں۔

حضرت عا تشهرضي الله عنها ،خودامّ المومنين بين ، والدامير المومنين بين ، اور خاوير رسول رب العالمين بين ، رحمة اللعالمين بين آب رضى الله نتعالى عنها ، كي شان بين سوره نور

نوٺ:

اہل بیت کے ہرفرد کے بارے میں تفصیلاً لکھنا قدرے مشکل ہے کونکہ مقالہ بہت طویل ہو جائے گا ، لہذا میں اس طرح کرتا ہوں کہ خلاصہ قدرے تفصیل کے ساتھ لکھ دیتا ہوں اوراشعار دویا تین ذکر دیتا ہوں تا کہ نمونہ بھی دیکے لواوراہل بیت کرام کے ذکر ہے برکت بھی لے لو، اور عیم الامت علیہ الرحمۃ کے بارے میں جو کچھ میں نے گنوایا ہے اسکی صدافت بھی سامنے آجائے کہ بیزی عقیدت کے تحت نہیں تھا بلکہ عقیدت اور حقیقت کا امتزاج ہے حضرت سامنے آجائے کہ بیزی عقیدت کے خوالاصہ خیال ذکر کیا اس کے بارے میں بعض اشعار ہے ہیں۔

اس مبارک مال په صدقه کيول نه مهول سب ابل دين جو مه المونين بنت امير المونين آپ معديقه پير صديق ، اور شوهر ني ميكه سرال اعلے ، آپ خود بيل بهترين آبي تطهير ميل جي ان كي پاك كا بيان بيل سي بي بي بي مامره ، شوهر امام الطاهرين بيل بي بي بي بي ، طاهره ، شوهر امام الطاهرين

حضرت فاطمه رضی الله عند کے بارے میں جوفر مایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت فاطمه رضی الله عند بہت یا ک دامن تھیں ،عفت وعزت کی ما لکتھیں جنت میں جانے اور لے جانے کا آسان طریقہ ان کی اورائے بیٹوں کی عزت واطاعت کرنے میں ہے ،خود صحابیہ ، والدنی ، بیٹے اور شوہر صحالی ہے ، جنت کی ما لکت ہیں ، دنیا ہے قطع تعلق تھیں تب ہی بنول لقب ہوا ، رسول اکرم اور شوہر صحالی ہے ، جنت کی ما لکت ہیں ، دنیا ہے قطع تعلق تھیں تب ہی بنول لقب ہوا ، رسول اکرم منافیق کی کا اور شوہر صحالی کی ماں ہیں ، خاتم الاولیاء کی الاولیاء کی الاولیاء کی نوجہ ہیں پروہ داری میں آسے کا کوئی ٹائی نہ تھا ، صابرہ ، طاہرہ عالمہ اور شقی تھیں ، وغیرہ وغیرہ ۔

چندامثلہ ذکر کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔

بی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں

بیان کس سے ہو انکی پاک طینت پاک طلعت کا

ہیان کس سے ہو انکی پاک طینت پاک طلعت کا

ہرتبہ اس لئے کو نین میں عصمت کا عقت کا

مرف حاصل ہے انکو دامن زہرہ سے نبیت کا

بتول وفاطمہ زہرہ لقب اس واسطے پایا

کہ دنیا میں رہیں اور پہ دیں جنت کی گلبت کا

وہ چاور جس کا آنچل سورج نے نہیں دیکھا

وہ چاور جس کا آنچل سورج نے نہیں دیکھا

ہنت گی حشر میں پردہ گناہ گار ان امت کا

حضرت امام حن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں عکیم الامت

علیدالرجمۃ کے پاکیزہ خیالات کا خاکہ رہے۔

کہ یہ دونوں بزرگ دین کے خدمت گار تھے، حفزت فاطمہ جیسی اعلیٰ ہستی کے فرزند تھے، ان کو چمنستان علی وزہرہ کا درجہ حاصل تھا، جراکت مند تھے اسلام کی آبیاری انھوں نے اپنے خون سے کی ، امام جسین رضی اللہ عندات پاک تھے کہ اپنا ہاتھ شریف پلیدیزید کے ہاتھ میں دینا گوارانہ کیا۔ اسلام کے محافظ تھے، استقامت کے پیکر تھے۔ صبر وحلم کے اعلی مقام پر تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

اشعارملاحظه ہوں:

سروہ ہے جو کئے اسلام کی خدمت کے لیے
آبرہ وہ جو گئے دین کی عظمت کے لئے
نونہال چمن مصطفویٰ و مرتضوی
جے قدرت نے چنا ، زینت جنت کے لیے
استقامت پہ فدا ہیں تیری اے دست حسین
نہ حمیا ہاتھ میں ، بے دین کی بیعت کے لیے

# 

ہائی باغ ہوا ہائی خون ہے سراب
باغ زہرہ کٹا ، اس باغ کی نزہت کے لیے
ناؤ ہیں آل نبی ، نجم ہیں اصحاب رسول
للد الحمد کہ موردہ ہے یہ امت کے لئے
اس دو گانہ یہ فدا ساری نمازیں جس میں
دھار حلقوم یہ سرخم ہو ، عبادت کے لئے

(ديوان سالك ص 30 تاص 36 بمطبوعه ضياء القرآن لا بهور )

اولیاء کرام کے متعلق حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی شاعری کا اب لباب یہ ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے آتا ہیں مولا ہیں ، ہمارے لجا اور ماوی ہیں ، فقید المثال ہستی ہیں ، ان کا سا تلاش کر دبھی تو نہ ملے گا ، علم و ہنر اور ہرخو بی کے پہاڑ ہیں ہمیں ان پر ناز ہے ، ان سے ہی اہل سنت کوئر تی ہوئی ، نصیب چیکا ، وہ سراج امت ہیں مائے بعد کے علماء ، فقہاء اور محدثین بھی ان کی عیال ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہمی ان کی عیال ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہمی ان کی تعلیمات کے بغیر قرآن وحدیث کی فہم ناممکن ہے ، وہ سراج الامت ہیں ، کاشف الغمہ ہیں وہ دست گیرامت ہیں وغیرہ وغیرہ ۔

بعض انتہ الامت ہیں ، کاشف الغمہ ہیں وہ دست گیرامت ہیں وغیرہ وغیرہ ۔

ہمارے آقا ہمارے مولی امام اعظم ابوصنیفہ ہمارے طبا ہمارے ماوی امام اعظم ابوصنیفہ نمانہ ہمرنے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن نہ ملا ، کوئی امام تم سا امام اعظم ابوصنیفہ نہ کیول کریں ناز، اہل سنت کہ تم سے چیکا نصیب امت سران امت ملا ہو تم سا، امام اعظم ابوصنیفہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک بوتی محدثین سارے ہوتے مشرک بیتاری ، مسلم ابن ماجہ ، اما م اعظم ابوصنیف

# والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ( 229 ) المحالي ( 229 ) المحالي المحالية المحال

کہ جینے فقہاء و محدثین ہیں ، تمہارے خرمن سے خوشہ چین ہیں

ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابوضیفہ

خبر لے اے دشگیر امت ، ہے سالک بے خبر پہ شدت

وہ تیرا ہو کر پھرے بھکتا امام اعظم ابوضیفہ

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے ہیں جوفر مایااس کا حاصل ہے۔

حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ بے کسوں کے سہارا ہیں۔

خلوص دل سے پکارنے والوں کی امداد فرماتے ہیں۔

دکھیوں کے دکھوں کا حل فرماتے ہیں۔

خودتی ہیں تی حضرات کی اولا دہیں۔

ہادی وراہ برہیں نورانی شمع ہیں ، حضرت علی وحضرت فاطمہ کے لاڈلے ہیں رضی

اللہ تعالی عنہم ، قطب وغوث ہیں۔ مملکت خدا ہیں باذن الہی متصرف وعتار ہیں۔ ان کے

اشارے اور دُعا کے سہارے بگرے کا م جلد سنور جاتے ہیں۔

اشعارملا حظه بول:

ہو گیا یا غوث ، پی برباد ہوتے آپ کے

رہ گیا ہیں ہے کس و ناشاد ہوتے آ پ کے

کربلا والوں کا صدقہ بچھ دکھی پر رحم کر

اب کہاں جا کر کروں ؟ فریاد ہوتے آپ کے

دلیں جھوٹا ساتھی چل دیئے منہ موڑ کر

رہ گیا پردلیں ہیں ناشاد ہوتے آپ کے

م کئی ابن کئی ، ابن کئی ہو خروا

ہے گداء کس کو کرے پھر یاد ؟ ہوتے آپ کے

آپ کاارشاد ہے سرید دی لاتے خف

آپ کاارشاد ہے سالک ناشاد ہوتے آپ کے

رئے ہیں ہے سالک ناشاد ہوتے آپ کے

(ديوان سالك ص 35 تاص 38 مطبوعه ضياء القرآن لا بور)

ادب سادات کے بارے جھلک ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ:

حضرت علی رضی الله عند میرے مشکل کشاء ہیں انکی اولا دمیر اسہارا ہے ، حضرت علی کشاء ہیں انکی اولا دمیر اسہارا ہے ، حضرت علی کشاء ہیں اگر چہنالائق ہی نیکن ، ماں نالائق بیٹے کو دفع تو نہیں کرتی ، البنداان پر بڑی امید ہے ، حضرت فاطمہ رضی الله تعالی شان کما حقہ ہیں بیان نہیں کرسکتا ، اوراعلیٰ دل وہ ہے جوامام حن اورامام حسین رضی الله تعالی عنہا ہے مجبت کرے ، ان پر ناز ہو ، حضور علیہ السلام کی ساری آل واولا دنور ہے اس لیے ظلمت کے مرکز کی بیعت جیسا جرم ان سے سرز ونہیں ہوا کیونکہ بیعالی مرتبہ کے منافی اور سراسر خلاف شان ہے ، حضرت امام حسین رضی الله عنہ کی استقامت پر قربان جاؤں کہ کس قدر کھٹن حالات ہیں صبر وقتل کے جبل ہو کہ اشتعار ملاحظ ہوں :

بیال کم منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا ، طریقت کا ہے سرچشہ

# والمحالية الامت الله المحالية المحالية

علیٰ مشکل کشاء بین سب کے سالک کا سہارا ہیں ہر ایک مختاج انکا ، ہو جوان ، بوڑھا ہو ، یا بجہ آیت تظہیر میں ہے انکی یاکی کا بیان بیں بیہ نی بی اظاہرہ ، شوہر امام الظاہرین سالک خشہ تہارا گو ہے نالائق مگر مال برے بیٹے کو اینے سے جدا نہیں کرتی بتول و فاطمه زهره لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پہتہ جنت کی تکہت کا اگر سالک بھی یا رب دعویٰ جنت کرے حق ہے جودہ زہرہ کی ہے ہیے بھی تو ہے خاتون جنت کا نی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں بیان کس سے ہو، انکی یاک طیست ، یاک طلعت کا سر وہ ہے جو کئے اسلام کی خدمت کے لئے آبرو ورو جو کے دین کی عظمت کے لئے ہر ادنیٰ چیز ہوا، کراً ہے اعلیٰ پہ شار جمم ہے جان کے لیے جان ہے عشرت کے گئے کیوں جھکے ، سامنے ادنی کے وہ ذات عالی جس كا ہر نقش قدم ، قبلہ ہو ، امت كے لئے اسقامت یہ فدا ہیں تیری اے دست حبدین نہ حمیا ہاتھ میں بے دین کی بیعت کے لئے سالک اصحاب تو نورانی ہیں نور کو نور ہی الگین تھا ، معیت کے لئے

#### 

(ديوان سالك ص 26 تاس 29 ملضاً مطبوعه مبياه القرآن لا مور )

الله اوراسكے رسول كے پياروں كی شان كے اظہار پرمشمل شاعری كی امثلہ ہيہ ہیں اولاً خلاصه ملاحظہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی حمد یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ، خالق ہے ، مالک ہے ، پاک ہے۔
معلی ہے۔ اس کی عطائیں بے حد وصاب ہیں ، اور رحم فرمانے والا ہے گناہ معاف کرنے والا
ہے ، رزق ، سخاوت کا عطافر مانے والا ہے ، ہمار ہے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے ، بدکاروں پر بھی
اپنی عطائیں روکتا ، اس کے نام کی میہ برکت ہے کہ جگر میں ٹھنڈک پڑجاتی ہے ، زخم ختم ہوجاتے
ہیں ویرانے میں پھول کھل جاتے ہیں ، کی کو خالی نہیں موڑتا وغیرہ وغیرہ اشعار سے پچھ جھلکال ملاحظہوں۔

والمراز ميات مكيم الامت الله المراز 233 كالمحال والمراز 233 كالمحال والمراز وا شكرىياداكرناجابيي،اگرچه كماحقة شكرىيادا ہوتونہيں سكتا، بہرحال پھربھی بہت زيادہ شكرادا كرو ،حضور عليه السلام الله كے محبوب ہيں اور ہماری طرف تشريف لائے ہيں ، ان جيسائسي كا مرتبہ نہیں ہے، ہدایت کے بادشاہ ہیں نعمت البی جسکوبھی ملی ، ملے گئی ، انہی کے ہاتھ سے ملے گی ، ا نہی کے ہاتھ سے ملی امت کے حامی ووالی ہیں ،ان کے لیے حضرت عیسی وحضرت ابراہیم علیما السلام نے دعا ئیں فرما ئیں کعبہ انکے لیے جھ کا منکر اور نگیر کے سوالوں کے جواب میں ان کے پیارے چبرے کی بدولت کامیا بی حاصل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔اشعار ملاحظہ ہول۔ خالق کل اے ربّ عُـلہٰی شكر تيرا كيونكر هوا دا ېم کو وه محبوب دي<u>ا</u> رتبہ جس کا سب سے سوا لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّا بِرَسُولَ اللَّه لینی کیوں خاموش ہو اھل صفاء ہے ہیہ وفت مسرّت کا محبوب شاه بدی لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنَّا بِوسُولَ اللَّهِ جس کی خلیل دعا مآتکیں

جن کی مسے بشارت دیں

حيات حكيم الامت الله المحالي 234 كالمحالي المحالي المحالي المحالية جن کی گواہی پھر دیں جن سے سب دکھ درد کہیں لَا إِلْمَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنَّا بِوسُولِ اللَّهِ آج . تو رشک خلد بنا حجره آمنه بی بی کا کعبہ بھی سجدہ کو جھکا لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنَّا بِوشُولَ اللَّهِ منكر و نكير جب آئين مسن ربك كا يرط لاكي . چېره انور جب دکھلائيں

(ديوان سالك ص11 تاص12 بمطبوعه فياءالقرآن لا بهور)

حضورعلیہ السلام کے تابعداروں اورعشاق کی شان بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو تیری ذات میں فنا ہوا ،وہ فنا سے نو کا عدد بنا جو اسے مٹائے وہ خود مٹے ، وہ ہے باقی ، اسکو فنانہیں اس شعر میں تھوڑی میں ملمی بیچیدگی ہے اس کی بفتر بے ضرورت تشریح عرض کرتا ہو

علم حساب وریاضی میں ، اکائیاں ، دہائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ، بہاڑے بھی گئے جائے ہیں ہرایک قاعدہ اور اصطلاح پر لمبی چوڑی بحثیں موجود ہیں جوعلم ریاضی کی کتب میں موجود ہیں ،نو کاعد د بردی انفرادی شان کا حامل ہے ،اس جیسی شان کسی اور کو حاصل نہیں ، وہ بیہ ہے کہ نو کا بہاڑا جتنا گنونو کاعد دکسی نہ کسی شکل میں ضرور موجو در ہے گا، بہاڑے کی گنتی کے کسی والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي و

- **0** 9 1 = 9
- 9 2 = 18
- 9 3 = 27
- 9 4 = 36
- 9 5 = 45
- **9** 6 = 54
- 9-7=63

اب دیکھیں پہلی جگہ تو موجود ہے دوسر نے نمبر پر اٹھارہ موجود ہے لکھائی میں بیشکل ہے۔ 18 ایک اور آٹھ ایک اور آٹھ کوجع کرو 9 موجود ، تیسر نے نمبر پرستا کیس ہے جسکی شکل اس طرح ہے 27 دواور سات کوجع کریں نوبن جائے گاعلی ہذا القیاس اسی طرح کرتے جا کیس ہر جگہ نو بنا جائے گاعلی ہذا القیاس اسی طرح کرتے جا کیس ہر جگہ نو بنتا جائے گاعلی ہذا القیاس اسی طرح کرتے جا کیس ہر جگہ نو بنتا جائے گامنالا۔

$$54 - 5 + 4 = 9$$

$$63 - 6 + 3 = 9$$

# والمحالة من الله من الله تكل شعامطا سحد

یہ تو ہوئی قاعدہ ریاضی کی تشریح اب شعر کا مطلب سمجھو، فرماتے ہیں کہ

اے اللہ کے بیارے رسول آپ کی شان تو ایک طرف، جولوگ آپ کی کائل
اطاعت اور اجاع کرتے ہیں اپنی ' ہیں' کو مٹادیتے ہیں ہیں' تو'' ہی' تو'' کا چانا پھر تا نظارہ
ہوجاتے ہیں ان کوآپ کی کائل اجاع وجبت نے نو کے عدد کی طرح شان وحیثیت دے دی
جس طرح وہ انفرادی شان کا حائل عدد ہے۔ اس طرح بیتا بعدار بھی انفرادی شان حائل' فرد''
ہیں اس عدد کی شان سب سے اعلی ہے اس' فرد'' کی بھی سب سے اعلیٰ ۔ وہ عدد عدد ہوکر اعداد
ہیں اپنی مثال نہیں رکھتا بیتا بعدار' فرد' ہوکر'' افراد' ہیں اپنی مثال نہیں رکھتا، وہ عدد باق ہے یہ
منا پی مثال نہیں رکھتا بیتا بعدار' فرد' ہوکر'' افراد' میں اپنی مثال نہیں رکھتا، وہ عدد باق ہے یہ
منانے کے بھی نہ منے فرہ عدد ہر مقام پر کسی نہ کی صورت میں موجود، یفر دبھی ہر جگہ کی نہ کسی
صورت میں موجود چاہے قبر شریف میں ہو، عالم ارواح میں ہو، ظاہری دنیا میں ہو، ہے ضرور
مثانے وغیر حاضر نہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ علیہ السلام پر فناء ہوگیا اور بقاء ودوام کا
مقام پاگیا، جب اس فناء ہونے والے کا بیمقام ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا کہ درب نے فر مایا
مقام پاگیا، جب اس فناء ہونے والے کا بیمقام ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا کہ درب نے فر مایا
مقام پاگیا، جب اس فناء ہونے والے کا بیمقام ہے جب کرے گا تہمیں مقام محبوبیت پر فائز فر مائ

بی آگھال نے رب دی میں شان آگھال جس جن اُلیاں جس شان تو شانال سب بنزیاں اوپرذکرشدہ ضمون کو ذہن میں حاضر کر کے پھران شعروں کو دوبارہ پڑھیں۔ تیری ذات میں جو فنا ء ہوا ، وہ فنا سے نو کا عدد بنا جو اسے منائے وہ خود مٹے اسے فنا نہیں ہراک ان سے ہے ، وہ ہراک میں ہیں ، وہ ہیں اک علم حساب کے ہراک ان سے ہے ، وہ ہراک میں ہیں ، وہ ہیں اگ علم حساب کے ہین دو جہاں کی وہی بناء ، وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں

### والمراز ميات مكيم الامت الله كالمراز والمراز و

كوئى مثل ان كا ہوكس طرح ، وہ بيں اسكے مبدا و منتباء تہیں دوسرے کی جگہ یہاں ، کہ بیہ وصف دو کو ملا تہیں (ديوان سالك ص 15 مطبوعه ضياء القرآن لا مور)

> حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کی شان یوں بیان فر مائی ہے۔ خدا نے بچھ کو وہ دی ہے عزت کہ تیرا منسوب بھی ہے مرفوع تيرى اضافت مين رفع يايا امام أعظم ابوطنيفه مواأولسو الامسسر سے بیثابت ، کہ تیری اطاعت ضروری واجب مسی کی آتھوں کا توہے ، تارا ، مسی کے دل کا بنا سہارا گر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابوحنیفہ خدا نے کیا تم کو ہمارا مام اعظم ابوصنیفہ

علم نحوكا قاعده ہے كه ہرمضاف اليه مجرور ہوتا ہے كل مضاف اليه مجرور كيكن حضرت امام اعظم عليه الرحمة كے مقلدين تتبعين كى شان بدہے كه ان كور فع ملاءاس بين علم معاتى کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کیکن علماء کرام اور طلباء کرام کے لئے وہ عیاں ہےاور قاعدہ ہے کہ۔

للبذااسكي طرف متوجبين ہونا جا ہتا اولاً اس لئے كەتشرى كروں تو بھى عوام كوسمجھ نە آئے گی دوسرے اس لئے کہ اگر خواص کے لیے تشری کروں تو بیراییا ہے جیسے کوئی عطر کے نظ ، الله عن المرنا شروع كردے ، يا سورج كے چىكدار ہونے پر كوئي مستقل خوشبودار ہونے بر كوئي مستقل رسالہ تح برکردے۔

متمولات اہل سنت کے بارے میں شاعری اعتبار سے جو پھھ حکیم الامت علیہ

الرحمة في بيان فرماياس كاحاصل بيهد

بیان فر مایا اس کا حاسل میہ ہے۔ میلا دشریف کی خوشی کرنا اچھاعمل ہے ، اس ہے فیوض و بررہایت حاصل کی تھوتے ہیں وغيره وغيره چنداشعار بطورمثال بهربي\_

# اه ربي الاول آيا

ماہ رہے الاول آیا رب کی رحمت ساتھ میں لایا

وفت مبارک ، رات سہانی صبح کا تؤکا ہے نورانی

پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش یہ جیکا عرشی تارہ

آج کی رات بارات رجی ہے آمنہ کے گھر دھوم مجی ہے

تم بھی اٹھواب وقت ادب ہے ذکر ولادت شاہ عرب ہے

چیتم کرم ، لله ادهر ہو سالک خستہ پر بھی نظر ہو

(د بوان سالک ص 10 مطبوعه ضیاءالقر آن لا ہور)

نصیب چکے ہیں فرشیوں کے ، کہ عرش کے چاند تشریف لارہ ہیں جسک سے جنگ ، فلک ہے روش ، وہ مثم تشریف لارہ ہیں زمانہ پلٹا ہے رُت بھی برنی ، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدل متام جنگل ہرے ہیں جل تقل بھرے، چمن لہلہا رہ ہیں ہیں وجد میں آج ڈالیاں کیوں ؟ یہ رقص چوں کو کیوں ہے؟ مثاکہ بہار آئی یہ مڑدہ لائی ، کہ حق کے مجبوب آرہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں رہے الاول متار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں رہے الاول سوائے المیس کے، جہال میں سمی تو خوشیال منار ہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان ، نہ کیوں کریں جان و مال قرباں شب ولادت میں سب مسلمان ، نہ کیوں کریں جان و مال قرباں ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض پارہے ہیں ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض پارہے ہیں

والا مياتِ مكيم الامت الله المحالا ( 239 ) والا المحالا ( 239 )

زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا ای کا گانا او نعتیں جنگی کھارہے ہیں انہی کے ہم گیت گارہے ہیں صبیب حق ہیں خدا کی نعمت سنعہ دبك فحد دث خدا کے فرمان پر عمل ہے برم مولد سجا رہے ہیں جو قبر میں اپنی انکو پاؤں ، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤل جو دل میں ہموم کے چھے تھے بھے ہے ، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں پھنا ہے بر الم میں بیڑا ، پٹے خدا ، ناخدا سہارا کھنا ہا کہ ایس سب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہیں سب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہیں سب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہیں سب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہیں سب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں

بری رسومات کے خلاف علم وقلم سے جہاد کرنے کی مثال درج ذیل اشعار ہیں۔ اولاً خلاصہ ملاحظہ کریں۔

آج کل کے وام سے دوری کی ٹوست بہت ہاں ٹوست کی وجہ سے وام کی علاء کرام سے دوری کی ٹوست بہت ہاں ٹوست کی وجہ سے وام اپنے ناقص علم وعقل سے بری رسموں کے پابند ومرید ہوجاتے ہیں، اوراس حدتک پگڑ جاتے ہیں کہ کوئی لا کھ سمجھائے تو نہیں مانتے ، عالم دین کو سمجد کا ''مثلا '' کہہ کراس کے بتائے ہوئے مسئلہ کو جھکرا دیتے ہیں، جالا تلہ بی تو بالکل بد دی ہے جس طرح یہود و نصاری کی عادت وروش تھی اس طرح کا عمل ہو وہ حضرت جریل علیہ السلام کے دشن ہوگے اور دلیل بدی کہ اس نے وی کیوں لائی ؟ بید تو ہمارا دیشن ہے ہمارے خاندان میں نبوت تھی ، بد نکال کر بن اس نے وی کیوں لائی ؟ بید تو ہمارا دیشن ہے ہمارے خاندان میں نبوت تھی ، بد نکال کر بن اس نے اس نے ہمارے بخت نصر کو ہلاک کیا وغیرہ وغیرہ للبذا ہم اس کو نہ ما نیس اس کے اگر میکا کیل وی لاتا تو اے جم بھے نی مان لیتے ، اب سوچو حضرت جراکیل علیہ السلام تو سرف وی لانے کی جو کوئی جراکیل و میکا کیل کا دیشن ہے وہ صرف ان ووکا نہیں بلکہ اللہ کا بھی دیشن ہو گے باری تعالی نے رہایا کہ جو کوئی جراکیل و میکا کیل کا دیشن ہے وہ صرف ان ووکا نہیں بلکہ اللہ کا بھی ویشن ہے میٹ کے ان عکد والے اس کے میام فرشتوں کا بھی ویشن ہے میٹ کے ان عکدو گا اللہ و مکانکنہ ور گراہ کو وجہ وی کی کوئی گرائیل کوئی کی کا کوئی کوئی کیا کہ وہوئی کوئی کے گرائیل کو حدر گرائیل کوئی کوئی کوئی کا کھی ویشن ہے میٹ کے ان عکدو گا کہ کوئی کوئی کوئی کی دور گرائیلہ و جبر گرائیل کوئی کا گرائیلہ کا کوئی کوئیل کوئی کا کہ کوئی کی کا کوئی کوئیل کوئی کوئیل کی کا کوئی کا کرائی کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئیل کوئی کرائیلہ کوئیل کوئی کی کہ کوئی کوئی کوئیل کی کوئی کوئیل کوئی کوئی کرائیلہ کوئی کوئیل کوئی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئی کوئیل کوئیل

میں میں میں میں الامت میں کی است کی کا اس کی است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کرنا درست ہے؟ اگر نہیں اور بے شک ہر گرنہیں تو عالم دین اور اس کے بتائے ہوئے مشکلہ کا خلاف اور مخالفت کیونکر جائز ہے؟ وجہ فرق بتاؤ؟

شریعت ساری کی ساری عربی بین ہے جوعلاء کرام ہی ترجم تقییر اور تشریح کے ذریعے لوگوں کوسکھاتے سجھاتے ہیں، وہ لوگوں کے حمن اور استاد ہیں اور ان کا اعزاز واکرام لازم ہے، ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عالم دین ہے کون، کیا ہر واڑھی والاخض، ہر عمامہ شریف والا، ہر تعربی عالم دین تو وہ ہے جو فیضان رسول اور فرمان رسول کا والا، ہر تعربی المام سجہ الطنی تعلق کا نام ہے ہوگا تو فرمان کی اہمیت ہوگی ور نہ جامع ہو، فیضان حضور علیہ السلام سے باطنی تعلق کا نام ہے ہوگا تو فرمان کی اہمیت ہوگی ور نہ قرآن پڑھ کر بھی انوار رسول نظر نہیں آتے، عالم وہ ہے جوعلوم متداولہ کا ماہر ہو ور نہ وہ عالم کہلانے کا ہر گز حقد ارئیس علوم متداولہ جیسے صرف و تو علم تعیر اصول تقییر بلاغت علم الملغة علم فقہ و اصول فقہ حدیث و فیرہ ان علوم کے بغیر کہ کی علم کا دعوی کر کے بناء اولا وزید کی دعا مائے بات دوسری طرف نکل گئی کین کیا کروں؟ آئی کل کا یہ المیہ تی ایسا ہے اس پرول کڑ ھتا ہے سو، چند با تیں تحریری ہوران دونا بھی ہے کا رجا تا ہے اب المیہ تی ایسا ہے اس کی دوآ نسوکام آ جاتے ہیں اور کسی کا عمر بھر کا رونا بھی ہے کا رجا تا ہے اب حضرت علیم الامت علیہ الرحمہ کے اشعار پر ہی اکتفاء کروں گا، ان اشعاد کا خلاصہ خاصہ شکل موری کہ دوگوں کی دوران موری ہوگیا ہے اشعار بر ہی اکتفاء کروں گا، ان اشعاد کا خلاصہ خاصہ مشکل موری کے دوگوں کی معربی کی دوران میں ہوگیا ہے اشعار بر ہی اکتفاء کروں گا، ان اشعاد کا خلاصہ خاصہ مشکل مورک کی کی دوران میں ہوگیا ہے اشعار ملاحظ فرما کیں۔

مبارک فضل بھائی کو ، عجب ہی نور چھایا ہے
شب اسرا کے دولہانے انھیں دولہا بنایا ہے
جگایا تم نے عزت کو مثایا تم نے بدعت کو
لہٰذا سو شہیدوں کا اجر و نواب پاپا ہے
کیا ناراض سب کو ، اور راضی کرلیا رہ کو
غرض کہ اس تجارت میں نفع کافی کمایا ہے

# ميات حكيم الامت الذي كالكال 241 كالكال المات الذي المات ا

( ديوان سالک ص48 مطبوعه ضياءالقر آن لا مور )

ایک جگه بهت بی حسرت کا ظهار فر ما کر حکیم الامت علیه الرحمة نے یوں کہا۔

واحسرتا

امل سنت بهر قوالی و عرس دیوبندی بهر تصنیفات ودرس

خرج سی برقبور و خانقاه خرج نجدی برعلوم دورسگاه

(ديوان سالك م 48 بمطبوعه منيا والقرآن لا بهور )

الممدالله جو پھوم کیا تھا کہ علیم الامت علیہ الرحمة کی شاعری کا حاصل فلاں فلاں فلاں المدر ہیں ان پر مکمل و مدل مضمون ذکر کر دیا اس کا اختیام حضرت حکیم الامت علیہ الرحمة کے ان کلمات پر کرتے ہیں جو آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کے، اولاً ، خلاصہ

# والمحالة من المحالة من

ِ ساعت کریں پھراصل اشعار درج کروں گا۔

جب آپ نے نبوت کا اظہار واعلان فر مایا تو دی کا نزول شروع ہوگیا، جولوگ آپ علیہ السلام پرایمان لائے وہ مومن اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کا فرکہلائے۔ابغور کریں کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا اگر کوئی ان کو کا فر کھے تو اس پر لا زم ہے کہ وہ انکے فر پرکوئی ثبوت پیش کرے کہ انھوں نے فلاں بکام کیا جو کفرتیہ ہے فلاں عقیدہ رکھا جو کفر ہے۔ فلاں بات کی جو کفر ہے وغیرہ وغیرہ و

ہندوستان کے بعض لوگوں نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو کافر
کہا، اور کافر کہنے والوں کی سکوتا واشار ہ حوصلہ افزائی کی ، بیسب پچھ کم علمی ، بدعقلی اور محبت مصطفیٰ ہے دور کی کانتیجہ ہے، نہ صرف بلا ولیل کافر کہا بلکہ شرک ہونے کافتو ی بھی جڑا اور اس شخص کی امامت بھی جائز مانی ، جو کھے کے رسول اللہ مشرک کی اولا دیتھے، کافر اور بت پرست کے گھرپیدا ہوئے ، اور کہے بھی علی الاعلان اور بار بار کہتا ہو حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو (دیو کے بندوں کی کتب فاندا کوڑہ وختک ) بندوں کی کتب فاندا کوڑہ وختک ) اس کتاب کے کرتا دشرہ ہا افراد ہیں ۔عزیز الرحمٰن عثانی ، قاری طیب ،ظفیر الدین ، صالح اس کتاب کے کرتا دشرہ ہا ہاں بات کو مختار مانا ہے کہ رسول اللہ می جو الدین ، ماجدین کافر شے اکاڑوی انھوں نے اس بات کو مختار مانا ہے کہ رسول اللہ می جو الدین ، ماجدین کافر شے مشرک ہیں۔

ہارے علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں وہ مومن تھے ،صحابی تھے ، بعداز وفات انکو

# والمحالية الامتالية المحالية ا

خصوصی اعزاز کے ساتھ زندہ کیا گیا تھا، وہ ملت ابراہی کے پیرد کاریتنے وغیرہ وغیرہ اس مسئلہ میں ہمارے دلائل ملاحظہ کرنے ہوں تو ان کتابوں میں ملاحظہ کرو۔

- تفسيرتعبي ج اول از حكيم الامت عليه الرحمة \_
- تفسير تبيان القرآن ازعلامه غلام رسول صاحب سعيدي مرظلئه
  - نورالعينين ازحضرت مولا نامحم على نقشبندى لا مورى عليه الرحمة 0
    - مسكلها يمان ابوبين مصطفيا ازحصرت فيض احمداويسي مدظلئه 0
  - كتاب الفقه على المذابب الاربعه ازامام جزيري عليه الرحمة \_ ❷

#### بطورتمونه صرف تين دلائل عرض كرتا ہوں ملاحظہ ہوں \_

- بارى تعالى نے فرمايا ہم نے رسول بھيج بغير كى قوم كوعذاب بيس ديتے و ما كىنا معدذبين حتى نبعث دسولا ان حضرات كى طرف كوئى دسول ندآيانه بي ان كو دعوت ایمان واسلام پینجی لہذاان کا کفر وعذاب کنیا؟ کفرتو نی کےا تکار کانام ہے بتاؤانھوں نے کسی نبی کو مھکرایا؟
- حضور عليه السلام فرمات بي مين زمانه بهزمانه بهترين پشت وشكم ي منقل موتا موا ال دنیا میں تشریف لایا،من خیر قرو، بنی آدم قرناً حتی کنت من القرن الذي كنت منه (بنعاري)

اب دلیل میرحاصل ہوئی کہ سارے آباؤ اجداد بہترین و پاک اورمسلمان تھے۔ کیونکہ کا فرومشرک بھکم قرآنی ان اعز ازات کا حامل نہیں بلکہ بخس ہے۔ (انسمہا

المشركون نجس).

حضور علیہ السلام کی شان باری تعالیٰ کے ہاں بیہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے راضی مون پردائسی ہے اتن عطا کرتاہے کہ حضور دائسی ہوں و لسوف یعطیك دیك فتو ضی ٥ بتاؤ كون سعادت مندبيا ہے جو مال باب كے تفريرا نے جہنمي ہونے پر راضی ہوئے پرواہ ہودغیرہ وغیرہ۔

(ماخوذ ازتغبيرتعيين آول م 644 مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات ياكتان)

ميات مكيم الامت الله كالمحال والمحال المحال اب عليم الامت عليدالرحمة كے جذبات بحرے اشعار ملاحظه ول-صدقه تم په جول ول وجان آمنه تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ جو ملا جس کو ملا تم سے ملا دین و ایمان علم وعرفان ، آمنه کل جہاں کی مائیں ہوں تم سے فدا تم محد کی بیش مال آمنہ ابن مریم واقعی رب کے رسول محمد کی بردی شان آمنه جس شكم مين مصطفي بون جاكزين عرش اعظم سے ہے ذیثان آمنہ تم سے ایمان ، دامانت اور آمنہ کے تین معنی المانت ، با ایمن ، و ایمان آمنه تم الله و محمد بين و نور و بدئ تم میں پنہاں ہم ہیں موہن اور تم ایمان بخش چشمہ دین مے سے روال آمنہ تیری تربت کا مجاور میں بنول تکالوں ول کے ارماں آمنہ ہے سالک آپ کے در کا فقیر مانگا ہے امن و ایمان آمنہ

(ديوان سالك ص 32 تاص 33)

المسلام مساب معند المسابقة ال

ال عنوان کے تحت میں نے اشعار مین موجودا د بی یا فصاحتی خونیوں پر بحث نہیں کی ،اس کی وجہ رہے کہ شاعر اور شاعری کامقصود خدمت اسلام ہے، اور اظہار شان بانی اسلام ہے نہ کہ لغویات کا پر چار کرنا جو شاعری خدمت اسلام سے خالی ہووہ لغو ہے تو میں نے مقصود کوسا منے رکھااور اس کونمایاں کر کے پیش کیا ، اعلی حضرت علیہ الرحمة کی تمام شاعری کالب لباب بھی یہی ہے کہ اللہ رسول اور ایکے بیاروں کی مدح سرائی اور نعت گوئی پرمشمل ہے، بلکہائے اخلاص کا تو بیرعالم تھا کہ کسی نے کہا کہ تہیں جا گیردیں گے چندا شعار نان بارہ کے بادشاہ کے متعلق کہددوآ ب نہ مانے حالانکہاس زمانے میں انگریز کی کچھلوگوں پر خصوصی مہر بانیاں تھیں جن کی وجہ سے مدر ہے چل رہے تھے، دھڑا دھڑ کتب ٹاکع ہور ہی تحيي ، دوسري طرف اعلى حضرت عليه الرحمة كي حالت بيهي كمحض الله رسول يربحروسه تقا ، گزراو قات اچھی تھی کہ ہروفت ذکروفکر میں رہتے تھے، ظاہری تغیش اور قلت اسباب مالیہ کا اندازه اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انکی کئی کتب آج بھی شاکع نہیں ہو ئیں ،اس طرح کی حالت علیم الامت علیہ الرحمۃ کی بھی تھی کہ انھوں نے جاءالتی میں تین مقام پر ٹیہ ذکر کیا ہے کہ کا غذنہیں ملتا لہذا بعض مسائل کومختفر کر کے لکھتا ہوں ، نیز آپ نے پانچے سو کتب تکھیں متعدد دری کتب کے حواثی تحریر فرمائے لیکن وہ ضائع ہو گئے اور پچھ ابھی بھی کرم خور دہ حالت میں انکی لائبریری میں نوحہ کٹال حالت میں پڑے ہیں ،ای طرح کا حال اور بھی کئی حضرات کا تھا بیصرف اس لئے ہے کہ بیلوگ تو کل واعمّاد علے اللہ کے بلندورجہ پر فائز تھے۔ان کے پائے استغناء میں حالت کی بختی اور صعوبت ذرائجی لغزش نہ ڈ ال سکتی تھی ،اللہ تعالی ان حضرات اورائی خدمات کو قبولیت ونو اب سے بہرہ مندفر مائے۔ (آمیس بسجهاه النبى الكويم تَالِيكُمُ

## والمحالية الامتابية المحالية ا

نتیجه بخث:

حكيم الامت عليه الرحمة الجھي ثاعر تھے۔

0

شاعرى كالمقصد مدنظر ركها-

0

تنام عمرالله رسول اورائے بیاروں ہے محبت کرتے رہے۔

•

انکی شان واضح کرتے رہے۔

**@** 

محبت کا درس دیتے رہے۔

قواعداسلاميه كاآبس خلاف ندكيا\_

0

کے انگی شاعری قواعد نظمیہ اور تو اعدا سلامیہ کے تحت ہے۔



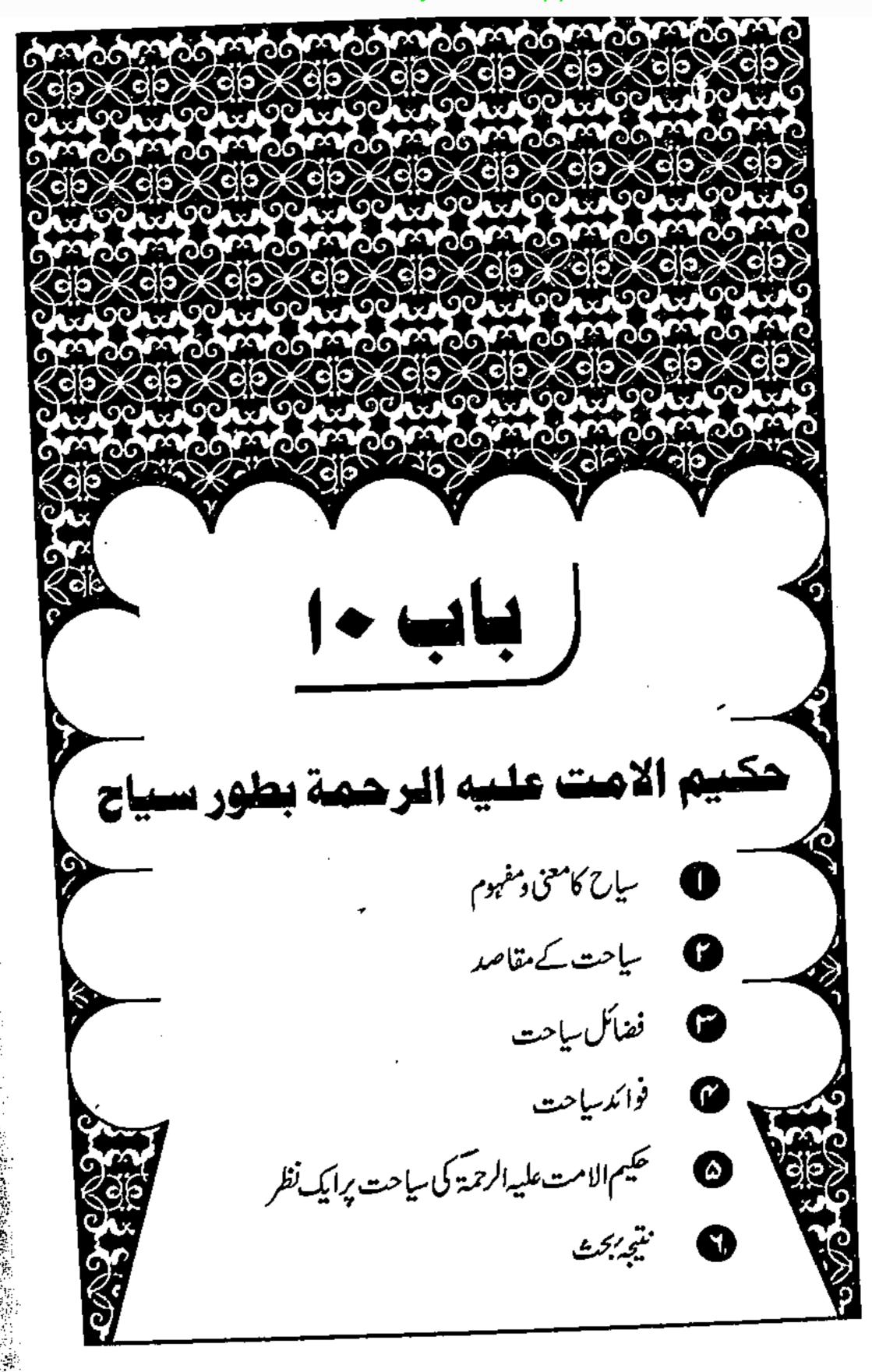

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

#### المراجعة المستبيد كالمحالات المراجعة المحادث ا

باب•ا تحكيم الامت عليه الرحمة بطورسياح

(1) سياح كامعنى ومفهوم:

(2) سیاحت کے مقاصد:

(3) فضائل سياحت:

(4) فوائدسياحت:

(5) تحكيم الامت عليه الرحمة كى سياحت پرايك نظر:

(6) نتيجه بحث:

# والمحالات المنت المحالات المنت المحالات المحالات

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے بہت زیادہ سیروسیاحت کی ،اس عنوان برتفصیل ذکر کروں کرنے ہے جب کہ سیاحت کا معنی ، مقصد ، فائدے اور اسکی فضیلت ذکر کروں تاکہ آپ لوگ بیسارے امور ذبی نظیر کرکے جکیم الامت علیہ الرحمۃ کی سیاحت پرنظر ڈالیس تو ان کی بیخو بی آپ کے بالکل سامنے رہے اور جو پچھ میں ذکر کروں اس پر بھی نظر ہوا ور آپ بید فیصلہ کرسکیں کہ میں نے عقیدت کے بجائے اعتراف فیصلہ کرسکیں کہ میں نے عقیدت کے بجائے اعتراف کرنے پراکتفا کیا ہے سوبالتر تیب امور فہ کورہ ملاحظ فرما کیں۔

## سياح كامعنى ومفهوم:

سیاح مبالغہ کا صیغہ ہے سیاحہ ہے بنامادہ ہے ں، ی، ح، سیاحت کے لفظی معنی ہیں یانی کا زمین پر پھیل جانا ،اصطلاح میں آزادی ہے ہرجگہ چلنے بھرنے کوسیاحت کہتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

لـو خـفـت هـذا مـنك مـا نـلتـنـى

حتى نسرى خيسلسه امسامى تسيسح

سیر ، اسری ،اورسیح تینوں کے معنی تو چلنے پھرنے کے ہیں گران میں فرق ہے مطلقاً چلنے پھرنے کو میر کہا جاتا ہے اور رات کے وقت چلنا اسری کہلاتا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسرای بعیدہ لیلاداور آزادانہ چلنا سیاحت ہے۔

(تنبيرنعيى ج10 ص145ملخصاً مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات پاکستان)

معنی کا حاصل رہے کہ سیروسیاحت کرنے والے کوسیاح سکتے ہیں۔

#### مقاصد سیاحت:

سیاحت کے کی مقاصد ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر کمی نہ کی حکمت شرعیہ کے لئے ہونا چاہیے۔ مثلاً جن قو موں پر عذاب آیا ان کے مقامات مونا چاہیے، مثلاً جن قو موں پر عذاب آیا ان کے مقامات و کیھنے کے لئے سفر کرنا چاہیے اور ان قو موں کے عذاب کی وجہ جانی چاہیے اور ان کے ہے موجب عذاب افعال سے نہیے کی نہیت وکوشش کرنی چاہیے، باری تعالیٰ کی قدرت کے کرشے

اورعجائبات کونظارہ کرنا چاہیے تا کہ باری تعالیٰ کی قدرت وطاقت کا سیحے نقشہ ذبہن نشین ہو۔ مطلب وغرض ہے کہ کسی نہ کسی عبرت و حکمت کے پیش نظر سیر و سیاحت کرنی جاہیے محض تفریخ کے لئے سفر کرنا کوئی خاص مفیرنہیں۔

فضائل سياحت:

جییا سفر ہوگا اس کے اعتبار سے تھم شرعیہ لا گو ہوگا چور ٹی کرنے کی خاطر کوئی سفر
کر بے یا سیر وسیاحت کرے تو وہ خود بھی اپنے سفر کی طرح یا اپنی سیاحت کی طرح مردود و
مغضوب ہے اورا گر کوئی عبرت و خدمت دین کے لئے سفر کرے تو اس کا سفر اور سیر و سیاحت
مجھی عبادت ہے اور وہ خود بھی نیکی کے راستہ پر ہے مفید اور شرعی تھمت پر شتمل سفر کے بہت
سے فضائل ہیں نہایت اجمال واختصارے چند درج کرتا ہوں غور فر ماسیے۔

سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہاور سیاحت کے لئے سفر لازم ہے لہذا سفر کی تکلیف برداشت کرنے کا ثواب ہوتا ہے اس کی تا ئیداس حدیث ہے ہے کہ بی پاک تُلُوُ اُلِیَا نے فرمایا،
السفو قبطعة من العداب یہ منع احد کم نومه و طعامه و شوابه (مراة ی قصر کی السفو قبط عقد من العداب کا لکڑا ہے تم میں سے ہرکی کو نینداور کھانے پینے ہے روکتا ہاور صبر کی فنیلت اس آیت سے تابت ہور باتھائی فرما تا ہے ولسمین صبر و غفو ان ذلك من عزم الامور (الوری 24 آیت 43) یعنی مبرکر کا اور بخش چا ہنا ہوی ہمت کے کام ہیں مبر غفر ان کی تعریف فرمائی ثابت ہوا یہ دونوں قابل تعریف فعل ہیں ایک مقام پر ارشاد ہے۔ عفران کی تعریف فرمائی ثابت ہوا یہ دونوں قابل تعریف فعل ہیں ایک مقام پر ارشاد ہے۔ سلم علیکم بما صبو تم فنعم عقبی الدار (الرحد 3 ، آیت 24) یعنی مبرکرنے والوں کو مسلم علیکم بما صبو تم فنعم عقبی الدار (الرحد 3 ، آیت 24) یعنی مبرکر وغیرہ اس کر متعلق استدلال پر مزید فضائل تلاش کریں تو ملتے جا کیں گر مثل عبرت ہوتی ہے اس کے متعلق صدیث لے آئیں ، مسلمانوں سے ملا قات ہوتی ہے ان کے حالات سے آگائی ہوتی ہوتی ہو فغیرہ وغیرہ ان امور پر متعلقہ احادیث لاتے جا کیں۔

خلاصہ بی نکلا کہ سیروسیاحت کے مقصد کوسامنے رکھتے ہوئے فضائل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیروسیاحت فضول نہیں یامحض دنیاوی کام نہیں بلکہ اس بربھی فضائل اور

الروزواب مقات منت المنت المنت

فوائدسياحت:

سيروسياحت ميں كئ فوائد ہيں بطور مثال بعض بيہ ہيں۔

علم میں اضافہ ہوتا ہے، تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ تہذیب وتدن اورلوگوں کے رسم و
رواج دیکھ شکر کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ دیکھوان لوگوں میں فلال
سہولت کی کی ہے میرے پاس کی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس فلاں نعمت بہ نسبت میرے کم
ہوتت ہے تیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاقل ان چیز وں سے عبرت اور شکر حاصل کر لیتا ہے۔ سیروسیا حت ہے۔

ہی حت ہوتی ہے ، سکون ملتا ہے خم وفکر دور ہوتی ہے ، باری تعالی کی قدرت اور فالقیت کے بارے میں سوچ ونظریہ میں پختگی بیدا ہوتی ہے۔

حكيم الامت عليه الرحمة كي سياحت يرايك نظر:

حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ سیر وسیاحت فر مائی ان کی سیر وسیاحت کا '' نقط' ونکت' بیر قاکہ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھی جائے تا کرحق الیقین اوراطمینان قلبی کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو، رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّ

میں اس سارے نکتہ اور نقطہ کی وضاحت وامثلہ میں جاؤں تو مقالہ بہت طویل ہو جائے لہذا اس طرح نہ کروں گا کیونکہ تکمیل مقالہ ضروری ہے اور وقت بہت کم ہے ہیں کہی مجدوری ہے ، لہذا اس طرح کرتا ہوں کہ وہ مقامات جہاں تھیم الامت علیہ الرحمة سمے ان کی نشاندھی کردیتا ہوں ، تفصیل آپ ان کے سفر نامہ میں ملاحظہ کرلیں اس فہرست اور نشان دھی ہے ہے ان کا سے بھی آپ کو کمل فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ جان جائی ہے کہ ایک طرف علمی اور تدریسی

معروفیت می دوسری طرف مقامات مقدسه پرجانے کی تؤب می توانھوں نے اس تؤب کور نیج معروفیت می دوسری طرف مقامات مقدسه کی حاضری کو جانا۔ ای طرح ایک طرف خاتی معاملات اورغر بت کا مسئلہ تھا دوسری طری مقامات مقدسہ کود کیھنے کی گئ تھی تو آپ نے لگن معاملات اورغر بت کا مسئلہ تھا دوسری طری مقامات مقدسہ کود کیھنے کی لگن تھی تو آپ نے لگن پوری کی غر بت و گھر کور جیج نددی جانتے تھے کہا ہے مواقع بھی بھی آتے ہیں، لہذا مواقع سے بھر پورفا کدوا تھا آپ علیہ الرحمة نے مزارات انبیاء کرام کی زیارت کی محابہ کرام کے مقابر مبارکہ کا دیدار کیا، تابعین اور تیج تابعین کرام کے مزار پرانوارد کھے، اولیاء کرام کے آستانے پ ماضری نھیب ہوئی، مساجد دیکھیں ، سابقہ ادوار کے بعض بادشا ہوں کی قور بھی ملاحظہ کیں ان

نى كرىم كَالْيَكُمْ كَى قبرشرىف كى زيارت كى \_

سب کی جامع تفصیل درج ذیل ہے۔

- حضرت اسحاق عليه السلام كامز ارشريف و يكها -
- حضرت يعقوب عليه السلام كى قبرشريف ديمهى -
- حضرت بوسف عليه السلام كامز ارشر بف و يكها ..
- حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام کی قبرشریف دیکھی۔
  - حضرت موی کلیم الله علیه انسلام کامزارشریف و یکھا۔
- حضرت بوسف علیه السلام کی والده ما جده کی قبرشریف دیکھی۔
- حضرت عیسی علیه السلام کی والده ما جده حضرت مریم رضی الله عنها کا مزار پرانوارد یکھا۔
  - نى پاكستان في والده ماجده حضرت آمندرضى الله عنها كى قبرشريف ديلهى ـ
    - نى پاكستان عادادا جان حضرت عبدالمطلب كامزارشريف ديكها\_
  - ا نظے والد ما جد جناب حضرت ہاشم رضی اللہ عند کی قبر شریف پر حاضری دی۔
    - ا نظے والد ما جد جناب حضرت عبد مناف رضی الله عند کا مزارشریف دیکھا۔
      - ® حضرت یجی علیهالسلام کامزار پرانوارد یکھا۔
  - ﴿ فِي كُرِيمُ كَالْمُ اللَّهُ مَا حِد حضرت عبدالله رضى الله عنه كامزار شريف ديكها ـ

(سغرنام من 1000 تاص 272 مطبوعه تعيى كتب خانه)

### الكراني ميات مكيم الامت التي كراني ( 252 ) كراني الامت التي الماني الامت التي الماني ا

- هزت ابو بمرصدیق رضی الله عنه مزارشریف دیکھا۔
- 🛈 حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کامزارشریف دیکھا۔
- حضرت على رضى الله عنه كى قبر شريف پر حاضرى دى ـ
- الله عند کے مزار میارک پر حاضر ہوئے۔
- ۱۹ حفرت زبیر بن عوام کی قبرشریف پر حاضری نصیب ہوئی۔
- حضرت عباس علم داررضی الله عنه کے مزارشریف پر حاضر ہوئے۔
  - عنرت عتب بن مروان کی قبرشریف دیکھی۔
  - الله عند کے مزار پر ماضر ہوئے۔

    مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔

    مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔

    ہوئے۔

    مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔

    ہوئے
    - صحفرت عقبل رضى الله عنه كي قبر شريف ويكهى \_
- صحابی ہیں جنکے بارے میں حضرت ابو بکر دضی اللہ عنہ کا مزار شریف دیکھا، خیال رہے یہ وہی ہزرگ صحابی ہیں جنکے بارے میں حضرت ابو بکر دضی اللہ عنہ کے منہ مبارک سے نکل گیا تھا کہ بیزندہ ہیں حالانکہ جنگ میں شہید ہو چکے تھے تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ فر مایا اورائے قول کی لاج رکھی۔
  - الله عنه کامزارشریف و یکھا۔ اللہ عنہ کامزارشریف و یکھا۔
  - الله عنه کے مزارشریف پر حاضری دی۔

    اللہ عنہ کے دی۔

    اللہ
  - حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما \_ حضر بير حاضر موسے \_
  - الله عند عبدالرحمان بن الى بكرصد يق رضى الله عند كمز ارشر يف برحاضرى دى ـ
    - حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔
    - انکی والدہ حضرت اساء بنت الی بکرصد بی رضی الله عنهما کی قبرشریف دیکھی۔
      - الله عنه كى قبر شريف برحاضر موك ـ عنه كى قبر شريف برحاضر موك ـ عنه ـ عنه كالله عنه كى قبر شريف برحاضر موك ـ عنه ـ عنه كالمنافق الله عنه كالمنافق المنافق المنافق
      - 😁 حضرت مقدا دبن اسو درضی الله عنه کے مزارشریف پر حاضری دی۔
        - الله عنه کے مزارشریف پر حاضر ہوئے۔

          مزارشریف پر حاضر ہوئے۔

          اللہ عنہ کے مزارشریف پر حاضر ہوئے۔

          مزارشریف پر موضر ہوئے۔

          مزارشریف پر حاضر ہوئے۔

          مزارشری ہوئے۔

          مزارشر ہوئے۔

          مزارشر ہوئے۔

          مزارشر
        - شرت عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه کے مزار برحاضری دی۔

## والمحالامت الله المحالامت الله المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالام المحالام

- حضرت نورالدین زنگی علیہ الرحمہ کے مزار مبارک پر حاضری دی خیال رہے ہے وہی
  بزرگ ہیں کہ جن کوحضور علیہ الصلوٰ قا والسلام نے خواب میں فر مایا کہ فلال دو کلب
  صفت مجھے ایذاء دے رہے ہیں، پھرانھوں نے ان دو کا فرول کوئل کر دیا اور قبر
  شریف کی حفاظت کے لیے اردگر دگری بنیا دکھودی اور ان میں سیسہ اور تا نبا بچھلا
  کرڈال دیا، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔
- حضرت شیخ عبدالغی نابلسی رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضر ہوئے ہے ہہت کامل عالم دین تنصان کی بہت خدمات ہیں۔
  - ور بریرها طری دی۔ ایکے صاحبزاوے کی قبر پر حاضری دی۔
- س حضرت صلاح الدین ابو بی رضی الله عنه کے مزار شریف کی زیارت کی ، بیہ بہت نیک بادشاہ تھے سلیسی جنگوں کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔
- صحفرت سلطان سلیم رضی الله عنه کے مزار مبارک کا دیدار کیا ، بیکھی بہت نیک تھے اورانھوں نے دین کی بہت خد مات سرانجام دی تھیں۔
- صحفرت محی الدین ابن عربی رضی الله عنه کے مزار پر انوار پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی ، خیال رہے کہ رہے ہیں کامل تھے ،ان کے کشف کا بیعالم تھا کہ جس پر تین دفعہ نگاہ کرتے اس کا اول تا آخر آپ کے سامنے ظاہر ہوجا تا۔
  - الے بیٹے کی قبر پر حاضری نصیب ہوئی۔
  - حضرت خالدغوث رضى الله عنه كامزار مبارك ديكها۔
    - شهور شخصیت مولوی محمد جو ہر کی قبر بھی دلیمی ۔
  - المن معزت واتا تنج بخش جناب على جحوري رحمته الله عليه كمزار شريف كى زيارت كى -
- الله علیه الله علیه الرحمة کی قبر شریف پر جانا نصیب ہوا ، خیال رہے ہے وہ ہی جوان کی میں میں میں کوئی والی قلم بہت مشہور ہے ، بہت کامل بزرگ تھے۔
  - 😁 مصرت غوث اعظم رضی الله عنه کامزار برانوار دیکھا۔
  - ان کے صاحبزاد بے حضرت عبدالبجار رضی اللہ عنہ کی قبرشریف پر حاضری دی۔

### والمحالية المستهدد المحالية ال

- اینکے دوسرے صاحبزادے کی قبرشریف پر بھی حاضر ہوئے ، یہ قبور بغداد شریف میں ہیں۔
  میں ہیں۔
- صحفرت عبدالله بن ابیض رضی الله عنه کے مزار مقدسه پر عاضر ہوئے ، خیال رہے کہ حضرت عبدالله حضرت المام زین العابدین رضی الله عنه کے پوتے ہیں ، ان کا مزار مبارک ایران کے مقام سرائے دارا ہیں ہے۔
- صحفرت بایز بد بسطامی رضی الله عنه کے مزار پر انوار پر حاضری نصیب ہوئی ، آپ بہت کامل بزرگ تھے ، آپ کی کاملیت اس ہے معلوم کرلو کہ حضرت غوث پاک رضی الله عنه کے بیرول میں سے ہیں ، تو جن کے مریدوں میں حضرت غوث پاک رضی الله عنه موجود ہوان کی شان کما حقہ کون جانے ؟
- حضرت خواجه فریدالدین عطار رضی الله عنه کی قبرشریف پر حاضری نصیب ہوئی ، بیر
   بہت کامل نے۔
  - شہورشاع عمر خیام علیہ الرحمۃ کے مزار کی زیارت کی۔
  - حضرت بہاءالدین ذکریارضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی ۔
  - الله عنه کے مزارشریف پر حاضر ہوئے۔

    مزارشریف پر میں ہوئے۔

    مزارشریف پر میں ہوئے۔

    مزارشریف پر میں ہوئے۔

    مزارشریف پر میں
  - حضرت جمال الله رضی الله عنه کے مزار مبارکہ پر حاضری دی ، خیال رہے یہ وہ ہی بزرگ ہیں جن کوحضرت حافظ گر کہا جاتا ہے ، انہی کی بیہ کرامت ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے ، ان کا مزار مقدس رہے تھے ، ان کا مزار مقدس ملتان شریف ہیں ہے ۔ (سزنامہ 10 تام 220 تام 387 مطبور نعی کتب خانہ مجرات) عبد الکوئی علیہ الرحمة کی قبرشریف دیکھی ، یہ وہ ہی بزرگ عالم دین ہیں جنگ منطق ومعقولات کے میدان میں بہت خدمت وشہرت ہے۔

(مواعظ نعيميد ص 226 مطبوعه مكتبه اسلاميدلا مور)

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ نے اور بھی کئی مقامات کی سیروسیا حست کی اور وینی اہم چیزوں کی زیارت کی ان کا جامع حال درج ذیل ہے۔

# 

- ھ آپ\_نےمسجدجن دیکھی۔
- ھ مىجدعروە كى زيارت كى \_
- وہ کنواں دیکھا جس کا حدیث بیں اس طرح ذکر ہے کہ نبی پاکسٹانٹیٹی منڈ بر پر تشریف فرما ہتے وقفہ وقفہ خلفاء راشدین آئے تو ان کو جنت کی بشارت سنائی گئ حدیث شریف مشکوۃ شریف میں ملاحظہ کریں ، بیہ کنواں عروہ کے مقام پر ہے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان دیکھا۔
  - حضرت عثمان رضی الله عنه جس جگه شهید ہوئے وہ جگہ دیکھی۔
- عفرت رقیدرضی الله عنها کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوئے خیال رہے ہے محصرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔
  - حضرت خواجه بنت از ر درضی الله عنبها کے مزار شریف پر حاضری دی ۔
- الله معزمت شهر بانورضی الله عنها کے مزار پر انوار پر حاضر ہونا نصیب ہوا خیال رہے ہیہ حضرت اللہ عنہا کے مزار پر انوار پر حاضر ہونا نصیب ہوا خیال رہے ہیہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی الله عنہ کی زوجہ مبار کہ ہیں۔
  - الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

    منزت عون رضی کے مزار کی کے مزار کی کی کے ان کی کے ان کی کے دیارت کے دیارت کی کے دیارت کے دیارت کی کے دیارت کے دیارت کے دیارت کی کے دیارت کی کے دیارت کے دیارت
- حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی زیارت نصیب ہوئی ، خیال رہے کہ یہ دونوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جین کر بلا ہیں شہید ہوئے تھے۔
- صحفرت قاسم رضی الله عنه کا مزار برانوار دیکھا، خیال رہے کہ بیہ حضرت امام حسن رضی الله عنه کے بیٹے ہیں کر بلا میں شہادت پائی تھی، انہی کے ساتھ حضرت سیکنہ رضی الله عنها کی شادی ہونے والی تھی۔
- عصرت حربن یزیدریاحی رضی الله عنه کے مزار پاک پر حاضری دی، خیال رہے ہے وہی بزرگ ہیں جوامام حسین رضی الله عنه کے خلاف لڑنے آئے تھے مگر حضرت امام حسین رضی الله عنه کی تھی حت سے شرمندہ ہو گئے اور آپ کی بیعت کی ، اور آپ کی طرف سے یزید کے خلاف لڑے آپ کر بلا کے شہیداول ہیں آپ کو ہی حضر نہ

امام سین رضی الله عند نے جنت کی صانت دی تھی۔

- 😥 72 بہتر شہداء کر بلا کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔
- امام زین العابرین الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی خیال رہے بید حضرت اللہ عنه کے بیٹے ہیں۔
- ک حضرت مسلم بن عقبل رضی الله عنه کی قبر شریف پر حاضری دی ، خیال رہے کہ بیہ حضرت امام حسین رضی الله عنه کے نمائندہ تھے جو کوفہ والوں کے حالات کا معائنہ کرنے تھے اور ابن زیاد کے سیابیوں نے ان کوشہید کر دیا تھا۔
  - حضرت ہانی بن عروۃ رضی اللہ عنہا کے مزارشریف پر حاضری نصیب ہوئی۔
    - حضرت ایوب نبی علیه السلام کی زوجه مبارکه کی قبرشریف پرحاضری دی۔
  - حضرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہا کا مزار مبارکہ دیکھا، خیال رہے کہ آپ عورتوں میں بہت کامل ولیہ تھیں۔
  - کے مشہور بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا مزار مبار کہ دیکھا، خیال رہے کہ بیہ وہی نیک نیک خیال رہے کہ بیہ وہی نیک خاتون ہیں جن کو بیسعادت ملی تھیں کہ انھوں نے نہر زبیدہ بنوائی، اور جن کوحضرت بہلول دانارضی اللہ عنہ نے جنت کی خوش خبری دی تھی، رضی اللہ عنہا۔
    - حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر جانا نھیب ہوا۔
  - الله عنه کے مزارشریف پر حاضری دی ، بیمشہور محدث اللہ عنہ کے مزارشریف پر حاضری دی ، بیمشہور محدث ہیں تابعی ہیں ان کا مزار پر انوار بھر وہیں ہے۔
  - ان کامزار کے مسرت خواجہ عثمان ہار و نی رضی اللہ عنہ کے مزار مبار کہ پر حاضری دی ،ان کامزار کا مزار شریف منی میں ہے ، بہت کامل برزگ ہتھ۔
  - اللہ عنہ کے مزار مقدمہ پر حاضری دی ہی ہیت کامل براگی رضی اللہ عنہ کے مزار مقدمہ پر حاضری دی ہی بہت کامل برزگ تھے۔ بزرگ تھے۔
    - الله عنه کے مزار پرانوار کی زیارت کی۔

      مزار پرانوار کی زیارت کی۔

      اللہ عنہ کے مزار پرانوار کی اللہ عنہ کے مزار پرانوار کی زیارت کی۔

      اللہ عنہ کے مزار پرانوار کی کا مزار کی کے کے مزار کی کے کہ کے کی کے کہ کے کہ
  - حضرت جوادر صنی الله عنه کی قبر شریف کا دیدار نصیب ہوا خیال رہے میرحضرت امام

# المحالي المحتمد المحتم

رضارضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

ℯ

**⊘**∶

◍

- حضرت امام ابوحنیفه امام اعظم رضی الله عنه کے مزار مقدسه پرحاضری دی۔ ⑻
  - حضرت امام ابو پوسف رضی الله عنه کے مزار پر إنوار پر حاضر ہوئے۔
    - حضرت امام محمد رضى الله عنه كامزار مباركه ديكها ـ ᢙ
- حضرت شیخ تنبلی رضی الله عنه کے مزارشریفه کی حاضری نصیب ہوئی۔ 硘
- حضرت يتنخ سراج الدين رضى الله عنه كى قبر شريف برحا ضرى دى، خيال رب كه ان **⊘**` کی بیشان ہے کہ بیر حضرت خوث اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں۔
- وہ مقام دیکھا جس پرصحابہ کرام نے اپنے برتن توڑے تھے، جب شراب کےحرام ➅ ہونے کی آیت نازل ہوئی تھی۔
  - وہ پھردیکھاجس کوحضورعلیہالسلام نے کسی وجہ سے نچوڑ اٹھااس سے یانی لکلاتھا۔ اس کی شکل اب بھی اس طرح ہے۔
- وه مقام دیکھاجہاں حضرت ابراہیم رضی الله عنه کی پرورش فر مائی گئی تھی ، خیال رہے ❽ كه حضرت ابرا ہيم رضي الله عنه حضور مَنْ كَلِيْرُمْ كِي صاحبز ادے تھے۔
  - خيبركامقام ديكهاجس كاذكركتب احاديث ميس كثرت سيهي
- ℈ چشمیلی دیکھا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کا فریے آل ہے بعد بطور ④ ⊹ شكرانه دونفل يزيه هيقي
  - قلعه خيبرد يكصابه 働
  - وادی صحباء دیکھی میروہ علاقہ ہے جہال مجز ہروشس ہواتھا۔
  - وه مقام دیکھاجہال حضرت آ دم علیہ السلام عبادت کرتے ہتھے۔ ◍
    - وه مقام دیکھاجہاں حضور علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے۔ ℯ
      - جبل رحمت بھی دیکھا۔ ❷
  - وه مقام ديكها جس پرحضرت آدم عليه السلام كى نسيانى اداء كى توبە تبول فرما كى گئى۔ •
    - وه مقام دیکھاجہاں بیعت عقبہ کی گئی۔ Ø

## والمحالي ميات مكيم الامت برند كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالي

- وه مقام دیکها جس پرحضرت عمر رضی الله عنه کے ایمان لانے کا داقعہ ہوا تھا۔
- حضرت سيده خديجه الكبرى رضى الله نتعالى عنها كامكان شريف ديكها آپ حضور عليه
   السلام كى زوجه مباركه بين رضى الله نتعالى عنها ـ
  - 🕣 وہ مقام دیکھا جہال حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔
  - ا ومسجد دیکھی جہال جنات نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام پرایمان لایا تھا۔
- ا وادی محصب دیکھی بیروہ جگہ ہے جہال حضور علیہ السلام دوران سفر گزرتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے۔ (کے مافی البنجاری )
- مقام شق الصدر و یکھا، بیہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو بھکم الٰبی حضرت جبریل علیہ السلام نے کھولاتھا، اور اس میں معرفت وانوار الہمیہ بھکم و ہدایت باری تعالیٰ رکھے تھے۔
  - وه مقام دیکھا جس جگہ حضورا کرم آگیز گئے آرام فر ماتے تھے۔
- المحمد عارتراء دیکھی ، به وہی غار ہے جہاں قرآن کے نزول سے قبل حضور علیہ الصلو ق والسلام عبادات واعتکاف فرماتے تھے ، قرآن کے نزول کی ابتداء بھی ای مقام سے ہوئی۔ (کھما فی البخاری)
- مقام مجزه شق القمرد یکھا، بیدوہ جگہ ہے جہال بیم مجزہ رونما ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام
   نے انگلی مبارک سے اشارہ فر مایا تو جا ند دوئکڑ ہے ہوگیا تھا۔
  - بل تؤرد يکھا۔
- کندھے پرسوار کرکے غارتی ہے جس پر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو کندھے پرسوار کرکے غارتک لے گئے تھے، اور بیغار وہی ہے جس بیس حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو سانپ سے کو ایا تھا۔ (کیما فی الروایات)
- سیت اللحم دیکھا،اس مقام پرایک بہت بردااور پرانا گرجا گھرہے اس علاقہ بیس عیسی علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی ولا دت شریف ہوئی ، اس علاقہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی

# والمحالية المستريد المحالي و 259 كي المحالية الم

والده ماجده كى قبرشريف ہے۔

- نخلہ والدہ عیسی علیہ السلام دیکھا، بیروہ مقام ہے جس جگہ وہ درخت ہے جس کی کھی وہ درخت ہے جس کی کھی مقام ہے جس کھی مقام نے کھی مقام نے کھی مقام نے ہاتھ لگانے کھی مقام نے ہاتھ لگانے سے فور اہرا بھی ہوااور پھل دار ہوگیا تھا۔ (کھما فی القرآن و تفاسیرہ)
  - شهرطيل الرحمٰن ويکھا۔

₩.

**@** 

**(19)** 

**(** 

**®**;

⊕,

**6** 

**@**i

- سیت المقدس شریف دیکھا۔
  - ا معداقصیٰ دیمھی۔ اس حضرت مریم رضی اللہ
- حضرت مریم رضی الله عنها کامقام پرورش دیکھا، بدوہ مقام ہے جہال ان کوعلیجدہ کرکے پالا پوسا گیا تھا۔ (کھما فی التفاسیر)
- محراب ذکریا و یکھا، یہ وہ مقام ہے جہال حضرت ذکریا علیہ السلام عبادت فرماتے تھے ای مقام پر تھے ای مقام پر تھے ای مقام پر تھے ای مقام پر جنتی علیہ السلام کے لئے دعا ما نگتے تھے، ای مقام پر جنتی پھل آیا کرتے تھے۔ (کیما فی القرآن و تفاسیر ہ)
  - مسجد حرام ،اورمسجد خندق بھی دلیکھی۔
  - بیربصناعة بھی دیکھا،اس کنویں کا ذکرا حادیث میں موجود ہے۔ جنت البقیع قبرستان دیکھا،اس قبرستان میں نہایت اولوالعزم ہستیاں مدفون ہیں۔
    - مشہورغارغارسلع دیکھی۔ مشہورغارغارسلع دیکھی۔
      - مشهورمقام منیته الوداع دیکهاجهان بچیون نے ایک مشہورنظم بردهی تھی۔
        - وه مقام و يكهاجهال نبي پاكستَلْ المُنافِينَةُ كادانت مبارك شهيد مواتها\_
- وه مسجد دیکھی جس سے مجز و ردش ہوا یعنی حضرت علی رضی اللہ عند کی نماز عصر قضاء ہوئی تھی بایں وجہ کہ ان کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر انور شریف تھا انھوں نے حضور علیہ السلام کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ بے ادبی تھی نماز قضاء ہوئی وہ روئے حضور علیہ السلام کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ بے ادبی تھی نماز قضاء ہوئی وہ روئے حضور علیہ السلام پرائے آنسوگر سے تو سرکار علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اسے اللہ علی تیری اور تیر سے رسول کی فرما نیر داری میں تھا سورج کو واپس کر ہ تو

# والمحالية المستريد المحالية ال

سورج والس پلاايا گيا انھول نے تماز پڑھی كسما في لحديث اللهم ان علينًا في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس او كما قال۔

- وہ کنوال دیکھا جس کا پانی حضور علیہ السلام کو بہت پبندتھا اور رغبت سے نوش فرماتے تھے۔
  - وہ مسجد دیکھی جہاں نبی نجار کی بچیوں نے گنگنایا اور دف بجایا تھا۔
    - وه مبارك جگه ديهي جهال سر كارتَ النَّالْيَةِ اللَّهُ تَجِدا دا فرماتے تھے۔
      - پدرکامیدان دیکھا۔
- وه مقام دیکھا جہال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بقاء کیلئے دُ عافر مائی تھی۔
  - الله مستمنع شهیدان دیکهاجهان تیره صحابه کی شهادت مولی تقی ...
- وہ مقام دیکھا جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل ابوجہل وغیرہ یہاں مرے ہوئے ہوئے ہوں کے کمافی ابنخاری۔
- وه باغ ویکھا جوحفرت سلمان فاری رضی الله عنه کی ملکیت تھا ، جس کے بعض درخت خود سرکارمُزُلِیُوکم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے تھے۔
- کوعطافر مائی تھی جوحضور مُلَّالِیَکُمُ نے احد کے موقع پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللّٰدعنہ کوعظافر مائی تھی۔
  - حضرت فاطمه الزهراء رضى الله عنها كے گھر مبارك كا تالا بھى ويكھا۔
- صمبحد نجران دیکھی ، بیاس مقام پر ہے جہاں آیت مباہلہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام معزمت علی وحضرت فاطمہ اور دوشا ہزادوں سمیت تشریف فر ما ہوئے تھے رضی اللہ عنہم بَرُکُورُمُ اللہ مِنْ اللّدُعْنَهُم بَرُکُورُمُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل
- مسجدا جابت دیکھی، بیوہ مسجد ہے جہال حضور ظافیۃ آبنے نین دعا کیں فرما کیں تھیں،
  کہمولی کا فرمیری قوم ختم نہ کرسکیں اور ان پر آسانی عذاب نہ بھیجنا اور بیآ ہیں بیل
  لڑنے نہ پا کیں، پہلی دو، دعاوٰں کو قبول فرمایا حمیا اور آخری دعا ہے سر کارکومنع فرمایا
  میمیا کہ بیدعا نہ کریں کیونکہ فیصلہ الہٰی ہیں ہے کہ بیرتو استے مقدر میں مکتوب ہے لہٰذا



بدل نبیں سکتا۔

🕝 مسجد قباء د لیھی۔

ارلیں کا کنواں دیکھا، خیال رہے ہے وہی کنواں ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عندی کنواں ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عندی انگوشی مبایرک گرمئی تھی۔

جرك ناقه رسول كاديدار كيابيوه جگه ہے جہال حضور عليه السلام اپنی اونٹنی بٹھاتے تھے۔

🕝 مسجد علی

🕝 مىجدانى بمرصديق

💮 مىجدسلمان فارى

🕜 مسجدعم

😭 مسجد بني . فنتخ اور

مسجد بلتين ديميس

جبل احدد یکھا، بیوہی بہاڑ ہے جس کے متعلق حدیث ہے کہ احدیم ہے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے مجت رکھتے ہیں۔

کی بئر رومہ، خیال رہے ہیہ وہی کنواں ہے جس کے خرید نے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخوش خیال رہے کا کہ وہ جنتی ہیں ، آپ نے یہ کنواں ایک یہودی ہے خرید اللہ عنہ کوخوش خبری دی گئی کہ وہ جنتی ہیں ، آپ نے یہ کنواں ایک یہودی ہے خرید اللہ وقف فرمایا دیا تھا۔ تھا ، اور مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف فرمایا دیا تھا۔

🕝 مىجدغمامە

🕾 متجد فاطمه اور

مسجد ہلال بھی دیکھی \_

جبل سلع بھی دیکھا۔

التدعنه كي معزت مفيان بن حارث رضى الله عنه كي قبر شريف كاديداركيا

حضرت نافع جومولی ابن عمر ہیں انکی قبرشریف پر حاضر ی دی رضی الله عنہما

السی خصرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه شریف کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔

الكراكي ميات مكيم الامت برت كركي الإخراد ميات مكيم الامت برت كركي الإخراد ميات مكيم الامت برت كركي المكارد المكرد ميات مكيم الامت المكرد المكر

حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

صحفرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی خیال رہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی خیال رہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی یا کے متابع ہے صاحبز ادے ہیں۔

حضرت خذیفه بن یمان رضی الله عنه کی قبر شریف برحاضری دی ،

ص حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كى قبرشريف برحاضر ہوئے۔

﴿ ﴿ وَعَلَيْ مِنْ عَبِدَاللَّهُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ كَيْ قِبْرِشْرِ يَفِ بِرِحاضر ہوئے۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے مزاراقدس پر حاضری دی۔

حضرت عبداللہ بن جحش جو کہ صحابی رسول ہیں کے مزار پر حاضری نصیب ہوئی۔

حضرت امام حسن رضی الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی ۔

حضرت امام حسین رضی اللّٰدعنہ کے مزارا قدس پر حاضر ہوئے۔

الله مستعلی اکبررضی الله عنه کی قبرشریف و لیمسی ۔

الله عنی اصغرت کی الله عنه کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔

😁 محضرت امام جعفرصا د ق رضی الله عنه کامزارشریف و یکھا۔

ص حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری دی آ

امام با قررضی الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔

ص حضرت اساعیل رضی الله عنه کے مزار کا دیدار نصیب ہوا بید حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه کے بیٹے تنصے۔ (سنرنامہ س 42 تا 287 مطبوعہ میں کتب خانہ مجرات پاکستان)

🗗 حضرت امام رضارضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری وی۔

😙 حضرت فاطمنة الزهراء رضى الله عنها كے مزار پر انوار کی زیارت کی۔

صحفرت علیمه سعدیه رضی الله عنها جو که حضور علیه الصلو قروالسلام کی دائی مبارکتھیں ان کے مزارشریف پر حاضری دی۔

الله عنها کے مزار مبارک پر حاضر ہو ہے آپ حضور علیہ السلام کی صاحبز ادی ہیں۔ صاحبز ادی ہیں۔

حضرت رقی رضی الله عنها کے مزاریاک کا دیدار کیا، بیمی حضور علیه الصلو ق والسلام

# المحلي ميات مديم المسترية المحلوج الم

- شمام از واج مطبرات کے مزارت پر حاضر ہوئے۔ (رضی اللہ عنبی اجمعین)
- حضرت علی رضی الله عنه کی والده ما جده حضرت فاطمه بنت اسدرضی الله عنها کے مزار شریف کی زیارت نصیب ہوئی۔
  - ور معزت عا تکهرضی الله عنها کے مزار مبارک پر حاضری دی۔
  - ے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔
- ے حضرت الم بنین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری نصیب ہوئی ، خیال رہے ہے۔ تینوں حضور علیہ الصلوق والسلام کی بھو پھیاں ہیں۔
- جفرت اسحاق پنجبرعلیہ الصلوق والسلام کی زوجہ مبارکہ کے مزار شریف کی حاضری میں میں میں میں ہوئی۔ میں میں ہوئی۔
- صحفرت زینب رضی الله عنها کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے خیال رہے بیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔
- حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کے مزار شریف پر حاضری نصیب ہوئی خیال رہے کہ میرحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔
- عفرت سکیندرضی الله عنها کا مزار پرانوار دیکھا خیال رہے بیجی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔
- هامعبادت داؤر، و یکهایده همگهه جهال حضرت داؤدعلیه السلام عبادت فرمات تصد
- مقام امامت سرکارٹائیٹیٹٹے ویکھا، بیروہ مقام ہے جس میں معراج کی شب حضور آگائیٹیٹے ا نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، جبیبا کہ حدیث میں ہے۔
- قیدخانہ جنات دیکھااس مقام کا نام سخر ہے، غالبًا سرکش جنات کواس جگہ قید کر دیا جاتا تھا۔
- و محن دیکھا جوحضرت بلقیس رضی الله عنها کے لئے حضرت سلمان علیه السلام نے شیشے کا بنوایا تھا، جس وفت ان کا امتخان لیما مقصودتھا، تفصیل تفاسیر میں ملاحظہ کرو۔

#### المنافعة المنابعة الم

- اوه مقام دیکها جہال حضرت سلمان علیه السلام کی وفات شریف ہوئی تھی ، اور آپ عصاء کے سہارے کافی عرصہ کھڑے دہے۔ (کیما فی القرآن و تفاسیرہ)
- وہ مقام دیکھاجہال حضور کا ایکھی کی سواری باندھی گئی تھی، جب حضور کا ایکھی معراج کے موادی باندھی گئی تھی، جب حضور کا ایکھی معراج کے موقعہ پر اس سواری سے تھوڑی دیر کے کے لیے اتر سے تھے، بیر براق تھا، جوایک کنڈ سے حضرت جبریل نے باندھا تھا۔
  - ⊗ وہ قید خانہ دیکھا جہال واقعہ کر بلا کے بعد یزید یوں نے افرادائل بیت کرام کوقید کیا تھا۔
- - 🚱 دریائے دجلہ دیکھا۔
- ﴿ جَمِرِ الائمَهُ دَیکُھا، خیال رہے کہ اس بل کو جمرِ الائمَه اس وجہے کہا جاتا ہے کہا یک کارے کنارے کنارے کنارے کنارے کو کنارے حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کا مزار مقدس ہے اور دوسرے کنارے حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار ہے، اب بید دریا کے پانی میں ڈوب گیا ہے۔
  - شہادت علی دیکھی میدہ مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہیر ہوئے تھے۔
- وہ مقام دیکھا جہال چارمصلے تھے، یہاصل میں چارمحراب ہیں ان کو چارمصلے کہا
  جاتا ہے۔ ایک کومصلی جرائیل کہتے ہیں، دوسرے کومصلی آ دم اور تیسرے کومصلی
  امام زین العابدین جبکہ چوتھے کومصلی خصر کہاجا تا ہے۔ (رضی اللہ عنہم، علیہ السلام)
  یہال کے لوگوں میں عجیب روایات مشہور ہیں، مثلاً یہ کہ شمر نے پوچھا کہا ے علی
  میرے سرکے کتنے بال سفید ہیں تو آپ نے جواب دیا ایس ہیں ہرا یک کے پنچ
  کفر اور منافقت ہے، ایک آ دمی نے پوچھا اے علی بتاؤ جریل اس وقت کدھر ہے
  آپ نے چاروں طرف دیکھا چھراس کو جواب دیا تو ہی جریل ہے کہ چاروں
  طرف جھے نظر نہیں آ رہا۔ وغیرہ۔

# والمالية مسالية مستستم الامت المالية ا

- تنورنوجی دیکھا، بیروہ مقام ہے جہال سے طوفان نوح کی ابتداء ہو کی تھی، پانی ابلنا شروع ہوا، پھر آسان نے بھی برسایا، سارا پھے غرق ہوگیا، وہی بچے جو شتی میں آسکتے ہے۔
  - وه مقام و یکها جہاں مجھلی نے حضرت یونس علیه السلام کواُ گلاتھا۔
- نمرود کا تخت بھی دیکھا جس بروہ بیٹھ کرخدائی کے دعوے کرتا تھا ،لعنۃ اللہ علیہ ﷺ
- محل تمری بھی دیکھا خیال رہے کہ بیروہی کل ہے بس کے چودہ کنگر ہے گر گئے متھے، جب حضور علیہ السلام کی ولا دت شریف ہوئی تھی۔
  - و معزت معروف كرخي رضي الله عنه كامزارمبارك ديكها ـ
- صحفرت جنید بغدادی رضی الله عنه کے مزار پرانوار پر حاضری دی ، خیال رہے کہ بیہ بزرگ حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے بیر دمرشد ہیں ، وہی ہیں جن کوسا دات کے ادب کی دجہ سے مقام ولایت ملاتھا۔
- حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کا دیدار نصیب ہوا ہیہ وہی بزرگ بیں کہ ملکہ زبیدہ کو جنت فروخت کی تھی۔ (کے مافی التوادین ک
- ص حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رضی الله عنہ کے مزار پر حاضری نصیب ہوگی ، سے بزرگ سلسله نقشبندیہ کے ستون ہیں۔
- صحفرت امام مالک رضی الله عند کامزار مبارک دیکھا۔ آپ نے ہرات کا علاقہ دیکھ بیوہی علاقہ ہے جہال کیالی مجنوں نے زندگی بسر کی تھی۔

(سغرنام م 11 تام 236 م 237 تام 384 مطبوعه نعيمى كتب خانه مجرات يا كستان )

جن مما لك وبلاد كانظاره وسياحت كى ان كاجامع حال بيه-

- آپ علیہ الرحمۃ نے پاکتان کی سیرو سیاحت کی۔
  - اريان كود يكها\_
  - عراق کی سیر فرمائی <sub>-</sub>
  - کازے علاقہ کی سیر کی۔

(266) SO (266) SO (266)

- 😁 کویت دیکھا۔
- ⊗ مکهکرمه شریف کی سیروسیاحت کی \_
  - کے مدینه منوره شریف دیکھا۔
  - سيت المقدس شريف كي سيركي \_
    - سلتان ديکھا۔
    - سران کی سیر کی۔
    - سیرجادا کی سیاحت کی۔
      - 😁 نجف میں گئے۔
        - ⊕ بھرہ کی سیر کی۔
- شی اور جے کے متعلقہ تمام مقامات مقدر یہ دیکھے۔
  - کربلاکی سیروسیاحت کی۔
    - ک میدان بدر کی سیر فرمائی۔
      - 🕜 زاہدان شہردیکھا۔
        - 😘 لا ہور کا نظارہ کیا۔
- انٹریا کے شہر بھی دیکھے۔ بلکہ آپ کا آبائی وطن ہی انٹریا تھا، پاکستان میں تو انیس 1927ء میں تشریف ویکھے۔ بلکہ آپ کا تنظامہ کے تھے۔
  - العندادشریف کی سیروسیاحت کی وغیره وغیره (سنرنامه ۱۵ تا آخرکتاب، ملضا) حضرات کرام!

آپ نے مطالعہ کیا کہ حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ نے کتنی زیادہ جگہ دیکھی ہیں کتنے مما لک کا دورہ کیا، کتنے شہروں کی سیروسیا حت فرمائی، بیرمارا پھے حکمت شرعیہ کے تحت تھا، اور آ بیت مبارکہ سیروا فی الاد ص زمین کی سیر کروراوراجڑ ہے ہوئے لوگوں ہے دیارد یکھوتا کہ تہمارے ذمین میں بی تصور پختہ سے پختہ تر ہوجائے کہ ان امتوں کے سے کرتوت تو ہمارے بھی ہیں مگر مجوب کر نیم نائی کھڑا کی برکت ہے کہ تہمیں معافی ملی ہوئی ہے تہمارے چرے منے نہیں معافی ملی ہوئی ہے تہمارے چرے منے نہیں

# والار ميات مكيم الامت الله المحالا والمحالة المحالة ال

ہوتے ہم پرآسانی عذاب بیں آتا، بیسب مشکل کشاء ذات کی مشکل کشائی کاصدقہ ہے و مسا
کان الله لیعذبھم و انت فہیم حضرت علیم الامت علیہ الرحمة ہرمعروف ومقدس مقام پر
حاضر ہوتے رہے غور کرلیں کہ ان پر ہر برزگ و برتر ہستی کا کتنار نگ چڑھا ہوگا۔

كيى كيى انواروتجليال بولى بولى كان رحمة الله قريب من المحسنين o

### تنجير بحث:

- حكيم الامت عليه الرحمة نے بہت سيروسياحت كى۔
  - آپ نے ہرمقام مقدسہ پرحاضری دی۔
- ت بنے ہرمقام مقدسہ پر فاتحہ خوانی کی اپنے اور اپنے جا ہے والوں کے حق میں دعائیں کیس دعائیں کیس۔
  - 🕜 🐪 آپ کوبہت زیادہ علمی اورروحانی فیض ملا
  - کے ہے۔ کی تمام سیروسیاحت حکمت شرعیہ کے تحت تھی۔



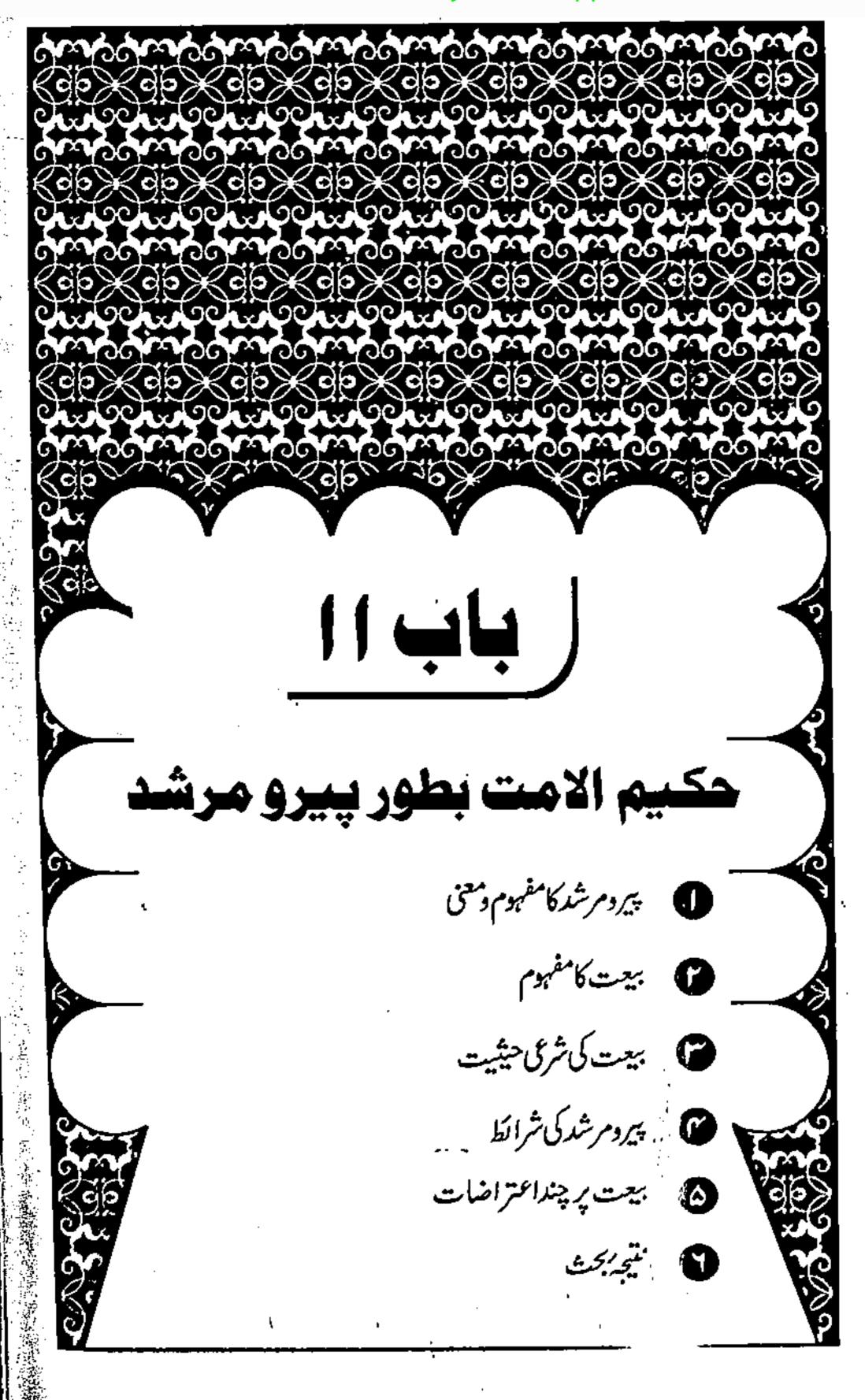

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

والمحالة مناب مناب الامت الله المحالة المحالة

باب ۱۱ حکیم الامت بطور پیرومرشد پیرومرشد کامفهوم ومعنی

(2) بيعت كامفهوم

(3) بيعت كى شرعى حيثيت

(4) پیردمرشد کی شرائط

(5) بيعت پر چنداعتراضات

(6) نتجر بحث

# والمحاليم الامت الله المحالي و 269 كالمحالي و 269 كالمحالي و 269 كالمحالية المحالية المحالية

### پیرومرشد کامفهوم ومعنی:

پیرومرشدکامفہوم ہے کہ کی جامع الصفات اور قابل شخص کو اپنا نہ ہی راہ نما جان
کراس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ، بیعت کرنے والے کومر پداور جس کی بیعت کی جائے اس کو
پیرومرشدیا شخ کہا جاتا ہے بیعت دراصل اقر اراور عہدو پیان ہے جومرشد کے ہاتھ پر کیا جاتا
ہے مرشد رشد سے ہے بمعن ہدایت ورشد کرنے والا۔

### بيعت كامفهوم:

بیعت کالفظ نیج (بی ع) سے بنا ہے جس کامعنی ہے بکنا، فروخت ہوجانا، مرید بھی چونکہ اپنے پیر کے ہاتھ بک گیالہذا یہ لل بیعت کہلایا، اصطلاح بیں اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کسی قابل آ دمی کے ہاتھ میں اپناہاتھ دے اور اس کے بتائے ہوئے احکام وظا کف کا پابند ہوجائے اپنی مرضی گویا فروخت کردے۔ (امرارالا حکام ص50ملھاً وموضاً مطبوعہ قادری پلشرز لاہور)

### بیعت کی شرعی حیثیت:

چندآیات واحادیث ملاحظه بول\_

إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم 0(فتح 48، 10)

يسريسدون و جمسه السلسه و اوليپك هسم المفلحون (الروم 30. 38)

يوم ندعوا كل اناس با مامحصم ٥

ے بیعت کرتے ہیں اللہ کادست قدرت
ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پرہے۔
وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہی لوگ
فلاح والے ہیں۔
ہم بروز قیامت ہرآدمی کو اسکے امام کے
ساتھ بلائیں مے۔

جولوگ آ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی

ان آیات سے داختے ہے کہ بیعت کرنا چاہیے صحابہ کرام بھی کرتے ہتے ان کاعمل باری تعالیٰ کو پہندتھا۔

# والمحالة من الامت الذي المحالة من المحالة من

### حدیث مبارک:

حفرت عمر بن عاص رضی الله عند سے روایت سے فرماتے ہیں کہ ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر ہوا عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بردھا ہیں آ کی بیعت کرلوں ، آپ نے اپناہاتھ بردھایا ، ہیں نے اپناہاتھ سمیٹ لیا ، تو آپ نے فرمایا اے عمریہ کیا ؟ ہیں نے اپناہاتھ شرط ؟ عرض کیا بچھ شرط لگانا چاہتا ہوں ، فرمایا کیا شرط ؟ عرض کیا میر کی بخشش ہوجائے ، فرمایا کیا شرط ؟ عرض کیا میر کی بخشش ہوجائے ، فرمایا کیا اے عمر کیا تجھے خبر نہیں کہ اسلام بچھلے گناہ ڈھا ویتا ہے ، جرت بھی پچھلے گناہ ڈھا دیت ہے ، جرت بھی پچھلے گناہ ڈھا دیتا ہے ، جرت بھی پچھلے گناہ ڈھا دیتا ہے ۔

وعن عمروبن العاص رضى الله عنه قال اتيت النبى سَلَيْكُمُ فقلت البسطيمنيك فلابسايعك فبسط يمينه فقال مالك يمينه فقبضت يدى، فقال مالك ياعمرو، قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذاقلت ان يغفرلى قال اماعلمت يا عمران الاسلام ليهدم كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبله 0 قبلها وان الحج ليهدم ما كان قبله 0 مطبوء كتباسلام يكرات ياكتان)

مولا ناروم علیہ الرحمة فرمائے ہیں کہ بیرلا زمی بناؤ کیونکہ راستہ خطرے والا ہے اس کے بناء خطرات وآفات ہوں گی۔

> پیر راه بگزیں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر

قصیدہ بردہ شریف کی شرح خربوتی میں ہے کہ جس آ دمی کا پیرنہیں شیطان اس کا پیر ہے سلم شریف کی ایک حدیث کامفہوم ہے کہ جس آ دمی کے گلے میں بیعت کی رسی نہ ہودہ اس حالت میں مرے تو وہ جاہلیت کے زمانے کی موت مرا۔

(شان صبیب الرحمٰن من آیات القرآن ص 226 ملضا بموضحاً بمطبوع نعی کتب خانه مجرات یا کتان) مزید تفصیل کے لیے فناوی افریقه ملاحظه کریں۔ خلاصه بیر جموا که بیعت کرنا ضروری ہے بلا وجہ شتر بے مہارر ہنا فضول و مکروہ ہے۔

# ميات منيالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالام المحالا المحالام الم

## پیرومرشد کی شرا نظ:

پیرو مرشد میں جار شرا نط ضروری ہیں جیسے نماز کے لئے وضوضروری ، ورنہ وہ پیرومرشد ہونے کے قطعاً قابل ولائق نہ ہوگا۔

ایک بید کشیج العقیدہ ہو، کیونکہ بدعقیدہ گمراہ ہوتا ہے گمراہ کیسے ہدایت دے؟ سویا ہواسوئے کوکیسے جگائے گا؟

دوسرے میہ کہ عالم ہو کیونکہ جاہل دوسروں کامختاج ہے شرع کاعلم ہوگا تو شرقی احکام پڑل کرناممکن ہوگاعلم اصل ہے اور عمل فرع ،لہذا پیرومرشد بفقد رضرورت عربی علوم کا ماہر ہواور مسائل عربی کتب ہے اخذ کرسکتا ہو۔

تیسرے بیرکہ داراور فائن و فاجرنہ ہو بلکہ پر ہیز گاراور متی ہو، کیونکہ گندہ اور بیرز گاراور متی ہو، کیونکہ گندہ اور بدکردار آ دمی اس پاکیزہ منصب کے ہرگز لائق نہیں ، جاہل اور خونی ڈاکٹر سے اجھے اور سنجیدہ علاج کی توقع کرنااونٹ کورکشہ ہیں بٹھائے کے مترادف ہے۔

چوتھے ریہ کہ پیرومرشد کا شجرہ بیعت صحیح ہولیتنی اس نے جس کی بیعت کی ہوئی وہ خود بھی بیعت کی ہوئی وہ خود بھی بیعت والا ہواس طرح کرتے کرتے شجرہ طریقت رسول اللّٰہ مَّا اَللّٰہ کَا اِللّٰہ مَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کہ کہ کے انقطاع تہ ہو، تو ان شرا لکا عاصل جارچیزیں ہوئیں۔

- علم دين
  - 🕝 تقوی
- درستگی عقا کداور
- متصل السند ہونا۔

اگرکسی مخض میں ایک بھی شرط مفقو دغیر موجود ہے تو وہ ہر گز مرشد نہ بناؤ ، کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوا کا غذیبے وقعت ہوتا ہے۔

خیال رہے کہ عورت کو پیرو مرشد بنانا منع ہے اور پیر کے لئے عورتوں کو بلا تجاب سامنے آنا بھی ممناہ ہے محرم کے احکام جدا ہیں۔

(شان صبیب الرحمان من ایات القرآن م 226 ملخصاً دموضی مطبوعه نعی کتب خانه)

### 

سوال:

پیرکی کیاضرورت ہے کیا ہدایت کے لئے نی کافی نہیں؟

جواب

جیسے خدا تک پہنچنے کے لئے نی کی ضرورت ہے ایسے ہی رسول تک پہنچنے کے لئے پیر کی حاجت ہے، کتے کے ملے میں مرشد کا پٹر جا ہے، نفس کتا ہے، اس کوآ زاد ندر ہے دو، اس کے سکتے میں زنجیر ڈال کرکسی کے حوالے کردو ، زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں ، آخری کڑی پٹہ میں اور پہلی کڑی مالک کے ہاتھ میں شجرہ مشائع اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جس کی پہلی کڑی حضور علیہ السلام كے مبارك ہاتھ میں ہے اور آخرى كڑى ہار كے تس میں۔جوكوئى تتمع سے دور ہوا ،اس كو جاہیے آئیوں کے سامنے بیٹھے جس سے نورچھن چھن کر آر ہا ہو، مثاریج کے سینے شفاف آئینے ہیں، اور جمال یاک جناب مصطفیٰ مَنْ الله الله الله علیہ میں موکوئی بارش نہ یائے وہ تالاب سے پانی لے حضور علیہ السلام رحمت کی بارش ہیں اور مرشد تالاب ، اپنے ایمان کی تھیتیاں ان سے سیراب کرو،مشائخ خاص مصیبت میں کام آتے ہیں دیکھولیفقوب علیہ السلام ملک کنعان میں تشریف فرما، بہاں ملک مصر میں حضرت بوسٹ علیدالسلام کی مدوفر مائی اس کا فائدہ بیہوا کہ حضرت بوسف عليه السلام اراده گناه تك يه محفوظ ومعصوم رهبى محضرت بحم الدين كمراى عليه الرحمة نے بوفت نزع میں امام رازی علیہ الرحمة کی مدوفر مائی ،قرآن مجید ہیں ہے کہ ہم ہرا یک کو اس كے امام كے ساتھ بلائيں گے، يوم ندعوا كل اناس باما مهم توسوچوجس كا پيروامام سرے سے ہوہی نہ تو وہ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ دل کا باقی جسم کے ساتھ تعکن رگوں کے ذر بعدے ہے حضور کا ایک امت کو دوسم کے نیض دیے ظاہری فیض اور باطنی ، ظاہری فیض علاء كرام كے ذریعه ملتا ہے كہوہ شرع سكھاتے ہيں ، اور باطنی قیض ادلیاء اللہ كے ذریعه ملتا ہے اگررگیں کٹ جائیں توجیم کی موت ہے اگر روحانی فیض وولایت ختم ہوجائے تو ساری امت کی روحانی موت ہوجائے۔

ميات مكيم الامت الله المحالا 273 كالكال 273

۔ پاور ہاوں کا تمام شہر سے تعلق بحلی کی تار کے ذریعہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نور اور فیض کے مرکز اور پاور ہاوس ہیں بیران عظام ومشائخ بجلی کی تاریں اوز علماء کرام مثل تھمبوں کے اہم ہیں۔

آتی شیشه کی شعاعیں کپڑے کوجلا دیتی ہیں اگر بذر بعیہ سورج کپڑے پر پڑیں ، ہمارے دلوں کی مثال کپڑے کی ہے حضور علیہ السلام سورج ہیں اور مرشد کامل آتی شیشه کی مثال کپڑے کی ہے حضور علیہ السلام سورج ہیں اور مرشد کامل آتی شیشه کی طرح ہے اگر میدون میں نہوتو بھی بھی عشق و محبت کی جلن اور تڑپ بریدانہ ہو۔

سوال:

صحابہ کرام نے کسی کی بیعت کی ، کیاوہ بھی کسی کے مرید ہتھے؟

جواب:

صحابہ کرام نے بہت ی بیٹتیں کیں، جیسے اسلام کے قبول کے وقت کی بیعت، خاص معاہدوں کے وقت والی بیعت ، مثلاً صلح حدیبیہ والی بیعت رضوان وغیرہ ای طرح خلفاء الراشدین کے ہاتھوں پر بھی صحابہ نے بیعت کی ، بے بیراتو بے نورا ہے۔

سوال:

کیاایک بیعت کی نہیں ،صحابہ نے زیادہ کیوں کیں؟ ،

جواب:

بیعت چندتم کی ہوتی ہے، صحابہ کی پہلی بیعت اسلام کی بیعت تھی، پھر خاص مواقع پر بیعت کی ، پھر خاص مواقع پر بیعت کی ، پھر خلفاء الراشدین کے ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کی ، بیا خری تنم کی بیعت وطرح کی نوعیت والی تھی ، بیعت سلطنت اور بیعت طریقت دونوں کی ، بیا خری تنم کی بیعت دوطرح کی نوعیت والی تھی ، بیعت سلطنت اور بیعت طریقت دونوں کوشامل متضم ن تھی ، خلفاء داشدین کے زمانہ تک ہر سلطان و یا دشاہ بادشاہ وسلطان بھی ہوتا تھا ساتھ ساتھ پیر طریقت بھی تھا ، کیونکہ بیر خلافت راشدہ تھی ، ان کے بعد کے بادشاہ اس معیار کے نہ تھے ، لہذا صرف سلطنت کی وفاداری والی بیعت یا تی رہی جس کو حلف وفاداری کہا جاتا

سوال:

مريدنے كيام عنى بيس بيكس لفظ سے ہے اور بيعت كو بيعت كيوں كہاں جاتا ہے؟

جواب:

مریدارادة سے بناہے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لہذا مرید کے معنی ہوئے ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا، کس کا ؟ اللہ کی رضا وخوشی کا، کس طرح، شخ ومرشد کے بتائے ہوئے دستے وطریقہ کے ذریعے، مرید کا معنی قرآن کی اس آیت سے لیا گیا ہے، یسسویہ و و جہ السلہ و اولئك هم الممفلحون ٥ یعنی وہ لوگ اللہ کی رضا جا ہے کا ارادہ کرتے ہیں کی فلاح والے ہیں اور بیعت کواس کے بیعت کہا جاتا ہے کہ اس میں بجے وعقد کا معنی پایا جاتا ہے مریدا پی مرضی کوشنے کے سامنے کویا بجے دیتا ہے اورائی مرضی خرید لیتا ہے۔

سوال:

مرید بننے کامقصد کیا ہے اور مرید ہوتے وقت بیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا جا تا ہے؟

جواب:

الله تعالی ہے عہد کرنا کہ مولا میں تیرا فرمان بردار بنوں گا ، الله تک ہماری رسائی الله تعالی ہے عہد کرنا ہوتو کعبہ اس کے کی نیک بندے کے ہاتھ پر بیرعہد کر لیتے ہیں ، جیسے خدا کو بحدہ کرنا ہوتو کعبہ کے سامنے کر لیتے ہیں ، کعب نماز کے لئے قبلہ ہے اور پیرومر شدعہد و پیان کا قبلہ ہے ۔ بادشاہ کے گورز ، وزیروں سے صلف وفا داری لیتے ہیں ، سامنے تو گورز ہے گر حلف تو بادشاہ کے لئے ہیں ، سامنے تو گورز ہو کے مراس ہوتا ہے گر حلف عہد و پیان تو رب سے ہے ۔ رب فرما تا ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہے دیا ۔ اللہ فوق اید ہم ۱۵ ورع ہدکو وقت ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔

سوال:

صوفیاء کرام قرآن کے ذریعے دم درود کیوں کرتے ہیں،اس سے تعویذ کیوں لکھتے

# والمحالي والمناس المالي والمحالي والمحا ہیں قرآن کا نزول تواحکام کے لئے ہےنہ کہ طبابت کیلئے؟

نزول قرآن صرف احکام کے لئے ہیں اس کے بہت سے فائد نے ہیں جیسے ثواب، تلاوت، نماز قرائت، کھانے پر بسم اللہ پڑھنا، چھینک وغیرہ پرالحمداللہ پڑھنا،احکام شرعیہ جاری کرنا ، غافل دل کوزنده کرنا ،تعویذ اور دعاؤس میں استعال کرنا ، رب فرما تا ہے کہ قرآن شفاء ہے اور مسلمانوں کے لئے رحمت ہے و نسنول مین البقیر آن ما هوشفآء و رحمة للمومنین ٥ اگر قرآن صرف احکام کے لئے ہوتا تواس میں منسوخ آیات بھی نہوتیں اور ذات وصفات بارى تعالى والى آيات بھى نە ہوتىں ،صرف احكام والى ہوتىں ، جب ہم ظاہرى اعضاء ، اورعبادت،اوردنیاوی چیزوں سے ہزار ہافوائد حاصل کر لیتے ہیں تو کیا کلام ربانی کی جامعیت و برکت ان سے تھوڑی ہے؟ بلے ہے، روشنی ہوا، خبر رسانی، ریڈیو، تار،ٹرین کی رفتار اور مشینوں کی حرکت وغیرہ جیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں ،اب بجلی ہے علاج بھی ہوتے ہیں جب بجلی کےاتنے فائدے ہوئے جوکہ' نار' ہے توسوچو قرآن کے کتنے فوائد ہونے جاہیں جوکہ''نور' ہے۔

۔۔۔۔۔ منہ کی سانس طبی قاعدے سے زہریلی ہوتی ہے اس ہے پانی پر دم کرنامضر ہے کیوں بیاری کا باعث ہے؟

چلوآپ نے اتنا تو مان لیا کہ باہر کی جوہواجسم کے اندرونی حصہ کے ان کرآئے مس كركے واپس آئے اس ميں بياري پيدا كرنے كى قوت و تا ئير ہے۔ا تنااور مان لو كہ جو ہوا اس زبان ہے چھوکر آئے جس نے ابھی قر آن پڑھا تو اس میں تندرست کرنے کی قوت وٹا ٹیر ہے۔

جب قرانی آیات نور میں تو ہر مض ان کو پڑھ لیا کر ہے ان پڑمل کر لیا کر ہے اعمال اور وظا کف میں اجازت کی اور علم دین میں استاد اور سند کی شرط وقید کیوں؟عمل آگ کی ماننگ المنظم ميات معلى الامت المنت المنت

#### جواب:

انکال اور وظائف میں دونور ہیں ایک الفاظ کا اور دوسرائمل یاعلم والے کا ، عامل یا عالم کی زبان کا ، الفاظ والانور تو اب ہے اور عامل وعالم کا اثر فتح باب ہے یعنی درواز ہا ترکھولنے کا سبب ہے اور اجازت فتح باب کے لئے ضروری ہے بیا ترحضور علیہ السلام کے بے شل سینہ مبارک سے پاکسینوں کی طرف نتقل ہوتا ہے جیسے شمع کا نور ششیوں کے ذریعہ چھن چھن کر ، مبارک سے پاکسینوں کی طرف نتقل ہوتا ہے جیسے شمع کا نور ششیوں کے ذریعہ چھن چھن کو ، مبارک سے پاکسینوں کی طرف نتی بین بغیر طریقہ وار سیکھے ہوئے تیز دھار بھی بے کار ہے ، تیں دھار اور وار دونوں ضروری ہیں بغیر طریقہ وار سیکھے ہوئے تیز دھار بھی بے کار ہے ، اس وار کے لئے اجازت مرشدوعامل در کار ہے ضروری ہے ، نہ کہ دھار کیلئے۔

سوال:

جب قرآن وحدیث نوراور شفاء ہوئے تو شخ کی بیعت اور استاد کی شاگر دی اور امام کی تقلیدسب بے کار ہوئے؟

#### بواب:

دواکامرض کوختم کرنا تب ہے جب ڈاکٹر کی تجویز سے ہو تکیم نبض دیکھنے اور دوا تجویز کرنے کی بڑی بڑی فیس لے لیتے ہیں ، ایسے ہی پیرومرشد دل کی بیاری کے لئے مثل ڈاکٹر کے ہیں ، قرآن وحدیث دواہیں محدثین اور مفسرین حضرات روحانی عطار و بینسار کی مثل ہیں ان کے ہیں ، قرآن وحدیث دواہیں محدثین اور مفسرین حضرات روحانی عطار و بینسار کی مثل ہیں ان کے پاس دکان میں سب کچھ ہے لیکن طبیب کی تجویز کے بغیر مریض کو بچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس دکان میں سب بچھ ہے لیکن طبیب کی تجویز کے بغیر مریض کو بچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال :

دم درودسے آخرفا ندہ کیا؟ نیز تعویذ کا فلسفہ کیا ہے؟

جواب:

جیسے بعض مخلوق کے نام میں تا خیر ہوتی ہے کی کواُلُو یا گدھا کہدور نجیدہ ہوجائے گا، حضرت قبلہ اور شیر وغیرہ جیسے الفاظ سے خوش ہوجائے گا، حالانکہ بیسب نام تو مخلوق ہی ہیں

الكراس متاني مهر المانية المهر المراس المهر الم مرتا خیروالے ہیں ایسے ہی مجھو کہ اللہ خالق ہے اس کے مختلف اساء میں مختلف تا خیریں ہیں۔ مثلای شافی کہوتو شفاء کی تا تیر ملے گی غفار میں بخشش اور مغفرت کی ٹا تیرہے، وغیرہ وغیرہ اب بیمبارک نام پڑھوتب بھی تا ٹیر ،لکھوتو بھی اثر اور کسی پردم کر دوتو بھی ثا ثیرہے ،اگر بیاز کی گانٹھ یاس ہوتو ''لُو'' کا اثر نہیں ہوتا ، تو جس کے پاس رب کا نام ہواس پر'' بلا'' کیوں اثر كرے؟ ہم پرمصيبت ہمارے كرتو توں كى وجہ ہے آتى ہے جب رب كانام گناه كودور كردے گا تو شفاء ہوگی امن ہوگا، دم درود کا فائدہ اس سے جان لوکہ، اگر ہوا چمن سے گزر کرآئے تو د ماغ کو معطر کردیتی ہے گذرگی ہے گزر کر آئے د ماغ سوادیتی ہے گندہ کرڈالتی ہے، آگ ہے ہو کر آئے توجھلسادی ہے برف سے لگ کرآئے تو مھنڈک دیتی ہے، کوہ مری کی ہواتب دق والول کو صحت و شفاء دیتی ہے ، کیونکہ چیڑ کے درخت سے نگرا کر مریض کولگتی ہے ، توجس زبان سے الله كاذكركيا محياء اس يحيوكرجو موانكلهوه بهاركو شفاءدے كى مصابه كرام حضور عليه السلام کے بال شریف اور کیڑے یانی میں ملا کراستعال کرتے تھے، بیاروں کو پلاتے تھے،اورحضور علیہ السلام خود بیاروں کے لئے رکھے ہوئے پانی کے برتن میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تا کہ ان كوشفاء ہوحضرت عيسيٰ عليه السلام دم كے ذريعه مردے زندہ كرتے تھے (القرآن) بلكه وہ خود پیدا بھی دم جبریل کے ذریعے ہے ہوئے۔(اسراراالاحکام ص52 تادری پیکشرزلا ہور)

نوٹ:

---- علیم الامت علیہ الرحمہ صدر الا فاصل علیہ الرحمہ کے مرید یتھے اور قاور کی سلسلہ کے عقر

نتيجه بحث:

محکیم الامت علیه الرحمة بیر کامل نقطے کیونکہ طریقت وشریعت کا بیان کردہ معیاران میں موجود تھا۔



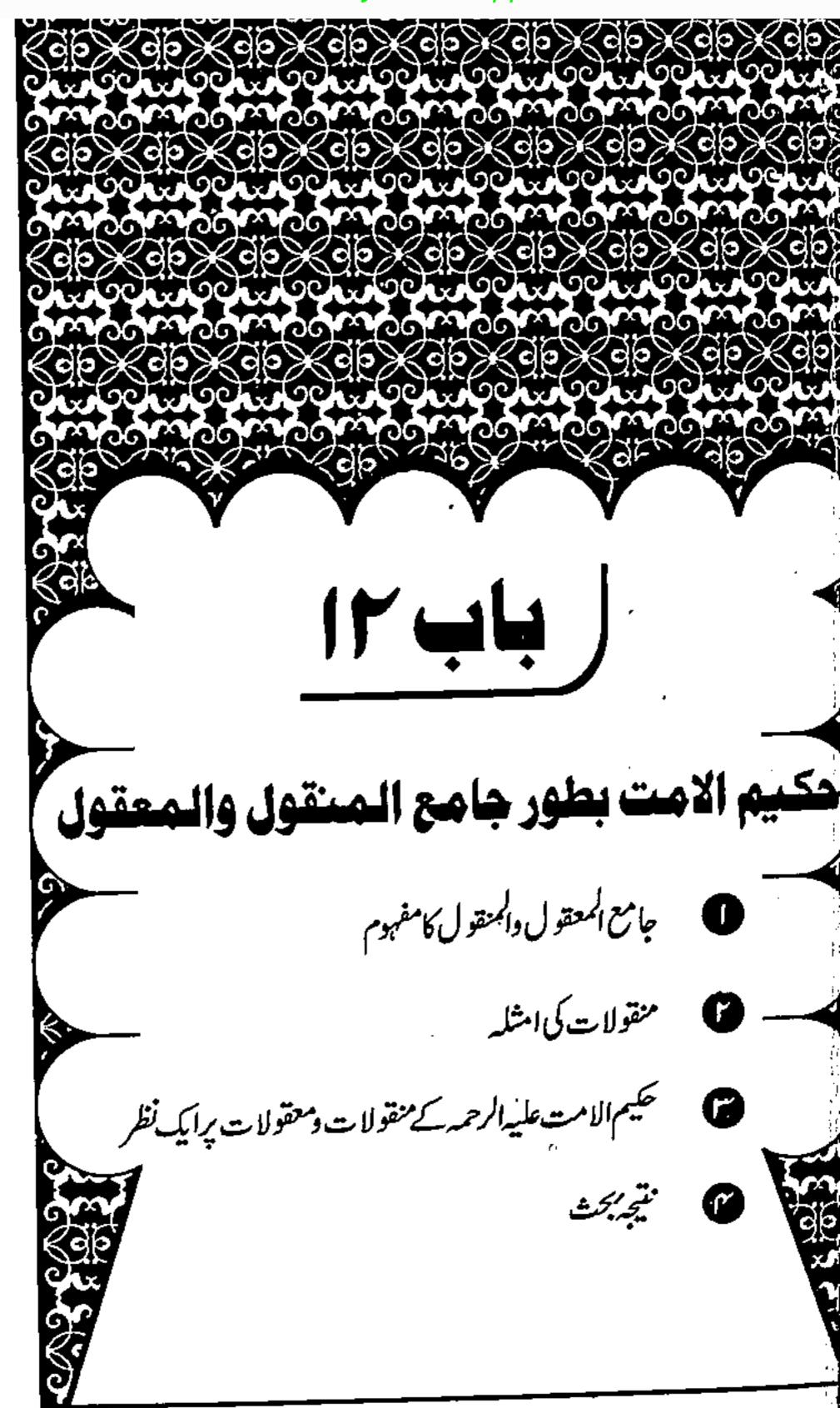

For More Books Click On This Link

المحالي حيات معيم الامت الله المحالي ( 278 ) حيات معيم الامت الله المحالية المحالية

باب ۱۲ حكيم الامت بطورجامع المنقول والمعقول

- (1) جامع المعقول والمنقول كامفهوم:
  - (2) منقولات كى امثله:
- (3) تحكيم الامت عليه الرحمه كے منقولات ومعقولات پرايك نظر:
  - (4) نتیجه بخث:

### المراجعة المسترية المراجعة الم

جامع المنقول والمعقول كامفهوم:

جامع جمع ہے ہے بہتی اکھٹا کرنا، یکجاء کردینا، جمع کرنا، اور منقول نقل ہے ہے بہتی اکھٹا کرنا، یکجاء کردینا، جمع کرنا، اور منقول نقل ہے ہے بہتی اکھٹا کرنا، باندھ دینا، اس صورت پر ہے دینا، وغیرہ اور معقول عقل ہے ہے بہتی روکنا، منع کرنا، باندھ دینا، اس ہے جاتل بہتی وہ رس سے جانور باندھتے ہیں، دیت کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوا کرنے کا بو جھا ور خوف جرم ہے بازر کھتا ہے، اصطلاح میں عقل وہ نور روحانی ہے جس سے باریک با تیں معلوم ہوتی ہیں ۔عقل کا خزانہ ول یا وہاغ ہے دماغ خراب ہونے کی صورت میں یاول شخت مملین ہونے کی حالت میں انسان بے عقل ساہو وہا خراب ہونے کی صورت میں یاول شخت مملین ہونے کی حالت میں انسان بے عقل ساہو جاتا ہے۔ باتر نور چونکہ بری باتوں سے روکتا ہے، نیکی پرقائم رکھتا ہے لہذا عقل کہلا تا ہے۔ (تغیر نیسی کے کہو عالم وی بنہایت عقل مند ہو، اور اپنے ہم عمر علاء کرام عنوان کا حاصل ہیہ ہے کہ جو عالم وین نہایت عقل مند ہو، اور اپنے ہم عمر علاء کرام مسیت تمام علاء سابقہ کی کتب پرنظر رکھتا ہو، ان کی تصنیفات سے واقف ہو جامع المنقول و المحقول کہلائے گا۔ "

## منقولات كى امثله:

' مهارت حاصل تقی ۔ مہارت حاصل تقی ۔

آپ بہترین مفسر سے، زبر دست محدث سے، اعلیٰ سم کے فقیہ سے، عمدہ سم کے مقت سے، اور آپ نے عربی اور اردوشرح بھی کھی، حاشیے تحریر کیے تقاریظ کھی، کتب تصنیف فرما کیں سیساری باتیں تب ہی ممکن ہیں جب آ دمی جامع المنقول ہو۔

آپ نے اپنی تفاسیر میں متعدد تفاسیر اور شروح حدیث کے حوالے دیے چند کے

- نام سيبيں۔
- تفسيركبيرازامام فخرالدين رازى عليه الرحمة \_
- تفسيرروح البيان ازعلامه اساعيل حقى عليه الرحمة ..

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

### الكالي حيات مكيم الامت الله المكال ( 280 ) كالكال

- تفير تنوير المقباس از صحابي رسول حضرت ابن عباس رضى الله عند
  - تفيراحكام القرآن از ابو بكراحمه جصاص عليه الرحمة \_
    - نفير بيضاوي ازامام بيضاوي عليه الرحمة \_
    - 🕥 تفسير خازن ازعلى بن محمد خازن عليه الرحمة 🕳
  - تفسيرالدرالمئورازامام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة -
- تفسير جلالين ازامام جلال الدين سيوطى وامام جلال الدين محلى عليه الرحمة \_
  - تفسيرالاتقان ازامام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة -
- تفییرروح المعانی از امام آلوی بغدادی علیه الرحمة ، وغیره وغیره من نفاسیر القرآن سیجه شروح کے نام بطور نموند رہیں ۔ سیجھ شروح کے نام بطور نموند رہیں ۔
  - س فتح البارى شرح بخارى از ابن ججرعسقلانى عليه الرحمة \_
  - عمدة القارى شرح بخارى ازامام بدرالدين عينى عليه الرحمة \_
    - ارشادالسارى شرح بخارى ازامام قسطلانى عليه الرحمة -
      - شرح مسلم ازامام نووی علیه الرحمة ۔
  - العة اللمعات شرح مشكوة ازشخ عبدالحق د بلوى عليه الرحمة -
    - 🕥 مرقات شرح مشكوة ازمولا ناعلى قارى عليه الرحمة 🗕
  - شرح مشكوة ازمولا ناطبى عليه الرحمة \_وغيره وغير من شروح الاحاديث \_

عصرعلاء کی کتب سمیت سابقه علاء کرام کی کتب کے حوالے بھی موجود ہیں۔بطور نمونہ پچھریہ ہیں۔

- فآوی قاضی خان از حسین بن منصور اوز جندی علیه الرحمة ۔
- مداريشريف از ابواكس على بن ابي بكر المرغينا في عليه الرحمة -
  - عناميشرح ہدا بياز علامه محمد بن محمود عليه الرحمة \_
- تآوی بزازیدازعلامه شهاب الدین بن بزاز کردری علیه الرحمة -
  - نآوی شامی از سیدابن عابدین شامی علیه الرحمة \_

# والمحالية والمسابق المحالية ال

- قاوى خيرتيه ازعلامه خيرالدين رملى عليه الرحمة \_
- ہم عصرعلماء کرام کی کتب کے حوالے کے پچھنام میہ ہیں۔
  - قاوی رضوبیازامام احمد رضا بربلوی علیه الرحمة -
    - بہارشر بعت ازمولا ناام پرعلی اعظمی علیہ الرحمة ۔
  - سيف چشتيا كى از حضرت پيرمبرعلى شاه عليه الرحمة ۔
- الکاممۃ العلیاء از صدر الا فاصل محریقیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ۔ مخالفین کی کتابوں کے پچھ حوالے بطور نمونہ ہیں۔
  - مفظ الایمان از اشرف علی تھانوی۔ • مفظ الایمان از اشرف علی تھانوی۔
  - برابین قاطعه ازخلیل احمدانبیطهوی ـ
    - جدالمقل ارمحودالحن \_
    - 🕜 رشیداحمه گنگوهی فیآوی رشید بیه
  - شبیراحمعثانی حاشیة تران وغیره وغیره -

ان تمام امثلہ سے واشح ہے کہ تکیم الامت علیہ الرحمة کامطالعہ وسیع تھا اور وہ تمام متداولہ کتب سے واقف تھے ، ہم عصر علائے کرام کی کتب بھی ان کی نگاہ بیں تھیں اور مخالفین کے کتب ورسائل پر بھی نظرر کھنے والے تھے۔

حکیم الامت کے جامع المنقول ہونے پرایک نظر:

آپ جامع المعقول تھے، آپی بیخونی تمام جید ہم عصرعلائے کرام نے تسلیم کی اور 1957ء میں آپ کو تکیم الامت کالقب دیا۔ بعض کے مبارک اساء بیہ ہیں۔

حضرت پیرسید معصوم نوشانی ، چیخ القرآن مولا ناعبدالغفور بزاروری ، حضرت مولا نا سرداراحد محدث اعظم پاکستان ، حضرت غزالئی زمان مولا نااحد سعیدشاه کاظمی ، حضرت پیرغلام محی الدین شاه المعروف با بوجی صاحب گولژه شریف وغیره وغیره من علاء انل السنة ، رضی الله عنهم اجمعین جامع المعقول ہونے پر بچھ مثالیس درج ذیل ہیں ، ملاحظہ کریں۔

# 

- عبادت کے لئے ایمان کی کیا ضرورت ہے جو نیکی کرےاس کوثواب ہو جیسے جو روٹی کھائے اسکی بھوک ختم ہو؟

#### جواب:

اس کے کہ اعمال روحانی غذا ئیں ہیں اور کفرز ہر، بریانی میں زہر ملاؤ نقصان دے گی، کفر کے ساتھ عبادت زہر آلودغذا ہے، اعمال تخم ہے تواب ان کا کچل ہے، تب ہی اگے گا جب عمدہ زمین میں بویا جائے اور خود بھی بیاری سے سلامت ہو کفر کے عمل میں کفر کا عیب ہے اس کا دل بھی بنجر زمین ہے تواب کیسے ہو؟ یا دشاہ کی وفادار رعایا بنکر توانین پڑمل کرو۔

سوال:

سابقہ دینوں پر مل کرنا تھے ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟۔

#### جواب:

وہ خاص وقت کے لئے قابل عمل تھے، اب قابل قبول نہیں وکسٹ یہ نہ نہ کا السکام دینا فکن یقب کے منہ الاسکام دینا فکن یقبل منہ الاشین اور گیس رات کوروشی دیں گے۔ آفاب نے ان سب کو بے کارکر دیا۔ بچین میں مال کا دودھا ور کھٹی ہے کوز غرہ رکھتی ہے بڑا ہو کر نہیں۔ اگر چہ یہ تمام چیزیں رب کی بنائی ہوئیں ہیں مگر ہرائی کے استعال کا ایک وقت ہے۔ ایسے ہی اور دینوں کا وقت اب مکمل ہو چکا ۔ حکیم مریض کے نسخوں میں مریض کی حالت کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر اب بھی ان دینوں میں نجات ہوتی تو یہود و نصار کی کو اسلام اور قرآن مانے کی دعوت کیوں دی جاتی ہوتی تو یہود و نصار کی کو اسلام اور قرآن مانے کی دعوت کیوں دی جاتی ہوتی ہوتی تو یہود و نصار کی کو اسلام اور قرآن مانے کی

سوال:

تو چاہیے کہ دین اسلام بھی منسوخ ہوجائے اب بھی برابر نبی آتے رہیں؟

# ميات متيم الامت الله المحالا والمحالة المحالة والمحالة وا

جواب:

مبیں۔اس لئے کہ دواؤں اورغذاؤں میں تبدیلیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک مریض اور بچاہ اس اور کمال تک نہیں پہنچ جاتے۔دودھ کھٹی وغیرہ روٹی پرختم ہو جاتے ہیں۔اسلام کمل دین ہالیہ و ماکسمات لکم دینکم کا اعلان ہو چکا، نبوت کا بھی نہ غروب ہونے والاسورج طلوع ہو چکا۔ نیز نا سمجھ بچہ کو پہلے معمولی قاعدے اور چھوٹی کا میں دی جاتی ہیں وہ پڑھتا بھی جاتا ہے بھاڑتا تو کا ہیں دی جاتی ہیں وہ پڑھتا بھی جاتا ہے بھاڑتا تو نہیں گراس پر لکھائی کر کے سیاہ کردیتا ہے۔میلا کچیلا کردیتا ہے۔ مخلوق کو پہلے حضرت آدم وحضرت نوح اور حضرت ابراہیم ملیم السلام کے صحیفے ملے جو ضائع کردیے گئے۔ ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردیے گئے۔ ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم یف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع تو نہ کیا مگر اس میں لکھ لکھ کرتم نیف کردی۔اب ممل ہوش سنجالئے پر تو رات و زبور کو ضائع ہوئی دیم کو خوال سے زیادہ محفوظ وعن پر رکھا۔

#### سوال:

کلمہ تو حید میں اللہ درسول دونوں کا ذکر ہے کیا وجہ کہ کلمے کا نام تو کلمہ تو حید ہے مگراس میں حضور علیہ السلام اور انکی رسالت کا بھی تذکرہ ہے۔لہذا نام سمی کے مطابق نہیں۔صرف خدا کا نام ہونا جا ہے تھا؟

#### جواب:

کلمہ تو حید میں پہلی ہز تو حید ہے جبکہ دوسری جز میں تو حید کی نوعیت کا ذکر ہے تو حید کی دوسمیں ہیں ایک پیغیبر کی ہوئی دوسری پیغیبر سے منہ پھیر کرمحض اپنی عقل سے مانی ہوئی۔ پہلی تو حید ربانی ہے اور مقبول بھی دوسری تو حید شیطانی ہے اور ہے بھی مردود ، کلمہ تو حید پڑھنے والا گویا کلمہ پڑھنے ہی اعلان کرتا ہے کہ میری تو حید وہ ہے جو پیغیبر کی بتائی ہوئی ہے جس کا نام ربانی اور مقبول تو حید ہے۔

سوال:

مخلوق کو نبی اور نبوت کی کیا ضرورت ہے کیارب نبی کے بغیر فیض نہیں دے سکتا؟

جب کمزورکی توی سے فیض لیما چاہے تو درمیان میں واسط ضروری ہے۔ورنہ کمزور فنا ہو جائے گا اگر روئی کو آگ سے گرم کرنا ہوتو درمیان میں '' تو آ' ضروری ہے اگر سورج کو دیکھنا ہے تو ٹھنڈ سے شیشے کا واسطہ لازم ہے خالق تو توی وقا در ہے گرمخلوق ضعیف، لہذا درمیان میں کی ایسے برزخ کبریٰ کا ہونالازم ہے جورب سے فیض لینے اور مخلوق تک پہچانے کی طاقت میں کی ایسے برزخ کبریٰ کا نام نی ہے۔

سوال:

پھرتورت مجبور ہوا کہاہیے بندوں کو بغیر پیغمبر کے احکام نہ پہنچار کا؟

جواب:

نہیں بلکہ ہم مجبور ہوئے کہ رب سے بلاواسطہ فیض حاصل نہ کرسکے۔روٹی کمزور ہے نہ کہ 'و تُوا'' ہماری آ نکھ کمزور ہے نہ کہ سورج ، دُنیا میں ربّ کی رحمت وقبر کے خزانے مقرر ہیں۔ ہیں۔ جہال سے بیر حمت وقبر تشیم ہوتا ہے سانپ اور دیگر موذی چیزیں قبرالہی کے مظھر ہیں۔ سمندر، کنوال اور دیگر فیض رسال چیزیں رب کی رحمت کے خزانے ومظھر ہیں۔ای طرح انبیاء واولیاء کرام کے دل ، ربّ کے اسرار واحکام اور حکمتوں کے خزانے ہیں۔ جیسے سونے کی کان سے سونائی لکے گا، ایسے ہی پیغمبر کے ہال سے آسرار الی ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

سوال:

اس کی کیاوجہ ہے کہ ہمیشہ بنی مرداور شریف ہی ہوئے ۔معمولی قو موں ،فرشنوں اور عور توں کونیوت کیوں نہلی؟

جواب:

اعلیٰ اور نہا بیت نازک چیز مضبوط اور عمدہ برتن میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتن میں دہی نہیں جمایا جاتا، کمزور پیٹی میں موتی نہیں رکھے جاتے ، نبوت بہت اعلیٰ اور نہایت عمدہ نعمت ہے

وما ارسلنك من قبلك الارجالا نوحى اليهم ٥ الله يعلم حيث يجعل رسالته ٥

سوال:

میں اتن محنت مشقت بھی انہاری عبادات ہے افضل کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں اتن محنت مشقت بھی انہیں جج اورروز وافضل ہونے جا ہیں کہان میں مشقت زیادہ ہے؟

بواب:

أن الصلوة تنهى عن الفخشاء والمنكر

دوسرے میر کہ نماز سارے ظاہری اور باطنی اعضاء سے ادا ہوتی ہے۔روز ہ صرف منداور پبیٹ سے،للہذا میے ہرعضو کی عبادت ہے۔

تنیسرے بیرکہ نماز سارے فرشنوں کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ کوئی فرشتہ حالت رکوع میں ہے کوئی قیام میں ،کوئی سجدہ میں۔

چوتنے بیر کہ نماز ساری مخلوق البی کی عبادات کا مجموعہ ہے، چویائے، جانور حالت رکوع میں ہیں، کیڑے کہ خانوں حالت رکوع میں ہیں ہیں ہیں مینڈک وغیرہ قعدہ میں، لہذا نماز ساری مخلوق بمع

# المحالي ميات حكيم الامت المنذ كل المحالي من المحالي المحالي المنذ كل المحالي المحالي

پانچویں میہ کہنماز سب پر فرض ہے زکوۃ اور جج غریب پر فرض نہیں روزہ مسافر پر معاف ہےلہٰذانماز عام عبادت ہے۔

چھٹے بیر کہ نماز روزانہ ادا کی جاتی ہے روز ہ اور زکوۃ سال میں ایک ایک دفعہ ادا کیے جاتے ہیں ،اور جج عمر میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔

ساتویں میہ کہنماز آ دمی کی تکمل زندگی سنجال لیتی ہے۔ نمازی کواپنابدن و کپڑا۔ ہر وقت صاف رکھنا پڑتا ہے،اور دن رات ہرنماز کی فکر دخیال کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کی فکر بھی عبادت ہے۔

سوال:

پانچ نمازوں کے یہی وفت کیوں مقرر کیے گئے؟

جواب

اس لئے کہ مومن کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی چاہیے، جن کی ابتداء
اچھی ہوا مید ہے انہاء بھی اچھی ہوگی، اس لئے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں آذان
کہی جاتی ہے، کہ بیزندگی کی ابتداء ہے، چونکہ چوہیں گھنٹوں میں انسان کے پانچ حال ہوتے
ہیں، صبح کے وقت دن کی ابتداء ہے گویا نئی زندگی ملی ہے، پہلے نماز فجر پڑھے، ظہر کے وقت
کھانے اور آرام سے فراغت پائی دن کے دوسرے جھے کی ابتداء ہوئی لہذا نماز پڑھے، بھر
کے وقت ملاز مین کام سے فارغ ہو کر سیر کو چلے تجارت کے فروغ کا وقت آیا، نماز پڑھ لے،
سونے کے وقت جاگئے کی انہاء ہے نیند جو ایک طرح کی موت ہے شروع ہور ہی ہے نماز پڑھ کے
کرسوئے شاید بیآ خری نیند ہوکر اس کے بعد قیامت ہی کوچا گے۔

سوال:

نماز وں کی رکعت مختلف کیوں ہیں عکساں کیوں نہیں، اگر کوئی مغرب جار رکعت پڑھ دے تو وہ ادا کیوں نہیں ہوتی ؟

# والمحالات المدالات ال

جواب:

۔۔۔۔۔۔ لائق طبیب کے نسخہ میں دواؤں کے وزن مختلف ہوتے ہیں ،نمازیں بھی مختلف کھیں۔

جس تفل (تائے) میں تین دندانوں والی چالی چاہیےوہ چاردانتوں والی چالی ہے۔ نہیں کھل سکتا، یہنمازیں مختلف انبیاء کی یادگار نیں ہیں۔

حفرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آگر دات دیکھی گھبرائے ، منج نمودار ہوئی حوصلہ ہواشکرانہ میں دورکعت اداکیں ، ہمارے لئے بیانجر کی نماز کردی گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے ذرئے کے عوض دنبہ ذرئے کیا ہوا پایا تو قربانی تبول ہونے اور فرزند کے بیچنے کی خوشی میں بطور شکر انہ چار رکعت ادا کیس بے ظہر ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام سوبرس بعد دور بارہ زندہ ہوئے بطور شکر انہ چار رکعت ادا فرما کیں بیعمر ہوئی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی انھوں نے خوشی میں چار نفل بعد از غروب تا قاب شردی فرمائے بہت لیے پڑھے تین رکعت پڑھکن ہوئی توسلام پھیر دیا یہ مغرب ہوئی۔ آفاب شردی فرمائے بہت لیے پڑھے تین رکعت پڑھکن ہوئی توسلام پھیر دیا یہ مغرب ہوئی۔ ادا فرمائی لہذا بیعشاء ہوئی۔ ادا طحاوی شریف۔

سوال:

وضومين جسم كے جار حصے دھونا كيون فرض فرض منه ہاتھ سركامسے اور ياؤن \_

جواب:

دووجهے۔

ایک بید کہ وضو کے پانی سے خطائیں اور گناہ جھڑتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو گندم کھانے والاحکم البی بھول سے تھے اس نسیان میں چاراعضاء ہی مستعمل ہوئے تھے کہ، فائدم کھانے والاحکم البی بھول سے تھے اس نسیان میں چاراعضاء ہی مستعمل ہوئے تھے ، ہاتھ فہمن مبارک سے کھالیا، پاؤں اس کھانے تک چلے تھے، ہاتھ سے گندم پکڑی تھی، البذاحکم وحکمت الہیہ ہوئی کہان چارحصوں کو دھونا وسمح کرنالازم ہوا۔

# والمحالي ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي و

دوسرے میہ کہا ہے جی اکثر گناہوں میں ان چارحصوں کا زیادہ حصہ اور عمل دخل ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں آئکھ، تاک، کان، دل اور د ماغ سب سے گناہ سبے ہیں۔

دل اور د ماغ کا آپس کا تعلق بادشاہ اور وزیر کا ساہے، کہ دل پر رنج آیا تو فورا د ماغ سے پانی آنسو کی شکل میں ٹرکا، جہال د ماغ میں برا خیال آیا، دل مغموم ہوگیا، لہذا د ماغ پر سے کر دیا، اور دل کی جگہ د ماغ کے تعلق کی وجہ سے نہ دھوئی گئی، کہ وہ د ماغ کے ذریعے خود بخو د پاک صاف ہوجائے گا،

سوال:

بیشاب، پاخاند، ہوا، الی یعن قے اورخون کی وجہ سے وضو کیوں ٹو شاہے؟

#### جواب:

وضو گذم کھانے سے لازم ہوا ، اور بیہ چیزیں گندم سے ہی بنتی ہیں ، لہذا تھم ہوا کہ جب گندم کا اثر جسم سے ظاہر ہوتو وضو کرلیا کرو ، نیند بھی ای لئے وضوتو ڑتی ہے کہ اس میں رشک نکلنے کا اندیشہ ہے ، نبی کی نیند چونکہ غفلت پیدائہیں کرتی لہذاان کا وضو بھی نہیں تو ڑتی ۔

#### سوال:

تو جا ہیے کہ نی سے بھی وضو ہی ٹو ئے کیونکہ وہ بھی گندم سے بنتی ہے عسل کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟

#### جواب:

منی کا تعلق سارے جسم سے ہے کہ وہ ہر عضو کے خون سے بنتی ہے اور اسکے نکلتے وقت سے بنتی ہے اور اسکے نکلتے وقت سارے جسم کولندت آتی ہے لہذا سارے جسم پرپانی بہانا ضروری ہوا۔

#### سوال:

ہم اللہ کے بندے ہیں صرف فرض ہی پڑھیں جواللہ کا تھم ہے۔ اس کی کیا صرورت ہے؟

# المحالات الم

فرض کے لئے سنت الی ہے، جیسے کھانے کے لئے پانی ، کہ کھانا بن بانی کے نہ تو تیار ہونہ کھایا جاسکے ، ایسے ہی خود فرض نماز میں سنت واخل ہے جیسے ہاتھ اٹھا ما ، سورہ فاتحہ

پڑھنا،سورۃ ملانا،وغیرہ وغیرہ تقریباً ہرفرض نماز کےساتھ سنتیں بھی ہیں۔

جیے بغیر پانی کھانے کی دعوت ناقص ہے، ویسے ہی بغیر سنت فرض نماز غیر کمل ہے،
تارک سنت شفاعت سے محروم ہے، بلکہ انسان پر فرائض تو بعداز بلوغت جاری ہوتے ہیں، گر
سنتیں پیدائش ہے، ہی ساتھ ہوتی ہیں، ختنہ کرنا، نام رکھناعقیقہ کرناسب فرض تو نہیں سنت ہی تو
ہیں، ای طرح مرتے وقت تمام فرائض ختم ہوجاتے ہیں گرسنتیں مرنے کے بعد بھی ہمارے
ساتھ وفا داری کرتے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ تیں، قبر، گفن، بعد دفن فاتحہ ایصال ثواب،
سنت ہی تو ہیں بلکہ خود' مرجانا'' بھی سنت ہے اس لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت
ہے سنت کے مشکر کو چاہے کہ ناف سے لیکر گھنٹے تک لمباجا نگیہ پہنا کرے اور جان نکلتے وقت
ہے جنے چاب لیا کرے، جس سے جان نچے کیونکہ فرض تو صرف اتنا ہی ہے، نیز نکاح کرنا
اولا دہونا سب سنتیں ہی ہیں۔

## سوال:

سنت کو پانی سے تثبیہ دینے پر بیروال ہے کہ بعض کھانے تو پانی کے بغیر ہی تیار ہو جاتے ہیں اور پانی کے علاوہ کھائے بھی جاتے ہیں جیسے قدرتی میوہ جات؟

#### جواب:

-------ان میں بھی پانی کی ضرورت ہے کہ انکے درخت پانی سے پرورش پاتے ہیں ، نیز ان کے اندر بفقد رضرورت پانی موجو در ہتا ہے درنہ وہ سو کھ جائیں۔ ، ا

## سوال:

۔۔۔۔ روزے میں کیا حکمت ہے،اسلام میں ریکوں رکھا گیا،ہم اپنی چیز ایک وفت نہ کھا سمیں نہ فی سکیں ؟ المسلم معرف المسلم ا جواب:

پیٹ بھرنے سے نفس قوی ہوتا ہے اور خالی دینے سے روح میں قوت آتی ہے، روح اور نفس ہمارے گویا دوباز و ہیں یا انسانی زندگی کے دوپہیے ہیں لہذا کچھ دن نفس کوغذا دواور پچھ دن روح کو۔

نیزروزہ پیٹ کی تمام بیار یوں کا علاج ہےا گر کوئی ہر ماہ میں تین روز ہے رکھ لیا کر یے تو وہ شکمی امراض سے محفوظ رہے گا۔

نیز روزے سے فقر و فاقہ کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور فقر آء کی ایداد کودل چاہتا ہے روزے میں اپنی بندگی اور رب کی ملکت کا اظہار ہوتا ہے، کہ ہم اپنی کسی چیز کے مستقل مالک نہیں، گھر میں سب پچھ ہے مگر رب نے روک دیا، تو پچھ استعال نہیں کر سکتے روزے ہے بھوک برداشت کر سکتے گا۔ برداشت کر نیکی عادت ہوجاتی ہے اگر بھی فقر و فاقہ آئے تو روزہ دار صبر برداشت کر سکتے گا۔ برداشت کر نیکے گا۔ مدرح جسم میں آگر غذا کی حاجت مند ہوئی لہذا گناہ بھی کرنے لگ گئی، اب پچھ و تت اسے بھوکار کھوتا کہ اسے اپنی پہلی حالت یا در ہے گناہ سے بازر ہے،

سوال:

زكوة كواسلام في كيول فرض كيا؟ بهاراا پنا كمايا بهوامال دوسرول كوكيول دلوايا؟

بواب:

چندوجہ۔۔۔

سخاوت انسان کا کمال ہے بخل عیب، زکوۃ دینے سے ریوعیب دور ہوتا ہے اور وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔

ہماری کمائی میں جیسے حکومت کا فیکس ہوتا ہے ایسے ہی ہماری کمائی میں رب کاحق بھی ہے حکومت کا فیکس ہوتا ہے ایسے ہی ہماری کمائی میں رب کاحق بھی ہے حکومت فیکس لیکر ہمارے مفادیعن ملکی انظام پرخرچ کرتی ہے ایسے ہی ہماری زکوۃ کا مال ہمارے غریبوں پرخرچ ہوتا ہے۔

چلتی پھرتی چیز بہتر رہتی ہے اور رکی ہوئی مکر جاتی ہے کنویں کا پانی لکا ہے تو ٹھیک

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

# ر ہے گاورنہ بر جائے گا، البذادوات بندنہ کرو،اسے چاتا بھرتار کھو۔

، زکوۃ سے باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جوانسان کی بہترین صفت ہے کہ نعمت رب کی آپس میں بانٹ کرکھاؤ۔

خرج سے نعمت بڑھتی ہے روکنے سے گھٹتی ہے، انگوراور بیری کی شاخیس کا ف دیے سے پھل زیادہ لگتا ہے نہ کا ٹو تو کم ، وانہ کھیت میں بکھیر نے سے زیادہ ہوتا ہے، جمع رکھنے سے جلافتم ہوجا تا ہے،

سوال:

جب ربّ نے مال ہمیں دیا تو وہ ہمارا حصہ ، ہم اپنامال مفت خوروں کو کیوں دیں؟

#### جواب:

رت جو چیز کسی کوضرورت ہے زیادہ دیتواس میں دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے، بھینس کے بھن میں دس سیر دودھ ہوتا ہے وہ سارااس کے بچہ کے لئے تو نہیں بلکہ دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے، کتیا کے بھن میں تھوڑا دودھ ہے کیونکہ دہ صرف اس کے بچوں کے لئے ہے۔ اس میں حصہ ہے، کتیا کے بھن میں تھوڑا دودھ ہے کیونکہ دہ صرف اس کے بچوں کے لئے ہے۔ اگر میز بان مہمان کے شرورت سے زیادہ کھانار کھ دیتو وہ سب مہمان کیلئے

نہیں بلکہ بڈیاں اس کے کتوں کے لئے ہیں، باتی ماندہ اس کے نوکروں کیلئے ہے۔
کھیت میں کنویں سے پانی آرہاہے وہ کیاریوں کے لیے ہے اگر کھیت والا پانی کونہ
پھیلائے تو کنویں والا پانی ہی نہ چھوڑ ہے گا،غریب رب کی کھیتیاں ہیں ان کے لئے ویا ہوا مال
ان میں پھیلاؤ کھلوں کا گودا انسان کے لئے ہے گر چھلکا جانوروں کے لئے ہے، گندم میں
پھل ہمارا حصہ مگر بھوسا جانوروں کا ہے، گندم میں بھی آٹا ہمارا ہے بھوس جانوروں کی ہے

رخیال ہے کہ آخری جارمٹالیس اس سوال کا جواب ہیں کہ کیا زکوۃ صرف مال میں ہے یا کہ ہر چیز میں ہے؟

سوال:

اسلام میں جے کیول فرض ہے بلا وجہ مسلمانوں کوسفر کی مشقت اور رو پیدے خرج

ال المركب المرك

جواب:

------حج میں دین اور دنیاوی ہزار رہا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں دنیاوی حکمتوں کی بعض مثالیں ریہیں۔

جیسے جسمانی تفری کے لیے باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں کہ وہاں کی ہوا وہاغ کو تازگی بخشق ہو وہاں کی مہک معطر کر دیتی ہے، ایسے ہی حربین شریفین کی مبارک زمین ایمانی باغ ہے جہاں کی ہوا ایمان کی تازگی بخشتی ہے اوچونکہ وہ جگہ ہزار ہاا نبیاء کا مذن اور گزرگاہ ہے الہذا وہاں کی مہک ایمان کو معطر کرتی ہے، تج میں خشکی ورزی کا سفر کرتا پڑتا ہے جس میں آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے، تج میں ہر ملک کے مسلمانوں سے ملا قات ہوتی ہے جس سے اتحاد وا تفاق بیدا ہوتا ہے جم مسلمانوں کی سالانہ کا نفرنس ہے، جس میں بے تکلف مسلمان جمع ہوجاتے ہیں تج موتا ہے جج مسلمانوں کی سالانہ کا نفرنس ہے، جس میں بے تکلف مسلمان جمع ہوجاتے ہیں تج کے ذریعی ملک تجاز کے باشند سے پرورش پاتے ہیں کیونکہ وہاں کی زمین بے آب دانہ ہے تج پر بھر راوقات ہے،

جج میں سفر کی قدر اور مسافر کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس سے مسافروں کی خدمت کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔

جے ہے آ دمی میں مشقت برداشت کرنے عادت پر تی ہے ، کیونکہ حرمین شریفین میں تکلیف ضرور پیش آتی ہے ، دین حکمتیں مہیں۔

ج میں مسلمان اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، اور ہاجرہ کا سا تو اب پاتا ہے جج سے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے جس سے ان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے،

سنج میں حضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل اور حضرت ہاجرہ علہیم السلام کی نقل ہے ریہ ایجھےلہذاا چھوں کی نقل بھی اچھی ہے ،

ج میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ہے کسی اوررب کی قدرت یاد آتی ہے جس

# والمحالي والمسابق المسابق المسابق المحالي والمحالية المحالية المحا

ے حلم و برد باری پیدا ہوتی ہے ،صبر وحل کا درس ملتا ہے کیونکہ جج سارا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے صبر وحل کی بہارویا دگار ہے۔

جے ہے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ مقام نئی میں حصرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی قربانی دی جس کی یا دگار میں حاجی اب بھی قربانیاں دیتے ہیں۔

سوال:

اسلام میں جہاد کیوں رکھا گیابی تو دھشانہ کام ہے خون ریزی اور امن ضائع کرنے میں کیا فائدہ؟

#### جواب:

جہاد میں بہت ی حکمتیں ہیں چند ریہ ہیں۔

جن کا وجودامن کے لیے خطرہ ہوان کو دبانا یا مٹا دینا گویا کہ امن قائم کرنا ہے، حکومتیں بدمعاشوں کومزا ئیں دیتی ہیں تا کہ نیک لوگ امن سے رہیں کھیت سے گھاس دور کردی جاتی ہے تا کہ فصل کوضعف نہ ہو۔

گلامڑا ہواعضو کاٹ دیا جاتا ہے تا کہ تندرست عضو خراب نہ کرے ، کفار دنیا کے کے گلامڑا ہواعضو کاٹ دیا جاتا ہے تا کہ تندرست عضو خراب نہ کرے ، کفار دنیا کے گھاس یاصحت مندجسم میں خراب عضو کی مانند ہیں اور مردمومن گویا کہ قصل یاصحت مندجسم ہے ان کومغلوب کرنا نیکول کوامن دینا ہے ،

جہاد سے تومی قوت پیرا ہوتی ہے جس سے قوم باعزت زندگی بسر کرسکتی ہے جہاد سے عبادات میں آزادی حاصل ہوتی ہے۔

تکوار کے سامیہ بیس منجدیں قائم اور اسلامی احکام جاری ہوسکتے ہیں ، تکوار قرآن کا راستہ صاف کرتی ہے اور قرآن تکوار کو بے کل چلنے سے روکتا ہے جیسے تندری کی بقاء کے لئے بیاری پھیلانے والے اسباب کو دور کرنا لازم ہے ایسے ہی وینی قوت کے لئے غلبہ کفر کو مٹانا ضروری ہے۔

# والمحالي والمسابق المسابق المحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالية المحالية المحالية والمحالية والمحال

کیاجہادے بیمقصود ہے کہ کفار فنا کردیے جائیں؟

تہیں بلکہ ان کا غلبہ توڑ دیا جائے ، اگر جہاد ہے کفر کو فنا کرنامقصود ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک کا فربھی نہ نظر آتا سارے مسلمان ہوتے کیونکہ یہاں آٹھ سوسال اسلامی حکومت رہ چکی ہے،اللہ کی زمین پرمسلمانوں کا بھی حق ہے چونکہ کفار بیحق گوارانہیں کرتے للبذاجهاد كے ذریعہ بین دلوایا جاتا ہے،

نکاح میں مرد کوعورت ہے اعلیٰ کیوں مانا گیا مساوات کیوں ترک کی گئی عورت بھی تو اس الله کی بندی ہے جس کامرد ہے؟

انتظام جب ہی قائم رہ سکتا ہے جب حاکم اعلے ایک ہو، باقی ماتحت ہوں ملک کا بادشاه ایک، درخت کی جزایک، انسان کے ظاہری اعضاء اور دو دوگر دل جوجسم کا بادشاہ ہے وہ ایک ہنون کا کمانڈ رایک ایسے ہی گھر کا سلطان بھی ایک ہی چاہیےتا کہ خانگی نظام قائم رہے۔ سوال:

وه تواس طرح بھی ہوسکتا تھا کہ عورت افضل رہتی مرد ما تحت ؟ ایسا کیوں نہیں؟

ایک بید کدمرد کے ذمہ عورت کاخر چہ دم ہر ہے عورت کے ذمہ نہیں ، جوخر چہ دے وہ ہی حاکم ۔ دوم بیر کہ مردعورت سے عموماً طافت وعقل میں زیادہ لہذا بیہ ہی انتظام کے لاکق ،سوم

والمالي ميات متيم الامت الله المحالي والمحالي وا

یہ کہ عورت پر بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں وہ کوئی کام کاج نہیں کرسکتی سمجھ بھی ٹھھانے نہیں رہتی ، جیسے حیض ونفاس کی حالت ،مرداس آفت ہے محفوظ للبذا وہی سرداری کے لائق ،اسی لیے نبوت ،حکومت ،اور قضاءمر دوں کوعطا ہوئی ہے۔

مئے اسلام میں چوری کی سزاہاتھ کا ٹنا ہے بیتو جرم ہے زیادہ۔ ہے کہ چور مال تو لے جار کا ریم میں ج ،اور ہاتھ وہ کھے جسکی قیمت ہی نہیں گناہ کے برابرسز اکیوں نہ دی۔ تحتی باری تعالی فرما تاہے،

من جاء بالسيّئة فلا يجزى الامثلها.

چور کا ہاتھ کشنا مال کی سزانہیں بلکہ قانون تو ڑنے کی سزا ہے اور قانون ہاتھ ہے کہیں زیادہ قیمتی ہے، قانون کے لئے سینکڑوں قبل کردیے جاتے ہیں،ای لئے اگر چور مالک کولا کھ رویے بھی دے دے تو ہاتھ کٹنے سے ہیں نے سکتا باتی رہی آپ کی پیش کردہ آیت شریف تو اس میں مثل سے مراد شرعی مثل ہے نہ کہ لغوی یاعقلی ،جس شنک کوشرع نے اس جرم کی مثل قرار دیا وہی مرادے،اوردوسرامعنی بیہ ہے کہ آیت میں آخرت کے احکام بیان ہوئے لیعنی کہرب نیکول کوان کی نیکیوں میں اضافہ کے حساب سے بے شارا جروثواب دے گا مگر بدی کی سزابدی کے بفتر رہوگی۔ سوال:

چوری میں ہاتھ کٹناظلم ہے چندرو پوں کی خاطراس انسان کی زندگی بر بادنہ کرنی جا ہے؟

ظلم ده سزاہے جو قانون سے زیادہ ہو، ہاتھ کا ٹنا قانونی سزاہے آج چور کو دوسال کی سزاہوتی ہے حالانکہوہ آ دھے تھنٹے میں چوری کرتا ہے مگر چوں کہ قانون کے تحت ہے لہٰذا بیٹلم نہیں اگر ایک بدمعاش کی زندگی برباد ہونے سے لاکھوں شریف زندگیاں سنور وستعمل جائیں تو کوئی ہرج نہیں ،قوم پر افراد قربان ہوتے ہیں ایک کا ہاتھ کٹنے سے دوسرے بدمعاش چوری

# والمحالية المسترين المحالي والمحالية المحالية ال

ے بازر ہیں گے نیک معاش آرام کی زندگی بسر کریں گے۔

سوال:

پھر بھی ہاتھ کٹنے ہے آخر کیافا کدہ؟

جواب:

ہاتھ چوری کا آلہ ہے،آلہ واوزار ہی ختم کر دوتا کہ ندرہے بانس اور نہ ہے بانسری، مشخص چاتا کہ ندرہے بانس اور نہ ہے بانسری، مشخص چاتا بھرتا اشتہار ہواور تازیا نہ عبرت ہوجائے کہ اسکود کھے کر دوسرے چوری کی ہمت نہ کریں،خود بیجی اپناہاتھ کٹا ہواد کھے کرآئندہ بیچرکت نہ کرے۔

سوال:

جب چوری میں چور کا ہاتھ کا ٹاجو چوری کا آلہ ہےتو جاہے کہ زناء میں زانی کا ذکر کا ٹوجوآلہ زناء ہے رجم کیوں کرتے ہو؟

جواب:

چوری صرف ہاتھ سے ہوتی ہے باتی وہاں جانا اور مال دیکھنا وغیرہ چوری کے مقد مات ولواز مات ہیں زناء ہیں ایبانہیں کیونکہ وہ تمام جسم کی مدد سے ہوتا ہے اس کی لذت مجمل سارے جسم کی مدد سے ہوتا ہے اس کی لذت مجمل سارے جسم کی ہرعضو کے خون سے بنتی ہے، لہذار جم سارے جسم کی سراہے۔

سوال:

جب رب کے علم میں تھا کہ آخر کارشیطان گمراہ ہو جائے گا تو خدانے پہلے اس کو عزت کیوں دی جیسے علم ،عبادت، ملائکہ کا ساتھ وغیرہ؟

جواب:

تا کہ قیامت تک ،علاء ، عابدین ،اور ذھد وتقو کی کے حامل حضرات کوعبرت ہو کہ نبی کی مخالفت سے سب پچھ بر ہاوہوجا تا ہے جیسے شیطان کا ہو گیا۔



------حضورعلیہالصلو ۃ والسلام نے پیھروں اور کنگریوں سے کلمہ کیسے پڑھوالیا حالا نکہان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں؟

#### جواب:

سے ناممکن نہیں موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ درخت ہولتے ہیں قرآن بھی گواہ ہے کہ ہر چیز رب کا شیخ کرتی ہے وان من سئی الایسبح بہ حمدہ ہ آج تو لوہا، تا نبابول رہا ہے، ریل سیٹی دیتی ہے، شیپ ریکارڈ راور فوٹو گراف ایک سوئی لگانے ہے چاتا ہے (فوٹو گراف ایک سوئی لگانے ہے چاتا ہے (فوٹو گراف پرانے زمانے کا ایک آلہ ہے جس سے موسیقی سنا کرتے تھے اب تقریباً ختم ہی ہوگیا)، اگر نبوت کے تھم سے کنگریاں اور درخت وغیرہ کلمہ پڑھنے لگیں تو اس میں کونسا تعجب ہے؟۔

نيكيول ميں وزن ہے يانہيں اگر ہے تو گنا ہوں سے زيادہ يا كم؟

#### جواب:

نیکی کاوزن گناہوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، میزان میں ایک کلمہ طیبہ تمام عمر کے گناہوں کے وزن سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا، یادر ہے کہ نیکی کاوزن بقدرا فلاص ہے، نیکی چھلکا ہے اخلاص اسکی گری و مغر، بے مغز پھل ہلکا اور مغز والا بھاری ہوتا ہے، اس لئے کفار کی نیکیاں نہایت ہی ہلکی ہیں کہ ان میں رسول کے اقرار کا مغز نہیں ہے اور مومن کی نیکیاں وزنی کہ ان میں رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سجدہ ہماری کروڑوں کھمل نمازوں سے زیادہ بھاری ہے۔

#### سوال:

اگرینگی میں اتناوزن ہے تو مومن کے سر پر بروز قیامت بہت بوجھ ہوگا جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ اسپے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ولیحمل اثقالھم بوجھ اٹھا ناعذاب

### المن الموالي عذاب بيس بوكا؟ - يماموكن عذاب بيس بوكا؟

جواب:

قیامت کے دن مومن کے تین حال ہونگے قبر سے محشر تک جاتے ہوئے نیکیاں مومن کے اوپر تو ہوں گی، مگروز ن محسوس نہ ہوگا کہ بلکی ہونگی، لیکن میزان عدل پروزنی ہوجا کی گی، اور میزان سے لیکر جنت تک اسکی سواری بن جا کیں گی، مومن ان پرسوار ہوکر بل صراط طے کرے گا، جس طرح کی نیکی ہوگی اس مطابق رفتار ہوگی، للبذا نیکیاں اٹھانا مومن کے لئے نہ تو جو بھی ہے اور عذاب بھی، جس حدیث میں تو ہو جھ ہے اور عذاب بھی، جس حدیث میں سب حدان اللّلہ وغیرہ جسے کلمات کی فضیلت ارشاد ہوئی، اس میں ہی مومن کے ندکورہ بالا تین حالوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

سوال:

-------عقل میں آتانہیں کہ نیکی کندھے پر ہلکی ہو، تراز و میں بھاری ہو جائے ، اور بل صراط پرسواری بن جائے؟

جواب:

پانی گھڑے میں ڈال کراٹھاؤنو بھاری لگتا ہے گر تالاب وحوض وغیرہ میں بیٹھوتو بھاری نہ لگے، حالانکہ چاروں طرف پانی ہی میں آدمی ڈوبا ہوتا ہے بقول سائنس ہواوزنی ہے اور ہم ہوا میں ہیں،کیکن وزن محسوس نہیں ہوتا، یہی ہواا گرکسی ٹائر اورسلنڈ روغیرہ میں بھر کراٹھاؤ تووزن دار لگے۔

جن زیورات میں سونے کے ساتھ موتی جڑے ہوں پانی کی سطیم رکھ کرتو لوتو صرف سونے کا وزن آئے گا، موتیوں کانہیں؟ مجوک سے زیادہ کھاؤ تو کھاناتم پر سوار ہوگا،لیکن کم کھاؤ تو تم کھانے پر سوار ہوگے۔



سوال:

جواب:

مانااور بات ہے، ہرونت تذکرہ کرنااور، ہرمریدسارے بزرگوں کو مانتا ہے، گر ہر دم بین بین، کتاا ہے ہی مالک کے لئے دم این ہے گئر کے کادم اس لئے بھرتا ہے کہ اس سے دوحانی نعتیں ملی ہیں، کتاا ہے ہی مالک کے لئے وم ہلاتا ہے، کہ اس کے در کے گلڑ ہے کھا تا ہے، شاگر دا ہے استاد کے ہی گن گا تا ہے، گر مانتا سارے علماء کو ہے اگر کوئی بد بخت مرید دوسر برزگوں کا منکر ہوتو وہ اپنے شخ کے فیض سے بھی محروم رہے گا، مشارکن کا سلسلہ تو جال کے بھند ہے کی مثل ہے ایک کھل جائے سب کھل جائے ہی کہ کہ کے خوث اعظم سایہ ہر ولی

سوال:

نبی کی تو بین کفر کیوں ہے؟

جواب:

اس کے کہاس میں رب کے کلام کی تر دید ہے، اور شیطان کی تائیدر ب فرما تا ہے نعم العبد کہ کیا ہی اعتصے بندے ہیں اور تو بین کرنے والا کہتا ہے کہ وہ اعتصے بندے ہیں اور تو بین کرنے والا کہتا ہے کہ وہ اعتصے بیں ، نی کی نعت گوئی کلام ربانی کی تعریف و تائید ہے اور تو بین تکذیب و تر دید ہے لہذا کفر ہے۔

سوال:

. نبی کی ہرشک کی تو ہین کیوں کفر ہے صرف تبلیغی امور کا انکار کفر ہوتا جا ہیے؟

جواب:

اس لئے کەرب نے انکی مطلقاً تعریف فرمانی نبعہ المعبد کہ کیابی ایجھے ہیں کس

## والمراز ميات مكيم الامت الله المحالا والمحالا وا

میں اچھے ہیں؟ کس وقت تک اچھے ہیں؟ یا کوئی خوبی اچھی ہے وغیرہ کا ذکر نہیں جس ہے معلوم ہوا کہمل طور پر اچھے ہیں مطلق اچھے ہیں ، لہذا اس تعریف میں انکے سارے حال وانداز شامل ہیں ، ان کا زندہ رہنا ، چلنا بھرنا ، با تیں کرنا ، وغیرہ فوت ہونا قبر میں آ رام کرنا سارا کچھا چھا ہوا کیونکہ بندہ تو ہر حال میں بندہ ہے ، ہر وصف میں بندہ ہے ، اب جوائلی کسی حالت اور خوبی کی تو ہین کرے کا فرے ۔ (اسرارالا حکام ص 280 تاص 391 موضی مطبوعہ ضیاء القرآن ببلی کشیز لا ہور)

نتجربحث:

- عليم الامت عليه الرحمة جامع المنقول والمعقول تضيه
  - معقولات اورمنقولات برحاوی ہونانعمت ہے۔
  - جوعقل سیج راسته پرراه نمائی کرے وہ فائدہ مندہے۔
- کیم الامت علیه الرحمة برباری تعالی کا بهت فضل و کرم تھا۔
  - آ پ علیدالرحمة برحضور مَانَّ الْمِیْمَ کَاه خاص تھی۔





# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

باب ۱۳ کیم الامت بطور مربی قوم و مسلح امت مربی اور مسلح کامعنی و مفہوم: تربیت واصلاح کی فضیلت: حکیم الامت کے مسلح و مربی ہونے ایک نظر: نتیجہ بربحث:

# والمنافق المنابق المنا

# مر بی اور صلح کامعنی ومفہوم:

مربی تربیت سے ہمعنی پالناادب سکھانا، قابل بناناوغیرہ اور مصلح اصلاح سے بناہے مادہ ہے (ص، ل، ح) معنی ہے نیک کام، اس سے ہے صالحة لیمنی ہروہ کام جو رضائے الہی کی خاطر ہو، عبادات ومعاملات وغیرہ سارے ہی معنی کے عموم میں داخل ہیں۔ رضائے الہی کی خاطر ہو، عبادات ومعاملات وغیرہ سارے ہی معنی کے عموم میں داخل ہیں۔ (تغیر نعی 31 م 216 ملضاً) مطبوعہ کمتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان)

معنی کا عاصل یہ ہے کہ جوآ دی اپنی قوم کی اچھی طرح تربیت کرے ان کے نقائص وعیب کی نشاندہ می کر کے ان کوختم کرنے کے ، مٹانے کے طریقے بتائے اور لوگوں کے اعمال و اعتقادات اخلاق و کردار کوسنوارے وہ صلح اور مربی ہے جسنوار تا عام ہے زبان کے ذریعہ ان کی اصلاح کرے ، قلم کے ذریعے کرے ۔ یا جس بھی ممکن و مناسب طریقے ہے ہو ذریعہ ان کی اصلاح کرے اور پورامخلص ہو ، اللہ تعالی نے ایسے آ دمی کی بردی فضیلت رکھی ہے کیونکہ اس آ دمی کی وجہ سے دو مرول کو نفتے ہے ، ان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں ، ان کے اخلاق بگڑنے سے بچتے ہیں وہ اللہ رسول کی خوش نو دی اور رضاء کے لئے سارا کام کرتا ہے لہذا محل سے بنا صحیح ہے بندو فو اللہ رسول کی خوش نو دی اور رضاء کے لئے سارا کام کرتا ہے لہذا محل کا جراور ثو اب بہت نصیح ہے ناصح ہے بندو نویے میں اسلامی ، اور اخلاقی تربیت کرتا ہے لہذا اس کا اجراور ثو اب بہت نیادہ ہے تفصیل میں جائے بنا چند فضائل درج ذبل ہیں ۔

# تربیت اور اصلاح کی فضیلت:

#### مفهوم

مصلح کی توبہ قابل قبول ہے مقبول ہے لہذاوہ خود بھی مقبول ہوا۔
مصلح بے خوف اور بے تم ہے قیامت کے روزاس کو بچھ کرنہ ہوگی۔
تائب اور مصلح کی تعریف فرمائی گئی۔

#### آيات

فان الله يتوب عليه (المائده 5. آيت 39)

فان الله يتوب عليه (المائده 5. آيت 39)

فمن امن واصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون (انعام 6. آيت 48)

ولاهم يحزنون (انعام 6. آيت 48)

الاالذين تابوا واصلحوا 0

(البقرة 160.2)

# والمرات الذي المرات ا

فسادی کی ندمت کر کے مقابلہ کے طور پر مصلح ہونے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ محسن نے ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

متقی لوگ بھی اللہ کے محبوب ہیں اور محس بھی محبوب باری تعالیٰ ہے۔ متقی اور محسن کے لیے اجرعظیم ہے۔

محسن بھی محبوب باری تعالیٰ ہے۔

محسن دنیا میں بھی مقبول و محبوب ہے اور آخرت میں بھی اس کااچھااعز ازومقام ہے۔

مصلح کی موجودگی میں عذاب عام وینارب تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ مصلح کا اجروبھی ضائع نہ ہوگا۔

مصلح كاا نكار واستفزاء طريقة كفار ہے۔

**اخذ شدہ مفھوم** ہربھلائی بھلائی ہے۔

سی نیکی کو معمولی جان کر چھوڑ نامنع ہے

النذيس يسفسدون في الارض ولا يصلحون (شعراء 152)

ان احسنتم احسنتم لا نفسكم 0
 (بنی اسرائیل 7)

المحسنين 0(المائده 5. آيت 93)

ک للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم (ال عمران 172)

شم اتقوا واحسنوا و الله يحب
 المحسنين ٥(المائده 5. آيت 93)

اللذين احسنوا في هذا الدنيا
 حسنة و الدار الا خرة خير

(النحل 16. آيت 20)

و ما كسان ربك ليهلك القرئ و اهلها مصلحون (هود 11، آيت 117) و اهلها مصلحون (هود 11، آيت 117) انا لانضيع اجرا المصلحين 0

(الاعواف 7آيت 150)

ومسانريدان تسكون مسن المصلحين ٥ (قصص 28 آيت 19)

#### احاديث شريف

●قسال النبي المنظم كل معروف صدقة

النبي الله المنبي المالية المتحقرن من

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

المعروف شيأً ولو تلقى اخاك بوجدٍ طليق

قال النبى كَالْكُلُمُ تبسمك في وجه الحيك صدقه و المرك بالمعروف صدقه و نهيك عن المنكر صدقه و وارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه ، واما طتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه وافراغك من دلوك في دلواخيك لك صدقه.

(مراة شرح مشكوة ج 3. ص105تا ص 118 مطبوعه مكتبه اسلامیه لاهور پاکستان) قال النبی مُرَافِیم الدین النصیحة

فال النبى مُنْ الدين النصيحة ثلثاً قللنا لمن ؟ قال الله و لكتابه ولسرسوله و الاثمة المسلمين وعامتهم (مراة ج 6ص 414)

عن جريو بن عبد الله رضى الله عنه قال بايعت رسول الله سَلَيْمَ الله على المام السلوة و ايشار الزكوة والنصح لكل مسلم. (مرة ج 6ص 415 مطوعه مكبه ملاميه) ولده خير له من ان يتصدق بصاع ولده خير له من ان يتصدق بصاع (مراة ج 6ص 419)

ایپے مسلمان بھائی سے کشادہ روئی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔

مسلمان بھائی کومسرا کر ملنا بھی صدقہ نیک ہے۔ اس کو نیک کی ترغیب وہم دینا دلانا بھی صدقہ ہے۔ اس کو برائی و بے حیائی ہے ، کمزور نگاہ کی تلقین وکوشش کرنا بھی نیکی ہے ، کمزور نگاہ والے کی اسکے حال کے مناسب مدد کردینا محمی صدقہ ہے ، بھولے ہوئے کوراہ لگانا بھی صدقہ ہے ، راستہ سے کا ثنا ، ہڈی اور پھر وغیرہ اور نقصان دہ چیزیں دور کرنا بھی بڑی دوسروں کودینا بھی بڑی نیکی ہے۔ (ملخصا) مرکار مُلِّی ہے۔ (ملخصا) مرکار مُلِّی ہے۔ (ملخصا) خیر خوابی ہے صحابہ نے پوچھا کس کی فرمایا مرکار مُلِی ہے۔ اور پیر بھا کہ دین خالص خیر خوابی ہے صحابہ نے پوچھا کس کی فرمایا اللہ اور رسول کی کتاب اللہ کی ، مسلمانوں کے اللہ اور رسول کی کتاب اللہ کی ، مسلمانوں کے الماموں اور عاموں کی۔

حضرت جریراین عبدالله صحابی رضی الله عنه فی رسول پاکستان الله عنه بیعت کی که نمازی بنول گازگری بیعت کی که نمازی بنول گازگوه بهم دول گا، هرمسلمان کونفیحت مردن گار(ملخصا)

اپنی اولا د کوادب سکھانا غلہ صدقہ کرنے ہے کہیں زیادہ اچھاہے کہ دنیاوآ خرت میں کام آئےگا۔

•

# والمحالي مياتِ مكيم الامت الله المحالي 305 كالمحالي المحالي ال

ماں باپ کی طرف سے سب سے اچھاتخفہ ابنی اولا د کے لیے اوب سکھایا ہواتخفہ ہے۔

بروں پر خاصوں کے عمل کی برکت سے عذاب دور رہتا ہے ہاں اگر خاص قادر ہونے کے باوجود دوسروں کو برائی سے بیخے کا حکم وتلقین نہ کریں تو عام وخاص سب پر عذاب آئے گا۔(ملخصاً)

ایک علاقہ کی تاہی کے لیے باری تعالیٰ نے جریل علیہ السلام کو تھم فرمایا انھوں نے پوچھا کہ مولیٰ اس علاقہ میں تو تیرا فاص بندہ بھی ہے۔ جس نے ایک بل کے لئے برائی نہ کی فرمایا پہلے اس کو پھر یاتی تمام کو تباہ کر دوبستی ان پرالٹ دواس شخص کا چبرہ ایک آن کے حضور علیہ السلام نے فداکی شم فرما کرارشاد فرمایا کے نیکی اور بدی اپنے اپنے کرنے فرمایا کے نیکی اور بدی اپنے اپنے کرنے والوں کو خوش خبریاں اور وعیدیں سنا کیس گی فاور بدی برائی کی خیرو بھلائی سنائے گی اور بدی مار بدی برائی کے اس کے نیکی خیرو بھلائی سنائے گی اور بدی برے کے ساتھ جمنے جا گیگی۔ (ملخصا)

ان رسول الله مَثَلَثِيَّمُ قال ما نحل والدو لده من نحل افضل من أدب حسن (مراة ج6ص420)

🐼 قال النبي سُمُنْ اللهِ الله تعالىٰ لا

يعذّب العآمة بعمل النحآصة حتى

يروا المنكربين ظهريهم وهم قادرون ان ينكرو فلاينكروا فاذا فيعلوا ذلك عذب الله العامة المخاصة (مراة ج 6س512مكته اسلامیه) الخاصة (مراة ج 6س512مكته اسلامیه) جبرئيل عليه السلام ان اقلب مدينه كذا ، وكذا ، باهلها ، فقال يارب ان فيهم عبدك فلانا ، لم يعصك طرفة عين ، قال فقال اقلب ها عليه و عليهم ، فان وجه لم يتعمر في ساعة عليهم ، فان وجه لم يتعمر في ساعة قط، (مراة ج 6س716)

فال النبى سُلَيْكُمُ والذى نفس مِسحمد بيده ان المعروف والمنكر فيبشر اصحابه ويوعدهم النحير (مراة ج6ص 517) (مطوعه مكهه اسلاميه لاهور)

ان آیات واحادیث شریف سے نفیحت کرنے کی نضیلت ظاہر ہوئی کسی کی اصلاح کرنے کی خوبی کا پہتہ چلا ،احسان کرنے ،اور نیکی کا تھم دینے کی اہمیت کا انداز ہ ہوا اور برائی عیات حکیم الامت الامت الامت معلوم ہوئی، اب ان امور کی امثلہ ذکر کرتا ہوں ہوئی، اب ان امور کی امثلہ ذکر کرتا ہوں ہوئی، اب ان امور کی امثلہ ذکر کرتا ہوں ہوئی، اب ان امور کی امثلہ ذکر کرتا ہوں ہوئے معلوم ہوئی، اب ان امور کی امثلہ ذکر کرتا ہوں ہو حضرت علیم الامت علیہ الرحمة کی تحریر ہے تلاش کی بیں تا کہ اندازہ کرنا بالکل آسان ہو جائے کہ آپ نے بیمار نے فرائف سرانجام دیے تھے، اتت مسلمہ کی اصلاح میں بحر پورکوشش کی تھی، برائی سے مع کیا تھا، نیکی کا تھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار مُنْ الْمُنْ الله کی طرف

ٔ مبذول کرائے رہے آہئے چندعبارات بطورنموندملا حظہ کرتے ہیں۔ اس

عیم الامت کے مربی اور <sup>مصلح</sup> ہونے پرایک نظر:

بقذرضرورت يجهعبارات وملفوظات درج ذبل ہیں۔

یہودبعض دوسرے یہود کے ساتھی ہیں ای طرح نصرانی بعض دوسرے نصرانی حضرات کے ساتھی ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھی دونوں نہیں ہیں تو تم ان کے دوست کیول بنتے ہووہ تو صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھی ہیں ،افسوس ہے کہ عیسا کی قوم صلیب پر جمع ہو جائے ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بت پر جمع ہوجا ئیں، ہندوایک جانور لینی گائے پرمتفق ہوجائے، حالانکہ ان سب کا خدا بھی ایک نہیں مگرمسلمان قوم جس کا خدارسول ،کلمہ،قر آن اور کعبداور ہر چیز ایک ہے وہ متفق نبهول تتنحثم كمابات بجيسايهسا البذيس امسنوالا تتنحذوا اليهود وألسهاري اولياء بعضهم اولياء بعض ميربتعالي فيمسلمانوسكي . غیرت کوجھنجوڑا ہے اے مسلمانو یہودی اور عیسائی آپس میں حتمن ہیں کیکن تمہارے نقصان کی خاطرانگی آپس میں دوستی ہوگی اگر چہاندرون خاندا کے کتنے اختلا فات سہی،لہذا مہیں ان ہے ل کر گئے جوڑ کرنے ہے نفع نہ ہوگا، بلکہ سخت نقصان ہوگا، بہت تعجب کی بات ہے کہ یہودی حضرت عیسی علیہ السلام اور انکی مال کو گالیاں دیتے ہیں ، انھوں نے ہی حضرت عیسی کو بھاتسی و پینے کی کوشش کی ،لیکن مسلمان ان کے مقابلہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، انکی والدہ کی طہارت کے ول سے معتقد ہیں اے مسلمانوں تم عیسائیوں کامتعصبانہ روبیة ویکھوکہ تمہارے مقابلہ میں وہ یہود سے دوئی لگائے ہوئے ہیںتم کواپنا دشمن سمجھتے ہیں اےمسلمانو

# والمحالي ميات مين الامت الذي المحالي ا

سمجھ جاؤان میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے ۔

(تفيرنعيى ج6ص 539 تاص 540 ملخصاً بمطبوعه مكتبه اسلامية مجرات ما كستان)

جوآ دمی یہود و نصاری ہے دین محبت رکھے ان کے دین کو ابھی تک حق جانے اس محبت کی بنا پران کی مدد کرے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے تو وہ بھی شرعاً انہی جیسا ہے قیامت کے دن اس نام نہاد مسلمان کا حشر یہود و نصار کی کے ساتھ ہوگا یہ بھی بڑا عذاب ہے، بے حدر سوائی ہے جیسے کسی مہمان کو بھنگی اور چمار کے ساتھ بٹھا دیا جائے یہ اسکی ذات ہے میہ جرم خواہ کوئی بھی کرے عام ہویا خاص پیر ہویا بادشاہ سخت مجرم ہے سانب کا زہر ہرایک کے لئے معنر ہے ای طرح کفارے محبت بھی سخت مجرم ہے سانب کا زہر ہرایک کے لئے معنر ہے ای طرح کفارے محبت بھی

ز ہرقاتل ہے۔ (تغیر نعیم 6 ج ص 540 ملخصا ، مطبوعہ مکتبدا سلامیہ مجرات پاکستان)
مسلمانوں کو نظرا نداز کر کے غیر مسلموں کی مدد کرنے ہے دین اور تو م کو سخت نقصان
پہنچتا ہے جبیبا کہ بارھا دیکھا گیا ، افسوی مسلمان اس تعلیم کو بھول گئے اپنی تو م کے
جننے غدار مسلمان ہیں اتنا کوئی نہیں جب اور جہاں بھی مسلمانوں نے شکست کھائی ،

و ہاں اپنی قوم کی غداری سے کھائی۔ جعفر از بڑگال صادق از دکن

سر ار برگان صادل ارد ن ننگ آدم ، ننگ دین ، ننگ وطن

کیل پاکستان چوں آید بروز مرد جعفر روح او زندہ ہنوز

(تنبيرنعيى ج6ص 542ملضا)

ممانعت کفار سے دوئی اور قلبی محبت کی ہے باقی رہاان سے لین دین کرنا، عدل و
انصاف کرنا، ان کے پڑوی ہوئیکی صورت میں حقوق پڑوسیت ادا کرنا، دنیاوی
معاملات کرنا، شرع کی حدود کے اندررہ کران سے مدد لینا، انکی مدد کرنا وغیرہ سارا
کی معاملات کی شم ہے لہٰذا جائز ہے لیکن میمنع ہے کہ آپ ان کی ہی وضع قطع،
بنا کیں اس طرح کی شکل اپنا کیں ان کے رسم وراج اپنا کیں کیونکہ میں صورتاان سے
بنا کیں اس طرح کی شکل اپنا کیں ان کے رسم وراج اپنا کیں کیونکہ میں صورتاان سے

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad الكراكي ميات مينه الامت الله كراكي الكراكي ( 308 ) كراكي دوستی ہے اگر چدول میں محبت نہ ہی لیکن بغیر محبت کے بیسب کھھا پنا نا بھی منع ہے كهظاهرى مثابهت سے دلول كے ميلان كا انديشہ ہے اور قانون شرع ہے كہ جس نے ان کی مشاہمت کی وہ انہی میں شارے مسن تشبسه بسقوم فہو مستھم (حدیث)ای طرح بلاضرورت شدیده ان کوعهده دینا بھی سخت خطرے کا باعث ہے اس سے قوم اور دین کے نقصان کے بہت زیادہ امکان واحمال ہیں حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنا کا تب مقرر کیا وہ عیسائی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فر مایا انھوں نے عرض کی کہاس جیسا ماہراور کوئی موجود نہیں ہے فر مایا بیمر گیا تو کیا کرو شے جسکواسکی موت کے بعدر کھو گے ابھی ہی رکھلو جب اللہ نے ان کومسلمانوں سے دوركياب فتحتم ان كوتريب ندكرو- (تغير تعيى ج6ص 541 تاص 542 ملضا مطبوعه مكتباسلاميه) کفارمسلمانوں کی عدوات میں بھی کمی نہیں کرتے جبیہا کہ قرآن نے خبر دی ہے لايسالسونسكم خبالا باقى رباان كالمدادكرناء شفاخاني كهولناء سكول بناناوغيره اسميس انکی اپنی کوئی نہ کوئی یالیسی اور مصلحت ہوگی مسی نہ سی تبلیغ یامشن کے لئے ان کے بیہ کام ہورہے ہیں ہیپتال اور سکول وغیرہ تو بظاہر آ ڑہے جس کی اوٹ میں وہ مسلمانوں کودھوکا دے رہے ہیں کسی کالج کے پڑیل سے مسلمان سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ نے اتنا مجھ خرج بتاہیے کتے مسلمان عیسائی بنائے ؟ تواس نے بنس کرکہا بھی یو جھنے کی باستاتوریه ہے کتم ریہ یوچھوکہ ہم نے کتنے مسلمان مسلمان ہی چھوڑے؟ کتنے مسلمانوں کومسلمان رہنے دیا؟ ہم مسلمانوں کے دماغ بصورت اورسیرت یکمل چھا گئے ہیں کیا ہواتہارے نام اسلامی بیں لیکن کام ہارے والے کرتے ہوا ہے سلمانوں ہوش کروہم كوعيسائيول في كانهرديا توچه دانی ما با ماچه کرد

از جمال مصطفیٰ بے گانہ کو

(تنميرتيمى 56م 544ملخساً مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات ياكتان)

الكراني ميات متين كراني المات الله المات المات المات الله المات الله المات الله المات الله المات المات الله المات الم

صوفیا کے رام فرماتے ہیں کہ جومعرفت سے خالی ہواور حقیقت سے دور ہو، مگر دنیا

کمانے کے لئے تصوف کا لباس بہن کراپنے کوصوفی مشہور کرے اس کا عذاب
زانیے عورت سے زیادہ سخت ہوگا ، کہ وہ تو حرامی بیج جنتی ہے ، اور بیرای نالائق
مرید پیدا کر کے تصوف کو بدنام کرتا ہے لوگ متنفر ہوتے ہیں، جو کوئی قرآن کو دنیا
طلی کا وسیلہ بنائے وہ میراثی سے بدتر ہے گویے سے بھی براہے کہ وہ تو حرام کے
ذریعہ حرام کماتے ہیں اور بیقرآن پڑھ کردام ہؤرتا ہے ایک محف طنبورہ وڈھول پر
چڑھکر طاق وروش دان سے روٹی اتارتا ہے دوسراقرآن پر پاؤں رکھ کر بہی وستور
کرتا ہے پہلے سے یقینا بدتر ہے ، اس زمانہ کے عام جھوٹے مشابع کا یہی وستور
ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل اور ہے معنی الفاظ سے لوگوں کو محراہ کرتے ہیں عاقل پر

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

لازم ہے کہانکے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے دنیا ہے دین خریدو، دین کو دنیا طلی کا ذریعہ نہ بناؤ،کسی نے کیاخوب کہا۔

> دین فروشی ماید کردن بست خسران مبین سود مند آل کس که دنیا صرف کرد ، دین خرید

مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے سب سے برا سبب انے بچوں کی آوارگی اور نو جوانوں کی بیکاری ہے، پاکتان کے مسلمانوں پر اخراجات زیادہ اور آمدنی کے ذریعے محد ود بلکہ قریباً نابود ہیں، یقین کرو بے کاری کا بتیجہ نا واری ہے ناواری کا انجام قرض داری اور قرض داری کا انجام ذلت خواری ہے، بلکہ یج تو یہ ہے کہ نا داری اور مفلسی صدھا عیبوں کی جڑ ہے، چوری، ڈیتی، بھیک مانگنا، بدمعاشی کرنا، جعلسازی کرنا تو اسکی شاخیں ہیں، اور جیل ہوجانا پھائی لگنااس کے بھل ہیں، مفلس وغریب کی بات بوزن ہے، یہی حال پیشہ ور کماؤ واعظ اور مقرر کا ہوجانا پول ہیں، مفلس وغریب کی بات بوزن ہے، یہی حال پیشہ ور کماؤ واعظ اور مقرر کا ہوجاتا کی مبند ہے، میں کہ دیں کہ بھائیو، میرے باس کرایہ ہیں ہے، میں مفلس ہوں، میری مدو کرو، تو ان دولفظوں سے سارا وعظ وقیحت بے کار ہوجاتا کی وجہ مفلس ہوں، میری مدو کرو، تو ان دولفظوں سے سارا وعظ وقیحت بے کار ہوجاتا ہو جاتا ہو تی ہے، جی مفلس کی نشری مانگناوہ کھٹائی ہے جو وعظ وتقریر کے سارے نشرکوا تارد بی ہے، جن تو یہ کہ مفلس کی نشران اظمینان کی ہے نہ بی روزہ اور زکوۃ، ج کا تو ذکر بی کیا؟

والمحالات المنت ال

بیعبادات اس کوهول مجمی کیسے نصیب؟ شخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیاخوب فرمایا: غم اہل وعیال و جامہ و قوت بازت آوردز سیر در ملکوت

شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرز ندم

یعنی ہوی بچوں اور روئی گیڑے کاغم عبادت گزار کو عالم ملکوت کی سیر سے واپس اتار لاتا ہے ، کہ نماز کی نیت باند ھتے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ بچے شخ کیا کھا کیں گے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ بیکاری ہے بچیں ،اپ بچ بچوں کو بھی آ وارگ سے بچا کیں ، جوانوں کو کام پر لگا کیں ، دوسری قو موں سے سبق سکھیں ، دیکھو، ہندوؤں کے بچے یا تو سکول اور کالج بین نظر آکیں ، دوسری قو موں سے سبق سکھیں ، دیکھو، ہندوؤں کے بچے یا تو سکول اور کالج بین نظر آکیں گئی گئی ہوا نے نظر آکیں گئی ہوانے ہوئے ، دیگر قو موں کے جوان پچر یوں میں ، دفاتر میں عمدہ عہدول آکیں گئی کر سیوں پر نظر آگیں گئے اجہارت میں مصروف ہوں گے ، کاروبار میں مشخول نظر آکیں گئی کر سینما ، مسلمانوں کے جوان یا فیشن ایمل بنتے نظر آگیں گے ، یابد معاثی کرتے نظر آکیں گئی بازی ، مرغ بازی اور الوغ سے بازی ) غرض سے کہماری بازیاں اور ہلا کت کے سارے بیشکہ بازی ، مرغ بازی اور (لوغ سے بازی ) غرض سے کہماری بازیاں اور ہلا کت کے سارے سامان واسباب مسلمانوں قوم میں جمع ہیں ، میں تو یہ دکھ کی کرخون کے آنسورو تا ہوں کہ ذکیل پیشہ مامان واسباب مسلمانوں قوم میں جمع ہیں ، میں تو یہ دکھ کی کرخون کے آنسورو تا ہوں کو ڈمسلمان ، جواری شرابی اکثر مسلمان ، حواری شرابی اکثر مسلمان ا

افسوس!

جودین برمعاشیوں کومٹانے آیا تھااس دین کے ماننے والے آج برمعاشیوں میں ول نمبر ہیں۔

یفتین کروکہ ہماراز ندہ رہنااور ہم پرعذاب الهی کا ندآنا ،صرف اورصرف اس کئے

# والمحالية المستهدد المحالية ال

ہے کہ ہم رسول تُلْقِيمُ کی امت ہیں رب نے فر مایا۔

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (الانفال آيت 33)

کراے بیارے تیری موجودگی میں اللہ کی بیشان ہیں کہ تیری امت کوعذاب دے ورنہ پہلی ہاکت کوعذاب دے ورنہ پہلی ہاکت شدہ قوموں نے جوکام وکرتوت ایک ایک کرکے کیے تھے وہ ہم میں جمع ہیں ہم ان سب کے برابر بلکہ بڑھ کرکرتے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تو لئے کے مجرم تھی ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کم تو لئے کے مجرم تھی ، حضرت اوط علیہ السلام کی تو م لونڈ ہے بازی اور حرام کاری کی مجرم تھی ، لیکن دودھ ہے مکھن نکال لینا ، ولائتی تھی کو د لیسی بتا کر بیچنا وغیرہ تو ایکے باپ دادا کو بھی نہ آتا تھا ، لہذا اے مسلمانوں ہوش میں آؤ ، جلد کوئی حلال کاروبار تلاش کرو۔ (اسلامی زندگی 1960م 1980م کھے ،مطبوعہ کتبہ قادری پبلشرز لاہور)

آج کون سادردر کھنے ولا دل ہے جوسلمانوں کی موجود پستی اورائلی موجود و ذلت و خواری پر ندد کھتا ہونا داری پر ند کر هتا ہو؟ وہ کون کی آئلہ ہے جوائلی غربت، مفلسی، اور بے روزگاری پر آنسونہ بہاتی ہو، حکومت ان سے چھنی، دولت سے بیمروم ہوئے ،عزت و وقاران کاختم ہو چکا، زمانہ کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں، ان حالات کود کھے کرکلیجہ منہ کوآتا ہے مگر دوستو، فقط رونے سے، اور دل دکھانے سے کام نہیں چانا، بلکہ ضروری ہے کہ اس بھاری کے علاج پر خودمسلمان توم غور کرے، علاج کے لئے چند چیزیں سوچنا ضروری ہیں۔

اول یہ کہاس بیاری کیا ہے؟ دوسرے یہ کہاس کی وجہ کیا ہے؟ مرض پیدا کیوں ہوا؟ تیسرے یہ کہاس بیاری کا علاج کیا ہے؟ چوتے یہ کہاس علاج میں پر ہیز کیا ہے؟ اگر ان چاروں باتوں کومعلوم کر کے ان پڑمل کرلیا گیا توسمجھو کہ علاج آسان وموثر ہے، اصل بات غور کرنے کی ہے، اس سے پہلے بہت سے لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے بہت غور کے، اور طرح طرح کے علاج سوچ، کی نے سوچا ، مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے مال کماؤتر تی پاچا گھا جی میں نے کہا اس کا علاج عزت ہے کونسل کے ممبر بنوآ رام ہوجائے گا، کسی نے کہ تمام بیاجا وی کا کا کہ تا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ علاج صرف دولت ہے کہا اس کا علاج عزت ہے کونسل کے ممبر بنوآ رام ہوجائے گا، کسی نے کہا میں غلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلیے ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل وعلاج صرف بیلی ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیار یوں کا حل میں کا حل کا حل کا حدولت کے میں کا حدولت کے میں کو بیلی کے دولت کے میں کا حدولت کے میں کو بیلی کے دولت کے دو

کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی در وز بہت شور بچایا، سرم خل برط سے نے سوا پھے حاصل نہ ہوا، ان کی مثال اس نادان ماں کی ہے۔ در دے روتا ہے وہ خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ میں دودھ دے دیتی ہے، جس سے بچہ بچھ دیر کے لئے بہل جا تا ہے، مگر پھراور بھی زیادہ بچارہ ہوجا تا ہے، مگر پھراور بھی زیادہ بچا تا ہاں مطرح کی کی کہ بچہ کو مسہل اور دوادے کر اس کا معدہ صاف کیا جائے، ای طرح میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ آج تک کی لیڈر نے معالج نے اصل مرض نہ بچچانا، اور شیح میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ آج تک کی لیڈر نے معالج نے اصل مرض نہ بچچانا، اور شیح ملاح اختیار نہ کیا، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں کو شیح علاج بتایا، تو مسلم قوم نے اس کا مذاتی اڑ ایا، اس پر آ واز ہے کے، طعنہ کی زبان دراز کی، غرض سے کہ سے طبیبوں کی آ واز پر کان ہی مذاتی اڑ ایا، اس پر آ واز ہے کے، طعنہ کی زبان دراز کی، غرض سے کہ سے طبیبوں کی آ واز پر کان ہی

نددهرا، ہم اس متعلق عرض کرنے ہے پہلے ایک حکایت عرض کرتے ہیں۔

ایک بوڑھا کسی علیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، علیم صاحب، میری نگاہ موٹی ہوگئ ہے

دھندلا دھندلا سانظر آتا ہے، علیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے، بولا کر میں در در ہتا ہے

علیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے نے کہا چلتے چلتے سانس پھول جاتا ہے علیم

بولا بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔ بوڑھے نے کہا حافظ بھی خراب ہوگیا ہے کوئی بات یا وہیں رہتی،

علیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے کوغصہ بڑ گیا بولا کہتم نے ساری عمر ساری حکمت

بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے سکھنے میں گر اردی ، تمام حکمت میں اس کے سوا کی بھی نہیں پڑھا، حکیم

نے کہا بوڑھے میاں آپ کو جھے پر بلاقصور جوغصہ آگیا ہے بھی بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔

بعینہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، مسلمانوں کی یادشاہی گئی، عزت گئی، دولت گئی، وولت گئی، وولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ چھوڑی، ہماری زندگی اسلامی زندگی ندرہی ہمیں خدا کا خوف ندرہا، نبی کی شرم ندرہی آخرت کا ڈرندرہا، بیتمام بیاریاں اور نوستیں ای وجہ سے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ الرحمة کیا خوب فرماتے ہیں۔

دن لھو میں کھونا کجھے ، شب نیند بھر سونا کجھے شرم نبی ، خوف خدا ، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں مسجدیں ہماری ویران ،مسلمانوں ہےسنیما اور تماشے کے میدان آباد ، ہرفتم کے عیب مسلمانوں میں موجود ، ہندوانی رسمیں ہم میں قائم ، تو بتاؤ ہم کس طرح عزت پاسکتے ہیں مجمد معلى جو برنے كيا خوب كہا۔

بلبل و گل گئے ، گئے لین ہم کو غم ہے جبن کے جانے کا

تمام دنیاوی ترقیاں بلبلیں ہیں ،اور دولت ایمان ، چن ہے۔اگر چن آباد ہے تو ہزار ہا بلبلیں آجا کیں گر جب چن ہی اجڑ گیا ، تو اب بلبلوں کے آنے کی کیا امید؟ مسلمانوں کی اصل بیاری شریعت مصطفے کا دامن جھوڑ دینا ہے ،جس کی وجہ سے اور بیاریاں پیدا ہوگئی ہیں۔مسلمانوں کی صدھا بیاریاں تمن اقسام میں بند ہیں۔

اوّل ہیرکہ روز روز کے نئے نئے ندھیوں کی عقیدوں کی پیداوار ، اور ہر آ واز پر مسلمانوں کا آئکھیں بندکر کے چل پڑنا۔

دوسرے، یہ کہ مسلمانوں کی خانہ جنگیاں ،مقدمے بازیاں ،اور آپس کی عداوتیں تیسرے یہ کہ حابال باپ وادا کی ایجاد کی ہوئی خلاف شرع رسوم ورواج اور فضول طریقے ،ان تیسرے یہ کہ جابل باپ وادا کی ایجاد کی ہوئی خلاف شرع رسوم ورواج اور فضول طریقے ،ان تین بیاریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ، برباد کر دیا ،گھرے ہے گھر کر دیا ،مسلمان مقروض ہو گئے ،غرض یہ کہ ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھے میں جاپڑے۔

پہلی بیاری کا علاج صرف ہے ہمسلمان سے بات خوب یادر کھیں ، کہ کپڑا ہے شک نیا پہنو، مکان نیا بناؤ ، غذا کیں نئی کھاؤ ، د نیاوی کام نے سے نئے کرو گرخدارا ، د بن وہی ، پرانا رکھو ، تیرہ سوسال والا پرانا ، عقیدہ رکھو ، ہاری بھلائی ای میں ہے ، ہمارا نبی پرانا ، ہمارا قرآن پرانا ، کعبہ پرانا ، ہمارا خداقد میم و پرانا ہے ،ہم دین کے معاملہ میں پرانی کیسر کے فقیر ہیں ، یہ وہ کلمات ہیں جوقبلہ عالم حضرت ہیرسید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری علیہ الرحمة اکثر فرمایا کے وہ کھی تر متھ

پر ہیز ہے ہے کہ بدند ہب کی صحبت سے بچو،اس عالم دین کے پاس اٹھو بیٹھوجس کے
پاس بیٹھنے سے حضور علیہ السلام کاعشق اورانکی تا بعداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہو۔
دوسری بیاری کا علاج ہے ہے کہ فقنہ و فساد کی اکثر طور پر دو جڑیں ہیں ایک عصہ کرتا ،
اپنی بڑائی جا ہنا، دوسرے یہ کہ شریعت کے حقوق سے خفلت ہونا، ہرآ دمی جا ہتا ہے کہ میں سب

تیسری بیاری وہ ہے جسکے لئے یہ کتاب کسی جارہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیج کی پیدائش سے کیکر مرنے تک کے موقعوں پر الیم الیم جاہ کن رسمیں جاری ہیں کہ انھوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھی کر دی ہیں، میں نے خود دیکھا کہ انظے مرنے کے بعد کی یا بعد کی یا بعد کی رسموں کی بدولت صدھا مسلمانوں کی جائیدادیں، مکانات، اور دکا نیں ہندوؤں کے یاس چلی گئی گئیں۔

کیونکہ بیسودی قرضے کی مدیس تھیں ، بہت سے اعلے خاندان کے لوگ آج کرا بیہ کے مکانوں میں رہ رہے ہیں ، ٹھوکریں کھاتے ہیں ، گرگز ارہ کررہے ہیں ایک نہایت خاندانی شریف نے دھیسس بھی تھا ، ایک ہندوسے قرضہ لیا تا کہ باپ کے چالیسویں کی روٹی پکائے ، چارسو 400 روپے قرضہ تھا ، اب تک ہندو کوستا کیس سو 2700 روپے دے چکا ہے پندرہ سو چارسو 1500 اور بھی دیے ہیں ، اسکی جائیداد بھی ختم ہو چکی ہے ، ہے تو وہ زیرہ گر حالت مردوں ہے بدتر ہے ، اور ہیں بھی صاحب اولا در نہایت فاقہ سے وقت گر اراد ہے ہیں۔

اپی توم کی اس مصیبت کود کیه کرمیرادل جرآیا، طبیعت میں جوش پیدا ہوا، کہ کچھ ضدمت کردں، روشنائی وسیابی کے چند قطرے درحقیقت آنسودک کے قطرے ہیں، خدا کرے کہ اس سے قوم کی اصلاح ہوجائے، میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے لوگ شادی، بیاہ کی ان رسموں سے بیزار ہیں، مگر برادری کے طعنوں سے اور اپنی ناک کئے کے خوف سے ان رسموں کو ترک نہیں کرتے ، جس طرح ہوسکے قرض لے کران جہالت کی رسموں کو پورا کرتے ہیں، کوئی ایسامردمیدان نہیں بنآ جو بلاخوف، ہرائیک کے طعنے برداشت کرے، اور تمام رسوم کو لات مار دے، سنت زیرہ کردکھائے جو تحقی سنت زیرہ کرتا ہے اس کوسو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے،

## والمحالي ميان ميالامت المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

کیونکہ شہید تو ایک وفعہ ہی تلوار کا زخم کا کھا کر مرجاتا ہے اور بیاللّٰد کا بندہ عمر بھرلوگوں کی زبانوں ہے دیے مجئے زخم کھاتار ہتاہے۔

(اسلامی زندگی ص 3 تاص 7 ملخصا دموضحا بمطبوعه قادری پیلشرز ارد دیاز ارلا بهورپاکستان)

محبت کا اثر نماز روز ہے اور جج وزکوۃ ہے بھی زیادہ ہے، اور موٹر بھی ، نمازے آدمی نمازی، جج سے حاجی اور علم سے قاضی بن جا تا ہے گرکسی عمل سے صحابی نہیں بن سکتا ، صحابی کواعلی رہ بھوجت کی وجہ سے ملا ، جس طرح نیکوں کی صحبت ہے آدمی ، صحابی ، تابعی ، تبع تابعی ، وتی ، عالم یا صوفی وغیرہ بن جا تا ہے تو یا در کھوای طرح بروں کی صحبت سے بھی برا اثر ہوگا کہ آدمی ، کا فر ، چور ، ظالم ، فاجر و فاسق اور ڈاکو وغیرہ بن جا تا ہے لہٰذا نیکوں کی صحبت کرنی جا ہے۔

For More Books Click On This Link

## والمرات ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي والمحالي المحالي المحالي

کیک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت نے ریاء

برعملی گفرنیس بدعقیدگی ضرور گفر ہے اور بدعقیدگی بری صحبت کا اثر اور تمرہ ہے نیک اعمال صرف جن وانس ہی کر سکتے ہیں لیکن صحبت کا فائدہ بے جان چیزوں کو بھی مل جاتا ہے، دیکھو جن ملکوں پر عذاب الی آیا تھا وہ خطے منحوس ہو گئے وہاں جاتا ، رکنا ، وہاں کی چیزوں کا استعمال کرنا تک منع فر مایا گیا ، ایک دفعہ صحابہ کرام نے اس میدان کے کنویں کا پانی استعمال کیا جس میں قوم شمود پر عذاب آیا تھا تو سر کا رکا گھڑ گھڑ نے اس پانی سے گوندھا ہوا آٹا فعا کع کروادیا ، اب بھی ہر حاجی کو شرع کا تھم ہے کہ وہ منی کو جاتے ہوئے اس میدان میں بہت جلدی سے گزریں جہاں اصحاب فیل پر کنگریاں برسنے کا عذاب ہوا تھا ، بت خاند، شراب خاند، جمام اور گندی جگہ پر نماز پڑھنامنع ہے کیوں؟ اس لئے کہ صحبت بدکی وجہ سے میسارے مقام منحوس و گندی جگہ پر نماز پڑھنامنع ہے کیوں؟ اس لئے کہ صحبت بدکی وجہ سے میسارے مقام منحوس و مرد دوہوگے۔

خانہ کعبہ بین نماز پڑھنا افضل ہے، مجد نبوی شریف میں بھی نماز ادا کرنا افضل ہے، محد نبوی شریف میں بھی نماز ادا کرنا افضل ہے، حضورعلیہ السلام کی قبرشریف عرش اعظم سے اعلیٰ ہے کیوں؟ اس لئے کہ نیکوں کی صحبت کا فیضان اور تاثیرا سے عاصل ہے، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمة میدان قادسیہ بین مٹی سے اپناجم رگڑ نے لئے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس میدان میں دوڑا تا تھا اس وقت کے انوار و تجایا ہے آت بھی دیکھ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ برکت حاصل کرلوں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسفر نج میں اس جگہ قیام کرتے تھے جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوتا، کیوں؟ جانے تھے کہ اس جگہ کی صحبت رسول کی وجہ سے قدر و مضور علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوتا، کیوں؟ جانے ہیں دہاں کے درود یوار تک ذاکر ہوجاتے ہیں مزلت ذیادہ ہے جہاں سے اللہ والے گزرجاتے ہیں دہاں کے درود یوار تک ذاکر ہوجاتے ہیں مزلت ذیادہ ہے جہاں سے اللہ والے گزرجاتے ہیں دہاں کے درود یوار تک ذاکر ہوجاتے ہیں خرض یہ کہ اچھی یا بری صحبت کی تا غیر ضرور ہوتی ہے دیکھو کنعان تو ح علیہ السلام کا بیٹا ہوکر کا فرہوا کا فرہ ہوں کا فرہ ی مراکوں؟ بری صحبت میں بھنسا تھا، مگر اصحاب کہف کا کتا کتا ہوتا بل ذکر وعظمت ہوگیا، کا فرہ ی مراکوں؟ بری صحبت میں بھنسا تھا، مگر اصحاب کہف کا کتا کتا ہوتا بل ذکر وعظمت ہوگیا، فرائن نے اس کاذکر فرمایا و کلبھ ہم باسط ذر اعیہ بالمو صید۔

قرآن وحدیث مساجد دمنبر، اور تفاسیر وشروح میں اس کا ذکر رہتی دنیا. تک کیا جاتا

الكراكي ميات متيم الامت الله المحري ( 318 ) كراكي المحري ( 318 ) كراكي المحري ا رہے گا،اس کے نام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں دیکھووظا نف وعملیات کی کتب،اس کو بیر بتہ بھی ملاکہ دن قیامت کے اسکو پاک کر سے انسانی شکل دی جائے گی اور جنت میں داخل کردیا جائے گا، کیوں؟ اس لئے کہاس نے اولیاء کو بھونکنا حجھوڑ اٹھا، ان کی صحبت اختیار کی تھی ، اچھی صحبت ہے بے قدرشی قدر ہو جاتی ہے دیکھو پھولوں کے ساتھ گھاس بھی باشادہ تک رسائی عاصل كركيتى ہے پھول گھاس ير بى ٹوٹ كركرتے ہيں، پھولوں كے ياس والى مثى بھى خوشبودار ہو جاتی ہے،تل بچھ درمر پھولوں کے پاس رکھو پھران کا تیل نکالوتو خوشبو والا ہوگا اس کا نام اور اوصاف تک تبدیل ہو گئے چنیلی نام ہوا، وزیروں پیروں اور بادشاہوں کے سریراس کو جگہلی، وھا کہ بے قدری می شے ہے مگر موتوں کے صدیقے ہار کی شکل میں محبوب کے سکلے تک جلاجا تا ہے، کو کلے کی شکل کالی ہوتی ہے آگ میں کچھ دریررہ کروہ خوبصورت ہو جاتا ہے آگ والی صفات اس کے اندرآ جاتی ہیں کیوں؟ بیسب صحبت کا اثر ہے، مسلمانوں حضور علیہ السلام سے ولى صحبت ركھود تيھولوط عليه السلام كى بيوى جسمانى صحبت والى تھى عذاب كے موقع پرشهرسدوم ے باہر بھی نکل آئی مگر اس کا دلی جلبی روحانی ساتھ کفار کے ساتھ تھا لہٰذا ہلاک کر دی گئی ،اور حضرت آسیدرضی الله عنها کا ساتھ فرعون ہے جسمانی ، وظاہری تھالیکن دل وروح ہے موی عليه السلام كيمساته تقيس فيفن ونجات اور مرتبه بإكنيس يحضرت اويس قرني رضي اللدعنه جسمأ دور يتصمروه فيض بإيا كسبحان اللهءابوجهل اورابولهب تعين قريب يتصمرول ان كا دورتفالهذا مردود ہی رہے ، منافقین کوجسمانی اور ظاہری صحبت حاصل تھی چیچھے نمازیں بھی پڑھتے مگر دلی قریب ندتھالہذا بےنورے ہے ایمان ہی رہے، ہم نے توریجی دیکھا ہے کہ مال کا پیارا بچہ پردلیں میں بیار ہوجائے تو دلیں میں مال کے دل برِ اثر برِ تا ہے کیونکہ ولی تعلق قائم ہے غرض سے كمسلمانوں كو جاہيے كہ اچھوں كے پاس بيٹيس، اچھوں سے دوئى رھيں ، ان سے الفت کریں ، بروں سے دلی اورجسمی طور بردور رہیں بدند ہوں کے جلسوں میں نہ جا کیں ، کہ میاصی فبلاتسقىعد بسعيد الذكوئ مع القوم الظالمين كيموم مين واخل يبيء جرم يهكى كى كتاب برزهنااس كےمضامین كامطالعة كرنا بمس كے جاہتے والوں كے ياس بیشھناان كی طرف میلان طبعی رکھنا بھی صحبت کی ایک تتم ہے اس سے بچوجس طرح ظاہری صحبت اثر کرتی ہے اس

المحراج ( میاب حکیم الامت الناسی) کی الناسی ( 319 ) کی الناسی الناسی ( 319 ) کی الناسی طرح تحریری و تقریری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ مولاناروم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

تا توانی دور شو از یار بد بدتر از مار بد

مار بد تنها جمیں بر جان زند یار بد بردین و برایمان زند

برے یاری صحبت برے سانپ سے بھی بدتر ہے براسانپ صرف جان لے گا مگر برا

یارا یمان بر بادکرے گا، بعض لوگ بیجے ہیں کہ ہم پر کسی کی صحبت کا اثر پڑے گا ہی نہیں، کہ ہمارا

ایمان تو اعلیٰ تتم کا ہے، نہایت کمل ہے خواہ ہم ناول پڑھیں، سینماد یکھیں بدند ہوں کے جلے
سنیں، یا جسکو چا ہیں یار بنالیں، وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں کہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا،
پنجیرزادہ ہوکر بھی کفار کی بروں کی صحبت کی بدولت ایمان گنوا بیٹھا، یہ لوگ پیغیرزادے تو نہیں،
دیکھونوح علیہ السلام کی کشتی میں کوں بلوں اور خزیروں تک کے لئے جگہ بھی تھی اورا جازت

بھی مگر کنعان کے لئے اجازت نہ تھی ، حالانکہ پنجیبرزادہ تھا، ایسا کیوں؟ اس لئے کہ بروں ک

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک بارتو رات پڑھنا شروع کر دی سرکا رکا گُانِیَمُ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوگیا ،حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه نے توجہ دلائی کہائے عمر تہاری ماں تہہیں روئے دیکھوتو رسول الله مُنَافِیَمُ کُس قدر ناراض ہور ہے ہیں حضرت نے عمر نے عمر نے عمر کیا۔

رضیت بالله رباً وبالا سلام دیناً بمحمد نبیاً ، که میں الله کرب ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضور کے نبی ہونے پر راضی ہوں حضور علیہ السلام نے فر مایا اے عمر مارے پاس کیا نہیں کہتم بدلی ہوئی تو رات میں تلاش کرتے ہو خدا کی فتم اگر موی علیہ السلام آئ ظاہری حیاتی میں ہوتے تو ان کو بھی ماری ا تباع کے سواکوئی اور چارہ نہ تھا، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کوتو رات ہے منع فر مایا حالا نکہ ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے ، راستہ چھوڑ

ویتا ہے تورات تھا بھی کلام البی ، اگر چہ بگاڑ دیا گیا تھا تو کیا ہم حضرت عمرے زیادہ مضبوط دیتا ہے تورات تھا بھی کلام البی ، اگر چہ بگاڑ دیا گیا تھا تو کیا ہم حضرت عمرے زیادہ مضبوط ایمان دالے ہیں؟ کیا آج کل کے ناول اور بد ندھبوں کی کتب درسائل تورات سے زیادہ

افضل ہیں؟مسلمانوں ہوش کرو،احتیاط و پر ہیز کرو، وہی دولت چوروں سے محفوظ رہ سکتی ہے جو ان سے دوررکھو،صحت مند وہی رہ سکتا ہے جوطاعون زوہ علاقہ میں نہ جائے ،لہٰذا دولت ایمان

مجى وبى محفوظ روسكتى ہے جوايمان چورى كرنے والوں سے بيے۔

محبت طالع تراطالع كندومحبت صالح تراصالح كنند

(ماخوذولخص ازمواعظ نعیمیه می 400 تا 400 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات لا موریا کستان) خیال رہے که مواعظ نعیمیه حکیم الامت علیه الرحمة کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اسکے ملفوظات ومواعظ کا مجموعہ ہے جوحضرت مولا نامحمہ عارف صاحب علیہ الرحمة نے جمع کیا ،مرتب فرمایا اللہ تعالی انکواس عمل کی جزائے خیرعطافر مائے۔ آبین۔

ہم کوچا ہے کہ اپنے گریانوں میں مندڈال کرجھائیں، بیت ہے کہ ہم میں بھی اس بیان کردہ ہم کی بہت ی بیاریاں بیدا ہو بھی ہیں، ہم میں ہے بعض تو محبت دنیا میں بہود ہے بھی آئے ہیں، ان کا حال بیہ ہے کہ بین کی زندگی کالج میں گرری جوانی دنیا کا موقع دیا، مگراب ان کومبری اور چسٹریٹی کی دھن لگ گئی جمبری کے زمانہ میں اور کاموقع دیا، مگراب ان کومبری اور چسٹریٹی کی دھن لگ گئی جمبری کے زمانہ میں اور لوگ تو حی شام اللہ اللہ کر لیتے ہیں مگر بیپنش یافتہ قریب الموت بزرگ، دائے دہندوں میں قرض والوں کے دروازے کے طواف میں مشخول ہیں، ندنمازی فکر، ندروزے کا ذکر، ندزکوۃ کا ملال، ندج کرنے کا خیال، دوستوں، بیتیوں زمانے بہودیوں کی ندگورہ حالت سے عبرت پکڑو، زندگی تین طرح کی ہے خصی زندگ، یہودیوں کی ندگورہ حالت سے عبرت پکڑو، زندگی تین طرح کی ہے خصی زندگ، قوڑا میں زندگی، انشاء اللہ کرنے کا دفت کر این اس نام کی نہی زندگی انشاء اللہ تا قیامت ہے کے لئے براانتظام کرو، مگرمسلمان کی ندہی زندگی انشاء اللہ تا قیامت ہے کے لئے براانتظام کرو، مگرمسلمان کی ندہی زندگی انشاء اللہ تا قیامت ہے کے لئے براانتظام کرو، مگرمسلمان کی ندہی زندگی انشاء اللہ تا قیامت ہے کے لئے براانتظام کرو، جہاں اشخاص قوم یا ندہب پر فدا ہوں گے وہاں عزت اور بزرگی ہوگی، اور

## والمالي ميات مكيم الامت الله المالي والمالي وا

جہاں قوم و مذہب اشخاص پر قربان ہوں گے، وہاں ذلت وخواری ہوگی، یزیدیوں نے اپنے شخصی نفع کی خاطر اس سید کا خون کیا تھا ذلیل وخوار ہو گئے، اہام حسین رضی الله عند نے اپنے آپ کو مذہب پر قربان کیا تا قیامت سرخر وہو گئے، صدقات جاریہ اس واسطے افضل ہوئے کہ ان کاتعلق قومی نفع ہے۔

(تغییر تعیمی ج1 ص 540 ملخصاً مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات)

### ، نتجه بحث:

- تعلیم الامت علیہ الرحمۃ نے مصلح امت اور مربی قوم ہونے کا صحیح معنوں میں فریضہ ادا کیا۔
  - آپِی تحریر آج بھی ممل میں آئے تو زندگی میں انقلاب آجائے۔
- ت آپ بڑے دوراندلیش متھے آنے والے حالات کا اندازہ کرکے اعلی مثالوں ہے بات دل میں اتار نے کا ملکہ عطافر مائے۔
  - س آپ کواللہ تعالیٰ نے متعدد خوبیاب عطافر مائی تھیں۔
  - اصلاح وتربیت کے تمام اجرونو اب اور فضائل و کمال آپ کو بھی حاصل ہیں۔



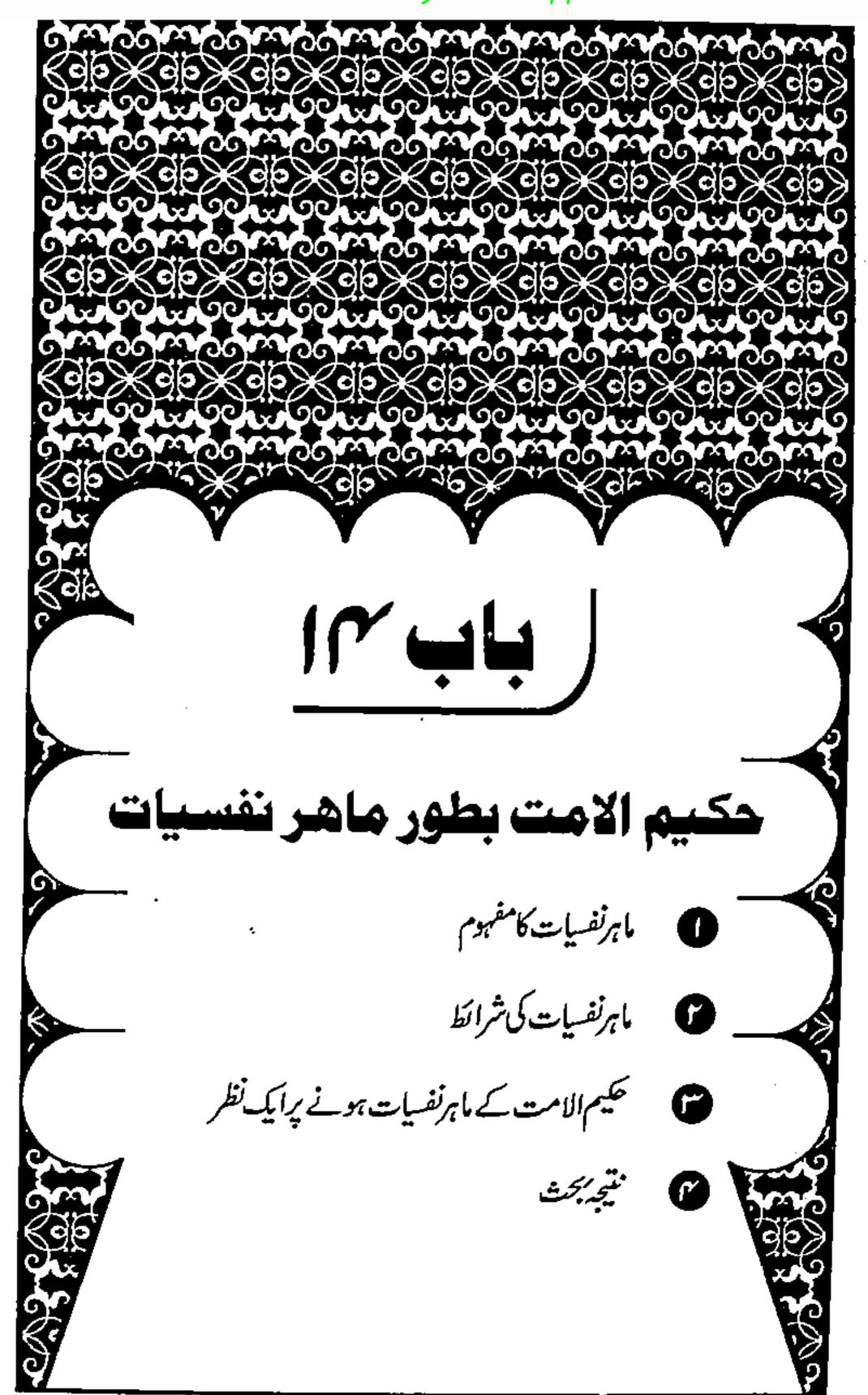

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المراحديم الامت المراحدين المحادد المح

باب ۱۱۴ حکیم الامت بطور ما ہرنفسیات نب بریمہ

(1) ما ہر نفسیات کامفہوم

(2) ماہر نفسیات کی شرائط

(3) کیم الامت کے ماہرنفیات ہونے پرایک نظر

(4) نتيجه بحث

## والمحليم الامت الله المحليم الامت المحليم الامت المحليم الامت الله المحليم الامت المحليم الامت المحليم الامت المحليم الامت المحليم الم

ما ہر نفسیات کامفہوم

رات دل، الفظ نفسيات كاماده (ن، ف، س) ہے اس كے تى معانی ہیں مثلاً سانس، ذات دل، الفرنفس الماره۔

خیال رہے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں انسٹھ مرتبہ آیا ہے بطور مثال چند آیات ملاحظہ ہوں۔

- واتقوا يوما التجزى نفس
- **ثم توفي كل نفس (القره 2 آيت 48)**
- ووفيت كل نفس (ال مران 3 آيت 25)
- (اندآ 40 آيت 1) ربكم الذي خلقكم من نفس (اندآ 40 آيت 1)
- ولوان لكل نفس (يلس10 آيت 54) (تفيرنيي مع اضاف 50 م 244)
  ما ہرنفیات ہے ہم یہاں ہیمفہوم لین کے کہ ایبا صاحب علم وعقل کہ جو انسانی فطرت کے اندازے کرنے میں مہارت رکھے دل اور دماغ کے وسواس وخیالات کو وعلامات

واقف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔وغیرہ وغیرہ ۔

## ما ہرنفسیات کی شرائط:

ماہرنفسیات کے لیے چندشرا نظ ہیں۔

- صاحب علم ہو کیونکہ بے علم تاریک ذہن ہوتا ہے
- صاحب عقل ہو كيونكدرموز سردل بدل چداند
- 🖝 صاحب تجربہ ہو کیونکہ ند کورہ شکی اس علم میں معاون ہے۔
- وگوں کے عرف ومزاج ہے واقف ہوتا کہ محیح تعقل و واقعیّت یا نا آسان ہو۔
- علم معانی اور علم منطق پر کممل عبور رکھتا ہو کہ دونوں علم عقل کے لئے روشنی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

# التعلی حیات حکیم الامت المنتاری کی کی می الامت می ما برنفسیات بونے پرایک نظر:

حضرت علیم علیہ الرحمۃ کو علیم وعلم خدانے متعدداوصاف عنایت فرمائے تھے یہ سب حکمت وعلیم والے بی سے انگی محبت وعشق کا ثمرہ تھا ان اوصاف کثیرہ میں یہ وصف امتیازی بھی شامل تھا کہ آپ ما ہر نفسیات تھے، آپ کے ہم عصر لوگ جنہوں نے آپ کی نشست و ہر خاست اور صحبت وسنگت پائی ان ہر خوب واضح ہے کہ رب تعالی نے آپ کوادراک نفسیات ان فی میں کتنا ملکہ عطا فر مایا تھا۔ ای طرح آپ کی کتب کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے والوں پر بھی عیاں ہے کہ آپ الرحمۃ نے کس مہارت سے خالف کے ذہنی تشویش و وسواس کوسوال جواب کی شکل میں کہ آپ الرحمۃ نے کس مہارت سے خالف کے ذہنی تشویش و وسواس کوسوال جواب کی شکل میں تحریر کر کے اس کے بولے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی گو یا بولئے سے قبل ہی چپ کرادیا۔

نوٹ:

طریقة تحریریه ہوگا کہ صنمون پر جتنے سوالات یا اعتراضات بنتے ہیں پہلے ان کو ذکر کردل گا پھر حکیم الامت علیہ الرحمة کی عبارت نقل کروں گا نتیجہ خود بخو د ظاہمو جائے گا اگر کہیں دضاحت کی ضرورت محسوں ہوئی تو وضاحت بھی کردوں گا۔

- - اس آیت سے چندسوالات ذہن میں آتے ہیں۔
  - زینت کس کی طرف ہے دی گئی اور کیوں؟
  - زینت تو کئ شم کی ہوتی ہے یہاں کیامراد ہے؟
  - تیت میں لسلسناس فرمایا گیا کیا جنات میں محبت کامادہ نہ تھا؟ نیز جانوروں کاذ کر کیوں نہ ہوا؟
  - تیت میں ایک طرفہ محبت کا ذکر ہے کہ فرمایا گیام ردوں کے دل میں عورتوں کی محبت کا ذکر ہے کہ فرمایا گیام ردوں کے دل میں عورتوں کی محبت کو مزین کیا گیا حالا نکہ محبت تو دوطرفہ

والمال ميات ميسالامت الله المالي والمالي المالي والمالي المالي والمالي والمالي

ہوتی ہے؟ ایباانداز بیان کیوں؟

علم بلاغت کے قانون کے مطابق یہاں چھوٹی عبارت سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن دراز عبارت ذکر فرمائی گئی کیوں؟ اب حکیم الامت علیہ الرحمة کی عبارت ملاحظہ کریں۔

زین للناس حب الشهوات بین کلام ہزیس تزیین سے بناجس کا مادہ (زین) ہے بمعنی ظاہری شیب ٹاپ اصطلاح میں ہرظاہری زیبائش کوبھی زینت کہتے ہیں اور بھلامعلوم ہونے کوبھی یہاں اگر زیس کے یہ معنی کیے جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کی گئی تو اسکا فاعل رب تعالی ہے کیوں کہ ہر چیز کا خالت وہی ہے اوراگراس ذیب نسب کے دواہش کا بحر کا نااور بری چیزوں کا بھلاکردکھا نامراد ہوتو اس لفظ کا فاعل شیطان ہے، رب فرما تا ہے، زینا لھم اعمالھم اس آیت میں زینت کورب نے اپنی طرف نسبت دی دوسری جگہ ارشاد فرما تا ہے و زیس لھم الشطین اعمالھم یہاں زینت کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیا فرق وہی ہے جوہم نے عرض کیا کہ امتحان کے لیے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنارب کا کام اور اور شہوتوں کو بحرث کا ناشیطان کا فعل۔

ریجی خیال رہے کہ زینت دوسم کی ہوتی ہے قدرتی ، بناوئی ، قدرتی زینت باتی ہے اور بناوئی زینت عارضی ، پوڈرکارنگ پانی سے دھل جاتا ہے گر چرے کا قدرتی رنگ صابن سے بھی نہیں دھلی چیوٹی پھر جیے دنیاوی چیزوں میں قدرت نے رنگ بواورلذت رکھی ہے ایسے بی دیکا مول میں رنگت خوشبواور ذاکقہ بھی ہے نمازروزہ ذکوۃ وغیرہ میں مہک اور ذاکقہ وغیرہ سب پچھ ہے پھر جیسے دنیاوی رنگ آ نکھ سے اور بوناک سے اورلذت زبان سے محسول موتے ہیں ایسے بی ریڈ و بوایمان وروح کے ذریعے محسوں کے جاتے ہیں شہادت کی لذت حضرت امام حسین رضی اللہ عند سے بوچھو پھر جیسے بعض بیاریوں سے آ نکھ، ناک، کان اور زبان درست احساس نہیں کر سکتے ایسے بی بعض روحانی بیاریاں ان لذتوں کو محسوس نہیں ہونے زبان درست احساس نہیں کر سکتے ایسے بی بعض روحانی بیاریاں ان لذتوں کو محسوس نہیں ہونے و بیتی ہے ہی اس اگر ذیسن (زبینت) کا فاعل شیطان ہوتو مراود ہورکے کی زبینت ہے جیسے کا لے کو یہ وی گوڈرلگا کر گورا بناویا ہے ، للناس سے یا تو یہودی مراد ہیں یا شرکیوں یا سارے لوگ اور بی

المحالي الامت الله المحالية ال ہی سے ہے۔ (الی ان قال) چونکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت عورت سے ہوتی ہے نیز مرد کے جنت سے آنے کا سبب بھی عورت ہی بن اور عورت کی پیدائش مرد کے جسم سے ہوئی نیز يهكُلُ كَا بِنَاءِ عُورِت بَى تَقَى اس كَ اس كَ الْ كَرِيمِ لِي كِيا كِيا (من النساء والنبين) بنين ابن کی جمع ہے یااس سے مراد بیٹے بیٹیاں ہیں یاساری اولا دمراد ہے، چونکہ اولا دکی محبت عورت کی محبت کے بعد ہے لہٰذاان کا ذکر بعد کیا گیا اور اہل عرب خصوصاً بیٹے ہے محبت کرتے تھے تب صرف بیٹے کا ذکر کیا گیا (الی ان قال) خیال رہے کہ اگر چہ انسان کے علاوہ جنات اور جانوروں دغیرہ میں بھی محبت کا مادہ ہے مگر چندوجود ہے صرف انسان کا ذکر فر مایا گیا اول ہے کہ آیت میں سات چیزوں کی محبت کا ذکر ہوان سب سے صرف انسان کو ہی محبت ہے جانوروں کو صرف اولا داور کھانے سے ہی محبت ہے دوسرے میرکہ انسان کی ان چیزوں سے محبت دائمی ہے دوسرول کی عارضی جانور کچھروز بعد بیچ کو بھول جاتے ہیں انسان اپنی اولا دے مرتے دم تک بلكه بعد بھى محبت كرتا ہے تيسرے بيكه انسان ان كى محبت ميں گرفتار ہوكررب كى نافر مانى كرليتا ہے رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے دوسری مخلوق میں بیعیب نہیں ، چوہتے بیر کہ انسان اشرف النخلوقات ہے اس کیے اس پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں عشق ادراحکام اس پر لازم ہیں اے دوسرول سے محبت کرکے ان سے بے پرواہ ہونا زیادہ خطرناک ہے ان وجوہ سے خصوصیت سے يبال انسان كاذكركيا كيا، (الى ان قال) اس آيت معلوم مواكمردون كيدل مين عورتون کی اور باپ کے دل میں بیٹوں کی محبت دی گئی حالانکہ ریمجبت تو دوطرف ہوتی ہے شو ہر کو بیوی سے اور بیوی کوشو ہرسے ، ایسے بی باب کواولا وسے اور اولا دکوباب سے پھریہاں بک طرفہ محبت کا ذکر کیول فرمایا گیا۔جواب بیہ ہے کہ ریہ بات درست ہے مگر مرد میں محبت کا غلبہ ہے اور عورت میں محبوبیت کا ،ایسے ہی باب میں محبت غالب ہے اور اولا دمیں محبوبیت ، جیسے جانور انسان کے خدمت گار ہیں اورانسان ان کامخد وم (خدمت کیا ہوا) مگر انسان بھی ان کی خدمت کرتا ہے۔

يهال بيركون فرمايا كمياكه ذيسن لسلنساس حسب المشهو التكهد دياجا تاحبً الشهوات يا پھرذين الشهوات كهاجا تااس چھوٹی عبارت سے بھی مقصر حل ہوجا تا۔

## ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحا

جواب:

یہ کہ مبالغۃ مقصود تھا اولاً تو محبوب چیزوں کوشہوت فرمایا گیا لیعنی سرایا محبت پھر انکی محبت کو زیسن مفعول کا قرار دیا گیا۔ یعنی دنیا کی میساری چیزیں جو گویا کہ سرایا شہوت ہیں وہ خودتو کیاان کی محبت بھی بھلی معلوم ہوتی ہے گویا وہ انہائی درجہ کی محبوب ہیں جیسے فاتو ابسور قمن مشلہ (میں مبالغہ مقصود تھا)۔ (تفسیر نعیمی ج3 ص 346 تاص 350 مصلہ)

ن مسار سر تعالى ارثار فراياقيل ان كنتم تحبون الله فاتبعو ني يجبكم الله ويغفرلكم ذنونكم .

ریہ رہا ہے۔ لیعنی اے محبوب آپ فرمادیں کہ اگرتم اللہ سے پیار کرتے ہوتو بھرمیری انتاع کرو اللہ تم سے پیار کرے گااور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔

اس آیت کے متعلق چندسوالات وخیالات بتقاضائے نفسیات ہو سکتے ہیں مثلاً

- رب تعالیٰ نے حضور علیۂ السلام سے بیہ بات کیوں کہلوائی حالانکہ وہ خالق و ما لک ہے اپنی مملوک ومخلوق کوخو دفر ماسکتا تھا۔
- حضورعلیہ السلام کے بعض افعال انگی محبوبیت اور وسعت اختیارات کی بناء پر بظاہر خلاف کی بناء پر بظاہر خلاف قرآن ہیں کیا انگی امتباع بھی لازم ہے۔
  - نھوں نے دعویٰ محبت الہی کا کیا مگران پرلازم اتباع رسول ہوئی ایسا کیوں؟
    - اتباع تو کلی ہے ناقص اور کامل اسکے فرد ہیں یہاں کون می مراد ہے؟
    - کے محبت بھی باعتبار قاعدہ منطق کلی ہے بیہاں اس کا کون سافر دمراد ہے؟
- جب سارے گناہ اتباع کی بدولت بخش دیئے جاتے ہیں تو قصاص وحقوق العبد کا استثناء کیوں ہے؟
- سبال اتباع رسول کا تھم ہے اطاعت کا لفظ کیوں نفر مایا گیا؟

  اب ان سوالات وخیالات کا مجر پورا حاط کرنے والی عبارت ازقلم تھم الامت علیہ

  الرحمة ملاحظ فرما کیں قل ان محنتم تحبون الله ۔۔۔قل میں حضور کا فی جے خطاب ہے اور

  سے نتہ میں یا تو مشرکین سے خطاب یا یہود سے یاعیسائیوں سے اور یا سارے انسانوں سے اسانوں سے اسانوں سے اور یا سارے انسانوں سے اسانوں سے اور یا سارے انسانوں سے اسانوں سے سے سانوں سے سے سانوں سے سانوں سے سے سانوں سے سانوں سے سانوں سے سانوں سے سے سانوں سے سے سے سانوں سے سے سانوں سے سے سانوں سے سے سانوں سے سے سے سے سانوں سے سے سانوں سے سے سے سے سے س

المست من المراكم المين المان المين المين

یہاں قسل کیمافتم کا ہے کیونکہ حضور کے سواء کوئی نہیں کہدسکتا کہ میری اتباع کرو صرف مطابق شرع چیزوں میں اوروں کی اتباع ہوسکتی ہے مگرحضور علیہ السلام کے ہرتھم کی ا تباع ضروری ہے دیکھوآپ نے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اسکی گواہی دو کے قائم مقام فرمادی، حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کوسونے کے تنگن (زیور) پہنا دیئے۔حضرت علی اللهٰ عنه کوحضرت فاطمه رضی الله عنها کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے ہے روک دیا۔ نیز خدا تک پہنچناصرف حضور مَالْیَوْم کی اتباع ہے ہوگاف اتب عونی اتباع سے بنامادہ ہے (ت ب ع) تمعنی پیچھے پیچھے چلنا یعنی تم میرے بھیایا ہاوا بنکر برابراور برتری کرنے کی جرات نہ کرو بلکہ غلام بنكرميرے بيچھے ہيلے آؤاصطلاح ميں خالص پيروی کوا تباع کہا جاتا ہے جس ميں فناء کاظہور ہو اطاعت کے معنی ہیں فرمان پر عمل اور اتباع کے معنی ہیں سی کوا داؤں کی نقل کہ جو پھھا ہے کرتے و يكها خود كرنے لكے وجه مجھو آئے يانه آئے انباع ناقص بھی ہوتی ہے كامل بھی نبی ياك مُنْ يُنْكِمُ ا نے چارفتم کے کام کیے فرائض ، واجبات مستحبات ، عادات ، عادات کوسنن زوا کد کہتے ہیں صرف فرائض اور داجبات کی اتباع ناقص اتباع ہے ان جاروں اعمال شریف کی اتباع کامل اتباع ہے جس قدراتباع کامل ہوگی ای قدررب نعالیٰ کی محبوبیت اعلے۔غرض بیر کہ فاتبعونی اوريسيجب كسم المكت كمفهوم مين بهت وسعت بالرتم نے ايك بيكام كرليا توتم كودوعظيم الثان انعام مليس محاكك انعام يدكري بجبكم الله يعنى اتباع ي قبل تم طالب ومحت يتصالله مطلوب ومحبوب نفا اب تم مقام محبوبیت اور مطلوبیت پر فائز ہو سکتے دوسرا انعام بیر کہ For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

والمحالي مسالامت الله المحالي و 329 كالمحال المحالي المحالي المحالية المحال ویغفولکم فنوبکم تمہارے سارے حق الله اور چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ خیال رہے کہ بیآ بہت برلطف ہاس کیے کہ اطاعت تین سم کی ہوتی ہے اطاعت محبت کی جیسے والدین کی فرمان برداری اطاعت ڈر کی ۔ جیسے حاکم کا حکم ماننا ،اطاعت لا کچ کی جیسے نور کر اینے آتا کی فرمان برداری کرنا ،حضور منافقی سے صرف محبت کی اطاعت عاہیے خوف ولا ہے کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے اس لیے آیت کومحبت سے شروع فرمایا كه ان كمنتم تحبون الله. تخافون الله يا تطمعون الله نفر مايا كيا-لا في يا خوفك ا تباع عارضی ہے جب تک لا لیج اور خوف ہے تپ تک ا تباع ہے جب وہ ختم ا تباع واطاعت بھی غائب ، محبت وائمی ہے لہذا محبت والی اتباع بھی دائمی لہذاحضور علیہ الصلو 6 والسلام سے محبت والی اتباع جاہیے جس کے لیے زوال نہیں دیکھ لوآج بھی حضور اُلْ اِیْرِ کی اتباع ہورہی ہے حالانکہ نہ کوئی دھم کی ہے نہ کوئی لا لیج ، انکم ٹیکس وصول کرنے کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں جن پرلا کھوں رویے خرچ آتے ہیں پھر بھی بمشکل ٹیکس وصول ہوتا ہے مگر دیکھوز کوۃ ،قربانی اور جج وغیرہ بغیر سی محکمہ کے ادا ہور ہے ہیں پھر محبت کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں محبت مع عظمت محبت مع برابری ، محبت مع حقارت بہلی کی مثال جیسے والدین ہے محبت دوسری کی مثال جیسے بہن بھائیوں اور بیوی ہے محبت ، تنسری کی مثال جیسے بچوں سے محبت کداگر چہ بچے سے محبت ہے ليكن اسے اپنے سے جھوٹا مجھتے ہوئے كى جاتى ہے حضور مَلَا يَرْتَا اللہ علمت جا ہے اس کیے محبت کے ساتھ انتاع اور اطاعت کا ذکر ہوا محبت کے تین درجے ہیں زبانی محبت، جنائی محبت (جنان بمعنی ول) اور روحانی وایمانی محبت ،حضور مَنْ الْمِیْمَ الله محبت نبیس جا ہے بلکہ ولی روحانی اور ایمانی محبت حاہیے حدیث میں ہے کہتم اس وقت تک کامل مومن تہیں ہو سکتے جب تک میں تہہیں تہاری اولا د مال جان اور مال باپ سے بیارا نہ ہو جاؤں ، روح البیان نے بخاری شریف سے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کی یارسول اللہ مَنْ الْمِيْمُ ٱپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں تو آپ نے فر مایا بھرتو کوئی کامل مومن ہیں ہوسکتا جب تک میں اس اسکی جان ہے بھی پیارانہ ہو جاؤں انھوں نے عرض کی آپ مجصح جان سے بھی پیارے ہیں فرمایاآلان یا عمر کداب آپ کاایمان کامل کمل ہوگیا۔خیال

والمراجع الامتابية كالمحالامتابية كالمحالامتابية كالمحالامتابية كالمحالامتابية كالمحالامتابية كالمحالات المحالات المحالا

رہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عابد وزاہد ہی کیوں نہ ہواگراس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت نہ ہوتو وہ شیطان کی طرح رب سے دور ہے وہ ڈ بے منزل پر پینچتے ہیں جوانجن کے پیچے لگ جا تیں الگ رہنے والے اور Shunt (شنف ) ہونے والے کو بھی منزل نصیب نہیں ہوتی ۔ اتباع فر ماکر یہ اشارہ فر مادیا کہ میرے محبوب کی ہیروی عقل کے ماتحت ہوکر نہ کر و بلکہ عشق کے ماتحت ہوکر کروعشق اندھا ہوکر محبوب کی اطاعت واتباع پر مجبور کرتا ہے سب کی ہا تیں سوچ کر مانو می منزل فیال فی اندھا ہوکر محبوب کی اطاعت واتباع پر مجبور کرتا ہے سب کی ہا تیں سوچ کر مانو می وقت اندھا ہوکر محبوب کی اطاعت واتباع پر مجبور کرتا ہے سب کی ہا تیں سوچ کے مان کے ایک منزل کے بیا کہ نات کے ساتھ کے کہاں باب کی نقل بے سوچے مجھے کمتا ہے یا جیسے مریض ڈاکٹر کا نند بے سوچے محمض اس کے کہنے باب کی نقل بے سوچے مجھے کرتا ہے یا جیسے مریض ڈاکٹر کا نند بے سوچے محمض اس کے کہنے بر لے لیتا ہے (الی ان قال)۔

## اعتراض:

اگر حضور مُنَّالِيَّةُ سے طبیعت محبت ایمان کا مدار ہے تو چاہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو کیونکہ ہرایک کواپنی اولا دوجان اور مال ہے طبعی قدرتی طور پر میلان ہوتا ہے اولا دکی خاطر انسان گناہ مجمی کر لیتا ہے لہذا حدیث عمر رضی اللہ عنہ میں یہی مطلب ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے عقلی محبت ہونی چاہیے۔ (دیوبندی) محبت ہونی چاہیے۔ (دیوبندی)

### بواب:

یہ ہے کہ یہال صرف عقلی محبت مراز بیں بلکہ طبعی محبت ہی مراد ہے جیسے کہ اولا داور مال باب کے مقابلہ سے معلوم ہوالحمد اللہ ہری مسلمان کو حضور تکافیر کے سے طبعی محبت ہوتی ہے سنبول کی جانل عور تیں بھی کا فراولا دکومنہ بیں لگا تیں گناہ غفلت کا متجہ ہے نہ کہ گناہ سے محبت ہونے کا ، بے وقوف بیار بدپر ہیز کر کے بیاری بڑھا لیتا ہے اسکی وجہ یہ بیس کہ اسے اپنی جان سے محبت نہیں محبت نوسے گر غفلت سے وہ یہ حرکت کر بیٹھا۔

## دوسرااعتراض:

اس آیات میں ارشاد ہوایہ خلف لکم ذنو بکم رہتمہارے سارے گناہ معاف کردے گاتو جا ہیے کہ نومسلم کے پیچھلے خون اور قرض بھی معاف ہوں۔

## والمحالية المستهد المحالية الم

جواب:

حق العبد کہتے ہی اسے ہیں جو بندے کے معافی دینے کے بناء معاف نہ ہوت اللہ وہ ہے جو بندہ وہ ہے جس میں بندے کی معافی کی ضرورت نہ پڑھے ہرت العبد میں اللہ کا بھی حق ہے جو بندہ کاحق مارتا ہے وہ خدا کا قانون تو ٹر تا ہے اسلام کی برکت سے حق اللہ معاف ہوجا تا ہے گر بندہ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ (تفسیر نعی بی تا کہ م 440 م 441)

رب تعالی نے ارشاد فرمایان السذیس کو واسواء علهیم ۱۱ نذرتهم ۱م لم تنذرهم لایؤمنون و کا تنذرهم لایؤمنون و کا تنذرهم لایؤمنون و کا تعنی جنهول نے کفر کیا آپ ان کوڈرا کی ندڈرا کی ان پر برابر ہےوہ بھی مومنین شہول گے۔

يهال چندچيزيں انسانی نفسيات کے تحت ذہن میں آسکتی ہیں مثلاً

- افرکی تو کئی اقسام ہیں یہاں کون سے کا فروں کا ذکر ہے؟
- ترآن کاعام اسلوب بیه ہے کہ ڈرانااور بشارت دینادونوں ذکر فرما تا ہے یہاں ایسا کول نہ ہوا؟
- ترمایا گلیا آپ ڈرا ئیس نہ ڈرا ئیس وہ ایمان نہ لا ئیس کے یہاں تبلیغ نبوت کا بے اثر ہونا ذہمن میں آتا ہے؟
- فرمایا گیا آپ ڈرا کیں نہ ڈرا کیں وہ ایمان نہ لا کیں گے یہاں تبلیغ نبوت کا بے اثر مونا ذہن میں آتا ہے؟
- صبہ ڈرانانہ ڈرانابرابر تھا تو ڈرانے کوساری عمر ترجیع کیوں دی؟

  اب ان سوالات و نفسیات سے پر شدہ عبارت کیسم الامت بغور ملاحظ فرمائے۔

  کفروا کفر سے بنا ہے لغوی معنی ہے چھپانا، ڈھکنا، چھپلکے کو بھی اس لیے کفور کہتے ہیں

  کہ وہ مغز کو چھپالیتا ہے کا فور (ایک خوشہو ہے) کو بھی اس لیے کا فور کہا جاتا ہے کہ اسکی ہوتمام

  بودُل کو ڈھک لیتی ہے شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے وجود، یا اسکی تو حید، یا کسی نبی کی

## والمحالي ميات مكيم الامت بين كالمحالي والاستان والمحالي و

نبوت یا کسی دین ضرور بات والی چیز کا انکار کردیا جائے دین ضرورت سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کوعام مسلمان دین چیزیں جانبیں کہ بید بنی چیزیں ہیں (مثلاً نمازروزہ وغیرہ) یاوہ کہ ان کا جاننا دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتو یوں سمجھو کہ جس چیز کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا انکار کر کے کا فر ہوجا تا ہے (السی ان قبال) کفر کا لفظ قرآن میں چارمعانی میں استعال ہوا ہے۔

- ایک ایمان کامقابل جیسے فمنهم من امن ومن کفر
- انكاكرناجياني كفرت بما اشركتمون من قبل
  - شركامقابل جيےواشكرولى و الا تكفرون
    - بزاری جیے یکفر بعضکم بعضاً

اں آیت میں اول شم کا کفر مراد ہے کیونکہ اس ہے بل ایمان کا ذکر ہو چکا ہے ، کفر جارشم کا ہے۔

- 🛈 کفرا نکاریہ وہ کفر ہے کہ خدا کو جانے ہی نہیں جیسے کہ رب سے بے خبر کفار
- کفرجیحود بینی رب کودل ہے تو جائے مگر زبان ہے اقرار واعتراف نہ کرے جیسے اللہ اورضدی کا فرول کا کفر۔
- کفرعنادلیعنی دل ہے جانے اور بھی زبان سے بول دے لیکن کمی وجہ ہے اسکی اطاعت نہ کرے جیسے ابوطالب کا کفران کا ایک شعر ہے۔ ولقد علمت بان دین محمد

مسن خيسراديسان البسرية ديسسا

لسولا مسلامسه اوحسد اومية

لو جدتني سمحا بذاك مبيناً

یا ان ہند و وں کا کفر جو آج کل نعتیں لکھتے ہیں اور ان میں حضور مُلَاثِیَّا کی حقانیت کا

اقرار کرجاتے ہیں لیکن مسلمان ٹییں ہوتے۔

وسری میں اعتقاد نہ ہو یہ اس کے زبان ہے اقرار کر کے مکرول میں اعتقاد نہ ہو یہاں ووسری قسم

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالية المحالية

کا کفرمراد ہے(روح البیان) ابوطالب کے ایمان اور کفر میں بہت گفتگوگائی ہے 
یہ بحث انشاء اللہ ہم کی اور جگہ کریں گے۔اس آیت بیس کونیا کفر مراد ہے اور کون

سے کافروں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کافر تو ایسے نہ تھے جن کے ایمان سے
نامیدی ہوصدھا کافر مسلمان ہوئے یہاں مابوی کا اظہار فرمایا جارہا ہے بعض تو
لاعلمی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض شبہات کی وجہ سے ان دونوں تسموں کے ایمان
کی امید ہوتی ہے اگر ان کو اسلام کا صحیح علم ہوجائے یاان کے شبھات دور ہوجا کیں
تو وہ ایمان لے آئیں لیعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات کو جان بو جھ کر بچھ کر بھی مند اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں
ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں اور وہ ہم کی دوا کی ڈاکٹر کے پاس نہیں ضد
کی وینکہ ضد کا علاج کی عالم کے پاس نہیں اور وہ ہم کی دوا کی ڈاکٹر کے پاس نہیں ضد
کی چند و جہیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ رہبر و دراہ نما کی ذات سے عناد و بغض ہوتو وہ اس
کی جند و جہیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ رہبر و دراہ نما کی ذات سے عناد و بغض وعن د
کی ہربات کا بی انکار کر دیتا ہے دیکھوا بلیس حضر ہے آدم علیہ السلام کے بغض وعن د
کی وجہ سے کافر ہوا تو رہ کا حکم من کر اور فرشتوں کا سجد سے میں گرنا دیکھ کر بھی
ایمان نہ لایا کیونکہ کلام کا اثر متکلم کی عظمت سے ہوتا ہے عشق مصطفیٰ دل میں گوئیوں
آنے دیتا عدادت مصطفیٰ دل میں ایمان نہیں آتے دیتی۔
آنے دیتا عدادت مصطفیٰ دل میں ایمان نہیں آتے دیتی۔

دوسرے بیدکہ اپنے کافراباؤاجدادی بے جاء تمایت کہ ان کی ہربات مانیں گے خواہ غلط ہویا سے تعیرے بیدکہ خوداس فرمان سے ضد جوراہ برفرمار ہا ہے بیر تینوں قسموں کے ضدی لوگ ایمان سے میسرمحروم ہیں بعض علائے کرام نے فرمایا یہاں عالم مثال والے ازلی کافرمرا یوس ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے دوجیں نکا لئے کا ذکر ہے بعض علائے کرام نے فرمایا وہ کا فرمراد ہیں جواللہ کے علم میں بطور کافری مرنے والے ہیں تو آیت کا مطلب میہ ہوا کہ اے نی تافیر تھا آپ اور قرآن کا کام ہدایت و بینا ہے اور راہ بتا نا ہے نہ کہ کہ چیز کی حقیقت بدلنا جس طرح کہ ہادی کی تعلیم جانور کوانسان نہیں بنا سکتی اس طرح از لید بخت نیک بخت نیک بخت نیس ہوسکتا جو وہاں تو رہے کو رم رہا اسے یہاں مورکون کرے؟ مسواء از ل بد بخت نیک بخت نیس ہوسکتا جو وہاں تو رہے کا فروں کوڈرانا ندڈرانا ان کے لیے برابر ہے سگر

اے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے برابر نہیں ہے کیونکہ آپ بلغ کا ثواب پا ئیں گے بیٹی خاس کے بیٹی خاس کے بیٹی خاس کے بیٹی خاس کے بہت مفید ہے ان کے لیے باربر نہیں ہے کونکہ آپ بلغ کا ثواب پا ئیں گے بیٹی آپ کے لیے باربر نہیں ہوتا نجس العین کوکوئی پانی پاک نہیں کرسکا، حضور تا فیٹی ہوسکا، جبتی کارنگ نہانے سے سفید نہیں ہوتا نجس العین کوکوئی پانی پاک نہیں کرسکا، حضور تا فیٹی تھا جسے ابولہب والوجہ الله بی ای ان کا فروں کو بھی بہتے وقعید خرمائی جنکا کفر پر مربا تھینی تھا جسے ابولہب والوجہ الله عبد الله بن ابی جومنافقین کا سروار تھا اس کا جنازہ پڑھانے میں بھی بھی بھی کہی حکمت تھی جس سے بہت سے منافق میں گئے نمازاس میت کے لیے بے کارتھی مگر حضور تا بھی اور وواء کی قیمت ملتی ہے کونکہ تبلیغ تھی، ڈاکٹر مایوں مریض کوآخری دم تک دوا، دیتا ہے جس پرفیس اور دواء کی قیمت ملتی ہے آخر جہ بیار نہ جہنم کی آگ پر صبر اور بے صبر کی برابر ہو لیعنی ہر حال میں گنا کر سے اس کے لیے آزام اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہو لیعنی ہر حال میں گنا کر سے اس کے لیے خوانی اور بڑھا پا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہو لیعنی ہر حال میں گنا کر سے اس کے لیے خوانی اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہو لیعنی ہر حال میں گنا کر سے اس کے لیے خوانی اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہو لیعنی ہر حال میں گنا کر سے اس کے لیے خوانی اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہو دشاعت ہونانہ ہونا ہر ابر ہو۔

نكته:

نی نذر اور بشر ہوتے ہیں کیونکہ ڈراتے بھی ہیں اور خوش خبریاں بھی ساتے ہے اس آیت میں فقط ڈرانے کا ذکر ہوا بشارت کا نہ ہوا اس لیے ہرانسان ڈرسے زیادہ اطاعت کرتا ہے بڑے سے بڑا مجرم جیل خانے کے خوف سے جڑم سے بازر ہتا ہے مشل مشہور ہے کہ بشارت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں ویت ہے جب ان بے دینوں کے لیے ڈرانا ہی مفید نہ ہوا تو بشارت کیا فاکدہ دے گی؟ اس لئے ڈرانے کا ذکر وظم نفر مایا گیا، نیز ڈرانا بشارت سے مقدم ہوتا ہے جب وہ اس حدسے نظے ہی نہیں بشارت کی حد میں واضل ہوئے ہی نہیں تو انکو بشارت کی حد میں واضل ہوئے ہی نہیں تو وہ لوگ واقعی ایمان نہ لا سے میں دی جا ہو کہ ہوئی آخر کار وہ لوگ واقعی ایمان نہ لا سے ساس کے در ایمان نہ لا کے بین فر مایا گیا کہ ان میں ایمان نہ لا سے سے مقدم ہوتا ہے ہوگی یہ اسلوب اس لیے کہ تا کہ یہ پہتہ چل جائے وہ ایمان میں ایمان قبول کر نیکی قدرت نہ ہوگی یہ اسلوب اس لیے کہ تا کہ یہ پہتہ چل جائے وہ ایمان لا نے میں مجبور محض نہیں بلکہ مختار ہیں ان کا کفرا ختیاری ہے کورکہ علم الی میں بیہ آیا ہے کہ وہ ایمان لا نے میں مجبور محض نہیں بلکہ مختار ہیں ان کا کفرا ختیاری ہے کورکہ علم الی میں بیہ آیا ہے کہ وہ ایکا فرر ہیں می کا فر جئیں میں میں میں میں میں میں ان کا کار کا فروٹ کی سے اورا فتیار سے کافرر ہیں می کافر جئیں میں میں جو جس طرح انکار کافر

الكالي ميات ميم الامت الله كالكال الكالي ( 335 ) كالكال ر ہنا بھینی ہے ای طرح ان کا مختار رہنا بھی یقینی ہے مجبور معند ورکورب تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اس كومخضرتقر بريسة نقذبر كابرا مسئله بهى حل هو كيااسكي بورى بحث انشاءاللد كسي اورمقام بركي جائے گی۔(تغیرتعیین10 ص141)

### نوٺ:

ابوطالب کے ایمان میں مصنف علیہ الرحمة کا مختار بیے کہ وہ عند اللہ مومن ہیں چونکہ شرح ظاہر کو دیکھتی ہے ظاہر رہے ہے کہ انھوں نے کلمہ نہ پڑھا تھا ہاں حضور مَنَّ الْيَرَامُ ہے ان کو محبت تھی انھوں نے خدمت رسول بھی کی تھی ان وجوہ سے ان کولعن طعن کرنا اور دوسرے کا فروں کے تھم میں شامل کرنامنع ہے کیونکہ ایذاءرسول کا اندیشہ ہے ایذاءرسول کتنا بڑا جرم ہے چندآ میات ملاحظہ کرکے اندازہ کرلیں۔

### اخذ شده مفهوم

اذیت ہے ممانعت کی گئی ہے کیونکہ موسی علیہ السلام کے بے او بوں کا تعل تھا۔ رسول الله مَثَلَ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مُنْ كُور كھ دينے واللَّعنتي ہے۔ رسول کا ہے ادب ہی رسول کو د کھ دیتا ہے۔

> رسول کود کھ دینے والا گستاخ کعنتی ہے رسول کود کھ دینے والاجہنمی ہے

رسول کود کھ دینا گویا اللہ کو د کھ دینا ہے جو د نیا و

ان آیات سے واضح ہوا کہ گتاخ رسول اور موذی دنیا میں بھی تعنتی ہے اور آخرت میں بھی تعنتی اور جہنمی ہے عذاب الیم کا حقدار ہے۔

توسط: اعلى حضرت عليه الرحمة في بهت اعلى ترجمه كياوه بيهان الذين كفووا

يسايها اللذين أمنو الاتكونو كالذين اذوا موسى.

وما كان لكم ان توذوارسول الله يتقوم لسم توذتى وقند تعلمون انى رسول الله تَنْتِيكُمُ

ومنهم يوذون النبى ويقولون هو اذن والنذيس يبوذون رسبول السلسه لهبم عذاب اليم

ان اللذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخوة آخرت كے ملعون كى حركت ہے۔

## 

نو ا ایمان ابی طالب کے متعلق درج ذیل دو کتابیں قابل مطالعہ ہیں۔

- سى المطالب في ايمان الي طالب
- شرح المطالب في مبحث ايمان الى طالب

پہلی کتاب عرب کے مشہور عالم دین کی کھی ہوئی ہے دوسری مجم کے مشہور عالم دین کی کھی ہوئی ہے دوسری مجم کے مشہور عالم دین کی کھی ہوئی ہے دوسری مجم کے مشہور عالم دین کی کھی ہوئی ہے لیے مصنف شیخ الاسلام احمد ذین کی شافعی علیہ الرحمة ہیں دوسری کے مصنف امام احمد رضا خان علیہ الرحمة ہیں۔

سبتعالی نے ارشاد فرمایا فلا تقعد بعد مع الذکری مع القوم الظلمین ٥ العنی مع القوم الظلمین ٥ العنی یاد آجائے پرتم ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، اس آیت پر چند سوالات وخیالات ذہن میں آتے ہیں مثلا۔

مطلقاً ظالموں کے پاس بیٹھنامنع فرمانے کے بجائے المذکوی کی قیدلگانا کس وجہ سے ہوسکتا ہے؟

ظالم کی کئی تھے ہیں جیسے بدعقیدہ لوگ اور کا فروغیرہ یہاں کو نسے مرادیں؟

ظالموں کے پاس بیٹھنے کی تو کئی صور تیں ہیں جیسے ان کی تحریر پڑھنا ان کے جلسوں میں جیسے ان کی تحریر پڑھنا ان کے جلسوں میں جانا ، ان سے بل کر کارو بار کرنا ، انکی مجلس کرنا ، ان سے بات چیت کپ شپ کرنا ، کیا بیسب منع ہے؟

تخیمسلمان ملازم ہیں وہ توانظام کے لیے وہاں جاتے ہیں ان کا کیاتھم ہوگا؟

کیا ہے کہ حضرت کی ایک کے لیے ہے ہاں کی صورت میں بیخرائی لازم آتی ہے کہ حضرت موں علیہ السلام کی سال فرعون کے گھر رہے اور حضور مُنْ الْمِنْ الْمِنْ مُنْ سال ابوطالب کے گھر رہے اور حضور مُنْ الْمِنْ الْمِنْ مُنْ سال ابوطالب کے گھر رہے اور حضور مُنْ الْمِنْ مُنْ مَنْ الله مُنْ سال ابوطالب کے گھر رہورش یاتے رہے اس کا کیا جواب ہے؟

کیامضبوط ایمان والا ان پابند یوں سے بالاتر ہوکر ظالم کے پاس بیٹے سکتا ہے؟ اب حکیم الامت کی حکمت بھری تحریر ملاحظہ سیجتے اور ان سوالات کے جوابات تلاش



قلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين ٥

یہ جملہ چند کلمات کا مجموعہ ہے مگر مسلمانوں کواس چیز کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے جو ایمان ومل، بدمملی، اور کفروط نیمان کی جڑ ہے یعنی صحبت وسنگت، اچھی صحبت دوسرے اعمال سے زیادہ موثر ہے اسکی چندو جوہ ہیں۔

صحبت کااثر نمازروزہ اورزکوۃ وغیرہ سے زیادہ ہے نمازے آدمی نمازی بن جائے گا جہاد سے غازی ، جے سے حاجی اور علم سے قاضی بن جائے گا مگر کسی عمل سے صحابی نہیں بن سکتا صحابی وہی ہوسکتا ہے جو پیغیبر کی صحبت پائے تابعی وہ جو صحابی کی صحبت یائے گا۔

ای طرح آ دمی عالم ،صوفی ، ولی ،غوث وغیرہ تب بنے گا جب کسی صاحب نظر کی صحبت یائے گا۔

> یک زمانہ صحبت یا اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریاء

اسی طرح کفروشرک اور نفاق وار تداد بھی اکثر بری صحبت کا نتیجہ ہے برعملی کفرنہیں مگر بری صحبت کا اثر کفر کا ذریعہ ہے۔

نیک اکمال صرف جن وانس کرسکتے ہیں اور اس کا فاکدہ بھی پاتے ہیں درخت وغیرہ نماز نہیں پڑھ سکتے جج وعمرہ وزکوۃ سے بے نیاز ہیں لیکن صحبت کا اثر ہر مخلوق پاتی ہے لہذا صحبت عام اثر والی چیز ہے دیکھوجن ملکوں پر عذاب آیا حضور علیہ السلام نے وہاں کی اشیاء کو استعال نفر مایا ایک بارصحابہ کرام نے اس علاقہ کے پانی ہے آٹا گوند لیا جہاں قوم شمود پر عذاب نازل ہوا تھا تو حضور نے وہ آٹا پھینک دیا معلوم ہوا وہ حکداور پانی بروں اور منحوسوں کی صحبت کی وجہ سے منحوں ہوگئے تھے اب بھی حاجی ماجی منی کو جاتے وقت وہاں سے جلدی گزرتے ہیں جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا نہ جا س اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا نہ جا س اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا نہ جا س اصحاب فیل پر عذاب نازل میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ اس لیے ہوا تھا جمام ، بت خانہ ، شراب خانہ اور حمام میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ اس لیے

## والمحالي ميات مين الامت الله المحالية ا

کہ بروں کی صحبت ہے بیاجگہاس عبادت کے قابل ندر ہیں۔

مدینہ منورہ اور مکہ کرمہ کی زمین باقی سرزمین سے کیوں اعلیٰ اور اچھی ہیں؟ نبی اکرم منافیظ کے فیض سے بلکہ قبرانو رکاوہ حصہ جوجہم اظہر سے ملاہوا ہے وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے، صحبت کا اثر بمیشہ ہوتا ہے وقتی نہیں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ میدان قادسہ سے گزرے وہاں زمین پرلیٹ گئے تا کہ ٹی بدن سے لگ جائے لوگوں کے دریافت کرنے کے بعد فرمایا حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے گھوڑ سے یہاں دوڑ ہے اس کے ٹاپوں سے نکلنے والے نور کومحسوس کر کے لیٹا ہوں تا کہ فیض صحابہ میرے بدن کو بھی بنچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان جگہوں پر قیام فرماتے جہاں نبی پاکٹائیڈیڈ نے قیام فرمایا تھا صوفیا سے کرام فرماتے ہیں جہاں سے اللہ والے گزرجاتے ہیں وہاں کے درود یوار تک منور اور ذاکر ہوجاتے ہیں دیکھنا اہل نظر کونسا ہوتا ہے۔

بری صحبت سے برائی ملتی ہے اچھا برا ہوجاتا ہے اور اچھی صحبت سے براا چھا ہوجاتا ہے دیکھو کنوان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا خاندان نبوت کا فردتھا مگر بری صحبت میں کے بیختز برتک کے لیے جگہ تھی کھراس کے لیے نبیس اللہ تعالیٰ نے فر مایا انسہ لیسس من اھلک بیت براا ہل بیت ہی مگراس کے لیے نبیس اللہ تعالیٰ نے فر مایا انسہ لیسس من اھلک بیت براا ہل بیت ہی نہیس کیونکہ انسہ عسمل غیر صالح ،اس کے کرتوت برے ہیں ۔اصحاب ہف کا کہا چھوں کی صحبت کی وجہ سے اعلیٰ مقام پاگیا وہ عظمت ملی کرقر آن میں اس کا ذکر ہوتا ہے کو ل بر مقد تھا ہوں کی صحبت کی وجہ سے بالو صید ،اب بھی آیت کوئی نماز سے پڑھے تو نماز میں اس کا ذکر ہے۔ مجد میں بمنبر پر ،محراب میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہا چھے لوگوں کی صحبت ملی تھی قیامت تک اس کا نام روش ہوگیا حتی کہ قیامت کے دن شکل انسانی دے کراسکو جنت عطافر مائی جائے گی۔

قیامت کے دن شکل انسانی دے کراسکو جنت عطافر مائی جائے گی۔

قیامت کے دن شکل انسانی دے کراسکو جنت عطافر مائی جائے گی۔

حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی ناقہ (اونٹنی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی جنتی ہیں۔

كيول؟اس ليے كماچھى صحبت ميں رہيں۔

اچھی صحبت ہے ہے برکت اور بے عمل بھی متفی کے درجہ کو پالیتا ہے تیج سعدی علیہ

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي ميات مين الامت الله المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالامت المحالات ال

الرحمة فرمات بيں۔

ويدم کلے تازہ چند دستہ

برگنبدے از گیاہ بستہ

منتم چه بود گیاه ناچیز تادر صف گل نشیند او نیز

> مجر بیت گیاه وگفت خاموش صحبت نه کند کرم فراموش

گو نیست جمال ورنگ وبویم آخر نه گیاه باغ اویم

یعن میں نے بھولوں کے چندگل دستے گھاس سے بندے ہوئے اچھے مقام پر رکھے ہوئے دیکھے تو میں نے تعجب سے کہا میہ ناچیز گھاس گدھوں کی خوراک بھولوں کے ساتھ بیٹھ گئی تو گھاس روکر بولی اے سعدی میہ نہ ویکھو کہ میں کون ہوں؟ بید یکھو کہ میں ہوں کہاں گی؟ اگر چہ مجھ میں بھول کی خوشبواور رنگت نہیں گراس بھول کے باغ ہی کی گھاس ہوں اس کی صحبت یافتہ ہوں بھول درخت سے ٹوٹ کر مجھ پر ہی گرتے تھے جب وہ باغ سے چلے تو مجھ سے بولے نو مجھ سے بولے کہ چل تو میں تھ اس تھ اس تھ سے بولے کہ چل تو میں ہول کے ہاتھوں تک بیچی ہے۔

دیکھوتل اور تل کا تیل معمولی اور بے قدری چیز ہیں گر جب تل کچھ دیر پھولوں ک صحبت میں رہ گئے تو پھول کی طرح مہک گئے ان کے تیل کا نام چنیلی کا تیل ہوا امیر وں اور وزیروں کے سر پراس کوجگہ ملی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھی صحبت عطر فروش کی دکان کی طرح ہے اگرتم وہاں سے عطر نہ بھی خرید و تو بھی خوشبوضر ور پالو گے اور بری صحبت لوہار کی بھٹی کی مانند ہے اگرتم وہاں نہ جلوتو بھی کپڑے اور منہ ضرور کالاکرلو گئے فرضیکہ صحبت بڑی بھیب چیز ہے خیال رہے کہ صحبت والاجتنا قوی ہوگا صحبت میں اتنی قوت اور تا تیرزیادہ ہوگی نبی کی محبت کی تا تیراور ہے اور نبیوں کے نبی کی شخصیت کی صحبت کی تا تیراور ہے اور نبیوں کے نبی کی شخصیت کی تا تیراور ہے اور نبیوں کے نبی کی شخصیت کی صحبت کی تا تیراور ہے اور نبیوں کے نبی کی شخصیت کرائی کی تا ایراور۔ کی تا ثیراور۔

صحبت کی تا ثیرفورا مل جاتی ہے دیکھوکو کے کا کالارنگ ہے شکل بھی بری ہے چھونے میں بھی خور آمل جاتی ہے تھوکو کے کا کالارنگ ہے شکل بھی بری ہے چھونے میں جس کھے دری آگ میں رہے تو اس کا نام کا م اور رنگ سب بچھ بدل گیا آگ کی طرح اس میں چمک اور گرمی بیدا ہوگئی کیوں؟ اس لیے کہ مجبت نے تا ثیر بیدا کر دی۔

خیال رہے کہ اس آیت میں بروں کے پاس بیٹھنے ہے منع کیا گیا ہے اس ممانعت ہے جہت اور الفت کے طریقہ پرنشست و بر خاست مراد ہے بہتے ور دید کے لئے بروں کی مجلس میں بیٹھنا عبادت اگر علماء و فضلا بروں کو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع نہ دیں تو اتکی اصلاح کیو کر ہوگی؟ حضور کُلُو ہُو ہُوں بنادیا لیکن یہ جوازان ہوگی؟ حضور کُلُو ہُو ہُوں متاثر نہ ہو سکیں عام مسلمانوں کے لئے یہ لوگوں کے حق میں ہے جوفیض دے سکیس جوموثر ہوں متاثر نہ ہو سکیس عام مسلمانوں کے لئے یہ عکم ہے کہ وہ بروں ہے مطلقا بچیں کیونکہ مکن ہے وہ بروں کو تو اچھا نہ کرسکیس خطرہ ہے کہ خود برے نہ ہوجا کیں ۔ای طرح دین کے پاس اتفاقیہ بیٹے جانا برانہیں ورنہ بر لی کی سواری اور کاروبار وغیرہ سب تھپ ہوجا کیں گے کیونکہ ان میں ضرور تا کفاراور بروں کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔

سیکھی خیال رہے کہ صحبت کی چند صورتیں ہیں صحبت جسمانی ، صحبت روحانی ، صحبت ایمانی صحبت عرفانی ، اور صحبت قلبی بیآ بیت (فیلا تسقیعد بعد المذکری) تمام صورتوں کو شائل ہے صحبت جسمانی میں جسماقر رس خروری ہے ای صحبت پر شرعی احکام جاری ہوتے ہیں مثلاً صحافی وہ کہلا کیں گے جنہیں ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ شریف میں جسم سے ماضری نصیب ہوئی ایسے ہی تابعی وہ ہوں کے جنکوجسم سے صحافی کی جسمانی صحبت ملی ہو وحانی قرب پر بیاحکام جاری نہیں ورنہ ہر مسلمان صحافی ہونا چاہیے ہاں فیض ہر تسم کے قرب اور ہر تسم کی صحبت سے حاصل ہوسکتا ہے دیکھو حضرت او طعلیہ السلام کی بیوی شیر سدوم سے نکل اور ہر تسم کی صحبت سے حاصل ہوسکتا ہے دیکھو حضرت او طعلیہ السلام کی بیوی شیر سدوم سے نکل آئی تھی مگر چونکہ اس کا دلی قرب وتعلق ای مجرم قوم سے تصالبذاراستہ میں ، کی ہلاک کر دی گئی یہ صحبت روحانی وقرب روحانی کی مثال ہوئی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جسما صفور اقد سی صحبت روحانی وقرب روحانی کی مثال ہوئی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جسما صفور اقد سی صحبت روحانی وقرب روحانی کی مثال ہوئی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جسما صفور اقد سی صحبت روحانی وقد سے مقالبدالم سے دور رہے مگر روح اور دل کے کیا ظرب ان کے ہر کو قریب شوقر ن سے وہ نیض

المحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ا پایا کہ بیجان اللہ ،سورج چوشے آسان پر ہے گندی زبین اس سے صدھامیل دور مگرسورج جب نورانی کرنوں سے زمین کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو پاک کردیتا ہے خشک کردیتا ہے صاف کردیتاہے جب آسان کا سورج اتنی دور ہے گندی زمین کو پاک صاف کردے تو اگر مدینہ شریف کاسورج (مسراجاً مسنیرا) ہم گندوں کووہاں سے پاک وصاف فر مادے تو کیا تعجب ا ہے؟ مولانا جامی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

> گرچه صد مرحله دورم ز پیش نظرم وجهه في نيظري كل غداة وعشى

حضور مَنَا لِيُؤَيِّمُ نِے صبيب يمنى كى بيٹى كويمن ميں كلمہ پڑھا ديا بيہ ہے صحبت روحانی و ایمانی، ہم نے توریجی دیکھا کہ مال کا بچہ پر دلیں میں بیار ہوتو دلیں میں مال کے قلب پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اس کا دلی تعلق بیٹے سے قائم ہے۔

غرضیکہ مسلمانوں کو جا ہیے کہ اجھوں کے پاس بیٹھیں اچھوں سے الفت رکھیں بروں سے جسما قلباً دورر ہیں بدند حبوں کے جلسوں میں بھی جانا حرام ہے کیونکہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے خیال رہے کہ کسی کی تصنیف دیکھنا ،مضامین پڑھنا اور اس کے جا ہے والوں ہے ماس بیٹھنا بھی ایک تتم کی صحبت ہے بدند ہب کی کتابیں پڑھنے اورائے جا ہے والوں کے پاس بیٹھنے سے بچنا ضروری ہے کیونکہ ریہ باطنی صحبت ہے جس طرح ظاہری صحبت اثر کرتی ہے ای طرح اس کی تحریر و تقریر بھی اثر کرتی ہے مولا ناروم علیہ الرحمۃ فر ماتے ہیں۔

> تاتوانی دور شو از بار بد يار بد بدراز مار بد

مار بدتنها تجميل برجان زند یار بد بردین و برایمان زند

یعنی برے یار کی صحبت برے سانی ہے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ براسانی صرف جان لے گامگر برایار دین اور ایمان بھی بربا دکر دے گا۔

بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ ہم برکسی کی صحبت کا اثر پڑے گا ہی نہیں ہمارا ایمان نہایت

الكالي حيات دكيم الامت بند كيكي الكالي علي 342 كيكي مکمل ہےخواہ ناول پڑھیں یاسینمادیکھیں، بدندھبوں کی صحبت میں بیٹھیںان کےجلسوں میں جا کیں جے جاہیں اپنایار بنا کیں کھلی چھٹی ہے وہ لوگ جوابیا سمجھتے کہتے ہیں اس ہے عبرت پکڑیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر زادہ تھا مگر بری صحبت نے اسے کا فرینا دیا ہے لوگ پیغمبر زادے تونہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تو رات کی تلاوت کرنے کے حضور مَّا اَلْمِیْتُمْ کا چہرہ اقدس غصه کی وجہ سے سرخ ہو گیا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے حضرت عمر کوفر مایا اے عمر تمہاری مال مہیں روئے و کھتانہیں کہ حضور ناراض ہور ہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب يديكها توفورأ معافى مانكى عرض كى رضيت بالكه ربا وبالاسلام دينا وبمحمد مَنْ الْمِيْنِ نبيها مُصنورانورمَنْ لِيَرَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله على الله على المارى تورات میں ڈھونڈتے ہوخدا کی قسم آج اگر موی علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی ہماری تابعداری کرنالازم ہوتی ۔ دیکھوحصرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جن کے سائے ہے شیطان مجمی بھا گتا ہےان کوتورات پڑھنے ہےروک دیا گیا حالانکہ وہ کلام البی تھااگر چہ یہودیوں نے اس میں گڑ بڑ کر دی تھی تو کیا ہم لوگ حضرت عمر سے زیادہ کامل ایمان رکھنے والے ہیں؟ یا آج كل كى ختك اور بے دین برمشمل كتابيں رسا لے اور ناول تورات سے افضل ہیں كہ ہم بالكل احتباط ہی ندر تھیں؟

خیال رکھو وہی دولت محفوظ رہ سکتی ہے جو چوروں سے دور بحفاظت رکھی جائے اور مالک کی چوروں سے دوئتی نہ ہوصحت وہی بچاسکتا ہے جو طاعونی علاقوں میں نہ جائے ایسے ہی دولت ایمان وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جوایمان کے چوروں سے بیجے۔

(مواعظ نعيميد ص 406 مطبوعه مكتبداسلاميدلا بور)

خیال رہے کہ آیت میں بعد الذکری کی قیداس کیے لگائی گئی ہے کہ خطا بھول اور نسیان شریعت میں قابل معافی ہے۔

خیال رہے کہ اس آیت شلفظ (فساعرض) بھی فرمایا گیا (پوری آیت پوں ہے و اذار ایست الذین ینحوضون فی ایاتنا فاعرض عنهم حتی ینحوضوا فی حدیث غیرہ و اما ینسینگ الشیطن فلاتقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین ٥

اس لفظ سے بیافا کدہ حاصل ہوا کہ بے دینوں کی مجلسوں ایکے جلے جلوسوں میں مسلمان کو جانا ان میں شریک رہنا انکی تقریریں سننا حرام ہے کیونکہ بے دین کی عملی تائید ہے اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو بے دھڑک ماتموں تعزیوں اور علم وغیرہ جیسے تماشوں میں شرکت مسلمان عبرت پکڑیں جو بے دھڑک ماتموں تعزیوں اور علم وغیرہ جیسے تماشوں میں شرکت کرتے ہیں اور انکی رونفیس بڑھاتے ہیں ہم نے تو دیکھا کہ مسلمان ہندؤوں کے رام لیلہ اور سمرہ تک جانے سے بھی نہیں رکتے چو کتے۔

نیز اعراض کی کی صورتیں ہیں (تفسیر میں مذکور ہیں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں) ایک یہ صورت بھی ہے کہ انکی کتب کا مطالعہ نہ کیا جائے تحریر مصنف مثل صحبت مصنف ہے۔

خیال رہے کہ اگر کوئی مسلمان ملازم ہے کسی انظام کے لیے بد مذہبوں کی محفل میں جائے تو اگر دل میں کرا ہیت و ناراضی ہے تو گناہ گار نہ ہوگا ( کیونکہ رضانہ پائی گئی) جیسے کوئی بلے والد بجلی کا انظام کرنے جائے یا سکیورٹی والا سکیورٹی کے لیے جائے بیانا کہ ہو مساعلے الذین یتقون کے الفاظ سے حاصل ہوا۔

## اعتراض:

اگر بدند ہوں ہے دینوں اور کافروں کے پاس رہنایا انکے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام و ممنوع ہے تو حضرت موی علیہ السلام فرعون کے گھر کیوں رہے حضور مُنَّاثِیَّتِمُ ابوطالب کے گھر کیوں رہے وہ حضرات تو برسوں ان کے ہاں پرورش پاتے رہے؟

### جواب:

ان ہستیوں کا وہاں رہنا اٹھنا بیٹھنا پر ورش پانا اس آیت بیس ندکور تھم کے آنے ہے پہلے تھا نیز وہ و نیاوی ضرورت یا کسی تحکمت کی وجہ ہے رہے وہ اب بھی جائز ہے اس آیت بیس بیار شاد ہے کہ جب کفار اسلام کا نداق اڑار ہے ہوں کفر بک رہے ہوں تب ان کے پاس نہ بیٹھوموی علیہ السلام کے متعلق تو رب نے اپی شان دکھلا دی کہ جس بچہ کی روک کے لئے فرعون بیٹھوموی علیہ السلام سے اس فرزند کوفرعون کی گود میں پرورش کراد یا بھرموی علیہ السلام کے اداد یکھوکہ انھوں نے بھی فرعون کی بات نہ مانی نہ تا ئید کی بدار بیکھوکہ انھوں نے بھی فرعون کی بات نہ مانی نہ تا ئید کی بلکہ بچپن میں اسکی داڑھی بکڑ کر ایک طمانے لگا دیا۔

## والمحالامت الله المحالامت الله المحالة المحال

بہر حال خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے انسان جان کی حفاظت کے لیے چوروں اور محکوں سے
دور رہتا ہے صحت و تندری کی خاطر نقصان دہ غذاء اور سردی گرمی ہے احتیاط کرتا ہے ہوں ہی
مومن کو جا ہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے بے ایمانوں کی الفت اور بے دینوں کی
صحبت سے بچ طبیعت انسانی صحبت کا اثر لیتی ہے۔
محبت سے بچ طبیعت انسانی صحبت کا اثر لیتی ہے۔
منس از ہم نفس مجیرد خوئے
یہ حذر باش از لقائے خبیث

باد چوں برفضاء بدگزرد بوئے بدگیر دراز ہوائے خبیث بعنی جیسے ہوا گندگی سے گزرے تو گندی ہو جاتی ہے ای طرح انسان گندوں کی صحبت ہیں رہ کر گندہ ہو جاتا ہے۔ (تغیر نعیمی جمس 571)

### نوٹ:

جن آیات کا اس عنوان کے تحت اندراج کیا گیا ہے ان کی مکمل تفییر تغیمی میں ملاحظہ کی جائے تو مطالعہ کا لطف وسرور دو بالا ہو جائے گا ، ہم نے مختلف مقامات سے عبارات کے کران کوایۓ مقرر کردہ عنوان کے تحت یک جاء کیا ہے۔

### نتيجه بحث:

- الله تعالیٰ کا تحکیم الامت پر بہت برافضل تھا کہ ہرخو بی انکوعطا فر مائی تھی۔
  - عليم الامت وسبع المطالعه تق\_
  - نمانے کے اسلوب ومزاج ہے آگا ہی رکھتے تھے۔
  - 🕜 آپ نے اصطلاح کی خاطرا سینے علوم سے خوب فائدہ اٹھایا۔
    - آپ میں ماہرنفسیات کی تمام شرا نظ وخوبیاں موجودتھیں۔



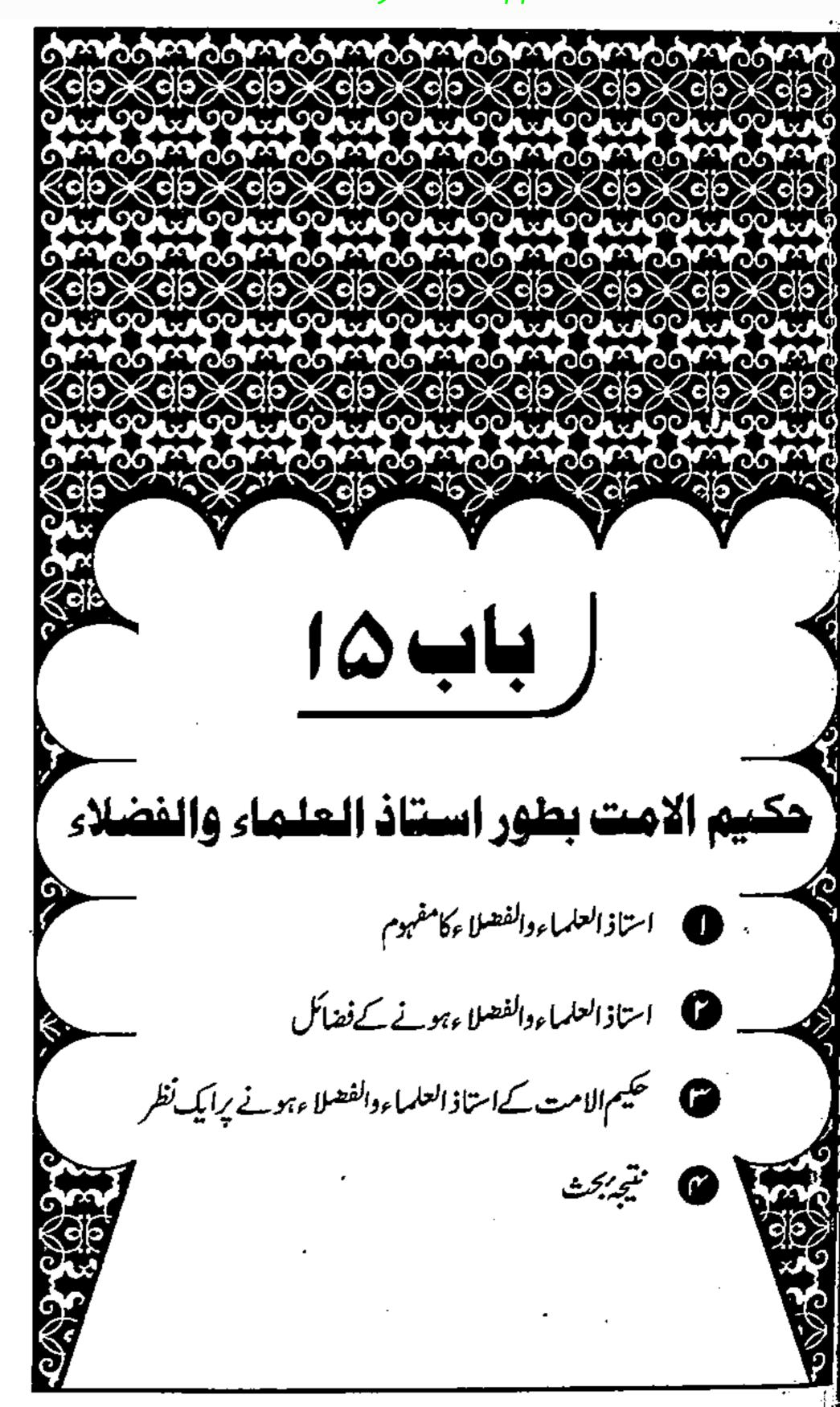

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528



باب۵۱ کیم الامت بطوراستاذ العلماء والفصلاء استاذ العلماء والفصلاء کامفہوم: استاذ العلماء والفصلاء ہونے کے فضائل: کیم الامت کے استاذ العلماء والفصلاء ہونے پرایک نظر: نتیج یہ بحث:

## والمحالية الامتالية المحالية ا

## استأذ العلماء والفصلاء كامفهوم:

العلماء عالم کی جمع ہے معنی ہے صاحب علم اور فضلاء فاضل کی جمع ہے بمعنی صاحب العلماء عالم کی جمع ہے بمعنی صاحب فضیلت ، فضیلت خصوصی بزرگی اور انعام واکرام کوکہا جاتا ہے جو ماعداء سے منفر دوم تناز کردے۔ فضیلت ، فضیلت خصوصی بزرگی اور انعام واکرام کوکہا جاتا ہے جو ماعداء سے منفر دوم تناز کردے۔ (مراة مع اضافی 21 ج

کیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوچودہ 1914 سے کیکر انیس سواکہتر 1971 تک تدریس فرمائی اور آپ کے اس طویل تدریسی زمانہ بیس متعدد لوگوں نے علم حاصل کیا اور ہر وصف اور شعبہ علمی بیس نمایاں مقام پایا عالم وفاصل ہوئے محدث ومفسر بے منطقی واصولی ہوئے ،اس سارے مفہوم وخدمت کی بناء پرآپ کو استاذ العلماء والفصلاء کہا جاتا ہے۔

## استاذ العلماء والفصلاء مونے کے فضائل:

استاذ عالم ہوتا ہے لہذاعلم دین سلیھنے کے جملہ نصائل اس کو حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کوعلم دین سکھا تا ہے لہذا سکھانے کے فضائل وثواب کامستحق ہوگا ،اس کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اس کالوگوں پراحسان ہوتا ہے کہ علم پڑھایا سکھایا لہذا وہ محسن اور مصلح ہونے ہوئے ہونے کے فضائل اس کو حاصل ہونے گے ، احکام اسلامیہ دوسروں تک کو پہنچا تا ہوائحسن اور مسلخ ہونے کے فضائل اس کو حاصل ہونے ہونے احکام ہونے کے مناقب وفضائل اس کو بھی حاصل ہونے بطریقہ احتصار چند فضائل ورج ذیل ہیں۔

### حاصل آیات

اصلاح کرنے والے کی تعریف فرمائی گئی اور توبہ قبول ہونے کی خوش خبردی گئی۔ اصلاح کرنے والے کوخوش خبری وی گئی کہ تیامت کے دن بے خوف اور بے تم ہوگا۔ قیادی کی ندمت کرکے اصلاح کرنے والے کی تعریف کی گئی۔ والے کی تعریف کی گئی۔ والے کی تعریف کی گئی۔

### آيات

فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه 0 فـمس امن واصلح فلا خوف علهيم ولا هم يحزنون 0 السنيسن يفسدون فـى الارض ولا يصلحون 0

# والمحالي ميات مكيم الامت رئيد كالمحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية ا

اصلاح كرنے والے كا اجروثواب ضائع نه وگار احسان كرنے والے اللہ كے محبوب ہيں۔ ایسے لوگوں کو اجرعظیم ملے گا جو احسان و بھلائی والے ہیں۔

انا نضيح اجرالمصلحين ٥ ان الله يحب المحسنين0 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم٥

ان آیات سے محن اور اصلاح بیند کی تعریف معلوم ہوئی استاذ بھی محن مصلح ہے لہٰذاان فضائل اوراجروتواب کا حقد ارہے حدیث شریف میں ہے۔

#### مفهوم حديث

حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه ي روایت ہے فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّل نے فرمایاتم میں سے کون ہے جیسے وارث کا مال اسینے مال سے زیادہ بیارا کیے صحابہ نے عرض کی ہم میں تو ایسا کوئی نہیں ہاں اپنا مال زیادہ پیارا لگتا ہے بہنبست وارث کے مال کے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو وہ آگے بھیج دے وہ تو اس کے وارث کا مال ہے جو وہ جھوڑ جائے۔(بخاری)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسال رسول مُلْيَنِيكُمُ ايسكسم مسال وارثمه احب اليه من ماله قالوا يارسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه من مال وارثمه قال فانماله ماقدم ومال وارثه ما اخره (رواه البخاري،مراة شرح مشكوت)

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے فرمات بین فرمایا رسول الله متلایق نے کہ مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو داپس آجاتی ہیں ایک ساتھ رہ جاتی ہے مال اعمال اور گھروالے ساتھ جاتے ہیں گھر والله اور مال واليس آجاتا باعمال و مان ره جائے ہیں۔( بخاری کم)

وعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله كاليكم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله

(بنحاری ومسلم،مراة شرح مشکوة)

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

ان احادیث شریف ہے معلوم ہوا کہ آدمی جو پھھ قیامت کی ہولنا کیوں سے اور فبر
کی وحشت بیخ کے لئے نیکی کرے وہی اس کا مال ہے باقی سارا پھی و ارث لے لیتے ہیر
ابھی میت بڑی ہوئی ہوتی ہے تو تر کے اور وراشت پر جھڑا شروع ہو جاتا ہے ، الہذا قر آن
وحدیث کے مرابق اصل مال اعمال ہی تھہر بے لوگوں کو اللہ رسول کی شان بتائی ، ان کا دین
سمجھاناان کو نفع پہنچا ناان کو پڑھانا، عالم وفاضل بنانا بہت بڑے اور شان والے اعمال ہیں
ام جھاناان کو نفع پہنچا ناان کو پڑھانا، عالم وفاضل بنانا بہت بڑے اور شان والے اعمال ہیں
ام جھانا میں گزری ستاون سال کا عرصہ کچھ تھوڑا نہیں ہوتا ، انھوں نے اتنا عرصہ تدریس کی علاء
اور فضلاء تیار کیے ان کے شاگر د آج بھی لوگوں کی علمی پیاس اور شکی بجھارہ ہیں ہرز مانے
اور فضلاء تیار کیے ان کے شاگر د آج بھی لوگوں کی علمی پیاس اور شکی بھارے ہیں مدارس میں طلباء کی
تعداد اور کمل کو اکف وغیرہ کا تحریری نظام ونسق نہ ہونے کے برابر تھا اس وجہ سے ہیا ندازہ کرنا
مشکل ہے کہ اس ستاون سالہ تدریری دور میں انھوں نے کتنے فضلاء وعلاء تیار کیے تھے۔

حكيم الأمت كے استاذ العلماء والفصلاء ہونے پرايك نظر:

آپ کے زمانہ کے رواج کے مطابق کم ل تحریری نظام نہ تھا کہ طلباء و نضلاء کا کمل نظام واندارج اورا نظام و دستاویز کی پابندی کی جاتی لہذا ہے اندازہ کرنامشکل ہوگیا کہ کمل تعد ۔
ان علاء و فضلاء کی گنتی ہے جن جن کوصدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کے تربیت یافتہ جناب حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ سے فیض یاب ہونے کی سعادت ملی تھی جن جن کوعلم وعشق نبی سے سرشار ہونے کی تلقین و تر غیب و تربیت کی گئتی ،ستاون سالہ عرصہ میں اگر ہرسال دس افراد کو مجمی عالم و فاضل میں تو پانچ سوستر تعداد بنتی ہے حالانکہ اس طرح ہے نہیں بہر حال آ میں سے سے لوگوں کو عالم و فاضل بنایا تھا، بچھنام درج ذیل ہیں۔

صفرت مولا ناعبدالکریم صاحب۔ آپ مدرسه عزیز بیمکتفت سنج جومشر تی پاکستان میں واقع ہے وہاں خد مات سرانجام یہ

دیے رہے۔ صرت مولا نامحدادر لیں صاحب۔

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

ر میات مکیم الامت رہند کی گئی (240 کی کھائے کا کھائے کا کھائے کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی کہائے کی کھائے کہ کھائے کی کھائے کے کھائے کی کھائے کی

- حضرت مولا ناعبدالقد برصاحب۔ سے کاتعلق بنگلہ دیش سے تھا۔
- صرت مولا نالیا فت حسین شاه صاحب **۔** 
  - مخرت پیرسیدولایت شاه صاحب 🗗
  - حضرت مولا ناوقارالدین صاحب۔
- ان تمام حضرات كاتعلق بنگله دلیش سے تھا۔
  - حضرت مفتی امین الدین صاحب۔
  - حضرت مولانا قارى احمد سين صاحب ـ

ان دو ہزرگوں نے تجرات میں حکیم الامت علیہ الرحمۃ سے حدیث ، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی ، چندسال تک پڑھتے رہے تھے۔

- حضرت صاحبزادهمسعودالحسن صاحب۔
- » آپ کا پاکستان کی مشہورروحانی خانقاہ چورہ شریف تعلق رکھتے ہیں۔
  - 🗗 💎 حضرت مولا ناولی محمد صاحب۔

یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مدرسہ سکیدیہ کا اہتمام وانصرام اپنے ذیے لیا ہوا تھا، آپ الحاج تھے اورسیٹھ بھی گویا دنیاوی اور دین نعمتوں سے مالا مال تھے۔

- صرت مولانا نورالدین صاحب۔
- آپ كاتعلق مندوستان سے ہے دھورا جى كے علاقہ سے نبست تھى۔
  - معزت مولانا پیرسید جلال الدین شاه صاحب ـ

آپ مجرات کے رہنے والے تنے اور بہت ہڑے ہزرگ تنے، تکھی شریف آپ
ہی کو فیض سے مشہور ہے ،سید بادشاہ تنے اور تنظی تنے ، دور حاضر کے معروف مناظر اور جرات
مند عالم دین حضرت مولا ناسید عرفان شاہ صاحب مدظلۂ آپ کے صاحبز اوے ہیں ، آپ کی
بہت خد مات ہیں ، آپ کو حافظ الحدیث کا لقب ویا عمیا تھا۔ نیز معروف عالم وین ڈاکٹر اشرف

## والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

آصف جلالی صاحب مدظلها نهی کے مریدوفیض یافتہ ہیں۔

حضرت مفتی محمد سین تعیمی صاحب۔

آپ کا تعلق ہندوستان کے علاقے سنھبل سے تھا، پھر پاکتان ہیں تشریف لے آپ کہت جید علاقے سنھبل سے تھا، پھر پاکتان ہیں تشریف لے آپ بہت جید عالم دین اور مفتی تھے آپ کی بہت خدمات ہیں، حضرت مفتی محمد سرفراز نعیمی علیہ الرحمة آپے صاحبزاد ہے تھے، حضرت مولانا غلام رسول صاحب سعیدی مدظلہ آپ کے شاگرد ہیں۔

- معنرت مولانا آل حسن صاحب اشر فی نعیمی۔ آپ کاتعلق بھارت سے تھاعلاقہ کا نام سنجل ہے۔
- صحفرت مولاناریاض الحسن صاحب۔ آب بھی ہندوستان کے علاقے سنجل سے تعلق رکھتے تھے۔
  - ت حضرت مولانا نذرمجمر صاحب۔ آپ سلانوالہ میں بطور خطیب خدمت دین کرتے رہے۔
    - سپیستار سام میں اور معیب طلاحت و ین کریے رہے۔ صرت مولا ناغلام علی ا کا ژوی صاحب۔

آپ بہت بڑے شخ الحدیث تھے،آپ کی بڑی خدمات ہیں، بہت نیک تھے خطیب پاکستان جناب حضرت مولا نامجم شفیع او کاڑوی صاحب علیہ الرحمة آپ کے ہی شاگر دیتھے۔

- محضرت مولا ناسیدغیٰ شاہ صاحب۔ آپ کاتعلق گجرات سے تھا۔
- تضرت صاحبزاده سيدحا مملى شاه صاحب \_
- تصاحبزاده سیدمحموعلی شاه صاحب <u>.</u>
  - ت حضرت صاحبزاوه محمدا يوب شاه صاحب ـ
- ت حضرت صاحبزاده ارشادحسین شاه صاحب به
- ان تمام حفزات صاحبزادگان کاتعلق چورہ شریف ہے۔۔
  - حضرت صاحبزاده سيدحاجي احمد شاه صاحب\_

### والمحالي حيات مكيم الامت الله المحالي ( 351 ) والمحالي المحالي ( 351 ) والمحالي المحالي المحالي ( 351 ) والمحالي المحالي المحا

حضرت مولا ناحا فظسيدعلى صاحب \_

خیال رہے کہ آپ وہی محترم شخصیت ہیں جن کو کیم الامت علیہ الرحمة نے بتایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اضافی اعزازی زندگی عطاکی ہے لیکن کسی کو بتانا مت چنانچ کیم الامت
علیہ الرحمة کی وفات کے بعد انہوں نے یہ راز ظاہر کیا اس واقعہ کی تفصیل ہوں ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمة جب تفسیر نعیمی میں الا ان اولیاء الله .....الح کی تفسیر پر پہنچ تو الہام والقاء ہوا کہ مقررہ طبعی عرضم ہے آپ علیہ الرحمہ نے استغاثہ فر مایا مراقبہ کیا حضور علیہ الصلاق قوالسلام کی مواکہ مقررہ طبعی عرضم ہے آپ علیہ الرحمہ نے استغاثہ فر مایا مراقبہ کیا حضور علیہ الصلاق قوالسلام کی خدمت میں روحانی حاضری نصیب ہوئی۔ سرکار دوعالم مُن اللہ اللہ نافی باری تعالیٰ نے تین ماہ کی اضافی زندگی عطافر مائی چنانچہ میہ آخری آ یہ تھی جس پر آپ نے تین مفر مایا۔ ماہ کی اضافی زندگی عطافر مائی چنانچہ میہ آخری آ یہ تھی جس پر آپ نے تفسیر نعیمی کا اختدام فر مایا۔ (سوائح عمری عیم الامت می 20 مطبوع نعیمی کتب خانہ گرات)

- حضرت مولا ناجا فظ محمد فاضل صاحب۔
- حضرت مولا ناحا فظ عبدالرشيد صاحب \_
- 🛎 حضرت مولا ناحا فظ فضل کریم صاحب۔ ·
  - حضرت مولا نامحمرشریف صاحب۔
  - حضرت مولا نا نورالدین صاحب تشمیری ۔
- 🗃 💎 حضرت صاحبزادہ سیدشمس الحق شاہ صاحب ـ۔
  - حضرت مولانا قاری محمد وقع صاحب۔
  - حضرت مولانا سيدفضل شاه صاحب۔
- تض حضرت صاحبزاده مبارک محی الدین صاحب۔
  - مصرت مولا ناحا فظالبی بخش صاحب۔
- ان تمام علماء وفضلاء كاتعلق مجرات (پاكستان) ہے۔
  - حضرت مولانا پیرخمداسکم قادری صاحب۔

آپ کا تعلق بھی تم جرات ہے ہے آپ بہت ماہر عالم دین ہے اور شیخ طریقت بھی ہے۔ ہے ، آپ کے بارے میں تفصیل اربعین افضیلہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ آپ نیک آ دمی ہے

### المحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

اور بروی خد مات سرانجام دیں۔

تضرت مولانا پیرمحمدافضل قادری صاحب۔

آپ بہت ماہر عالم دین ہیں آپ کی بہت خدمات ہیں اربعین افضیلہ میں انکی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے الب کے والدگرای اور آپ کی خدمات کا انکار نہیں کیا جاسکتی آپ تادم تحریر بقید حیات ہیں رب تعالی آپ کوصحت وخوشی میں اضا فدعطا فرمائے۔خیال رہے کہ آپ حضرت پیرمحمد اسلم صاحب کے فرزند ہیں۔

حضرت مولانا محمراشرف صاحب

آپ وہی بزرگ عالم دین ہیں جواس دفت علم مناظرہ میں نہایت ماہرومشہور ہیں ، آپ کاتعلق مجرات ہے۔ آپ بھی حضرت بیرمحمد اسلم صاحب کےصاحبزادے ہیں۔

- حضرت مولا ناحافظ غلام مرتضی صاحب۔ آپ کاتعلق راولینڈی سے ہے۔
- تصرت مولا نامیر حسان الحید ری صاحب آپ کاتعلق او باڑہ سے ہے جو تھمر کے علاقہ میں ہے۔
- تضرت مولا ناغلام سرورصاحب آپ تھیم تھے اور سرگودھا کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔
- حضرت مولا ناسیدگلزار حسین شاه صاحب
   ت برانجام میں بطور خطیب بہت خد مات برانجام دیں۔
  - ت حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب۔ عضرت مولا نامحمد قاسم صاحب۔
    - آپ کاتعلق منڈی ما نا والہ ہے ہے۔
      - . حضرت مولا ناحافظ محمد بشیرصاحب آپ کاتعلق حافظ آباد ہے۔
      - محضرت مولانا نذرحسين صاحب

آب مجرات میں خطیب تصمشہور مجذوب بزرگ حصرت شاہ دولہا علیہ الرحمة کے

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

### والمحالي ميات متين الامترين الامترين المحالي ا

مزارشریف کے گردونواح میں آپ کی خطابت وخد مات کابہت شہرہ تھا۔

محضرت مولا نامظفر حسين شاه صاحب ـ

آب كاتعلق پشاورے تھاسىد تھے بہت نیک آ دی تھے۔

مصرت مولا نامحم حسين شاونيم صاحب 🕳

آب مدارس كے علاقہ سے تعلق ركھتے تھے۔

حضرت مولا نامحمرانورتعیی صاحب قادری ۔

آپ ڈسکہ میں خطابت فرماتے تھے، نیک آ دمی تھے۔ آپ کاتعلق نکوآنی سے تھا۔

محفرت مولا ناعبدالسعيد صاحب ـ

آپ كاتعلق كالره ديوان سنگھ كے علاقے سے تھا۔

حضرت مولا ناعبداللطيف صاحب

آپ خطیب ہے، گجرات کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت سائیں کا نوال والے کی سرکار کے مزار شریف کے پاس خطابت کی خدمات سرانجام دیں۔خیال رہے کہ ان مجذوب بزرگ کا نام کچھاور تھا لوگ ان کو کھانے وغیرہ دے کر جاتے تو یہ نہ کھاتے تھے بلکہ بوچ کے درختوں کے نیچے رکھ دیتے تھے چڑیاں گدھ کو بے وغیرہ وہ سارے کھانے کھا جاتے تھے لوگوں نے اس بناء پران کا نام ہی کا نوال والی سرکار رکھ دیا۔

حضرت مولا نامحدر فيع صاحب

🙆 خضرت مولا نامحم شفیع صاحب

ان دونوں بزرگ حضرات کانسبت وتعلق تشمیرے تھا۔

مخرت مولا ناسيد محمد قاسم شاه صاحب

آپ راولپنڈی کے علاقہ میں مشہور آستانہ حضرت سید عبداللطیف شاہ علیہ الرحمة المعروف حضرت بری امام سرکار کے مزارشریف کے خطیب نتھے،سید تتھاور نیک و مخلص عالم تھے۔

حضرت مولا نابشيرصاحب

المحالي ميات متيم الامت الله المحالي ا

آپ ضلعی خطیب ہے محکمہ او قات والوں کے متعین اور مرغوب ہے۔

حضرت صاحبزاده سيدنظام على شاه صاحب ـ

آ ہے۔ بیں ، نیک اور ماہر وخلص عالم دین ہیں ، آپ نے چک لالہ کے علاقہ کواپنی فطابت ہے محور فرمایا آپ کا تعلق علاقہ چھے کے مشہور اور اکلوتے شہر حصر و سے ہے راتم الحروف اعفی عندر بدنے آپ کی دست بوی کا شرف حاصل کیا ہوا ہے اور تقریر بھی ساعت کی ہے، آپ کی تقرير مين حكيم الامت عليه الرحمة كعلمي نكات واستدلات نمايال موت بين جس وجه سالذت ومرور کے ساتھ علم کاحصول بھی ہوجا تا ہے، ربّ آپ کوخوشی اور صحت میں اضا فہ عطافر مائے۔

> حضرت مولا ناسيدمحمر شاه صاحب 00

> > ⑳

❷

⑳

T

آپ کاتعلق ایر ٹویہ ہے ہومری کے علاقہ میں واقع ہے۔ حضرت مولانا حافظ محمراشرف صاحب

آپ نے کھیوڑہ میں کافی عرصہ خطابت کی اور دین کی غدمت قر مائی۔

حضرت مولا نامحمرز ابدصديقي صاحب آب كاتعلق لا مورے ہے۔

حضرت سيداختر شاه صاحب آپ ماہرعالم دین تھے آپ کا تعلق کراچی ہے۔

حضرت مولا ناسيدمحمر شاه صاحب آپ كاتعلق كريان واله ي با يجه عالم تهد

حصرت مولا ناحا فظ غلام محيى الدين صاحب آپ كاتعلق منگله دیم كےعلاقه ہے ہے۔

حفرت يشخ الحديث قاضى عبدالغي كوكب صاحب

حضرت مولا ناسيدصا برحسين شاه صاحب

حضرت مولانا حافظ نذيراحمه صاحب آپ کاتعلق سرگودھاسے ہے۔

For More Books Click On This Link

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المراجي المحالية المح

معزت مولا تاسيد صفدر حسين شاه صاحب نوشابي 🐨

آپ سوق کلال کے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں

صحرت مولانا قاضى عبدالنبى كوكب صاحب ـ

آپ بہت ماہر عالم دین تھے، آپ سے کیم الامت کو بہت زیادہ شفقت و محبت تھی، ا آپ نے کیم الامت علیہ الرحمۃ کی ان دنوں میں بہت زیادہ خدمت کی جن دنوں میں حضرت کی بہت زیادہ خدمت کی جن دنوں میں حضرت کی ہم الامت بیار تھے اور لا ہور کے مشہور ہیں تال میو میں داخل تھے، آپ نے ہی سب سے پہلے کیم الامت علیہ الرحمہ کی سوائح عمری لکھی، حالات قلم بند فر مائے اور کیم الامت علیہ الرحمہ کے چہلم سے پہلے پہلے سارا کی کھمل کرلیا تا کہ دعاوفاتی خوانی کے موقعہ پر آنے والے حضرات کو کھیم الامت علیہ الرحمۃ کے حالات کی بھذر کفایت آگا ہی ممکن ہو، شاہ جیلان اور تحقیق قربانی آپ کی ہی تالم کے فن یارے ہیں اللہ تعالی آپ کواچھا صلہ عطافر مائے۔

و حضرت مفتی مجمر حبیب الله تعیمی صاحب \_

آپمفتی تے اور نیک و مخلص بھی تھے، آپ کا تعلق ہندوستان کے علاقہ سنجل سے ہے آپ کا تعلق ہندوستان کے علاقہ سنجل سے ہے آپ کی بہت خدمات ہیں، جناب شاہر رضا صاحب آپ کے ہی صاحبز اوے ہیں، فآوی نویسی میں آپ کو بہت مہارت تھی، حبیب الفتاوی آپ ہی کی تصنیف ہے۔

مفتی مختارا حرتعی صاحب۔

آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں آپ کی خدمات بہت نیادہ ہیں آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اسپنے والد ماجد کی طرح بہت سے شعبوں میں خدمات سرانجام دیں آپ سیالکوٹ میں خطابت فرمات تھے ، آپ کی تقریر کی کیسٹیس سی کراب بھی آ نکھیس نم ہوجاتی ہیں آپ محدث تھے ، مصنف تھے ، اورمقر ربھی ، مدرس بھی ، اورمفتی بھی تھے ، اللہ تعالی آپ کواچھا صلہ عطا فرمائے ۔ آپ کا مزار شریف محیم الامت علیہ الرحمہ کے مزار مبارک سے متصل ہے ۔ آپ کا قضیل الصرف آپ کی تصنیف ہے ۔

مفرت مفتی افتد اراحمه خان تعیمی صاحب۔

آپ بھی علیم الامت علیہ الرحمة کے صاحبز ادے ہیں اُ آپ میں بھی قریباً اپنے

والدوالى تمام خوبيال اورصلاحيتين موجودتهين آپ مفسر سے ، مصنف سے مقرر سے ، بلغ سے والدوالى تمام خوبيال اورصلاحيتين موجودتهين آپ مفسر سے ، مصنف سے مقرر سے ، بلغ سے علاج كى غرض سے كافى عرصه بريدفور دين گزراو بال گلاسكوكى مساجد ميں خطابت بھى فرمائى ، لندن ميں بھى كافى عرصه دينى خدمات سرانجام دين الله تعالى آپ كواچھا صلاعطا فرمائے ۔ لندن ميں بھى كافى عرصه دينى خدمات سرانجام دين الله تعالى آپ كواچھا صلاعطا فرمائے . العطايا الاحمديد في الفتاوى النعيميد اورتفيرنيسى ج12 تا 19 آپ كى تصانيف ہيں۔ العطايا الاحمديد في الفتاوى النعيميد اورتفيرنيسى محالى كوگول نے عيم الامت ب

اس ساری تفصیل وتحریرے اندازہ ہوا کہ تی ممالک کے لوگوں نے علیم الامت سے تعلیم حاصل کی تھی ، ان سارے حضرات پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ھارت بی ہوں ان میں جوجھزات انجی زندہ ہیں ان کو صحت اور خوشیوں میں اضافہ و برکت نصیب ہواور جواس دنیا میں چلے گئے ان کی وہ جگہ اچھی اور ممبارک اور پر نور ہو جہاں وہ ہیں ان کے درجات بلند ہوں کیونکہ قانون ہے۔

- من عسمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنجزينهم حياة طيبة و النجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (النحل) ربفرما تا بــــ
  - انى لا اضيع عمل عامل منكم
  - من جاء بالحسنة فله عشرا مثالها
- ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك
   اصحاب الجنة هم فيها خالدون٥ (مود)

### نتبجه بحث:

- حكيم الامت عليه الرحمة استاذ العلماء والفضلاء تضے\_
  - متعددلوگول نے ان سے تعلیم حاصل کی۔
- ت ہے۔ ختعد دلوگوں پراحسان کیاائلی اصلاح فرمائی۔





For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

والار ميات مكيم الامت الله المحالا متالي المحالا متالي المحالا متالي المحالا متالي المحالا الم

باب ۱۳ حكيم الامت عليه الرحمة لطور خطيب ومقرر

(1) خطيب كامفهوم

(2) مقصدخطابت

(3) فضائل ومناقب

(4) شرا نظ خطابت

(5) تحکیم الامت کی خطابت پرایک نظر

(6) متيجة مضمون

# والمحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالامت الله المحالة المح

# خطیب اورمقرر کامفهوم:

خطیب خطاب سے ماخوذ ہے، خطاب یا خطبہ کامعنی ہے وعظ کرنا ،کسی کومخاطب کرکے پچھ فیسحت آمیز کلام سنانا، خیال رہے کہ خطیب صفت مشتبہ ہے اوراس کا مادہ امشت ق اتی (خ، ط،ب) ہے۔ (مراۃ شرح مشکوۃ ج5ص 31 ملضاً مطبوعہ مکتبہ اسلامیدلا ہور)

اورمقرراسم فاعل ہےتقریر ہے ، مادہ ہے (ق،ر،ر)، قسس قرار کے معنی ہیں بھہرار ہنا،ہث نہ جانا، بچٹ نہ جانا، کانپ نہ جانا، ٹابت کرناوغیرہ وغیرہ۔

(تفبيرنعيى ج9ص 198ملخصاً مطبوعه مكتبدا سلامية مجرات پاكستان)

اب خطیب اورمقرر کے معنی کا نچوڑ ریہ ہوا کہ جوشخص لوگوں سے مخاطب ہوکر انکو پیندو نصائح کرے ، ان کو اسلام کے احکام بتلائے ، مسائل کی تقریر تثبیت کرے ، اپنے فرمودات و مضابین پر ثابت قدم رہ کر دین سکھائے ، بیان کرے وہ خطیب ومقرر ہے بے غیرہ وغیرہ۔

#### مقصدخطابت:

تقریراور خطاب کا مقصد الله رسول کا پیغام و اسلام آسان کر کے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے، نہ کہ لوگوں کو محقد کرنا، یہ چیزیں خلوص کی بدولت خود بہ خود ہی بل جاتی ہیں، لوگوں کو جس ممکن طریقہ سے سمجھا کیں گے اس طریقہ میں مقصود اصلی انکی ذہنی بقکری، اخلاقی ، اور اسلامی اصلاح ہونا چاہیے، یہی خطاب کرنے اور تقاریر کرنے کا فلفہ ہے مقصد ہے، افسوس! آج کل اپنا آپ منوانا، اور کیھے تقاریر کرنے کو مقصد اصلی بنالیا گیا ہے۔

### فضائل خطابت وتقرير:

تقریر کرنے ، خطاب سنانے وعظ کرنے کے بہت سے فضائل ہیں ،ان فضائل کی وجہ بیہ ہے کہ ان امور سے چونکہ لوگوں کو نفع ہوتا ہے ،مشکل کشائی ہوتی ہے لوگ ،مطمئن اور مسرور ہوتے ہیں ،انسان کو وعظ وخطاب کی تیاری کے لئے تذیر اور مواد کے تتبع کی ضرورت پیش آتی ہے، الہٰذابیتمام امور عہادت وخدمت کے قبیلہ ہے ہوئے ،ان کا تواب واجرزیادہ ہوا،

# والمحالية المستبيد المحالية ال

نہایت اختصار کے ساتھ فرکورہ امور کے بارے میں چند شرکی دلائل ذکر کرتا ہول توجہ فرمائے۔

#### ترجمه

روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے
کہ رسول اللہ من اللہ عنی اللہ عنی اللہ منی ہے ، نہ تواس برظلم کرے ، نہ واس جو اپنے بھائی کی ماجت روائی میں رہے گا ، اللہ اسکی حاجت میں رہے گا ، اللہ اسکی حاجت دور کرے گا ، اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا ، اور جو مسلمان کی بردہ تکالیف دور کرے گا ، اور جو مسلمان کی بردہ پیشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اسکی بردہ پیشی کرے گا ۔ (بخاری مسلم)

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ کا ال

روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کے قرمایار سول اللہ کانٹی کے قرمایار سول اللہ کانٹی کے قرمایار سول اللہ کانٹی کے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمار ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے ہوں کی تعظیم نہ کرے ، اور اچھی باتوں کا تھم نہ دے اور اچھی باتوں کا تھم نہ دے اور اچھی باتوں کا تھم نہ دے اور بری باتوں سے نے نہ کرے ۔ (ترندی)

#### حديث

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ال رسول الله تُلَيُّمُ قال ، المسلم اخواالمسلم لايظلمه ، ولا يسلمه ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرية من كربات يوم القيامة ومن سترمسلما ستر الله يوم القيامة (متفق عليه)

وعن انس رضى السله عنه قال قال رسول الله مَنْ الله مِن الله معلمه المنابعة ال

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله على الله تُلْكُلُهُمُ ليس منامن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ، ويامر بالمعروف وينه عن المنكر (رواه الترمذي)

# المرا كط خطابت وتقرير:

تقریر و خطابت کی بہت می شرائط ہیں ان کا خلاصہ میہ ہے کہ خطیب و مقرراہل علم اور اہل عقل ہو ، اہل علم اس لئے کہ جاہل تو قر آن و سنت کے خلاف بولے گا نتیجہ میہ ہوگا کہ گمراہی سے لئے کہ جاہل تو قر آن و سنت کے خلاف بولے گا نتیجہ میہ ہوگا کہ گمراہی سے لئے کہ بے وقو ف تو عوام کے سامنے ان کی فہم سے ماوراء مسائل بیان سے لئے کہ بے وقو ف تو عوام کے سامنے ان کی فہم سے ماوراء مسائل بیان کر سے گا تو و و البحض اور انتشار کا شکار ہوں گے ، لہٰذاا ہل علم ہونا ضروری اہل عقل و فہم ہونا بھی ناگر رکھی ا

# حكيم الامت عليه الرحمة كى تقرير وخطابت برايك نظر:

- 🕡 آپ کی تقریر وخطابت کی خوبیوں کی بطور نمونه بخض امثلہ میہ ہیں۔
  - آپ کی تقریر گویا قرآن کی تفسیر تھی۔
    - احادیث کی شرح تھی۔
  - تقریر میں عقلی فوائد د دلائل کی کثرت ہوتی تھی۔
    - موقع وكل كے مناسب اشعار بھى ہوتے ہتھے۔
      - ضرورة حكايت بهى بيان فرمادية تھے۔
- اہم مضمون پراعتراض وجواب کے طریقہ سے توجہ مبذول کرائے تھے۔
  - شان رسول کا پیہلونمایاں ہوتا تھا۔
    - ندونصائح بھی فرماتے تھے۔
- حسب ضرورت عقائد کی تائید بھی فرماتے اور قرآن وسنت سے امثلہ ذکر کرتے تھے۔
- عالات زمانه اور شوامد الا زمنه کے اسلوب سے لوگوں کو سمجھاتے تھے اس کا فائدہ ہیے

ہوتا کہلوگ جلدی سمجھ جاتے کہ مسئلہ ومضمون کی روح کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ -

اب انکی ایک تقر مر کمل طور پر درج کرتا ہوں جوامور میں نے گنوائے ان کواس میں خود

تلاش كرين تاكرة بالوك واضح طور برايك نتيجه وفيصله بريجيني جائين اورجان ليس كدرب رسول النا

بركس قدرمهربان منصح كمه برخو في وكمال ان كوديا تها، آئينے تقرير كامتن ملاحظه كرتے ہيں۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّهُ الدَّمُ وَمُنُونَ إِنَّوَ أَ فَاصَلِحُوا بَيْنَ ٱنْحُويَكُمُ وَاتَّقُو اللَّهُ لَعَلَّكُمُ

و روور ترحمون (مورة الحجرات 49. آيت 10)

ترجمہ: سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہٰذااہیے بھائیوں میں صلح کراؤ ،اوراللہ سے ڈرو،شائد کہتم رحم کئے جاؤ۔

ے وروہ ما مدت من اللہ تعالی نے مسلمانوں کوسلح کرانے کا تھم دیا،اس جگہ چند چیزوں پر اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوسلح کرانے کا تھم دیا،اس جگہ چند چیزوں پر غور کرنا ہے مومن کون لوگ ہیں؟ اخوت یعنی بھائی چارے سے کیا مراد ہے؟ اصلے حوالی مسلح کراد و کامعنی کیا ہے؟

خیال رہے کہ اس سے پہلی آیت میں تھم دیا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑپڑیں تو ان میں صلح کرادو، اب اس کی وجہ بیان ہور ہی ہے کہ چونکہ لڑنے والے، خون خرابہ کرنے والے ان الڑائیوں کے بعد بھی مسلمان ہی ہوں گے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس لئے ان میں صلح کرادوگو یا پہلے تھم تھا اب اس کی وجہ بیان ہور ہی ہے، بوجہ اس مناسبت کے ریم آیت کے بعد یہاں ذکر فرمائی گئی۔

مومنوں سے مرادساری امت رسول ہے خود حضور علیہ السلام اس میں داغل نہیں کونکہ قرآن مجید میں جہال یا المذاهنو افر مایا جائے وہاں نی مراذ نہیں ہوتے چندوجہ یہ ایک ہیکہ جہال حضور علیہ السام کو پکارنا ہوتا ہے وہال فر مایا جاتا ہے یہ النبی ، یا یہ السول المون مل یا یہ المدٹر ، عام خطاب سے انکونیں پکارا جانا اور ہم کوئی حکم السوسول ، یا یہ الموز مل یا یہ المدٹر ، عام خطاب سے انکونیں پکارا جانا اور ہم کوئی حکم ہوتے وہان کو عام انداز میں نہ پکارنا لا تجعلو ا دعاء الرسول بین کم کدعآء بعض کم بعضا ۵ (القرآن) دوسر ہے ہدکہ کثر جگریہ ایہ اللذین امنو کے بعدا ہے احکام ہوتے ہیں جن کا حضور پراجراء ہی نہیں ہوسکی جسے کہ المذین امنو الا تقدمو ابین یدی الله ورسوله اور بیا المذین امنو لا تو فعو اصوات کم فوق صوت النبی ، یعنی اللہ ایمان والوں اللہ اور اسکر سول سے آگے نہ برطو، اے ایمان والونی کی مبارک آواز سے اپنی امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ یہ الذین امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ یہ الذین امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ ایہ الذین امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ ایہ الذین امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ ایہ الذین امنو اکتب علیکہ آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ ایہ الذین امنو اکتب علیکہ اور ایک میارک آواز بلند نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات میں بھی ہے ۔ یہ ایہ الذین امنو اکتب علیکہ اور ایک طرح ان آیات میں بھی ہو تھیں اور ای طرح ان آیات میں بھی ہونے کہ دور اسالمور ای طرح ان آیات میں بھی ہونے کہ ان المور ایک بھی ہونے کی میارک آواز ایک اور ایک میارک آواز ا

# والمحالية المات المنت المحالية المحالية

تیسرے میہ کہ قرآن کے نزول سے قبل ہی آپ مُلَّاتِیَا عَمَاز وغیرہ کے احکام پر عامل تصفیل کرنے والے کو پھر کمل کے احکام دینا ہے معنی لہذاو دیسا یہا البذین آمنو الیس شامل نہ ہو نگے۔

> بھائیوں کے لئے ترک بیتان کریں بچینے کی شرافت پر لاکھوں سلام

ظہور نبوت سے پہلے نماز ، روزہ ، چلک شی ، غرض یہ کہ سارے احکام پڑ مل فر مایا ، البنداان احکام کی آیت جس بھی المدندین آمنو اسے آپ مراد نہ ہونگے ، المدندین امنو اجس و المین و المین الکی ادبوں کے جنہوں نے دنیا بیس آکرایمان لایا ، خضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ تو ایمان لاکر دنیا بیس تشریف لائے ، لہنداالمہ ذیب کہ رب کود یکھا فرشتے ، جنت ، دوز خ وغیرہ بالغیب ہے حضور علیہ السلام کا ایمان تو بالشہادة ہے کہ رب کود یکھا فرشتے ، جنت ، دوز خ وغیرہ کو ملاحظ فر مایا رسولوں پر ایمان لا ناجم پر فرض ہے ان کے لئے تو رسولوں کی تقدیر تی لازم ہے رسولوں نے ان کی افتر ا عیم معراج کے موقعہ پر نماز اواکی ان اشاروں سے ہمارے اور حضور میا ساللہ سے ایمان کا فرق واضح ہے لہذا مومنوں اور بایہا المذین آمنو اعبی ان کو شامل نہیں کہا جا سکتا ، بھائی تو حضور نے دو مروں کو بنایا ہے ، اور سلما نوں کو مانا جا سکتا ، اور اسکن ایمان کو نمائی نہیں کہا جا سکتا ، بھائی تو حضور نے دو مروں کو بنایا ہے ، اور سلما نوں کو بنایا ہو سکتا ، بھائی تو حضور نے دو مروں کو بنایا ہے ، اور سلما نوں کو بنایا ہے تمام انسان آپس میں بھائی نہیں کونکہ سب اللہ کے بند سے ہیں اسکے بندگی کرنے بنایا ہے تمام انسان آپس میں بھائی نہیں کونکہ سب اللہ کے بند سے ہیں اسکے بندگی کرنے بنایا ہے تمام انسان آپس میں بھائی نہیں کونکہ سب اللہ کے بند سے ہیں اسکے بندگی کرنے بنایا ہو سکتا ، بنایا ہو سکتا ، بنایا ہو سکتا کونکہ سب اللہ کے بند سے ہیں اسکے بندگی کرنے بنایا ہو سکتا کونکہ کونکہ سب اللہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونک کونکہ کونکہ

والے ہیں تواس معنی کی روسے شیطان و جانور بھی بندہ خدا ہوئے تو کیا آپ لوگ ان کوا پنا بھائی بنانایا ان کا بھائی بننا پند کریں گے ، توسمجھ لوکہ نبی اور امتی بھائی نہیں بلکہ امتی آپس میں بھائی بنانایا ان کا بھائی بننا پند کریں گے ، توسمجھ لوکہ نبی اور امتی بھائی نہیں بلکہ امتی آپس میں بھائی بنانایا ان کا بھائی بنانایا ان کا بھائی بنانایا کے وہ خود تو بھائی چارے میں شامل ند ہوگاد یکھو باپ نبی بنانا ما اولاد کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا مگروہ خود ان کا بھائی نہیں ہے ، بھائی کی بیوی بھا بھی کہلاتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد اس سے نکاح حلال ہے کین والد کی بیوی مال ہے باپ کہلاتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد اس سے نکاح حلال ہے کین والد کی بیوی مال ہے باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم پر حرام ہے حضور علیہ السلام کی از واج مطہرات سے نکاح کرنا لہذا ان ہے (قرآن) کیونکہ وہ ہماری مال کی جگہ ہیں ہماری ما کیں ہیں اور مال سے نکاح کرنا لہذا ان سے بھی حرام تو سوچو حضور علیہ السلام بھائی کس طرح ہوں گے؟

جوآیت بطورعنوان تلاوت کی اس میں اگر حضور علیہ السلام کو شامل مانا جائے تو آیت کے معنیٰ ہی فاسد ہوں گے کیونکہ مقصد آیت سے کہ اگر دومسلمان آپس میں لڑیں ، جھگڑا کریں ، گالی گلوچ کریں مارپیٹ کریں بھرخفا ہوجا کیں تو تم ان سے سلح کرا دواب حضور کو داخل مانو تو ہے معنی ہوگا کہ۔

کوئی امتی نبی سے لڑے، مار پیٹ کرے، گالی گلوچکرے، تو پھرتم ان کی صلح کرادویہ معنی تو قبر آن کے حکم ان کی سے کرادویہ معنی تو قر آن کے خلاف ہے کیونکہ قر آن نے توان ہے آگے بڑھنے، ان کی آواز مبارک سے آواز مبارک سے آواز مبادک ہوئے ، اوران کوعامیاندا نداز سے لیکار نے سے بھی ہخت ممانعت فرمائی آیات ملاحظہ ہوں۔

یایهاالدین امنوا لا تقدموابین یدی الله و رسوله ٥(الحجرات) یایها الذین امنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی٥(الحجرات) ولا تجهر وا له بالقول کجهر بعضکم لبعض (الحجرات)

لاتجعلو ا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضارنور)

مطلب وہی ہے کہ ریہ احکام حضور علیہ انسلام پر جاری نہیں ہوسکتے لہٰذاان کو مومنون اورالذین آمنوا کے خطاب میں شامل نہیں مانا جاسکتا۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ مرکارعلیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا اے صحابہ تمہارے بعد مرے بچھ بھائی آئیس گے تمہارے زمانہ کے بعد ہوں گے تم ميات حكيم الامت الله المالية ا

میرے صحابہ ہووہ میرے بھائی ہوں گےتم انگی تعظیم کرنا ،اکر موا خاکم ۔ تو اس حدیث سے ٹابت ہوا کہان کو بھائی فرمایا گیا لہٰذاحضور اور وہ بھائی ہوئے

پھرتمہارا ہے کہنا کس طرح سے ہے کہامتی اور نبی بھائی نہیں ہوسکتے عقلی بات بے شک اچھی سہی

مگرحدیث کے مقابلہ میں تواجھی نہ ہوگی۔

تواس اعتراض كاجواب بيه ہے كەسر كارتان ئى نے تواضع اور انكسارى كے طوريران كو ا پنا بھائی فرمایا ان کے حق میں تواضع ہے اگر ہم ایسا کہیں تو گتاخی ہے، کفر ہے، اگر بادشاہ اپنی رعایا ہے کیے کہ میں تہمارا خادم ہوں بیاسکا تو کمال ہوگا اور ہم کہیں اور اسے اپنا خادم مجھیں ، یکاریں تو مجرم ہوں گے علائے کرام ای قتم کی احادیث کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ مضمون کی طرف دلانا ، اور اہمیت کونمایاں تر کے بیان کرنا جہاں بھی مقصو د ہواسی طرح کا انداز واسلوب اپنایاجا تا ہے۔اس پربطور تائید وتفہیم ایک حکایت ن لیں اوانداز ہ کرلیں۔ ا یک بروهیا حضرت علی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئی ،عرض کیا کہ میرا پوتا کھیلتے ہوئے جھت برچڑھ گیاہے ہم گھروالے اس کو یانی طرف بلاتے ہیں تو وہ ہاری طرف نہیں آتا ،اگر ہم اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑ جائیں تو خطرہ ہے وہ دوڑے گا تو ینچگر جائے گا کنارے کے بالکل قریب ہے آپ کے پاس حاضر ہوئی کیا کروں کہ وہ نیچے نہ گرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایاتم اس طرح کروکہاس کی طرح کی عمر والے بچے کو اس کے سامنے کر دمگر اس کور کھنا پکڑ ہے ، تو تنہارا اپنا بجہ اسکود کیھے کر لاز ما ای طرف آ جائے گا انھوں نے اس طرح کیاواتعی بجہدوڑ کراس ہم عمروہم شکل بیجے کے پاس آیااوراس کھیلنے لگ گیا۔ آب اس حکایت کے حقائق کوسامنے رکھ کرسوچیں کہ بیتمام دنیادوز خ کے کنارے یر بین می کا این از مرسی می که بیالاگ جنت کے دروازے برآجا ئیں ،اگر رب نعالیٰ ان کوخود بلا تااور درمیان میں رسالت کا واسطہ نہ ہوتا تو پہلوگ جنس میں عدم تناسب کی دجہ ہے بھی اس کی طرف نہآتے ، جری اور زبروسی ایمان حکمت و مرضی باری تعالیٰ کے خلاف ہے للنزاانبياء كرام كومعبوث فرمايا محياايك كے بعدايك نبي كى تشريف آورى ہوتى رہى يہاں تك كه آخری نی معظم المی آئے ان کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا،حضور علیہ السلام نے

> و کنتم علمے شفا حفرہ من النار فانقذ کم منھا کتم جہنم کے کنارہ پر بھنے شخطے تتصلورب نے تہمیں بھایا۔

ای طرح قرآن کی جن آیات میں ہے کہ ہم نے فلاں نبی کے بعد فلاں نبی کو بھیجا مثلاً قرآن کی آیت ہے والمی شمسود الحاهم صالحتا ہ تو یہاں صرف بیر بتانا مقصود تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہم قوم تھے کسی دوسری قوم کے نہ تھے کہان کواس قوم میں نبی بنا کرمبعوث کیا گیا۔ یہ مقصد نہیں کہان لوگوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی تھی ، کہ وہ ان کوا پنا بھائی ہجھ کہ ریکاریں ، نہ ہی یہ منشاء تھا کہ نبی اور امتی بھائی بھائی ہوتے ہیں۔

خیال رہے کہ سلمان دوطرح کے ہیں قومی مسلمان ، دینی مسلمان ۔ قومی مسلمان وہ ہیں جواپنے آپ کومسلمان کہیں ، مردم شاری میں انکی تنتی اور شار مسلمانوں میں ہوتا ہوعیسائیوں یا ہندؤوں میں نہیں۔

وین مسلمان وہ ہیں جو کسی بھی ضروریات دین کا انکار نہ کریں اورشر عان کو مسلمان کہتی بھی ہو، بید دوشم کے مسلمان حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ ہے ہی چلے آ رہے ہیں، ویکھومنافقین کو قومی مسلمان شارکیا گیا اور مسلمانوں والے احکام لا گو کیے گئے ،ای لئے ان پر جہاد نہ کیا گیا نہ ہی ان سے بچے تحرض کیا گیا، کی مخلصین موشین کو فضائل ہے نوازا گیا، آج بھی رافضی، وہائی قوم کے مسلم ہیں کیکن اپنے خلاف اسلام عقائد کی وجہ ہے دین مسلمان نہیں ای وجہ سے دین مسلمان نہیں ای وجہ سے دین مسلمان نہیں ای وجہ سے دین مسلمان نہیں تو قد تحلیم فی الناد الاواحدة (الحدیث البند البات بینی ہوئی کہ مومنوں کا لفظ صرف دین مسلمانوں کے لئے ہے معنی یہ ہوگا کہ اگر دین مسلمان ، سے البند البات ہے ہوگا کہ اگر دین مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ کہ مومنوں کا لفظ صرف دینی مسلمانوں کے لئے ہے معنی یہ ہوگا کہ اگر دین مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ ، سیمی دنیاوی معاملہ میں جھڑا کریں اور خفگی پیدا ہوجائے تو دوسرے مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ ، سیمی دنیاوی معاملہ میں جھڑا کریں اور خفگی پیدا ہوجائے تو دوسرے مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ ، سیمی دنیاوی معاملہ میں جھڑا کریں اور خفگی پیدا ہوجائے تو دوسرے مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ ، سیمی دنیاوی معاملہ میں جھڑا کریں اور خفگی پیدا ہوجائے تو دوسرے مسلمان ، سیمی العقدہ لوگ ، سیمی دنیاوی معاملہ میں جھڑا کریں اور خفگی پیدا ہوجائے تو دوسرے

نوریال مرنوریال را طالب اند ناریال مرناریال را جاذب اند

یہ السمو هنون کی تفیر حقی جس کو گوظ رکھنا ضروری ہے، آیت میں لفظ آیاا خواۃ یہ اللہ کی جو جا کے کا ترجمہ ہے بھائی، عرب لوگ ایک اہل کی دوشاخوں کی آئے کہددیے ہیں، اس طرح ایک جنس کے دوافر ادکو بھی آئے کہددیے ہیں، بھائی کی گئی اقسام ہیں مثلاً ۔

اس طرح ایک جنس کے دوافر ادکو بھی آئے کہددیے ہیں، بھائی کی گئی اقسام ہیں مثلاً ۔

استاد بھائی، پیر بھائی، دین بھائی وغیرہ، آخری قسم کا بھائی چارہ یعنی دین بھائی ہونا مضبوط ہے استاد بھائی، پیر بھائی، دین بھائی وغیرہ، آخری قسم کا بھائی چارے کمزور بھی ہیں اور فائی بھی دیکھوا گرسگا بھائی کا فرہوتو مسلمان بھائی اس کو شسل نہیں دے سکتا کفن فن نہیں کر سکتا اور اس کی فو تکی پر کفن و فن نہیں کر سکتا اور اس کی فو تکی پر کفن و فن ضروری ہے اس لئے میں اور تمام مسلمان کی فوجوں کے المحسلمان کی المائی ہیں پڑھتے ہیں د ب اغفر لی و لو اللہ ی و لیجھیع المسلمین و المسلمات کہ اے اللہ جھے سیس بیلے مراح والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے اب اس دعا ہیں ہم بھائی جارے کا ذکر نہیں بلکے مرف اسلامی بھائی جارے کا، اور مسلمان کا ذکر ہے۔

اور برادری کی بنیاد دنیاوالوں پڑھی لیکن دینی برادری کی بنیاد ذات پاکٹاُٹیوَٹُمُا پڑھی اور بنیاد کی مضبوط رہی صحابہ کرام کی اور بنیاد کی مضبوط رہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت برغور کرلو، تو پہتا گئے جائے۔

لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں کوئی جھوٹا بڑا بودا

کنیر اور بانو تھیں آپیں ہیں ایسی زمانہ میں مال جائی تہبیں ہوں جیسی

جلنے سے پہلے ہرلکڑی کا نام ، کام اور قیمت علیحدہ تھی مگر آگ گئنے کے بعد سب جل کررا کھ کہلا کیں ، شہد بننے سے پہلے ہر پھول پھل کے رس کا نام ، کام اور رنگ و بوجدا تھے ، مگر ، شہد بننے سے پہلے ہر پھول بھل کے رس کا نام ، کام اور رنگ و بوجدا تھے ، مگر ، شہد بننے کے بعداب ندتو گلاب گلاب ہی رہانہ ہی بیلا بیلا ، بلکہ سب کا نام شہد ہوگیا۔ ،

ای طرح سمجھو کہ اسلام سے پہلے بلال حبثی اور ابو بکر باغ کے بھول ہے مگر صحبت پاک جناب مصطفیٰ مُنْ کُنْیَمُ اُن کُورنگ کردیا ،سب ایک ہو گئے نہ نسب کا فرق رہانہ قوم کا ، نہ رنگ کا۔

> صیغت الله ست رنگ خم او مشت بایک رنگ گردد اندر او

بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کددریں داه فلال بن فلال چیز سے نیست دب تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو تم سمجھ ندیجے، سسم اکسم السمسلمین (قرآن)

> پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ میں نے کہا شیدا تیرا

پوچھا کہ تیرا کام کیا؟ میں نے کہا چرجا تیرا

> یوچھا کہاں رہتا ہے تو میں بولا کوئے یار میں

یوچھا کہ تیرا کیا پتہ؟ میں نے کہا کوچہ تیرا

> یوچھا کہ تیری قوم کیا؟ میں بولا قوم بندگان

پوچھا کہ تیری کیا غذا؟ میں نے کہا سودا تیرا

> من و تو هر دوخواجه تاشانیم بنده بارگاه سلطانیم

اس کے آیت میں ارشادہوا کہ انسا المومنون اخوة ٥

دنیاوی بھائیوں کا حال ہے ہے کہ بڑا آدمی جھوٹے کو بھائی نہیں بنا تا ،اگر چہ چھوٹا ،سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو،لیکن دین رشتہ ایسارشتہ ہے جس نے امیر غریب اور گناہ گار پر ہیز گارسب کو ایک کر دیا ، اس رشتہ میں کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا ، تب ہی تو دنیا میں تفریق ہے گردین میں جمع ہے ، دنیا میں کوئی تخت پر ہے کوئی فرش پر ،کوئی فرش خاک پر ہے کوئی محل میں ہے کوئی جھونپر سے میں ہے ،لیکن مجد میں ،کعبہ میں ،اور قبرستان میں سب ایک جگہ والمراجعة المستهدية المستهددة المسته

ہیں وہ دنیا تھی بید ین ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

بنده و مالک و مختاج و غنی ایک ہوئے

تیری بارگاہ میں پنچے تو سبھی ایک ہوئے

اس آیت میں مسلمانوں کو بچر وانکساری تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی کتناہی ہوا کیوں نہ ہو گروہ چھوٹے سے چھوٹے کو بھی اپنا بھائی جانے ، اپنے برابر سمجھانسان کی پیدائش آگ ہے۔

میروہ چھوٹے سے جھوٹے کو بھی اپنا بھائی جانے ، اپنے برابر سمجھانسان کی پیدائش قاک سے ہے جس میں بجز و نیاز ہے جا ہے اس پر کوئی مسجد بنادے ،

یا کوئی بیت الخلاء تغییر کردے اس کو قبول ، اس کو بجز و نیاز کا بیافا کدہ ہوا کہ سارے پھل بھول ،

یا کوئی بیت الخلاء تغییر کردے اس کو قبول ، اس کو بجز و نیاز کا بیافا کدہ ہوا کہ سارے پھل بھول ،

یا کوئی بیت الخلاء تغییر کردے اس کو قبول ، اس کو بجز و نیاز کا بیافا کدہ ہوا کہ سارے پھل بھول ،

یا کوئی بیت الخلاء شیر کردے اس کے مقابراسی بیتا ہو کئیں ۔

کے مزارات اور اولیاء کرام کے مقابراسی بیقائم ہیں ۔

آگ میں تکبر ہے غروراور تڑپ ہے جس کا انجام یہ ہوا کہ اس پر نہ پھل لگے نہ پھول ایک، بلکہ باغ میں آگ لگا دوسب کچھ برباد کر دے ای طرح بجزوا عساری والا انسان این دل میں تقوی مطہار ق ،اورا کیمان عرفان کے باغ لگائے گالیکن متکبران سے محروم ہے تب ہی ایس کا نجام دوز خ ہے ، کیونکہ دنیا میں اس کے اندر غرور کی آگ تھی آخرت میں اس کو دوز خ کی آگ بی ایس کے اندر غرور کی آگ تھی آخرت میں اس کو دوز خ کی آگ بی ایس کی آگ بی ایس کی آگ بی ایس کی آگ بی ایس کی آگ بی آگ بی دنیاوی آگ کے گوئے دوی آگ ہے ملادیا گیا۔

بڑے بڑے درخت یا تو پھل سے خالی رہتے جیسے ٹا بلی (شیشم) اور بول وغیرہ،
یا بہت چھوٹے پھل ان کو لگتے ہیں جیسے ہیر، آم اور چلغوزہ وغیرہ، گویا ان میں غرور ہے اکڑے
کھڑے ہیں اور معمولی کی کمزور بیل جو حالۃ سجدے میں پڑی ہوئی ہے اس پر اس کے بجری
وجہ سے بڑے بڑے اور وزنی پھل لگتے ہیں، جیسے تر بوز، وخر بوزہ وغیرہ یا کدواور بیٹھا وغیرہ،
بزبان حال بیل نے عرض کی کہ میرے پھل کون اٹھائے گا؟ تو زمین کو پھل اٹھائے کا تھم دے
دیا گیا، غرض کہ پھل بیل کا، اور بو جھز مین ہے۔

متكبرانسان كالبحى يبى حال ہے كدفوا كدوثمرات سے خالى رہتا ہے، للبذاغروركى

والمحالي ميات محيم الامت المنت المحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية ا

ترمت فرمائی گئ اورمسلمانوں کواس سے بیخے کا تھم فرمایا گیا تب ارشاد ہوا کہ انسا المومنون اخوة سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

آيت كا كل الفاظ مين فاصلحوا بين اخويكم

یے گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے یعنی چونکہ دوسرا مسلمان ہر دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے الہٰذااگر دوسلمان آپس میں لڑپی تو تم لوگ بچ میں پڑکرا نکے سلم کرادومومن کی مومن ہے لؤائی عارضی اور وقتی ہے دائمی اور ابدی نہیں ہو سکتی دیکھو ہر نماز میں ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لئے بخشش کی دعا کرتا ہے ،مسلمان ہر نماز میں ایک دوسر سے سلتے ہیں ، حج میں سلتے ہیں ، قبر ، قیامت ،محشر اور جنت میں بھی ایک دوسر سے سلمیں گے ، پھر دشمنی دائمی تو نہ ہوئی ، عارضی کدورت تو ہوجاتی ہوجاتی گی رب فرما تا ہے۔

ونزعنامافی صدورهم من غل اخوانا علے سرر متقابلین .

کہ ہم انگی تمام دلی کدور تنیں نکال دیں سے وہ جنت میں ایک دوسرے کے آ منے سامنےا ہے تخت پر بیٹھے ہوئے ہول گے۔

کافر کی مسلمان ہے دوئتی عارضی ہے یا مسلمان کافر سے دوئتی قائم کرے تو بھی عارضی ہی ہے۔ لہٰذالوگوں کو بقاء والی دوئتی کرنی لازم کا فروں کی دوئتی ہے بچنا چاہیے اور مسلمانوں ہے دوئتی کولازم رکھنا چاہیے۔

فیا صُلحو اے عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیاہے کہ جب دومسلمان آپس میں الر کر خفاہوں تو محلے والے ، برادری والے انکی صلح کرادیں گر ذی اثر لوگوں ہے ، ماں باپ ہے ، حاکم ہے ، استاد ہے ، بیروغیرہ سے خصوصی خطاب ہے کہ اولا دہیں خفگی و نا اتفاقی ہوتو ان کی صلح کراؤ ، رعایا میں خفگی ہوتو اے بادشاہ ہوتم صلح کراؤ ، شاگر دوں میں لڑائی ہوجائے تو استاو صلح کرادے ، مریدوں میں خفگی خشکی ہوتو ہیرومر شدصلح کرادے اپنا اثر استعمال کریں صلح نہ کرائیں سے تو بروز قیامت پکڑ ہوگی۔

اگر چسنج کرانے کا مطلقا تھم دیا تھیا ہے کیکن اسکی اقسام بہت می ہیں ان تمام صورتوں کا لیا ظر کھا جائے گا مثلاً میاب محیم الامت است کی المست کی او یں۔

اگر دینا وی معاملہ کی وجہ سے جھڑا ہے تو قتل وظلم کی صورت میں اس کا بدلہ دلوا کر صلح کرادیں۔

کرادیں جیسے کی نے دوسرے کوتل کیا تو اب قصاص دلوا کر باتی ماندہ کی صلح کرادیں۔

کسی نے دوسرے کامال دبایا ہے تو وہ واپس دلوا کر صلح کردیں۔

کا ہے دو مرے کا مال دبایا ہے تو وہ واپی دلوا کرے کر۔ کسی نے امانت ہتھیا لی ہے تو واپس دلوا کرسلے کر دیں۔

ای طرح گالی گلوچ وغیرہ کی صورت میں ظالم کومظلوم ہے معافی مائٹنے پر مجبور کریں کے صلح کرادیں تاکہ آئندہ جنگ کے معالی کے

ای کے سرکارعلیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کروخواہ ظالم ہو،
مظلوم کی مددتو اس طرح کروکہ اس کوظالم کے چنگل سے چھڑ الواورظالم کی مدداس طرح کروکہ
اسے ظلم سے روک دو،غرض میہ کہ جیسی جنگ و لیں صلح فاطمہ مخرومیہ نامی عورت نے چوری کرلی
لوگوں نے چاہا کہ معافی ہوجائے مگر سرکا رَقَائِیَرَ اللہ علیہ میں اسے کے لئے دعافر مائی۔
کے لئے دعافر مائی۔

حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کے زمانہ خلافت میں پھے لوگونی نے زکوہ کی فرضیت وادائیگی سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے ویسے ہی سلح نہ کی بلکہ الن کے خلاف کشکر کشی فرمائی پھران کوتو بہ کرائی ،غرض میہ کہ دین مجرم ، قانونی مجرم ، اور شخصی مجرم سے سلح کے علیحہ والے کا میں ، آبیت میں فاصلحوا بین احویہ کم کا تھم ان ساری صور تو سے کوشامل ہے۔

ایک حکایت سنو به

ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ اپنے دربار میں موجودتھا، تمام وزیر وامیر بھی حاضر بھے، کہ شنمرادہ مامون رشید روتا ہوا آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے جھے مال کی گالی دی ہے، کہ شنمرادہ نے وزیروں سے پوچھا بتاؤ ایسے کو کیا سزاد وں جس نے شنمرادے کو گالی دی ، دربار یول نے خوشامد کی ، اور کئی اقسام کی سزا کیں بتا کیں مثلاً سے کہ اس کو تل کردو، اس کی زبان

والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

کاث دو،اس کوشہرے نکال دنیالازم ہے وغیرہ وغیرہ۔

بادشاہ نے شہرادے ہے کہا کہ اے فرزند میرافیصلہ بیہ کہا گرتو ہمادر ہے تواس کو معافی کردے تا کہ رب تھ پررتم فرمائے وہ اگر تیرا مجرم ہے تو سوچ تو بھی تو خدا کا مجرم ہے تو اپنے مجرم کو بخشے گا تو رب جھے کو بخشے گا ،اگر تو بردل ہے تو بدلہ لے لے مگر سوچ اور دھیان میں رکھنا اگر اس نے تم کو ایک گالی دی تو تم نے بھی ایک ہے زیادہ نددینا، ورندا بھی تو مدگی ہوہ ملزم پھر تو ملزم ہوگا وہ مدگی ، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ تو سپاہی زادہ ہے میں بادشاہ زادہ ہوں کیا پہتہ کہ قیامت میں کون بہتر ہے تو یا وہ ؟ شنرادہ ساری بات می کررو پڑا اور کہا میں نے اس کو خدا کی رضا کے لئے معافی دی۔

مسلمانوں میں سلح کراناایسی نیکی ہے کہجسکے مقابل کوئی اور نیکی نہیں ہے ہفسیرروح جیسی نیکیوں ہے بھی بڑھ کر ہے وہ بہ ہے کہتم میری امت میں صلح کراد وخود نبی کریم آگائیو آجب سنتے کہ فلاں محلّمہ، فلاں گاؤں کے مسلمانوں میں لڑائی ہوگئی ہے تو خود تشریف لے جاتے اور انکی صلح کرادیتے تھے،جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بن عمر و بن عوف قبیلہ کے مسلمان آپس میں لڑیڑے سر کا رہنگائی آن کی صلح کرانے خود گئے ، نماز کا وفت آ گیا صحابہ کے جاہنے پر حصرت ابو بکرنے نماز پڑھائی ، پڑھانے کے دوران سرکار واپس تشریف کے سے صحابہ نے حالت نماز میں تالیاں ہجا ئیں جس کوتصیفق کہا جا تا ہےاورسر کارکو پہلی صف تک جانے کا راستہ بنا کر دیا سرکار پہلی صف تک ہلے گئے حضرت ابو بکرکو گہرے انہاک اور خشوع خضوع کی وجہ ہے تاخیر ہے تشریف آوری کا پیتہ چلا ، پیتہ جلنے پر انھوں نے حمد الہی کی ہاتھ اٹھائے اور چیجھے آنے شروع ہوئے سر کارنے اشارہ فرمایا کہ این جگہ تھہرے رہو ،کیکن وہ نهم التحراز نماز مركار نے يو جھايا اب بكو ما منعك ان تصلى للناس حين اشوت اليك كه يخفي چيز نے منع كيا؟ جب ميں نے تخفے كهدديا تھا كدلوگوں كونماز بره هاؤ توانھوں نے عرض کی مساکسان پنبغی لا بن ابی قحافه ان یصلی بین یدی رسول الله مَلْنِیمُهُ كه ابي بكر تحافه كے بينے كے مناسب نه تقاكده ه رسول الله مَالَالِيَّةُ أَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ كُورَ آسكي بهوكرتماز برزها تا الي

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

والدكانام تقاله محضرت الوبكررضي اللدتعالي عنبما كوالدكانام تقال

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں بیٹھا کرفر مایا کہ میرا ہے بیٹا سید ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلح کرائے گا۔ (حدیث)

تمام نیکیوں کا فائدہ نیکی کرنے والے کوملتا ہے گرصلے کرانے کا فائدہ ساری قوم کو بلکہ سارے ملک کو ہوتا ہے ، ظاہر ہے کہ اوروں کو نفع پہنچا نا بہت ہی اعلی چیز ہے اس لئے اس کا نفع دیگر نیکیوں سے زیادہ ہے۔

آج مسلمانوں میں لڑانے والے بہت ہیں گر ملانے والے تھوڑے ہیں جہاں ہم اور سنتیں اوا کرتے ہیں وہاں صلح کرانے کی سنت بھی ادا کریں رب تعالیٰ تو فیق دے۔

نی پاکسٹائیڈڈ آئے نین شخصوں کے لئے دعافر مائی کہ اللہ آتھیں ہرا بھرار کھے ایک وہ عالم جومیری امت تک میرے احکام پہنچا دے ، دوسرے وہ خاوند جو بیوی کونماز کے لئے اٹھادے تیسرے وہ مسلمان جومیری امت کے بچھڑ وں کو ملادے ،غرض بیہ کہ مسلمانوں میں صلح اٹھادے تیسرے وہ مسلمانوں میں صلح کراد نیابہت بڑا تو اب ہے۔

آیت میں لفظ ہوات قبو اللّٰہ اس میں یا توصلح کرانے والوں سے خطاب ہے یا الرّ نے والوں سے خطاب ہے یا الرّ نے والول سے ملاء ، اے بادشا ہو ، اے بیرو ، اے بیرو ، اے استادوتم بید خیال نہ کرنا کہ وہ الرّ تے ہیں تو لڑنے دو جمیں کیا ؟ نہیں بلکہ خدا کا خوف کرنا اور صلح ضرور کرانا ، اگر تم نے قدرت کے باوجود مسلمانوں میں صلح نہ کرائی تو قیامت کے روز تمہاری اس جرم میں پکڑ ہوگی۔

جیسے نمازروزہ فرض ہے ای طرح صلح کرانا بھی فرض ہے سارے فرائض ادا کروت نجات ہوگی یا بیمطلب ہے کہ سلح کرانے میں اللّٰد کا خوف رکھنا البی صلح نہ کرانا کہ کسی برظلم ہو جائے ،اسکاحق مارا جائے ،ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤگے۔

اگراڑنے والوں سے خطاب ہوتو مطلب ہوگا کہ اے لڑنے والوتہ ارامقابل تم سے صلح کرنا جا ہوئی مسلح کوئی کرانے والاسلح کرنا جا ہے اوجہ سلح سے الکوئی مسلح کوئی کرانے والاسلح کرانا جا ہے تو اللہ کا خوف کرنا ، بلاوجہ سلح سے انکار نہ کرنا ، کیونکہ کینہ و بغض رکھنے والے کی دعا کیس قبول نہیں ہوتی مماز قبول نہیں ہوتی ، دل

اس کوکینہ سے پاک رکھنا، کے ملک است میں معلی کے ماری کے کا کھی میں مدینہ کی طرف سے سکینہ اتر بے تو اس کو کینہ سے پاک رکھنا، کے ملک متر حصون میں لعل کے معنی ہیں تاکہ، یا معنی ہیں شاکد کہ اس کوکینہ سے پاک رکھنا، کے معلکم تر حصون میں لعل کے معنی ہیں تاکہ، یا معنی ہیں شاکد کہ معنی سے کہ معنی سے کہ کو کہ رہتم فرمائے یا مطلب ہے کہ کسی ممل کی مقبولیت یقین ہیں ہم کل کرنے کے بعدام پر رکھنا تاکہ شاکد تبول ہوجائے۔

(معلم تقرير المعروف نئ تقريرين ص 12 تاص 90 مطبوعة قاورى پبلشرز لا بور)

### نتيجه بحث:

- کیم الامت نہایت اعلیٰ درجہ کے خطیب تھے۔
  - انکی خطابت نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔
    - معیار کی بلند یوں پڑھی۔
    - ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔
      - 🙆 اجزوتواب کے حقدار تھے۔





For More Books Click On This Link clami Rooks Quran & Madni Ittar House

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

### والمالي ميات مكيم الامت الله المالي والمالي وا

باب۵۱ کیم الامت بطور مجیب (1) مجیب کامعنی ومفهوم (2) مجیب کی شرا نظ (3) مجیب کی فضیلت

(4) تھیم الامت کے مجیب ہونے پرایک نظر

(5) تيجه بحث

# ميات مكيم الامت الله 376 كالي 376

### مجيب كالمعنى:

سیلفظ اجابت سے بناہے ماہ ہے، ج، و، ب معنی ہے کا شا، تر اشنا، قطع کرنا، تالاب کو بھی جسو بہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسکی زمین پستی کی وجہ سے دوسر سے حصہ سے کٹ جاتی ہے قرآن میں ہے جہ اب و المصخو بالواد (آلایت) کلام یاسوال کے جواب کو بھی اس لیے جواب کہا جا تا ہے کہ وہ کلام ہوا کہ کا شاہوا، ساعت کرنے والے کے کان تک پہنے جا تا ہے کی بات مان لینے کو بھی است جا بھا ہی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے سوال وطلب کا سلسلہ کٹ جا تا ہے۔ (تنیر نعبی می 242 ن 2 مطبوعہ کم تبدا سلامی مجرات یا کتان)

معنی کا حاصل بیہوا کہ وہ صاحب علم وعقل جو ہراعتر اض کا جواب دے ہرسوال کا حل پیش کرے مجیب کہلا تاہے۔

### مجيب كي شرائط:

مجیب کے لئے بنیادی شرا نظورج ذیل ہیں۔

- 🗨 صحیح العقیدہ ہو کیونکہ بدعقیدگی کی وجہ ہے اس کے جواب اس کی بدعقیدگی کے اثبات وفروغ کی طرف مثعرو مائل ہوں گے جہا بتیجہ گمراہی کے سوا کیجے ہیں۔
  - صاحب علم وعقل ہو کیونکہ بے عقل اور بے علم نااہل ہے۔
  - اس كا حافظه اورمطالعه وسيع بهو كيونكه قلت حافظه اورقلت مطالعه عيب ہيں۔
    - س اس کا تجربهاورمعلومات زیاده بهول کیونکه بیامورمهارت پردال ہیں۔
  - عقلی اورشرع علوم جانتا ہوتہذیب وتدن اور عرف واصطلاح پردسترس رکھتا ہووغیرہ وغیرہ ۔

### مجيب كے فضائل:

جواب دیے پرکئی طرح سے فصیلت وار دہوئی ہے خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایپے سوال کا جواب حاصل ہونے پر الجھن دور ہو جاتی ہے ، خوشی ہوتی ہے ، ذہنی کوفت اور کرب ختم ہوجا تا ہے ،معلومات میں اضا فہ ہوجا تا ہے نفع ہوتا ہے ،عقل وعلم کی زکوۃ ادا والمحالي ميات مين مين الامت الله المحالي المحا

ہوجاتی ہے، سخاوت کا جذبہ بیدا ہوتا ہے جُل سے نفرت بیدا ہوتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،احسان مندی کے جذبات انجرتے ہیں وغیرہ وغيره ان تمام امور بربقذرضرورت چندا ّ يات دا حاديث ملاحظه فرما نيل ـ

#### آيات مباركه اخذ شده مفهوم

ہرنعمت کےشکراداء کرنے کا تھم اور ترغیب دی گئی ہے۔ ہوشم کی نیکی کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

امر بالمعروف اورنبى عن المنكر كى ترغيب دى حَمَّىٰ ہے، بخل کی ندمت کرکے اس سے بیخے کا تھم دیا

بخیلوں کی ندمت کی گئی ہے تخی کی فضیلت پیتہ ا

ہر قتم کے بخل اور ہر قتم کے بخیل کی ندمت کی سننی ہے سخاوت اور سخی کا مقام معلوم ہوا۔

🛈 فاذكروا الله لعلكم تفلحون ٥ (المائده 7آيت 100)

🕜 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون o · (الحج 22آيت 77)

🗃 ويائـمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ٥(العمران 3آيت 104)

🕜 ومن يوق شخ نفسه فاولئك هم المفلحون0(الحشر 59آيت 9)

🙆 الـذيـن يبـخلون ويامرون الناس بالبخل ٥(الحديد 57آيت 24)

، 🐿 الـذيـن يبخلون و يامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتا هم الله من فضله ٥٥ النساء 4 آيت 37)

**و تعاونو اعلى البر والتقوى 0** برتم كے تعاون كائكم ديا گياہے۔ (المائده 5آيت 2)

ان آیات کا حاصل بہے کہ سوال کے جواب دینے والے برآیات میں بیان شدہ امورمنطبق ہوتے ہیں مثلاً اس کی نعمت علم وعقل کا اظہار ہوتا ہے لہذا پہلی آبیت کی بشارت میں شامل ہے سوالات کے جوابات دینا نیکی ہے احیماعمل ہے لہذا دوسری آبیت کی بشارت کا حقدار ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنكر بھی اس كے جوابات میں نہ کسی شرکسی طور پر موجود ہے المنظامة المستند كي المنظامة المنطقة المنطقة

لبذاتيسرى آيت كمضمون كاحامل ہے تو تواب وخوش خبرى كاحقدار مواسوال كے جوابات ديكروه اين علم وعقل كو تنجوى سے بي اليتا ہے لہذا يا نجويں اور چھٹى آيت ميں بيان كرده فضيلت كا حقدار ہوا دوسرے مسلمان کاعلمی اور عقلی تعاون کرتا ہے لہٰذاساتویں آیت کا بیان کر دہ عظم اورخوشی خبری اس کو بھی شامل ہو گی۔

#### احاديث مباركه

🕡 قسال النبسي مَلَيْكُمُّ السمسلم اخو المسلم لايطلمه ولايسلمه ومن كان فى حساجة اخيسه كسان السله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرَبات يوم القيامة (مسلم بخاری)

🗗 قال النبي سَكُيْكِمُّاذا مات الإنسان انقطع عنه عله الامن ثلاثة من صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد . صالح يدعواله (مشكوة)

مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسكى فضيلت بهمى بنائي منى كهايك عم اورسختي دور كرنے پراللہ تعالیٰ اس مدد گار کی ستر (70)

اخذ شده مفهوم

عم وسختیال دور کرے گا۔

نفع بخشعكم اورصدقه جاربيه اورصالح اولاد چھوٹ کرفوت ہو جانے پرموت کے بعد بھی تواب ملتار ہتا ہے۔

**کل معروف صدقة** (مشكوة) ہر متم كى نيكى كوصدقه فرمايا گيا ہے۔

ان احادیث شریفه ہے ہمارےمقرر کردہ عنوان پراس طرح دلالت اور مطابقت ہوگی کہ پہلی حدیث میں کے سب ربقہ کالفظ عام ہے جس نے جس طرح بھی دوسرے کا کرب و پریشانی ختم کی رب اس کی ستر (70) ختم فرمائے گاچونکہ سوالات کا جواب دینے سے بیامر حاصل ہوتا ہے لہذا ہر مجیب اس حدیث کے عموم میں شامل ہے اور دوسری حدیث میں علم نافع کو صدقة فرمايا كياسوالات كے جوابات دينے والے بھي بياعز از وانعام حاصل ہے كيونكه اس كے علم سے دوسرے مسلمان کونفع ہوا، تنسری حدیث مبارکہ میں بھی لفظ کے لے جو باعتبار قاعدہ مناطقه موجيه كليه كاسور ہے لہذا ہرتم كی نیكی اس کے شمن میں شامل ہے مجیب كا جواب بھی تو اچھا

ر میات مکیم الامت است کی کھی گھی ہے۔ کہ کھی کے کہ کھی کا سات مکن کے کہ دوسرے کی خوشی فرحت اور راحت و تسکین پر مشمل ہے اس کے نم و کرب کوختم کرنے کا باعث وسبب ہے وغیرہ وغیرہ ۔

آیات واحادیث کا حاصل بی نکلا کہ سوالات اور اعتر اضات کے جوابات ضرور دینے جا ہیں کہ اس میں نفع ہے جوابات دیناعام ہے خواہ منہ سے دیں قلم سے دیں تحریر وتقریر کے ذریعہ ہول یا جس ممکن طریقہ ہے بھی ہوں ضرور دیئے جا کیں تاکہ کم وعقل کی زکوۃ ادا ہوتی رہے۔ حکم مال کہ مند کے مصرید میں نیا کہ مال کا دورہ کے مصرید میں نیا کہ مند کے مصرید میں نیا کہ میں نیا کہ میں میں نیا کہ میں نیا کہ میں نیا کہ میں کی مصرید کی میں نیا کہ میں میں نیا کہ میں نیا کہ میں کی مصرید کی میں نیا کہ میں نیا کہ کو میں کی میں میں نیا کہ کو کہ کو کہ میں میں نیا کہ کی کو کہ کو

### علیم الامت کے مجیب ہونے پرایک نظر:

علیم الامت علیہ الرحمۃ کا خاصہ بیتھا کہ انھوں نے اپنی ہرتھنیف میں سوالات کے جوابات پرمشمل باب ضرور قائم کیا ، اور میرا بید وعویٰ ہے کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ سے بڑھ کر کسی نے بھی سوالات کے جوابات نہیں دیئے بید دعویٰ محض عقیدت کی بناء پرنہیں ہے بلکہ انکی کتب کے مطالعہ عمیق کی بناء پر ہے حقیقت ہے ذیل میں حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے بچھ سوالات جوابات تحریر کرتا ہوں تا کہ انکی وسعت مطالعہ ومعلومات بھی سامنے آجائے اور ہمارا مقرر کردہ عنوان بھی مکمل ہوجائے ، ملاحظ فرما ہے۔

#### نوٹ:

کی ادم المت علیه الرحمة نے کی قتم کے لوگوں کے اعتر اضات و موالات کا جواب و حل فر مایا تھا مثلاً ہندو آرید ہسکے ، عیسائی ، یبودی ، دھرئے ، فلاسفر ، مثکرین حدیث ، مثکرین تقلید مثکرین عصمت انبیاء مثکرین شان صحابہ ، مثکرین اولیاء کرام ، مثکرین عظمت رسالت ، مثکرین ختم نبوت ، مثکرین شعائر اسلامیہ ، مثکرین معمولات الل سنت ، وغیرہ وغیرہ اگرتمام کے سوالات مع جوابات کی امثلہ ذکر کروں تو مقالہ بہت طویل ہوجائے گالہذا بعض کی امثلہ ذیل ہیں۔

#### سوال 📭:

قرآن الله کاکام نیس ہے کیونکہ اس میں ہے المحسمد المله اگر الله کاکلام ہوتا تو المحسمد المله اگر الله کا کلام ہوتا تو المحسمدلی ہونا چا ہے تھا، نیز قرآن میں ہے کہ ایاك نعبدہ م تجھ ہی کو پوجتے ہیں معلوم ہواكسى بندے كاكلام ہے درنہ بتاؤر بسكى كوكہدر ہاہے كہ ہم تجھ ہی كو پوجتے ہیں نیز قرآن میں جا بجا

جواب:

سیاللہ کا کلام ہاں نے اپنے بندوں ہے کہلوانے کے لیے اس طرح فر مایا یوں سے کہلوانے کے لیے اس طرح فر مایا یوں سمجھوکہ جس طرح استاد شاگر دکوسا منے بھا تا ہے پھر کتاب پڑھتا ہے تا کہ شاگر دبھی اس طرح پڑھے نیز بھی بھی حاکم (حکم چلانے والا) دوسرے کی زبان میں بات کرتا ہے ممبری دغیرہ سے متعلق کا غذات چھوائے جاتے ہیں اس میں اس طرح عبارت تکھوا تا ہے کہ میں اقر ارکر تا ہوں کہ ان قوانین پر پابندی کروں گا کروں گی دغیرہ دغیرہ کرو کہ ان فارموں کا مضمون بنانے والاکوئی اور ہے لیکن چونکہ ان ممبروں سے یہ کہلوا نامقصود ہے لہذا سکی فارموں کا مضمون بنانے والاکوئی اور ہے لیکن چونکہ ان ممبروں سے یہ کہلوا نامقصود ہے لہذا سکی زبان میں بیال قبولموا پوشیدہ ہے جب کا معنی ہے تم سب کہوکہ المحمد الشہ میں بیال قبولموا پوشیدہ ہے جب کا معنی ہے تم سب کہوکہ المحمد الشہ تعریف اللہ تعالی تو نیا ہی دائی ہم سے اپنی اس فولموا پوشیدہ ہے جب کا معنی ہے تم سب کہوکہ المحمد الذی تم الموں تا کہ لائدا ہے بیشی نہیں اللہ تعالی تم سے اپنی ذات وصفات خود نہ بیان کرتا تو ہمیں کیے معلوم ہوتا؟ لہذا ہے بیشی نہیں ہوئی بیان حقیقت ہے ذات وصفات خود نہ بیان کرتا تو ہمیں کیے معلوم ہوتا؟ لہذا ہے بیشی نہیں ہوئی بیان حقیقت ہے نائیں ہیں اس سے مقصود ہے کہ رعایا ان باتوں نے باخبر ہوکر اسکی اطاعت وفر ما خرداری شانیں ہیں اس سے مقصود ہے کہ رعایا ان باتوں نے باخبر ہوکر اسکی اطاعت وفر ما خرداری شانیں ہیں اس سے مقصود ہے کہ رعایا ان باتوں نے باخبر ہوکر اسکی اطاعت وفر ما خرداری کے درعایا ان باتوں ہے در تغیر نیبی نادل میں 60 مطور مذبی کئی خور نا خرداری

سوال 🗗 :

اگررب واقعیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہؤتا توسسلمانوں کے ہاتھوں قل وجہاد کیوں کروا تاہے رب کا کام تو پالناہے نہ کہ مروانا؟ (ہندوآ رہیہ)

جواب:

جوناتص مخلوق اینے وجود سے دوسری اعلی مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کوعلیحدہ کرنا ہی پرورش ہے کسان کے کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصور مذہ نرم فرم گھاس مات منا المات المنت المات الما

ہمی اُگ آتی ہے دیکھنے میں بھلی محسوس ہوتی ہے گرکسان جانتا ہے کہ کھیت برباد ہوجائے گا است جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنا ہے کیونکہ اس میں کھیت کی بھلائی ہے اس طرح کفار رب تعالیٰ ک زمین پرخوبصورت گھاس ہیں اگرزرور پکڑ جا کیس تو خدا کے بندوں پر دنیا تنگ ہوجائے ان کونکلوا دینائی ضروری ہے گویا ہے ربوبیت کے لئے ایک طرح کی آڑ ہیں جس کا ہٹانا ضروری ہے۔

سوال 🗗:

ربّ کا کام پرورش کرنا ہے اور تکلیفوں سے بچانا ہے بھروہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے جیسے بیاری اورغربت وغیرہ (آربیہ ہندو)

جواب:

رباہ خلص بندوں پر جو تکلیف بھیجتا ہے اس تکلیف میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں بھی یہ تکلیف میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں بھی یہ تکلیف اس آدمی کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے بھی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کردیتی ہے بھی بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے مثلا مال کی زکوۃ ادا کرنے سے ظاہرا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو محص مال کا خرج کرنا ہے ضائع کرنا ہے لیکن اس سے غریب بل جاتے ہیں اور دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے جیسے پھل دار درختوں کی کانٹ چھانٹ کرنے سے آئندہ پھل زیادہ لگتے ہیں ،معمولی بیاریاں بڑی بڑی بیاریوں سے بچالیتی ہیں۔

کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں گراس کا انجام اچھا ہوتا ہے باپ ایٹ کرتے ہیں گراس کا انجام اچھا ہوتا ہے باپ ایٹ عزیز بیٹے پرعلم وہنر سیھنے کی محنت ڈالتا ہے بچہ مدرسہ وسکول کی پابندیوں ادر اسا تذہ کی سختیاں برداشت کرتا ہے گرنتیجہ نکلتا ہے تو اس کو پینہ چلتا ہے کہ وہ سختیاں اور پابندیاں کڑوی دواء کی طرح فائدہ مندتھیں۔

سوال 🍘 :

# المنظر المسترين المنترين المن المنترين المنترين المنترين المنترين المنترين المنترين المنترين

بندہ اپنی نامجی اور محدود عقل کی بناء پر بعض اوقات وہ دعا کیں ما تک لیتا ہے جو انجام کاراس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہیں چونکہ رب تعالی علم وخرر کھنے والا ہے فضل وکرم والا ہے لہٰذاوہ قبول نہیں فرما تااس کا قبول نہ کرنا تو کرم ہے نہ کہ ظلم ، نامجھ بچدا ہے باب ہے شہد ما نگا ہے باب جا تنا ہے کہ بیٹ ہداس کے کمزور معدہ کی وجہ ہے اس کونقصان دے گا، بے وقو ف ما نگا ہے باب جا تنا ہے کہ بیٹ ہداس کے کمزور معدہ کی وجہ سے اس کونقصان دے گا، بے وقو ف بیار حکیم سے خوش رنگ اور مزیدار دوا کیس ما نگنا ہے لین وہ اس کوکڑ دی دوا کیس بلاتا ہے تو بیا باب اور حکیم کی بے وقو فی اور ظلم نہیں بلکہ کرم وضل ہے۔

### سوال:

رب کے معنی ہیں پالنے والا جب وہ سب کارب ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کو پالا کرے کسی کوموت نہ دیا کرے کیا ہلاک کرنا بھی ربوبیت ہے؟ (آربی)

#### جواب:

جولوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ اسکی حقیقت کونہیں جانے موت تو حبیب سے
طنے کا ایک بل ہے ذریعہ ہے حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضور نبی کریم کانٹیڈ کا کا زیارت
نصیب ہوتی ہے گویا زندگی ایک بھیت ہے اور موت اس کی کٹائی ہے کھینت کا کا ٹنا حقیقت میں
کھیت کی تحکیل پرورش ہے انسان کی زندگی کمائی کرنے کا وقت ہے اور موت اس کمائی شدہ کا
پیل یا نے کا وقت ہے۔ (تنبیز نیمی من 71 تام 72 ج اول مطبوعہ نیمی کے خانہ مجرات)

### سوال 🛈 :

قرآن مجید میں ہے دوح مسند جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں جزو ہیں اور سرایا روح ہیں ریصفت بیٹے میں ہوتی ہے لہذا بحکم قرآن حضرت عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں جیسا کہ مندگی من تبعیضیہ سے معلوم ہور ہاہے۔ (عیسائی)

### والمستربين الامتربيد علي الامتربيد المحالا الم

جواب:

منه كامن ابتدائيها وراس كامعنى بالله كى طرف بروح قرآن بين ب كه وسخو لكم هافى السماوات و ما فى الارض جمعياً منه يهال بحى منه موجود بتوكياس منه كى وجه نزين آسان اوران كاندر جو يحصب اس كو بحى خداكى اولا دمانو كى؟ تم نه منه كاتر جمه غلط كيائي تجب كهيد آيت توميح كي بينا بون كى نفى كرنے كے كے نازل بوكى اور تم اس بينا بونے كا ثبوت لے رہو۔

### سوال 🗗:

اس مسنسه ہے رہی معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بشرنہیں ہیں بلکہ ہرایاروح ہیں اور عام روح بھی نہیں بلکہ اللہ کی روح ہیں۔ (عیسائی)

#### جواب

#### سوال 🖎:

حضرت علیہ السلام میں خدائی صفات ہیں مردے زندہ کرنا، بیاریوں کو متم کرنا بیاروں کو اچھا کرنا،غیب کی باتیں جاننا، صفات سے صفات والے کا پیتہ چلتا ہے لہذا حضرت عیسی علیہ السلام خدا ہیں (عیسائی)۔

## والمحالية الامت الله المحالية المحالية

جواب:

سؤال 🔁:

حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسی نے اپنے والوں سے کہاتھا کہ مبشو ابوسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میں اس رسول کی خوش خبری دیتا ہوں جومیر ہے بعد آئے گااس کا نام احمہ ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہا حمد رسول نے اگر حضرت عیسی علیہ السلام کا راستہ صاف کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ تن اور نجات مضرت سے کے ساتھ ہے ورنہ یہ آیت اور اس میں فرکور بشارت سے خدہ وگی کیونکہ اگر احمد رسول نے حضرت عیسی کے بعد آکر انکی شریعت کو جھٹلانا تھا اس کے خلاف چلنا تھا تو اس بات کو حضرت عیسی علیہ السلام بشارت کیوں کر کہہ سکتے تھے۔ (عیسائی)

جواب:

یادری بی اسلام نے دین سے کو کب جھٹا یا؟ کہاں جھوٹا کہا؟ اسلام نے تو سار ہے آسانی دینوں کی تفدیق کی ، ان تمام ادیان کی ایک حداور میعادھی جس پر پہنچ کروہ ختم ہو گئے جسے دین موسوی اس وفت ختم ہوگیا جب دین عیسوی آیا کیا تم کہو گئے کہ دین عیسوی نے دین ابراجی اور دین موسوی کو جھٹلایا؟ قاعدہ بیہ کے دیجے سکول جاتا ہے تعلیم پاتا ہے جوں جوں ترق ابراجی اور دین موسوی کو جھٹلایا؟ قاعدہ بیہ کے دیجے سکول جاتا ہے تعلیم پاتا ہے جوں جوں ترق

کرتا ہے بوی کلاسوں میں جاتا ہے بوے استادوں کے پاس پڑھتا ہے بوے مدرس چھوٹے مرس کو جھٹلاتے ہیں وہ لڑکا لی اے اور مدرس کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں بلکہ اسکے ادھور نے کیسی مشن کو کمل کردیتے ہیں وہ لڑکا لی اے اور

ایم اے دغیرہ تک کرکے فارغ ہوجا تاہے۔

اس مثال کے مطابق میں جھ لوکہ انبیاء کرام لوگوں کو تعلیم دیے رہے بیا ہے وقتی اور عدورتھی جورت سے بوے معلم آئے انھوں نے الی تعلیم دی کہ مزید کی تعلیم کی ضرورت ہی ندرہی رہ نے فرمایا المہوم اسکے لئے انھوں نے الی تعلیم واقعہ مت علیکم ضرورت ہی ندرہی رہ نے فرمایا المہوم اسکے لئے مدینا توبیا س وجہ سے تھا کہ دنیا نے ان کو جھٹلا یا حضور علیہ السلام نے ائی تھدیق فرمائی و نیا نے انکی والدہ پر تہمت لگائی حضور علیہ السلام نے انکی تھدیق فرمائی و نیا نے انکی والدہ پر تہمت لگائی حضور علیہ السلام نے ان کے دامن سے بہترہت ہٹائی انکی پاکد امنی قر آن نے بتائی جودرس ادھورارہ گیا تھا اس کو حضور علیہ السلام نے شاند ار طریقہ سے کمل فرمایا ، حضرت عیسی علیہ السلام کی کتاب انجیل کی تھدیتی فرمائی و غیروغیرہ تو کیوں نہ خوش ہوکر حضور علیہ السلام کے لیے وہ خوش خبری انجیل کی تھدیتی الموسول باتی من بعد اسمہ احمداگر قر آن اورصا حب قر آن نے ان کا جرچانہ کیا ہوتا تو آج دنیا ان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن اور ماحب کا جرچانہ کیا ہوتا تو آج دنیا ان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن اور ماحب کا جرچانہ کیا ہوتا تو آج دنیا ان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن اور ماحب سے قر آن اور ماحب سے قر آن اور ماحب بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن اور ماحب سے قر آن اور ماحب سے قر آن ان کا نام تیں ہوئی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن اور ماحب سے قر آن کا کا خریا ہوئی ہوئی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن کا نام تیں ہوئی ہوئی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن کا خور سے کہ میں خور سے کہ میں کا جر چانہ کیا ہوئی جن نبیوں اور کتاب سے قر آن کا خور کو کیا کہ جور کو کو کے کا خور کو کیا گئی کیا کہ کو کیا کو کیا گئی کو کر کو کو کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا گئی کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کر کر کو کر کو

(كصله از فراوى نعيميد ص 105 مطبوعه مكتبدا سلاميه مجرات)

سوال 🗗:

حفرت عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام ہے افضل ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف تھالک امدة ان اولھا وعیسی ابن مویم اخو ھا (حدیث) کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوجس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں علیہ السلام ہیں ، تو دیکھوکس صفائی ہے حضور علیہ السلام نے واضح فرمادیا کہ امت کی نجات ابتداء تو میرے ذریعہ بھی ہوگی لیکن بالآخر حقیق نجات دہندہ تو حضرت عیسی ہوں گے۔ (عیسائی)

# 

پادری جی اگرگالٹی کیول بہدرہی ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام سے سینکٹرول برس پہلے گررے اور وقت مقررہ گرز ارکر آسان پر چلے گئے بھروہ بعد کسے ہو گئے حضرت عیسی علیہ السلام اب دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہ آئیں گے بلکہ امتی رسول عظیم اللہ اللہ کا حیثیت سے نہ آئیں گے بلکہ امتی رسول عظیم اللہ کا عدالت کا گواہ ہے اس کا ماتخت ہے جائے تو اگر چہوہ اپنی عدالت کا بھی کیا بھی کیا ہے جہ کیکن اس کے پاس اسکی عدالت کا گواہ ہے اس کا ماتخت ہے جائے ان اللہ اس امت کا بھی کیا مرتبہ ہے کہ ایک نبی معظم اس امت کا فرد ہے؟ (مصلہ از فادی نیمیہ کا کیک بی معظم اس امت کا فرد ہے؟ (مصلہ از فادی نیمیہ کا کیک بی معظم اس امت کا فرد ہے؟ (مصلہ از فادی نیمیہ کا کہ مطورہ کہتے اسلامیہ)

سوال 🛈 :

حفرت على الله الله وفات پانتيج بين ربّ فرما تا ہے قد حسلست من قبله الرسل (القرآن)

اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تخصیص اور استھناء نہیں ہے جیسے اور انبیاء کرام کے بارے میں حلت ہے ویسے ہی ان کے بارے میں بھی ہے۔ (مرزائی قادیانی) حرو

جواب:

خلت خلق الحلاء سے بنا ہاں کمعنی موت نہیں ہیں بلکہ عنی ہے فالی ہونا گررجانا فضاء آسانی کو بھی ای معنی میں خلاء کہتے ہیں پا خانہ والے مکان کو بھی بیت الخلاء کہتے ہیں پا خانہ والے مکان کو بھی بیت الخلاء کہتے کی بہی وجہ ہے تنہائی کو بھی ای کے خلوت کہا جا تا ہے اہل عرب کا مقولہ و محاورہ ہے خلت المدیدار من الانیس کہ ووست سے شہرخالی ہوگئے مادہ کا معنی ہرشتن میں ضرور پایا جا تا ہے لہذا آیت کا یہی معنی ہوگا کہ ان سے پہلے نبی گزر گئے گزرنا عام ہے خواہ موت کے ذریعہ ویا لہذا آیت کا یہی معنی ہوگا کہ ان سے پہلے نبی گزر گئے گزرنا عام ہے خواہ موت کے ذریعہ ویا فیلاء نبید آسان پر جانا ہوائی بار کبی کی وجہ سے ماتت نفر مایا گیا، شائد مرزا بی کے ہیں کہا جاتا ویا ایک ایک ہوجاتے ہیں کہا جاتا ہے دیل گزرگیا تا فلگر رگیا آفا ہی کنار سے سے گزرگیا تو کیا یہ فناء ہوجاتے ہیں؟ ہوگا کہ تیں معنی ہوگا کہ میسی علیہ السلام گزرگیا آفا ہے کہا جاتا ہے سب تو میں گزرگین میں خلید ہوئے ، کہا جاتا ہے سب تو میں گزرگین الیے ہی معنی ہوگا کہ میسی علیہ السلام گزرگیا کہ کہ فناء نہ ہوئے ، کہا جاتا ہے سب تو میں گزرگین

و کی کی کی افتام وانواع ہیں حضرت عیسی علیه السلام اورنوعیت سے گزرے یعنی فناء ہو گئیں گزرنے کی کئی اقسام وانواع ہیں حضرت عیسی علیه السلام اورنوعیت سے گزرے باقی انبیاء اورنوعیت سے گزرے قد خلت مطلق ہے دونوں نوعیتوں کوشامل ہے۔ سوال 🕥 :

رب تعالیٰ بنوں کے متعلق نر ماتا ہے اموات غیبر احیاء کہ وہ بت مرد ہے ہیں زندہ نہیں ظاہر ہے کہ لیگوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی معبود ہونے کاعقیدہ رکھا اس قاعدہ سے وہ بھی اس آیت میں شامل ہیں لہذاوہ وفات یا فتہ ہوئے۔(مرزائی قادیانی)

#### جواب:

اس آیت کا حضرت عیسی علیه السلام سے تعلق نہیں میہ بے جان بنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عیسی علیه السلام کی تو بروی شان ہے شہیدوں کے بارے میں رب نے فرمایا ولا تقولوا! لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لاتشعرون ٥ (البقره) کے شہیدوں کومردہ مت کہووہ زندہ ہیں انکی اس زندگی کاتم کوشعور نہیں ہے آپ کی پیش کردہ آیت میں حضرت عیسی علیه السلام کوداخل کیا جائے تو آیات کا تعارض لازم آئے گاو ہو معال ۔

#### سوال 🗗 :

قرآن میں ہے بے عیسسی انبی متو فیک و دافعک المیں ۱۰ اس آیت میں رب نے حضرت عیسی علیہ السلام کو دوچیز وں کی خبر دی تو فی اور دفعے تو فی کامعنی ہے موت اور رفع کامعنی ہے بلندی مراتب رفعت درجاتا، چونکہ رفع بحد میں ہے اور تسو فسی پہلے معلوم ہوا کہ موت پہلے دی گئی اور بلندی درجات بعد میں عطام وئی۔ (مرزائی قادیانی)

#### جواب:

------متسوفسی کامادہ ہےوفاء(وف، ی) بمعنی پوراکرنا قرآن میں ہےو ابسواھیسے الذی وفی۔

ایک اورمقام پرفر مایافیو فیهم اجو رهم ای ماده سے ہے استیفا عبمعتی پورالیمایا پورا دینا موت کووفات اس لیے کہتے ہیں کہاس سے عمر پوری ہوجاتی ہے بیافظ نیئر پر بھی پولا

### والمالي ميات مكيم الامت الله المالي والمالي وا

جاتا ہے قرآن مجید میں سی لفظ تینوں معنوں میں استعال ہوا ہے بمعنی پورا کرنا جیسے و ابر اھیم المدی و فی ٥ بمعنی نیند جیسے ھوالہ نہی ہیں و ف کے بالیل ٥ بمعنی موت جیسے واللہ دیں یہ یہ و فون مدن کے ویدا و ایر معنی مراد ہوں گے یہاں تینوں معنی بن کتے ہیں لیعنی اسے عیسی میں تم کو پورا پورا مح جمم وروح کے لینے والا ہوں اس تینوں معنی بن کتے ہیں لیعنی اسے عیسی میں تم کو پورا پورا مح جمم وروح کے لینے والا ہوں اس صورت میں عطف تفریری ہے یا یہ معنی مراد ہوگا کہ اسے عیسی میں تمہیں پوری پوری بوری مردوں گا و تمریمیں قرن تبہیں قرن تبہیں قرن تبہیں قرن تبہیں کہ اسے عیسی میں تم کو وفات دوں گا مگر قل کے واسطہ نے ہیں بلاواسط قبل اور ابھی تہہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا اس صورت میں بھی واؤ عاطفہ ہوگی یا یہ معنی مراد ہوگا کہ میں تہہیں سلانے والا المرف المح النہ تبلی خلف المدین میں قبلان میں جات ہیں جیسے واسے دی وار ک عیسی ، او حسی المیل و المدی المدین میں قبلان ، خلق الموت و السی المدین میں قبلک ، خلق الموت و السی است نموت و نحی ، خلق الارض و السیاوات العلی خلق کم والمذین والہ حیات ، نموت و نحی ، خلق الارض و السماوات العلی خلق کم والمذین میں قبلک ، خلق الموت میں قبلک میں قبلک میں قبلک ، خلق الموت میں قبلک میں قبلک ہوں تہر تبہے۔

رافع رفع ہے بناہے جس کے عنی ہیں اٹھانا اور بلند کرنا مکان کی بلندی بتانے کے ۔ کے بھی آتا ہے اور مراتب کی بلندی کے لئے بھی آتا ہے اول کی مثال دف عابوی ہے علی العوش (یوسف) ٹانی کی مثال و دفع بعضهم در جات (البقرہ)

خیال رہے کہ رفع کا مفعول کوئی جسم ہوتو مکانی بلندی مراد ہوگی اور اگر جسم نہ ہوتو روحانی بلندی یا مدارج کی بلندی مراد ہوگی ۔ (مصلہ از تغیر نعیمی ج3 ص 542 مطبوعہ کہتے۔اسلامیہ)

### سوال 🍘 :

صدیت مبارک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت عیسی اور حضرت میں موی آج زندہ ہوتے تو انکومیری انباع کے سواکوئی جارہ نہ تھامعلوم ہوا حضرت عیسی حضرت موی کی طرح وفات یا گئے ہیں: (مرزائی قادیانی)

# المان المان

اس صدیت میں زمین کی زندگی اور ظاہری زندگی کا ذکر ہے یہی مراد ہے کیونکہ احکام تو زمین پر رہے سے لاگواور لازم ہوتے ہیں نہ کہ آسان پر نماز روزہ، جج وزکوۃ زمین پر رہے سے لاگواور لازم ہوتے ہیں نہ کہ آسان پر نماز روزہ، جج وزکوۃ زمین پر رہے سے لازم آتا ہے آسان پر بیہ چیزیں اواکر ناکیونکر ممکن؟ نیز حضور علیہ السلام ہی نے تو ہم کو بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے مشرقی مینار پر اتریں گے دجال کوختم کریں گے وغیرہ وغیرہ ۔

### سوال 🕲:

خفرت امام ما لک علیہ الرحمة کاعقیدہ تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام وفات پاگئے ہیں دیکھوکتاب مجمع البحاراس میں لکھاہے کہ قال مالك مات (مرزائی قادیانی)

#### جواب:

بیکهناایهای ہے کہ جیمالاتقربوا الصلوة کہواوروانتم سکاری چھوڑ دوآپ کی پیش کردہ کتاب کی کمل عبارت رہے،

قال مالك مات لعله اداد دفعه الى السماء ويبجى آخو الزمان لعواتو خبرالنزول يعى حفرت يسى عليه السلام كا آسان جانا ادرو بال سے دوباره آنا تواتر ہے گابت ہے اور يہال مات كے معنى بين رفع يعنى آسان پر جانا، تعجب سے مرزائيوں كو يہال مات كے معنى موت كرنے سے شرم بيس آئى حالانكه النكم زے نے مات كے معنى ايك جگه موت كے اوراى كتاب بين دوسرى جگه نيند كيے اوراى كتاب بين تيرى جگه غشى اور مد ہوشى كيے يہال اوراى كتاب بين دوسرى جگه نيند كيے اوراى كتاب بين تيرى جگه والى تے ہو، و يكھوا بيخ مرز كى كتاب ازاله امام مالك كتول بين مات كے معنى موت كيول كرتے ہو، و يكھوا بيخ مرز كى كتاب ازاله اور باس مات كے معنى موت كيول كرتے ہو، و يكھوا بيخ مرز كى كتاب ازاله اور باس مالك كتول بين مالك مالك كتول بين مالك كتول بين مالك مالك كتول بين مالك

#### سوال 🗗:

قرآن کمل کتاب ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے پھر صدیث کی کیا ضرورت، نیز اس کا سمجھنا بھی آسان ہے دب فرما تاہے ولقدیسو نا القرآن للذکو (القرآن) (منکرین حدیث)



جواب:

بے شک قرآن کمل کتاب ہے لیکن اس سے لینے والی کوئی کمل ہستی جاہیے وہ نی کریم ہیں تالیق کا سمندر سے ہرکوئی موتی نہیں نکال سکتا کسی غوطہ خور اور شناور کی ضرورت ہے قرآن حفظ کے لئے آسان ہے بیچ بھی یاد کر لیتے ہیں مسائل نکا لئے کے لئے آسان نہیں اس لیے لذکوفر مایا گیا ہے۔

سوال 🗗:

رسول تورب کے قاصد ہیں جن کا کام ڈاکیے کی طرح رب کا پیغام پہنچا دینا ہے نہ کہ چھتم جھانااور بتانارب فرما تا ہے لقد جاء کم دسول (القرآن) منکرین حدیث)

جواب:

نی پاک تائی اسول بھی ہیں اور ساری خدائی کے معلم بھی اور مسلمانوں کو پاک صاف تقرافر مانے والے بھی رب نے فر ما یاویہ و کیسے میں استعال سکھانے کے (القرآن) تو کیا بعض آیات پرائیان ہے اور بعض کے منکر ہو مشین کا استعال سکھانے کے لیے کارخانے والوں کی طرف سے کتاب بھی وی جاتی ہے اور معلم وکاری گربھی دیے جاتے ہیں کارخانہ خداوئدی سے ہم کوجسم کی مشین ملی اس کا استعال سکھانے کے کتاب قرآن اور معلم صاحب قرآن عطا کے گئے ہیں۔

معلم خدائی کے وہ بن کے آئے جھکے ان کے آگے سب اینے پرائے

سوال 👁:

موجودہ حدیثیں حضورعلیہ السلام کا فر مان بیبیں ہی تو بعد کے لوگوں نے گھڑی ہیں کیونکہ زمانہ نبوی میں ککھائی کارواج ہی نہ تھا۔ (منکرین حدیث)

### والمحالية المستريد المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

جواب:

بھرتو قرآن کی بھی خرنیس کیونکہ زمانہ نبوی میں وہ سارانہ لکھا گیا نہ اس کو کتا بی شکل دی نہ جمع ہوا تھا خلافت عثانیہ میں اس کو جمع کیا گیا تھا، جناب، زمانہ نبوی میں قلم سے زیادہ حافظ پراعتاد تھا رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بہت زبر دست حافظے دیے بھے بعد میں ضرورت بیش آنے پر قرآن بھی سینوں سے کاغذوں پر جمع کیا گیا اورا حادیث بھی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت کی احادیث ہوتی تھیں جو وہ تھوار کی پر تلی میں محفوظ رکھتے تھے لوگول کو بھی عنہ کے پاس بہت کی احادیث ہوتی تھیں جو وہ تھوار کی پر تلی میں محفوظ رکھتے تھے لوگول کو بھی ساتے تھے خیال رہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولا دت اس ہجری میں ہو کہ آپ نے شاگر دامام محمد علیہ الرحمۃ نے موطا امام محمد تھینے نے موظ امام محمد علیہ الرحمۃ نے جونوے 90 ہجری میں پیدا ہوئے موطا امام تھا نہ تھنیف کی اور حضرت امام ما لک علیہ الرحمۃ نے جونوے 90 ہجری میں پیدا ہوئے موطا امام جہوں نے بہت احتیاط سے احادیث جھانٹیں اور جمع کیں۔

سوال 🕲 :

بعض احادیث دوسری بعض احادیث کے خلاف ومتعارض ہیں اور بعض احادیث عقل کے بھی خلاف ہیں لہٰزامیہ گھڑی ہوئی ہیں ورنہ کلام رسول تو ان نقائص سے پاک ہے۔ (منکرین احادیث)

جواب:

احادیث توضیح ہیں آپ کی فہم میں غلطی ہے سرسری نظر سے دیکھوتو قرآنی بعض آیات بھی مخالف، ومتعارض معلوم ہوتی ہیں تو کیاان کا بھی انکار کرو گے؟ قرآن واحادیث با قاعدہ علاء قرآن وحدیث سے پڑھنی جا ہیں محض ترجموں سے بیڈیس آئیں۔

(مراة شرح مككوة ج1 ص18 مطبوعه مكتبدا سلاميدلا مور)

سوال 🗗:

تقلید کرنا ضروری ہوتا تو صحابہ سی کے مقلد کیوں ندہوئے (منکرین تقلید)

### ميات مكيم الاست الله المحالات الله المحالة الم

جواب

انکوتفلید کی ضرورت نبھی وہ حضورعلیدالسلام کی برکت سے اپنے بعد کے تمام لوگوں کے حمادی ہیں پیشواء ہیں کیونکہ حدیث میں ہے اصحب ابسی کے النحوم فبایھم اقتدیتم ہوائے۔
(مکون کہ محابہ کرام ہوایت کے ستارے ہیں جس کے پیروری کروکامیاب ہوجاؤ کے مدیث میں ہے کہ فعلیکم بسنتی وسنة المخلفاء الواشدین (مکون) لیمن تم پرمیری اور خلفاء داراشدین کی سنت کا پکڑنالازم ہے۔

سیوال توابیا ہے جیسے وئی کہے کہ ہم کس کے امتی ہیں کیونکہ ہمارے نی کسی کے امتی ہیں کے امتی ہوتے ٹابت ہوا امتی نہ فیہ علی است ہوا امتی نہ ہوتا تو ہمارے نبی بھی کسی نہ کسی کے امتی ہوتے ٹابت ہوا امتی نہ ہونا سنت رسول ہے تو یہ کہنے والے کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھی حضور علیہ السلام تو خود نبی ہونا سنت رسول ہے تو یہ کی امت ہیں خود وہ کسی کی امت ہیں ہونا تو ہم کو ضروری ہے ہیں سب لوگ تو آپ کی امت ہیں خود وہ کسی کی امت ہیں ہوتا تو ہم کو ضروری ہے ایسے ہی سام ہوتا ؟

نہر ہے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریاء ہے دور ہومکمرین کی آ داز پر تجبیر وصلوۃ اس کو لازم جو امام ہے دو ہو، لب دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں صف اول کے مقتلہ یوں کو مسلوۃ ایس کو لازم جو امام ہے دو ہو، لب دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں صف اول کے مقتلہ کی بین دہ با واسط سینہ پاک بناب مصطفیٰ تکھیر کے ہے فیض لینے والے ہیں چونکہ اس بحر سے دور ہم ہیں لبندا نہر کی حاجت ہمیں ہے سمندر سے ہزار ہا دریا جاری ہوتے ہیں جن میں پانی تو سمندر کا ہوتا ہے لیکن نام ان کے جدا جدا ہوتے ہیں کوئی گڑگا کہلاتا ہے کسی کو جمنا کہتے ہیں حضور علیہ السلام آب رحمت ہیں آب رحمت کے سمندر ہیں اس سیند مبار کہ ہے جو نہر امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے سینہ ہوئی آئی وہ خنی کہلائی جو امام مالک علیہ الرحمۃ کے سینہ ہے آئی وہ خنی کہلائی جو امام مالک علیہ الرحمۃ کے سینہ ہے آئی وہ خنی کہلائی جو امام مالک علیہ الرحمۃ کے سینہ ہوئی آئی وہ صنبلی کہلائی ۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانہ ہے ان نہروں کی ضرورت ہمیں ہوئی ہوئی آئی وہ ضبلی کہلائی ۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانہ ہے ان نہروں کی ضرورت ہمیں ہیں ہے نہ کہ صحابہ کرام کو جسے صدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے نہیں۔ ہمیں ہے نہ کہ صحابہ کرام کو جسے صدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے نہیں۔ ہمیں ہے نہ کہ صحابہ کرام کو جسے صدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے نہیں۔ ہمیں ہے نہ کہ صحابہ کرام کو جسے صدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے نہیں۔ رہا ہائی میں 23 مطبور نبھی کتب خانہ بھرات یا کتان )

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

### 

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے تین بارجھوٹ بولاصحت مند سے مگرفر مایا بیمارہوں انی سقیم خود بتوں کوتو ڈامگر کہا کہ بڑے بت نے تو ڈیھوڈ کی بیل فعلہ کبیر ھم ھذا ۔
حضرت سارہ انکی زوجہ تھیں مگر ان کواپنی بہن کہاھ ذہ اخت ہی جھوٹ بولنا گناہ کیرہ ہے اور جھوٹوں پرلعنت ہے لے عنہ اللہ علی المکاذ بین معلوم ہوا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام معصوم نہیں (منکرین عصمت انبیاء کرام)

جواب:

اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک بیر کہ بحالت مجبوری جب جان کا خطرہ ہوتو جھوٹ بولنا گناہ بیں حتی کے کلمہ کفر بھی منہ سے نکال دینا جائز ہے ربّ فرما تا ہے الامن اکرہ و قبسله مطمئن بالإيسان ٥ جن مواقع پرحضرت ابراجيم عليه السلام في بيكلام كيا تفاو بال يا تو جان کا خطرہ تھایا عزت وعصمت کاوہ ظالم بادشاہ آپ سے آپ کی بیوی چھیننا چاہتا تھا تفصیل روح البیان میں مذکور ہے لہٰذاحصرت ابراہیم نے شرعی قانون اور اجازت پرعمل کیا یعل گناہ تقائی نہیں لہذاوہ گناہ گار بھی نہ ہوئے دوسرے مید کہ بیکلام جھوٹ نہیں بلکہ تو ربیہ ہے جو ضرورت کے وقت جائز ہے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کوبھی ضرورت تھی لہٰذا آپ نے شرعی مسئلہ پڑمل کیا شرعی مسکلہ پرعمل کرنا گناہ نہیں للبذاحصرت ابراہیم گناہ گارنہیں تو ربیکامعنی ہے ایسی کلام کرنا جس کے دومعنی ہوں متکلم بعید والے مراد لے جبکہ نخاطب قریب والے معنی مراد لے حضور علیہ السلام نے ایک بوڑھی سے فر مایا تھا کہ کوئی بوڑھی جنت نہ جائے گی ایک مخض کے اونٹ مانگتے پر فرمایا تھا کہ بچھے اونٹنی کا بچہ دوگا ایک صحابی کی آئھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس غلام کوکون خریدتا ہے؟ (ملکوۃ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بہن فر مایا تو اس سے دیلی بہن مراد تھی نہ کہ نہتی جیسے حصرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس دوفرشتے آئے اور عرض کیا کہ بیر میرا بھائی ہے جس کے پاس ننا نوے بریا ل بین هنذا احدی له تسبع و تسعون نعیجة (القران) یهال مدی مدی علیه اور بکریون

والار ميات مكيم الامت رثيد كالمحال ( 394 كالمحال ) يح مجازي معنى جول محيح حضرت ابراجيم عليه السلام كاانسى مسقيسم مين بيار مول فرمانااس معنى میں ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں نہ ہے کہ ایمی بیار ہون جیسے انك میست و انهم میتون o (الدرمس كامعنى بيكرة كنده زمانديس آب وفات بإنه والي بين ندكه في الحال انسى مسقيم میں سقیم سے مرادد لی بیاری لینی د کھاورر نج بھی ہوسکتا ہے بل فعلد کبیر ھم میں کبیرے مرادرب تعالی ہے اور هدذا ہے ای جانب اشارہ ہے کیونکہ وہ لوگ معبودا کبراللہ کو مانتے تھے اور بنوں کو چھوٹا معبود جانتے تھے آبیت کامعنی سے ہے کہ بید کام اس نے کیا جس کوتم معبود اکبر مانة مورية والخليم تقى وه كبيس هم سان بتول كابر المجهياف عله كالفظ بطريقه شك اداء فر مایا لینی ہوسکتا ہے کہ بڑے بت نے بیتوڑ پھوڑ کی ہو باعتبار گرائمر شک انشاء ہے جس میں كذب صدق كا احمال بى تېيى موتاسب سے برسى بات بيد كررب نے بيدواقعات بتاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی عمّاب کوئی ناراضی ندفرمائی بلکہ تعریقیں فرمائیں بنديدكى كى سندعطافرمائى بت عنى كے بيان سے پہلے بيآ يت ہے ولىقىد آتينا ابواھيم دشدهٔ ٥ كهم في حضرت ابراجيم كو پہلے سے بى اسكى نيك راه عطا كردى تقى آ كي فعل كورشف فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ رہے جھوٹ نہیں کیونکہ جھوٹ رشد نہیں ہوتا بیاری کا واقعہ بیان كرنے سے اللہ آيت ہے اذ جسآء دب بقلب سليم كدجب مفرت ابراہيم اين رب کے پاس حاضر ہوئے توسلامت دل والے تنے معلوم ہوا کہ آپ سلامت طبیعت تھے جھوٹ تو بیاری ہےنہ کہ سلامتی فاقیم ۔ (قبر کبریاء برمنکرین عصمت انبیا میں 431 مطبوعہ میں کتب خانہ مجرات پاکستان ) توث بدرساله على وستياب بيس بلكه جاء الحق مين شامل هـــــ (داقم المحووف

عفی عنه ربه)

### سوال 🗗:

حفرت علی اور حفرت امام حسین رضی الله عنه بیس پچھ طاقت ہوتی تو وہ وشمنوں سے کیوں شہید ہوتے جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے تو تم لوگوں کی مصیبت کیا دفع کریں کے رب فرما تا ہے اگران سے کوئی کھی کوئی شی کیکر چلی جائے تو نہ چھڑا سکیں و ان یسلبھ مالذباب شیا لایستنقذوہ منه (الحج) (مشرین معمولات اہل سنت)

### المان المستومن الامت الذي المان ا المان الم

ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی گرانھوں نے استعال نہ کی کیوں کہ رب کی مرضی ہی اس طرح تھی موں علیہ السلام کا عصامانی بنما تھا چا ہتا تو فرعون کونگل سکا تھا گراس کا مرضی ہی اس طرح تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں طاقت تھی کہ وہ حوض کور کو وہاں طلب کر لیتے نہر فرات کی تو حقیقت ہی کیاتھی؟ گروہ مناس برضائے مولی تھے دیکھورمضان المبارک میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے گرتھم الہی کی وجہ سے ہم اس کا استعال نہیں کرتے آپ کی چیش کردہ آیت کا حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے کوئی تعلق نہیں وہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اس کو اولیاء و مقبولین پر جسیاں کرنا ہے دین ہے کہاں بت اور کہاں متبول بارگاہ حضرات؟ حضرت امام حسین رضی الله عنہما نے وہ بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ عنہ کے نانا جان نے بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ وصلہ ان خار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ وصلہ کا ناجان نے بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ وصلہ کا ناجان نے بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ وصلہ کی ناناجان نے بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔ وصلہ کا ناجان نے بار ہا ہی انگیوں سے پانی کے چیشے بہادیے تھے جو جنت کا پانی تھا۔

#### سوال 🏗 :

(جس طرح عبادت خدا کے ساتھ خاص ہے اس طرح مدد مانگنا بھی خدا کے ساتھ خاص ہے اس طرح مدد مانگنا بھی خدا کے ساتھ خاص ہے جب غیر کی عبادت شرک ہے تو غیر سے ہانگنا بھی گفروشرک ہے دب فرما تا ہے ایاك نعبد و ایاك نستعین ٥ (منكرین معمولات الل سنت)

#### جواب:

آپ کی پیش کرده آیت میں مدد هیتی مراد ہے آیت کامعن بیہوگا کہ هیتی کار ماز بجھ کر بچھ ہی سے مدد ما شکتے ہیں رہااللہ کے مقبولوں سے مدد چا ہنا وہ محض فیض البی کا واسط بچھ کر ہے جیسے قرآن میں ہے کہ تھم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے ان المحد کے الا اللہ ، اور قرآن میں ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے لمہ ما فسی السسماوات و ما فی میں ہی ہے کہ سب پچھ صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے لمہ مان کر کا فرنیس بلکہ سلمان رہتے الارض ، تو جس طرح ہم و نیاوی بادشا ہوں اور حکام کے تھم مان کر کا فرنیس بلکہ سلمان رہتے ہیں یا اپنی چیزوں پر اپنی ملکیت کا وعویٰ کر کے ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نیس آتا ہی طرح اللہ ہیں یا اپنی چیزوں پر اپنی ملکیت کا وعویٰ کر کے ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نیس آتا ہی طرح اللہ

کے مقبولوں کا بھی معاملہ ہے ان سے مدد ما تکنا بھی جرم نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ ان کوئض مجاز آ اور وسیلہ سمجھا جا تا ہے جس طرح چیزوں پراپی ملکیت مجازی سمجھی جاتی ہے اس لیے آیت میں عبادت کے بعد استعانت کا ذکر کیا گیا کہ مستقل اور حقیقی کارساز سمجھ کر ما نگنا بھی عبادت کی آیک شاخ ہوا تو پھر تو دنیا میں آیک بھی اس جم شاخ ہوا تو پھر تو دنیا میں آیک بھی اس جم شاخ ہوا تو پھر تو دنیا میں آیک بھی اس جم شاخ ہوا تو پھر تو دنیا میں آئی ہیدائش سے لیکر موت تک بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا تحت نے دائی کی مدد سے پیدا ہوا والدین کی مدد سے پرورش پائی اساتذہ کی مدد سے علم سکھا بالداروں کی مدد سے ذندگی گزاری اہل قرابت کی مدد سے تلقین ہوئی تو ایمان سلامت لیکر دنیا سے کوچ کیا، عسل کرنے والے کی مدد سے قسل ملا درزی کی مدد سے گفن سلائی ہوا گورکن کی مدد سے قبر تیار ہوئی مسلمانوں کی مدد سے ایسال ثو اب ہوا حضور تاثین کی مدد سے ایسال ثو اب ہواحضور تاثین کی مدد سے ایسال ثو اب ہواحضور تاثین کی شفاعت سے جنت ملی پھر کسی منہ سے کوئی کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ہواحضور تاثین کی شفاعت سے جنت ملی پھر کسی منہ سے کوئی کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ۔ (صلہ از جاء الحق میں 200 مطبوع نیسی کا تاتی سے دند میں کا تھر میں اسلام سے نہیں مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ۔ (صلہ از جاء الحق میں 200 مطبوع نیسی کا تاب کہ اس من کسی کہ نہ میں دند اللہ سے میں مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ۔ (صلہ از جاء الحق میں 200 مطبوع نیسی کا تاب کا تاب کہ نہ میں دند

یہاں چنداعتر اضات وجوابات ذکر کرتا ہوں جوھاروت و ماروت کے متعلق ہیں بعض اعتر اضات امام فخر الدین رازی صاحب تغییر کبیر علیه الرحمة کے ہیں اور جوابات عکیم الامت علیہ الرحمة کے ہیں اور جوابات عکیم الامت علیہ الرحمة کے، ملاحظ فرما ہے۔

سوال 🗗 :

جواب.

اس وقت جادو کا بہت چرچا تھاخصوصاً بابل شہر میں، جہلاء جادواور مجزے میں فرق نہر کے سے تھے انبیاء کرام اور جادوگروں کو یکسال جانتے تھے رب تعالی نے دوفر شتے بھیج کرجادو دکھااور سکھا کراس میں اور مجزے میں فرق بتایا جیسے فقہاء کرام کفریہ الفاظ بتا کرمسلمانوں کوان سے نیجنے کی ہدایت کرتے ہیں ای طرح ہاروت ماروت نے کیا۔

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المسلم ميران المسلم ال

یہ کام انبیاء کرام ہی ہے کیوں نہ لیاوہ بھی تو فرق کراسکتے ہے؟

جواب:

وجہ ہے کہ خودان انبیاء کرام ہی کوتو جادوگروں سے ممتاز کر منظور و مقصود تھا، گویا
اس محاملہ میں وہ ایک فریق سے لہذا حاکم کوئی اور ہونا مناسب تھا نیز جادو میں کفریہ الفاظ
ہوتے ہیں انبیاء سمھاتے تو ان کو وہ بولنا پڑتے یہ ان کی شان کے خلاف تھا کیونکہ وہ احکام شرعیہ
کی تبلیغ کے لئے آئے سے اور یہ الفاظ شرعا کفریہ ہیں گر فرشتے خیر و بشر ہر کام سرانجام دیتے
بین ظالم کی پرورش موذی جانوروں کی تربیت وغیرہ ان ہی ہے کرائی جاتی ہے لہذا اس کے
لئے بھی وہی مناسب سے، نیز جادو کی تعلیم جادو کی اشاعت کا ذریعہ بھی تھی رب تعالی کومنظور نہ
ہوا کہ یہ اشاعت حضرات انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کیونکہ ان سے شرعی کام ہی لیا جاتا ہے
ہوا کہ یہ اشاعت حضرات انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کیونکہ ان سے شرعی کام ہی لیا جاتا ہے
اک لیے ان حضرات نے فلفہ سائنس اور منطق کی تعلیم نہ دی ہاں ان حضرات نے اجمالاً جادو
کے احکام بتائے سے کہ یہ فعل حرام ہے ہیں نہ بتایا تھا کہ جادو اس طرح کرتے ہیں ، یہ کام
فرشتوں نے بتایا سکھایا تھا۔

سوال 🗃:

شیاطین نے جادوسکھایا تو کا فرہوئے ہاروت ماروت نے سکھایا تو وہ کا فرکیوں نہوئے؟

جواب:

شیطان نے عمل کرنے کے لئے رغبت کرتے ہوئے سکھایا اور انھوں نے بچتے ہوئے مہدایت دینے کے لئے رغبت کرتے ہوئے سکھایا اور انھوں نے بچتے ہوئے مہدایت دینے کے لئے سکھایا ایک شخص کسی کو کا فرینانے کی غرض سے اس کو کفریہ الفاظ سکھائے کا فر ہے لیکن عالم دین بچانے کے لئے وہی الفاظ بتادیے قومومن ہے۔

سوال 🕰 :

اس تصد سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے رب کا مقابلہ کیا کہ اس نے فر مایاتم بھی عصہ

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

اور شہوت پاکر گناہ کر بیٹھو کے تو انھوں نے کہا ہر گزنہیں رب کا مقابلہ کفر ہے؟ فرشتے معصوم (البندایہ قصہ غلط کہان دونوں امور کولازم ہے)؟

جواب:

سیمقابلهٔ نبیس بلکه اپنی اطاعت اور پانی نیاز مندی کا اظهار ہے اور اپنے مصم ارادہ کا تذکرہ ہے کہ مولی ہم نے تیری اطاعت کا اور فر ما نبر داری کا پوراارادہ کرلیا ہے کہ بڑی مصیبت میں بھی تیری نافر مانی نہ کریں گے۔ جیسے کوئی وفا دار نو کرا پئے آقا سے مضبوطی ارادہ ظاہر کرے۔ مسوال کا:
سوال کا:

فرشية معصوم بين رب تعالى فرماتا ب،

لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون مایومرون پچرباروت اور ماروت ریگناه کیول کربیٹھے ریتو قرآن کےخلاف ہے؟

جواب:

المتعلق المتع

سوال 🍘 :

جواب:

ائلی فقط شکل بدلی تھی نہ کہ روح گناہ کرناشکل اور جسم ہے ہوتا ہے روح جسم پاکر اعمال کرتی ہے آ واگون میں روح کی تبدیلی ہوتی ہے۔

سوال 🍅 :

جب ہاروت ماروت این ای مصیبت میں گرفتار ہیں تو لوگوں کو تعلیم سحر کیونکرویتے ہیں؟

جواب:

کامل اور ماہر تجربہ کار آ وی بیاری اور پریشانی میں بھی علمی مسائل بے تکلف بیان کردیتا ہے بید حضرات چونکہ اس فن میں کامل ہیں للہذا بہت آ سانی سے سکھاد سیتے ہیں۔

سوال 📵:



اولا توان تك عام مخلوق بينج جاتى تقى كيونكه وه اشاعت تحر كا وقت تقا بجررفته رفته بيه كام بند ہوتا رہا صحابہ كرام كے زمانے ميں بھی بعض لوگ وہاں پہنچے مگر اب سے حال ہے كہ شیاطین تو وہاں پہنچ جائے ہیں تکرانسان نہیں پہنچتے جیسا کہا حادیث وروایات میں ہے ہرسال ہے۔ ایس جن ان سے جادو سکھتے ہیں تفسیر عزیزی-

یہ کیونکرممکن ہے کہ ایک عورت تارہ بن آسان پر چڑھ جائے؟

آدمی کابدن مرکزمٹی ہوجاتا ہے انسانی روح مرنے بعد آسان پر جاتی ہے جب بدن مٹی بن سکتا ہے تو تارہ کی شکل بھی ہوسکتا ہے اس میں شکل کی تبدیلی ہے جو تعجب کی بات نہیں ہے۔

زہراء تارا تو پہلے ہے ہی موجود ہے اگر بیتارہ بن کر وہاں پینی تو جا ہے تھا کہ حضرت ادريس عليه السلام سے بہلے ميتارہ ندہو۔

اس کا مطلب میبیں کہ زہراتا رہ وہ عورت ہے بلکہ بیتارہ تو پہلے موجودتھا ،اس وفت اس عورت كاتعلق اس تار ب سے ہوگیا بعض روعیں جنت میں ہیں اور بعض دوزخ میں اور بعض رومیں جاہ زم میں رہتی ہیں اس عورت کی روح زہراء تارے میں رہتی ہے، شہداء سنر پرندے کی شکل میں جنت کی سیر کرتے ہیں بیتارے کی شکل میں آسان کی سیر کرتی ہے۔

رب تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو دوعذ ابوں کا اختیار کیوں دیا جا ہے تھا کہ توبہ کا حکم ديتانوبه گناه كا كفاره بهه

## ميات ميم الامت الله المحالي ال

جواب:

دنیاوی عذاب ہی ان کے لئے توبہ ہے جیسے بچھڑے کے بجاری یہودیوں کے لئے توبہ ہے جیسے بچھڑے کے بجاری یہودیوں کے لئے تقبہ کے تقاہر جرم کی توبہ علیحدہ ہے گویا ان سے کہا گیا کہ یا توبہ تکلیف برداشت کر کے توبہ کر کونہیں تو عذاب آخرت میں گرفتار ہوجاؤ گے انھوں نے توبہ اختیار کی۔

سوال 🏵:

زہرہ عورت کا فرہ فاجرہ تھی اسکو تارے میں رہنے کی عزت کیوں ملی کا فر کی جگہ تو جہنم سے نہ کہ تارا۔

جواب:

وہ اسم اعظم کی برکت ہے مومنہ ہوگئ تھی اس کے سارے گناہ معاف ہوگئے تھے جیسے کہ سو برس کا کا فربد کا رکلمہ طیبہ پڑھ کرمومن ہوجاتا ہے تواس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، پھرای اسم اعظم کے طفیل اسکی دعا قبول ہوئی وہ تارے میں رہے گئی۔

سوال 🍅:

ہاروت و ماروت اسم اعظم کیسے بھول گئے؟

جواب

گناہ یا کفرے انسان کا حافظہ بھی کمزور بھی ہوجاتا ہے توعلم بھول جاتا ہے د ماغ سے زیادہ خون نکلنے کی صورت میں نسیان کی بیاری لگ جاتی ہے اگر ایمان نکل جانے پر بیمرض ہوجائے تو کیا تعجب ہے؟ (تغیر نبیمی ت1 م 571 مطبوعہ کمتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان)

خیال رہے کہ تغییر بتیان القرآن نے بھی امام رازی علیہ الرحمۃ کی پیروی میں قصہ ہاروت ماروت کو باطل کہا ہے انھوں نے اس بطلان پر چارآیات اور کی مفسرین کے اقوال پیش کیے ہیں ان کی پیش کردہ آیات کا بنیادی نقطہ بیہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور اقوال مفسرین کی مرکزی شق بیہ ہے کہ بیعقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل واقعہ ہے تبیان القرآن میں تغییر مرکزی شق بیہ ہے کہ بیعقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل واقعہ ہے تبیان القرآن میں تغییر

والمحالة مت الامت الله المحالة معناه الامت الله المحالة المحال تعیم کے اس سوال پر خاموش ہے کہ فرشتہ فرشتہ ہو کرمعصوم ہے نہ کہ انسانی خواص با کر بھی ، جیسے ككرى ككرى موكرب جان وجامد بنه كدموى عليه السلام كاعصاء موكرسانب بننے كى حالت ميں۔ ببرحال مجهظم الامت عليه الرحمة كاميركهنا ببندا ياب كمقلى دلائل ساحاديث كو ر دہیں کیا جاسکتا بلکہ ضروری ہےان سے شبہات دور کیے جائیں ورنہ بظاہرتو حضرت بوسف و حضرت داؤد علیدالسلام کا قصه بھی خلاف اسلام معلوم ہوتا ہے تو جیسے ان ہے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس سے بھی اٹھائے جا کیں۔

اعتراضات اورسوالات فرع موت بين اصل مضمون ياوا قعه موتا بالبذااصل قصه ہاروت ماروت تفسیر تعیمی ہے مطالعہ وملاحظ فر ماہیئے۔

- تحکیم الامت علیه الرحمة نے ہرتم کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔
  - ہراعتراض کاحل فرمای<u>ا</u>۔
  - آپ کی عقل کامل تھی۔
    - آ پ کاعلم وسیع تھا۔
  - آپ كامطالعه يق وعريض تقا-
    - شان کا بہلومد نظرر کھتے ہے شہات دور کرتے تھے۔ شان كاببلومه نظرر كھتے تتھے۔
  - سوالات کے جوایات دینے کے فضائل کے حقدار تھے۔



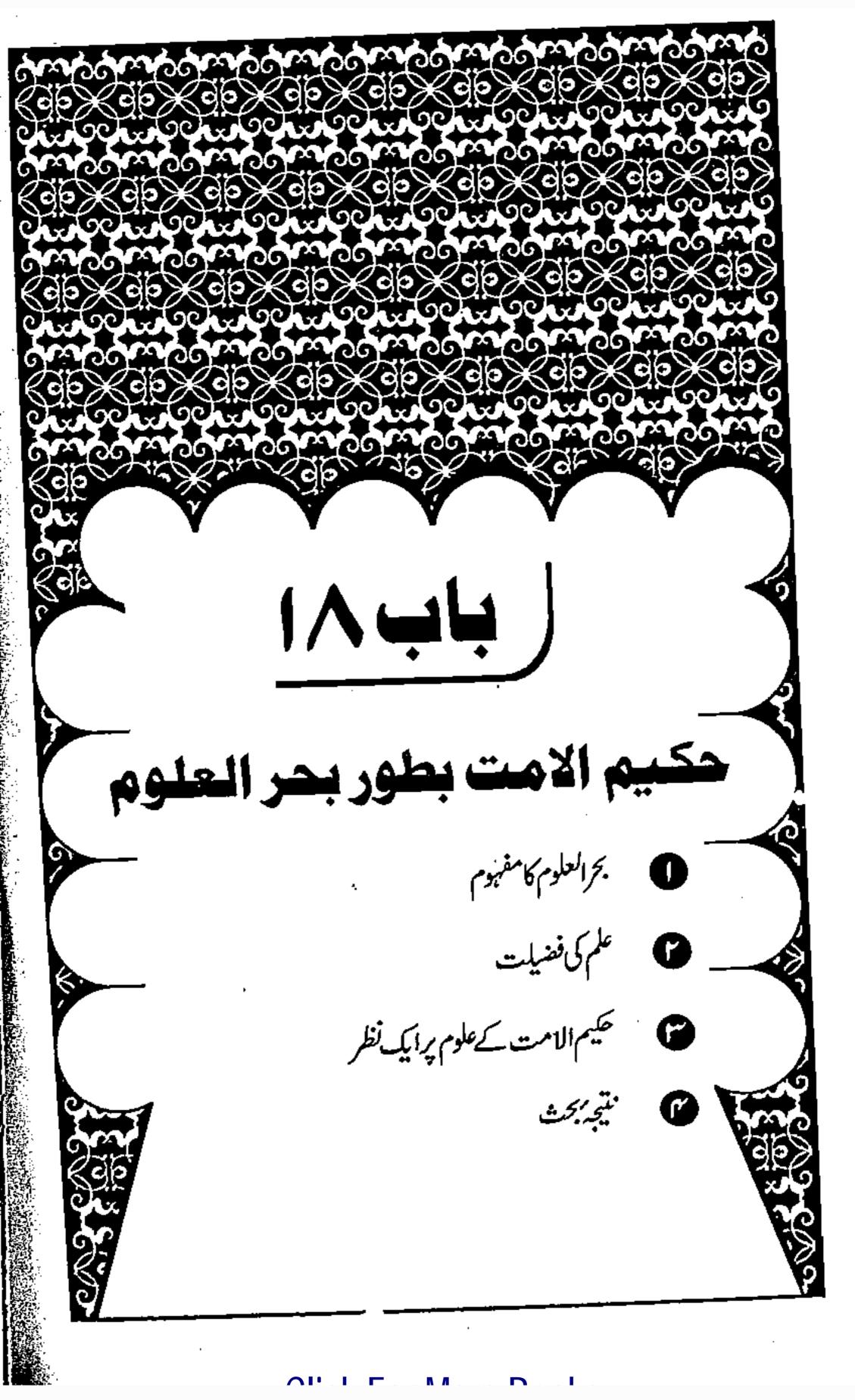

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

### ميات ميم الامت الله المحل ( علي معلى ( علي معلى المحل المحل

باب علیم الامت بطور بحرالعلوم (1) بحرالعلوم کامفہوم (2) علم کی فضیلت علم کی فضیلت (3) عکیم الامت کے علوم پرایک نظر (4) نتیج بہجث

### 

### بحرالعلوم كامفهوم:

بسحسو گفت میں کھاری پانی والے دریا کو کہتے ہیں کبھی شخصے پانی والے پر بھی پہلفظ
بول دیا جاتا ہے اور علوم علم کی جمع ہے جمعنی جانتا ہے ایک نور الہی ہے جو بندے کو عطا ہوتا ہے اگر ۔

کسی بشر سے حاصل ہوتو کیسی ہے ور منظم لدنی ہے لدنی کی متعد داقسام ہیں جیسے فراست، وہی ،

الہام اور القاء وغیرہ ، بحر العلوم کامعنی ہے بنا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالی بہت زیادہ علوم عطا فرمائے خواہ وہ کسی ہوں یالدنی گویا وہ شخص علوم کو اس طرح احاطہ کرلے جیسے سمندرنے پانی کا احاطہ کیا جواہ وہ تا ہے۔ (تغیر نعی مع اخافہ ہے 356 مراۃ مع اضافہ ج 175 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ)

### علم كى فضيلت:

تر آن مجید نے علم کی بہت تعریف وفضیلت ذکر فر مائی چند آیات ملاحظہوں

- وعلم ادم الاسماء كلها (البقره)
- واولو العلم قائما بالقسط (ال عمران)
  - وقل رب زدنی علما (طه)
- 🕜 قل هل يستوى الذين يعلمون (الزمر)
  - فلولانفر من كل فرقه منهم (التوبة)
- الما يخشى الله من عباده العلمو ا (فاطر)
- فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون (الانبياء)
- چندا حادیث بھی ملاحظہ ہوں اولاً ان کا حاصل اور نچوڑ ذکر کرتا ہوں۔
- علم دین اس کودیا جاتا ہے جس کے ساتھ دب خصوصی مہر بانی فرمائے۔
  - عالم دین اوراتھے مالدار پررشک کرنا جائز ہے۔
  - عالم دین کواسکے علم کا تواب بعد فوت ہونے کے بھی ملے گا۔
  - علم دین کے حصول کی برکت سے جنت کا حصول آسان ہوجا تا ہے۔
    - عالم کے لیے فرشتے پر پھیاتے ہیں۔

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528 ميات ميم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالة عالم عابد برفائق ہے کہ اسکاعلم دوسروں کے لیے نافع ہے عبادت گزار کی عبادت تو صرف اس کے اپنے کام آئے گیا۔ علماء انبیاء کی ورافت علمی کے وارث ہیں۔ Ø ا كي صاحب فقابهت عالم دين كي قدرت ومضبوطي بهت زياده ہے ہزار عبادت **(** گزاروں کے مقابلہ میں وہ اکیلا شیطان پر بھاری ہے۔ عالم دين جب تك علم حاصل كرية تك وه مسافر في سبيل الله جبيها ثواب بإئے گا۔ O جس نے علم دین حاصل کیااس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو مھئے۔ 0 حضور عليه السلام نے علم دين حاصل كرنے والے كودعا دى كدالله اسكو ہرا كھرا،خوش 0

علم دین حاصل کرنے کے دوران جوفوت ہوگا وہ الله کے فضل سے اور انبیاء کے فیضان ہے جنت میں ابنیاء کرام کے قریب قریب ہوگا ایک درجہ کا فرق ہوگا ساری

عبادت ہے عالم دین کی چندساعتوں کی علمی تفتگو بہتر ہے۔ • عالم دین کی نیند بھی عبادت ہے عام آ دمی کی ساری رات کی نفلی عبادت بھی اس کے •

حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جواد ہے اس کے جود و کرم بے حدود حساب ہیں اس کے بعد جو دسخاوت میں میر امر تنبہ ہے اور میرے بعد وہ خص بڑا گئی ہے جو علم سیکھے اور اس کی نشر واشاعت کرے۔ اب احادیث کامتن ملاحظه کرو-

وعـن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله سَكُنْ الله مَن يردالله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطى 0 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله سَلَيْهِمُ لاحسد

الإفي اثنين رجل اتاه 0 السُّله مسالًا فسسلسطه على هلكته في الحق ورجل اتاه

الحكمة فهو يقضى بها يعلمها ٥

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة من صدقه جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له ٥

وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابى الدرداء في مسجد دمشق فجاء ه رجل فقال يا ابالدر دآء انى جئتك من مدينه الرسول كَالْمُ وسلم لحديث ، بلغنى انك تحدث عن رسول الله كَالْمُ ما جئت لحاجة ، قال فانى سمعت رسول الله كَالْمُ ، يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك الله به طريقا ، من طريق الجنة ، و ان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفرله من في السموات ومن في الارض و الحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبيآء وان الانبيآء لم يورثوا دينا را ولا درهما ، وانما ورثواالعلم فمن اخذه ، اخذ بحظ وافر ٥

وعن ابن عبساس رضى السلّه عنه ، قال قال رسول الله كَالْيَهُمُّ فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

وعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله تَالِيُّهُم ن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع o

وعن سنحبرة الازدى رضى الله عنه قال قال رسول الله كَالِيَكُمُ من طلب العلم كان كفارة لما مضى o

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله سَلَيْهَ ، ان مما يلحق المومن من عمله و حسناته بعد موته علماً علمه ، ونشره وولداً تركه او صحفا ورثه ، أو مسجداً بناه او بيتا لابن السبيل بناه

او نهراً اجراه او صدقة اخرج ها من ماله في صحته و حياته تلحقه

### ميات حكيم الامت الله المحالات الله المحالة ا

من بعد موته ٥

وعن واثلة بن الاسقع ، قال قال رسول الله كَالَيْنَ ، من طلب العلم فادر كه كان له كفلان من الاجر فان لم يدر كه كان له كفل من الاجر وعن عائشه رضى الله عنها انها قالت سمعت رسول الله كَالَيْنَ الله عنها انها قالت سمعت رسول الله كَالَيْنَ الله عنول ان الله عزوجل اوحى الى انه من سلك مسلكاً في طلب العلم، سهلت له ، طويق الجنة ، ومن سلبت كريميه اثبته عليهما الجنة ، و فضل في عبادة و ملاك الدين الور عن

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها o

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله تَوَيْمُ هل تلاون من اجود جوداً؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الله تعالى اجود جوداً ثم انا اجود نبى ادم واجودهم من بعدى رجل علم علما فنشره ياتى يوم القيامة اميراً وحده اوقال ، امة واحدة ٥

(مراة شرح مشكوة ص 175 تا216 بمطبوعه مكتبداسلامية مجرات پاكستان)

نوٹ:

ان احادیث کاتر جمه اورتشری مراة شرح مشکوة میں ملاحظه فر مائیں۔

نوب:

ان احادیث اور آیات سے علم اور عالم کی فضیلت و مرتبہ معلوم ہوا، کیکن وہ علم کیا اور عالم کون ہیں؟ کیا ہر کوئی ہے؟ ہر طرح کے نظر بے اور عقید بے کے حامل کو یہ خوش خبریاں سنائی گئیں؟ تو ان سوالوں کا جواب ہے ہے کہ ہر کوئی ان بشارتوں کا اہل ہر گزنہیں بلکہ ہر وہ عالم دین ہے جو درج ذیل شرائط و معیار پر پورا اترتا ہو، وہ عالم ان بشارتوں کا حقد ارہے جس کے دل میں اللہ کی عزبت ہواور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب ہو، ایکے بیاروں کی تو قیر کرتا ہو۔

والمحالية الامت الله المحالية المحالية

بدند بہ نہ ہوکہ قرآن سے اللہ اور اسکے رسول کی غامیاں تلاش کرتا ہونہ ہی کم عقل اور کوتاہ نظر ہو کہ رات کو ایک بات دل میں گھڑے اور صبح اسے عقیدہ بنالے ، اور کہنا شروع کردے کہ میری بات حق ہے اسکے سواسب کچھ باطل سے یا کہے کہ حق میری تا بعداری میں ہے اسکے علاوہ نہیں اپنی گندی فر ہنیت میں قرآن کو ملوث نہ کرے۔

خلاصہ ریہ ہے کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں حضور علیہ السلام کا فیضان ہواور زبان پران کا فر مان ہو کیونکہ فر مان وائر نگ (Vairing)اور فٹنگ ( Fitting) کی طرح ہے اور فیضان اس کی پاور ہے پاور کے بغیر ظاہری فٹنگ بے کارلہٰذا فیضان رسول کے بغیرحبہ تبہ،عمالے اور ظاہری حالت فضول غیرمقبول ہے یا یوں سمجھو کہ فیضان رسول انجن ہے تعلق کا نام ہے اور محض فرمان باقی ریل کی طرح کی حیثیت کا حامل ہے بغیر تعنلق وکنکشن کے وہ بے کاراور غیرموثر ہے کیونکہ دل میں صاحب فرمان کی عزت وعظمت اور ادب واحرّ ام جونہیں ہے۔لہذااس طرح کےلوگ علما نہیں بلکہ 'الماء' ہیں (علماء عالم کی جمع ہے جوعلم سے بناہے بمعنی علم والا )اور ''الماء'' کواسی وزن پرالم ہے مان لوجمعنی در دنتہ ''الماء'' ہے مراد ہوئی در ددینے والے بمس کو؟ حضور علیہ السلام کے جاہنے والوں کوئس طرح ؟ اپنی گندی ذہنیت اور بدعقید گی سے ، گندی تحریروں اور گراہانہ تقزیروں ہے، پس ان لوگوں کواللہ اس نامشکور اور نامقبول سعی کے بدلے عذاب الیم دےگا، جب ان کاالمنا کے حشر ہوگا توان کو بیآیات یاد آئیں گی۔ 🗨 و تعزد و ہ وتوقروه ۞قـدجـاء كم من الله نور ۞لاتـقولو ا راعنا ۞ولا تـجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض ۞ لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ۞ لا تـرفعوا اصواتكم فوق صوت النبي كمازاغ البصر و ما طغي كما اتا هم البله ورسوله من فضله 🗗 انبعم الله عليه و انعمت عليه 🗗 والله ورسوله احق ان يرضوه 🌓 من يطع الله و رسوله فقد فاز 🎾 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله الله النما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا

ر میات مکیم الامت مند کی کرائی کرائ

لوگوں پر ایک دوروہ بھی آئے گا کہ اسلام صرف نام کارہ جائے گا اور آن صرف روائ بن کررہ جائے گا اور آبان کے بنچ سب سے بدتر اور گندی تلوق اس قوم کے علاء ہوں گے ، لوگ نمود اور نمائش کے لئے قاری اور عالم ہوں گے ، لنگ ذبان پر علم وقر آن مران کے اندر دحمان کے بجائے شیطان گھسا ہوا ہوگار حمت رحمان ان پر نہ ہوگی ، وہ بدتر ہول گے ان کے علم سے کوئی نفع نہ لے گا بچھ علم والے مالداروں کی دنیالیں پر نہ ہوگی ، وہ بدتر ہول گے ان کے علم ضروفت کریں گے ، چرب زبان ہوں گے جومنہ میں آیا بک کے اور اس کے بدلے اپنادین وکا مرحلق سے نیچے اسکا اثر نہ جائے گا۔

بعض امثلمتن حديث كي صورت ميس ملاحظهون\_

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...ورجل تعلم العلم وعلمه وقرء القرآن فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فسما علمت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرت فيك القرآن قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرت القرآن ليقال انك قارى فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجه حتى القى فى النار 0

وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجارى به العلمآء او ليمارى به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار ٥

وعن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله ضى الله عليه ومسلنم من تعلم علماً يتبغى به وجه الله لا يتعلمه الاليصيب به عرضا من الدنيا لم يجدعوف الجنة يوم القيامة يعنى ديحها 0

وعن عبلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم

### والمحالامت المنت ا

نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه ٥ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم ان انا ساً من امتى يتفقهون في الدين ويقرون القرآن ناتى لامراء نصيب من دنيا هم ونعتنولهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد الاالشوك كذلك لا يجتنى من قربهم ٥

وعن لاحوص بن حكيم عن ابيه رضى الله عنه قال سائل رجل النبى صلح الله عليه وسلم عن الشر فقال لاتساء لونى عن الشر وسلو نى عن النبر وسلو نى عن النبر قال الا ان شر الشر شرار العلمآء وان خير الخير خيار العلمآء وه

وعن ابى الدردآء رضى الله تعالى عنه قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه ٥

وعن زياد بن حدير رضى الله عنه قال قال عمر هل تعرف مايهدم الاسلام قال قلت لا ، قال يهدمه زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين o

وعن خذيفة قال يا معشر القرآء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً وان اخذتم يميناً وشمالًا لقد ضللتم ضلا لًا بعيداً٥

وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم يوشك ان ياتى علي الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولايبقى الا رسمه مساجد هم عامرة وهى خراب من الهدى علمآو هم شرمن تحت اديمه السمآء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود ٥

(مراة شرح ملكوة ج اول ص 175 تاص 216 بمطبوعه كمتبدا سلامية مجرات ياكنتان)

نوث:

ان احادیث کی ترجمه اورتشری مراة میں مطالعه کریں۔

## معرات محرا المستوري المستوري

قرآن وحدیث میں بیان کردہ معیارعلم اور شرائط و تعلیمات عالم آپ نے ملاحظہ فرمائیں اب چندمبارک باتیں حضرت علی رضی الله عنہ ہے بھی ملاحظہ کریں اور فقیہ ابولیٹ سمر فندی علیہ الرحمة اور صاحب تغییر کبیراور صاحب تغییر عزیزی علیماالرحمة ہے بھی سیں۔

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كملم مال برسات وجها فضل واعلى بـــــ

🛈 علم انبیاء کی میراث ہے مال فرعون و قارون وغیرہ جیسے کا فروں کی۔

علم خرج كروتو بروهتا ہے مال گھنتا ہے۔

علم انسان کی حفاظت کرتاہے مال کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے۔

علم قبر میں ساتھ جاتا ہے مال باہر ہی رہ جاتا ہے۔

ک علم دین ہر کی کوئیس ملتا مگر مال ہر کسی کوملتا ہے خواہ کا فرن کی کیوں نہ ہو۔

🗗 علم والول ہے کوئی بے پر واہ نہیں مال والوں ہے کئی لوگ بے پر واہ وغنی ہیں۔

علم کی مددے بل صراط پارکرنا آسان ہوگامال کی وجہے کمزوری ہوگی۔

ابولیث علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں عالم کی سنگت وصحبت ہے۔ ان کدے ہیں۔

🛭 النكے پاس بیٹھنے والا طالب علم شار ہوتا ہے ان كے مطابق تواب پائے گا۔

وب تك بينه كا گنامول سے بيار ہے گا۔

جب طالب علم کے لئے کوئی جاتا ہے تو قدم قدم پر نیکی ملتی ہے۔

طالب علمول پرباری تعالیٰ کی رحمت وعنایت ہوتی ہے بیٹے والے پر بھی ہوگی۔

علم سنے گاتو نصیحت ہوگی اثواب مفت ملے گا۔

اكركوني مشكل مسئله سين بمجهندا ئے ول تنك ہوتو منكسر القلوب كاسا ثواب بائے گا۔

عالم کے پاس بیٹھنے سے علم کی محبت وعزت پیدا ہوتی ہے جہالت وعفلت سے نفرت پیدا ہوتی ہے جہالت وعفلت سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ سات نفرت پیدا ہوتی ہے کہ سات

چیزیں سات کے برابر نہ ہیں نہوں گی۔

عالم وجابل برابرتہیں\_

### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

- خبیث اورطیب برابر ہیں
- دوزخی اور جنتی برابر ہیں۔
- سردی اورگرمی برابرتیس ۔
- اندهاادرآ نكهوالابرابربيس ـ
  - اندهیراوراجالابرابرئیس\_
    - زنده اورم ده برابرتیس \_
- سات نجیم کی وجہے فائدہ مندرہے۔
- □ دم علیدالسلام کوملم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔
- فضرعليه السلام كوعلم كى وجهست موى عليه السلام كى زيارت بوئى -
  - یوسف علیدالسلام کوعلم کی وجہ سے بادشاہی ملی۔
- حضرت سلمان عليه السلام كعلم كى وجد بلقيس مع تخت نصيب ہوئى۔
  - واؤدعليهالسلام علم كى وجهس بادشاه نبي تضهد
  - 🕡 عیسی علیه السلام نے علم کی وجہ سے اپنی والدہ سے تہمت دور کی۔
- ہارے حضور علیہ الصلوق والسلام کوئلم کی وجہ سے شفاعت کبری کاسبرابا عما گیا۔ علم کے اور بھی فضائل فوائد ہیں ان کا خلاصہ بیہ۔

علم کی وجہ ہے چیونی کو دوعز تنیں ملیں ایک بیرکہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی دوسرے بیرکہ اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں آئی سورة نمل۔

قرآن میں ہے کہ علماء ہی تو ہیں جواللہ سے ڈرتے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ڈرتے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ڈرنے والوں کے لیے بدلہ جنت ہے نتیجہ بیڈلکا کہ علماء کرام کے لیے جنت ہے دوسروں کو جنت علماء کے طفیل ملی وہ شریعت کے احکام نہ بتاتے تو لوگ کس طرح نما زروزہ کرتے۔

تمام لوگوں پر بادشاہ وصدر حکومت کرتا ہے اور تمام سمیت بادشاہ عالم کے تابع ہوتے ہیں دیکھوعلم والاطبیب وڈ اکٹر بادشاہ کو جو جائے کڑوی کولی کھلائے ترش شربت پلائے ، صدھا کھا توں سے روک دے کہ بیر پر ہیز کردوہ کرو بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کا وجود

### والمحالي ميات مكيم الامت الذي المحالي المحالي

چار بندوں سے قائم ہے عالم دین سے ان سے محبت کرنے والوں سے بخی مالداروں سے بصبر کرنے والے غریبوں سے۔

و اخوذ از تغییر نعیمی ج اول ص 260 تاص 261 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات یا کستان )

### علوم عليم الامت عليه الرحمة كے علوم پرايك نظر:

آ پ علیہ الرحمة کوعالم لغیب والشہادة ذات نے بہت سے علوم عطافر مائے انکی تکمل

فہرست درج ذیل ہے۔

|                  |            |                   |          | درن ذیل ہے۔        | هرست     |
|------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| علم تفسير        | •          | فارس ادب وتاریخ   | 0        | قرآن مجيد مع ترجمه | 0        |
| علم اصول حديث    | 0          | علم حدیث          | <b>②</b> | علم اصول تفسير     | 0        |
| علم صرف          | 0          | علم اصول نقنه     | •        | علم فقه            | 0        |
| علم منطق         | •          | فاری گرائمر       | 0        | علم نحو            | 0        |
| علم ادب عربی     | 0          | علم عقا ئد        | (        | علم مناظره         | •        |
| علم جفر          | <b>Ø</b>   | علم تكسير         | Ø        | علم تصوف           | 0        |
| علم مكاشفه       | 0          | علم فتوى نوليى    | 0        | علم رمل            | 0        |
| ، علم میراث      | 8          | علم بلاغت         | •        | علم توقیت          | •        |
| علم انگریزی زبان | 0          | علم الاشعار       | <b>3</b> | علم طب             | 0        |
| علمهيت           | 3          | علم جغرافيه       | <b>3</b> | علم سائنس وتجربات  | <b>Ø</b> |
| علم ہندسہ        | 0          | علم سلوك          | 3        | علم لغت            | •        |
| علم الوفق        | <b>(3)</b> | علم الحساب ورياضي | <b>@</b> | علم الحروف         | (3)      |
| علم تاریخ عربی   | <b>3</b>   | علم فلسف          | <b>Ø</b> | علم اساءالرجال     | 0        |
| علم معانی        | 8          | علم خطابت ووعظ    | 0        | علم القصص          | 0        |
| علم ہندسہ        | 8          | علم بديع          | <b>@</b> | علم بیان           | •        |

| والمحالي ميات مكيم الامت بند كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي |          |                     |            |                 |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------------|----------|--|--|--|
| علم القصائل                                                                                                    | 8        | علم تعبيررويا       | 0          | علم جبرومقابليه | <b>③</b> |  |  |  |
| علم الآديان                                                                                                    | 6        | علم ناسخ منسوخ      | 8          | علم الاحتقاق    | 3        |  |  |  |
| علم محذوفات                                                                                                    | 6        | علم ضرب الامثال     |            | علم تقابل اديان | 6        |  |  |  |
| علم الكتابت                                                                                                    | <b>⊗</b> | علم التطبيق         | <b>(3)</b> | علم الحبد ل     | 8        |  |  |  |
| علم ہندی نثر                                                                                                   | 0        | علم ہندی نظم        | 8          | علم مهندی لغست  | 8        |  |  |  |
| علم اقتصاديات                                                                                                  | 0        | علم المغازي         | 0          | علم سير         | 6        |  |  |  |
| علم تدبير منزل                                                                                                 | •        | علم تدريس           | 9          | علم معاشيات     | 6        |  |  |  |
| علم التعليم                                                                                                    | •        | علم سياست مدنسي     | 8          | علم الاخلاق     | 6        |  |  |  |
|                                                                                                                |          | علم تعويذات وعمليات | 3          | •               |          |  |  |  |

نوٹ:

بعض علوم بعض میں داخل ہیں جیسے بیان بدیج اورعلم معانی تمام مجموعہ کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ اس طرح علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے مجموعہ کو علم فلفہ بھی کہددیتے ہیں علیحدہ گنوتب بھی صحیح اور مجموعہ کروشار کروتب بھی درست، میں نے بعض جگہ علیحدہ گناہے مجموعہ کی مثال فاری گرائم ہے علیحدہ گئوتو فاری صرف علیحدہ ہے اور فاری نحو علیحدہ ، ای طرح علم مناظرہ کے ضمن میں مکابرہ اور مجادلہ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں علم فی نفسہ کوئی بھی برانہیں ہوتا ور نداللہ تعالی کی صفت نہ ہوتا تحدیث نعمت کے طور پرعرض ہے کہ مولا نا نذیر نعیمی صاحب نے ذکر چالیس (40) کیے اصلا تھے 39 کیونکہ علم کلام اور علم عقائد کو انھوں نے دوگنا باتی راقم الحرون عفی عندر ہے گئیرہ ہے باری تعالی ہوئندہ قبول فرما کے اور علیم الامت علیہ الرحمة منے من انتخب کے ساتھ جنت میں معیت نصیب فرمائے کیونکہ اکھر و مگم کئی آگئیرہ میں میں معیت نصیب فرمائے کیونکہ اکھر و مگم کئی آگئیں۔

نوٹ:

ان علوم پر بفذر ضرورت و کفایت امثله ذکر کی جاسکتی بین کیکن اسی کے نہیں کرتا کہ عوام کو اس کے نہیں کرتا کہ عوام کو اس کو اس کی حاجت نہیں بعنی ذکر کروں بھی تو عوام سمجھ نہیں سمے

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

مرادف ہے۔ مرادف ہے۔

نتيجر بحث:

• علم برئ نعمت ہے جواللداوراس کے رسول کے نصل سے حکیم الامت کو بھی حاصل تھی۔

عالم دین کا برا اعزاز ہے گرمعیار پر پورا اتر نالا زم ہے ، حکیم الامت علیہ الرحمة کو

باری تعالی نے میاعز ازعطافر مایاتھا آپ معیار پر پورے اتر تے ہیں۔

علم دین کے بڑے فوائد وفضائل میں خدا کی مہر بانی سے وہ تھیم الامت علیہ الرحمة کو بھی حاصل وشامل ہیں۔

ت حكيم الامت عليه الرحمه عالم رباني تض\_

جوالم می داه نمائی نه کرے وہ جہالت ہے۔





For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

والمحالية الماسية الما

باب حکیم الامت کی خد مات پرایک نظر

- (1) خدمت بطور مدرس
  - (2) خدمت بطور مفتی
- (3) خدمت بطور خطیب
- خدمت بطورمصنف
- (5) خدمت بطور مناظر
  - (6) خدمت بطورمفسر
- خدمت بطورمحدث وشارح
  - (8) خدمت بطور محتى
  - (9) خدمت بطورمترجم
  - (10) خدمت بطورمقرظ
  - (11) خدمت بطور محقق
- (12) خدمت بطور مسلح وناصح الامة
  - (13) خدمت بطورشاعر
  - (14) خدمت بطورسیاح
  - (15) خدمت بطور پیرطر یقت
  - (16) خدمت بطور مهتم المدرسة
    - (17) خدمت بطورواعظ وسلغ
      - ۱۸ خلاصهٔ بحث:

## والمناسية الامتابية المحالامية المحالامية المحالامية المحالامية المحالامية المحالامية المحالات المحالا

#### فدمت بطور مدرس:

کیم الامت علیہ الرحمة کی عمر مبارک انیس سال تھی جب آپ نے علوم شرعیہ اور علوم متداولہ کمل سکھے لیے تھے، علوم کی تحصیل و تکیل کے بعد آپ نے آخری دم تک تدریس کی خد مات سرانجام دیں، انیس سوتیرہ (1913) ء ہے لیکر انیس اکہتر (1971) تک آپ نے تدریس کی خدمت سرانجام دی، بیکل اٹھاون (58) سال بنتے ہیں، آپ نے ہندوستان اور یا کتان دونوں ملکوں میں تدریس کی ، مراد آباد، کا ٹھیا واردھورا جی، کچھو چھ شریف میں پڑھایا، ملکھی شریف، اور گجرات مدرسہ خدام الصوفیہ اور این قائم کردہ جامعہ خوشہ نعیمیہ میں تدریس کی۔ (مصلہ از حالات زندگی وحیات سالک می 176، مطور نعی کت خانہ یا کتان)

#### 🗗 خدمت بطور مفتی:

آپعلیہ الرحمۃ نے کیم رئے الاول شریف انیس سوتیرہ 1913 میں پہلافتو کا دیا جو صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کو بہت پند آیا انھوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے تربیت یافتہ میں قابلیت و قبولیت ہے تو انھوں نے آپ کو اپنے مدرے کا با قاعدہ مفتی مقرر فرمادیا انیس سوتیرہ 1913 سے لیکر انیس ستاون 1957 تک آپ مراد آباد کے اس مدر سے سمیت کی مقابات پرفتو کی کی خدمات سرانجام دیتے رہے انیس سوستاون 1957 میں آپ نے اس خدمت کو کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اپنے صاحبر اووں کے حوالے فرمایا ، اولا حضرت مفتی مختار احمد نعی علیہ الرحمۃ کے بہر دفر مایا ، بعد میں مستقل طور پر تحریری شعبہ میں گرانقذر خدمات سرانجام دینے والے ہونہار صاحبر ادے جناب حضرت مفتی افتد اراحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ کو بیہ خدمات سونپ دی ، انیس سو تیرہ 1913ء سے لیکر انیس سو ستاون علیہ الرحمۃ کو بیہ خدمت سونپ دی ، انیس سو تیرہ 1913ء سے لیکر انیس سو ستاون علیہ الرحمۃ نے چوالیس 1954 تک چوالیس کے سال تک فتاو کی نویس کی خدمات سرانجام دیں۔

(مصلداز حالات زندگی ص 187 مطبوعه نعی کتب خانه مجرات)

# والمحالامت الله المحالامت الله المحالة المحا

#### 🗃 غدمت بطور خطیب:

#### 🕜 غدمت بطورمصنف:

آپ علیہ الرحمۃ نے تقریباً پانچ سو 500 کتابیں تھنیف فرما کیں، قابل افسوں پہلویہ ہے کہ وہ ساری کی ساری شائع نہ ہو سکیں، پھھ بجرت کے وقت ضائع ہو گئیں، پھی فاوئ کی صورت میں لوگوں نے ہتھیالیں، اور پھھ وسائل نہ ہونے کی وجہ ہے بڑی کی بڑی رہ گئیں ان کو کیڑ ااور دیمک اپنی خوراک بنا گئے، اور پھھا بھی بھی موجود ہیں لیکن پچھاوراق ومجلدات مفقود ہیں، یہ بتا تا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا الہہ ہے کہ کتابیں یا تو لکھی کم جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں مطلہ کھی جاتی ہیں کھی موجود کی شکل میں انکے کتب فیض احمد اولی مدظلہ نے قریباً چار ہڑار (4000) کتابیں لکھیں گربعض ابھی تک مسودے کی شکل میں انکے کتب خانے میں بڑی ہوئی ہیں اوراشاعت کی فریا دوانظار میں ہیں۔

تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی شائع شدہ کتابوں کے نام درج ذیل ہیں ملاحظہ کریں۔ تنویف سے سیار میں کا مشاکع شدہ کتابوں کے نام درج ذیل ہیں ملاحظہ کریں۔

|   |                         | <b>U</b> |                                |
|---|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 0 | تفسیرتعیمی گیاره جلدیں  | 0        | تفسيرنورالعرفان (تکمل)         |
| • | شرح مشکوة (تکمل)        | <b>@</b> | جاءالحق (تممل)                 |
| 0 | • علمالمير اث           | •        | شان صبيب الرحمن من آيات القرآن |
| 0 | اسلامی زندگی            |          | سلطنت مصطفیٰ                   |
| 0 | علم القرآن              | •        | د بوان سما لک                  |
| 0 | امرادالاحكام            | •        | رساله نور                      |
|   | رحمه بين فد الوسل اول ا |          | معلم تقر المعروفي في تقريب     |

### والمحالي ميات مين الامت الله المحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية الم

الكام المقبول في طهارة نسب الرسول

سفرنامه عكيم الامت

**(** 

Ø

فهرست القرآن

فآوی نعیمیہ (تقریباً 128 فتوے) 🐼

تضرت امیرمعاویه برضی الله عنه پرایک نظر

اسلام كى جإراصولى اصطلاحيس

**(1)** 

ایک اسلام

درس القرآن (سيجھ دروس)

**⊕** 

مواعظ نعیمیه (مکمل)

•

0

خیال رہے کہ مواعظ نعیمیہ ،اسلام کی چاراصولی اصطلاحیں ،اور درس القرآن آپ
کی با قاعدہ تصنیف نہیں ہیں ، کیونکہ تصنیف ، تالیف ،اور ترقیم وتر تیب میں فرق ہوتا ہے ،یے فرق
فاد کی نعیمیہ میں ملاحظہ کریں ،یے تینوں کتابیں آپ کے افاضات ومضامین کا مجموعہ ہیں تب ان
کوآپ کی طرف منسوب کیا گیا۔

قهر کبریا برمنکرین عصمت انبیا

🗗 لمعات المصابيح علے ركعات التروت

تلاق الأوله في تعلم الطلاق الثلاثه

قرآن اورانجيل

پیغمبراسلام اورانجیل، اجمال فی ترجمة الا کمال

خیال رہے کہ آخری دوستقل کتاب نہیں بلکہ پیچھ صفحات پرمشمل ٹریکٹ (پیمفلٹ) ہیں مجازا ، تغلیباً اور مناسبة ان کو کتاب کہا گیاہے ، یہ کتب بازار سے دستیاب ہیں ، بعض علیحدہ اور بعض دوسری کتابوں میں شامل و مرغم ہیں مشلا جا ءالحق میں تین کتابیں شامل ہیں۔

🛈 قهر کبریاء برمنکرین عصمت انبیاء۔

تلاق الأدله في تقلم الطلاق الثلاثه.

🗃 لمعات المصابيح علے ركعات الترواتح \_

تحكيم الامت عليه الرحمة كي وه كتب يا حواكشي جوشائع نه موسيكے وه درج ذيل ہيں۔

نعیم الباری فی انشراح ابنخاری (مکمل چارجلد) عربی میس تقی

🗆 🕝 حاشيەصدرا

حاشيه حمداللد

G



- يبوع کی پیش گوئيال
- رساله تضوف
- مرزائی ہے نکاح حرام ہے
- 👣 آربه پرچار حرف
- زمین ساکن ہے۔

حاصل مضمون میہ ہے کہ بطور مصنف آپ نے بہت ی خدمات سرانجام دیں اللہ آپکواعظے اجرعطافر ماے کیونکہ انبی الا اضیع عسل عامل منکم .

#### نوك:

۔۔۔۔۔ پانچ سوکتابوں کا قول مولانا نذیر احد نعیمی علیہ الرحمہ سے منقول ہے دیکھوان کی مرتب سوانح عمری تکیم الامت۔

#### ۞ خدمت لطور مناظر:

آپ نے اسلام کی شان اور اور سربلندی کی خاطراس طور پربھی خدمت سرانجام دی

مختلف شم کے بے دینوں اور منفی سوچ رکھنے والوں ہے مناظرے اور مباحث کے ، ہندو پنڈت
وغیرہ سمیت ہرایک کوشکست دی کیونکہ آپ کا نظریہ اور مقصد مناظرہ ، ہی تن تھا، لہذا فتح بینی تھی
مقصد بیتھا کہ اسلام اور صاحب اسلام تُن تین تھا کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی جائے ،
اسلام کا پرچم او نچا ہی ہے ، بانی اسلام کا تین تھا کی کھانے والے ان کے گیت گا تیں نہ کہ ان کے
فضائل ومنا قب پر اپنی منفی و ہنیت اور سازش سوچ کی وجہ سے تح یفانہ آرے اور کلہاڑے
چلا کمیں ، آپ علیہ الرحمة نے سات مناظرے کے ساتوں میں آپ کو فتح ہوئی۔

#### 🗗 خدمت بطور مفسر:

آپ علیہ الرحمۃ نے دوتفیریں کھیں ایک حاشیہ کے انداز میں ہے دوسری مفصل طریقہ پر ہے، نورالعرفان علی کنزالا یمان حاشیہ کے انداز میں ہے اور مکمل تمیں پاروں تک ہے جبر تفسیر تعینی گیارہ پاروں تک ہے جبر تفسیر تعینی گیارہ پاروں تک ہے تفسیر تعینی کا انداز اسلوب اس طرح ہے کہ پہلے عربی آ بت کو نقل فرماتے ہیں پھراس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھرا علی حضرت علیہ الرحمۃ کا بامحاورہ ترجمہ درج کرتے ہیں پھرا تا ہے کہ بیارہ کا کھیلی اور اگلی آ بیت سے تعلق اور مناسبت ظاہر کرتے ہیں کہ بیا ہے۔

والمحالي ميات مكيم الامت التي كالمحال والمحال المحال المحا یہال کیوں آئی، ماقبل سے اس کا ربط کیاہے مابعد سے اس کی مناسب کیا ہوگی اور کس طرح پہ تعلق اورمناسبت ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ پھر آیت کا شان نزول بتاتے ہیں کہ س کے لئے آئی کن حالات میں نا زل ہوئی ؟ اگر چندروایات شان نزول میں مروی ہوں تو مضبوط کوتر جیح دیتے ہیں اور دوسری میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اس کے بعد صرف ونحو بلاغت اصول تفسیر وغیرہ تمام علوم کی مدد ہے۔ تفسیر کرتے ہیں ، پھراس ساری پھیلی ہوئی کمبی چوڑی تفسیر کا خلاصہ بیان كرتے ہيں كہ ماحصل ميہ ہے،اس كے بعد آيت ميں غور ويذ بركرنے سے جو نكتے اور فائدے ان پرمنکشف ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں ، پھرآیت میں بیان شدہ مسکلہ کی اہمیت کا خیال کرکے اس کی حسب ضرورت تشریح اور تحقیق کرتے ہیں ، پھراعتر اض کرتے ہیں کہ اس آیت بربیاعتراض ہوسکتاہے، بیسوال ہوسکتاہے اس کے جواب درج کرتے ہیں عقلی سوال ہوتو اس کاعظی جواب ہوتا ہے اور قر آن وحدیث کے حوالے سے اعتراض ہوتو قر آن وحدیث کے حوالے سے جواب دیتے ہیں ، پھرسب سے آخر میں آیت کی وہ تفییر کرتے ہیں جواولیائے كرام ،صوفيائے عظام اور باطن كاعلم ركھنے والے حضرات نے فرمائی بيتقريباً گيارہ امور بن جاتے ہیں ہرا یک آیت میں گیارہ جلی سرخیاں دیگران کو درج کرتے ہیں۔

#### 🗗 خدمت بطور محدث وشارح:

آپ نے حدیث کی شرح اور محد ثانہ خد مات اس طرح سرانجام دیں کہ آپ نے دو
کتابوں کی شرح لکھی ،ایک شرح لکھی جومراۃ شرح مشکوۃ کے نام ہے مشہور ہے بیار دو زبان
میں لکھی ،کل آٹھ جلدیں ہیں دوسری شرح تعیم الباری فی انشراح ابنخاری لکھی ،بیرچار جلدوں
میں تھی اور تھی بھی عربی زبان میں لیکن افسوس کہ شائع نہ ہوسکی۔

مراۃ شرح مشکوۃ کا اسلوب یہ ہے کہ بہت مختفرانداز میں ہے لیکن ہے ہوی جامع اور مانع، کہ کمی پہلوکوبھی آپ نے تشدنہ چھوڑ ااعتر اضات کے جواب دیے تغییر وتشریح صوفیانہ بھی کی، نکات وفوا کدبھی بیان کیے شرح لکھنے کا جواسلوب ومزاج ہے اس کی پابندی بھی کی، جہال جہال احاد بیث کا تعارض تھا رفع کیا، حدیث کواپٹی ذاتی خواہش اور مرضی پر ڈھالنے جہال جہال احاد بیث کا تعارض تھا رفع کیا، حدیث کواپٹی ذاتی خواہش اور مرضی پر ڈھالنے والے کول کا رد کیا، باریک بینی اور انصاف سے ہرحدیث اور اس کے تفس مسئلہ کو واضح کیا،

والمحالية المستانية المحالية ا

احناف اور شوافع کے مابین اختلافی مسائل میں فقہ احناف کوتر جیجے دی شوافع پر سوالات اور استدلات کی صورت میں تر دیدذ کر کی مثان رسول اور ایکے پیاروں کی عظمت کو ہرمقام مناسبہ پر واضح انداز میں درج کیاوغیرہ وغیرہ۔

#### **۵** خدمت بطور مخشی:

محقی حاشیہ ہے ہے ہمعنی حاشیہ لکھنے والا ،اصل متن ہے پھے زائد فائدہ مند کلام درج کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔

حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے منطق اور فلسفہ کی مشہور اور مشکل کتب کے حواثی تحریر کیے، اور تقریباً تمام دری علوم کی کتب پر آپ کے حواثی موجود ہیں ، لیکن صدافسوس کہ وہ شاکع نہ ہو سکے۔ (مصلہ از سوانح عمری می 15 مطبوع تعیمی کتب خانہ)

#### 🗗 خدمت بطورمترجم:

مترجم ترجمہ سے ہے جمعنی ترجمہ کرنے والا ،حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید کے گیارہ پاروں کا ترجمہ کیا ،اور مراۃ شرح مشکوۃ میں ،مشکوۃ شریف کا مکمل ترجمہ کیا ،
اس کے علاوہ اساءالر جال کی کتاب اکمال کا ترجمہ بھی فرمایا ، بیسارے تراجم بازارے باسانی دستیاب ہیں۔

#### فدمت بطور مقرظ:

مقرظ تقریظ سے ہادہ ہے (ق،ر،ظ) لیمنی تقریظ لکھنے والاکسی دوسرے مصنف کی کتاب پراپنا خیال و تائید درج کرنے والا وغیرہ وغیرہ ریبھی ایک خدمت ہے کیونکہ جب کسی کی کتاب پر اپنا خیال و تائید درج کرنے والا وغیرہ وغیرہ درج ہوگا تو اس کتاب کی اہمیت میں کی کتاب پر کسی ماہرا ورصاحب عظمت کی تقریظ اور تبصرہ درج ہوگا تو اس کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔لوگول کی توجہ زیادہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

آپ علیہ الرحمۃ نے کئی کتب پر تقاریظ لکھیں بطور نمونہ ومثال ایک درج کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔

الحمد للله وكفيء والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمد

## والمحالية المديد المحالية المح

المصطفح وعلے اله واصحابه البررة التقي.

اما بعد

فيقول العبد الفقير المحتاج الى حبيب الرحمن احمديار خان النيعمى القادري

انى قد طالعت الكتاب المستطاب المسمى بتعريفات لعلوم الدرسيات ، من مواضع متعددة من مصنفات الاعزالا كرام الاوحد الافخم المفاضل اللبيب مولانا محمد عبد الله القصورى اطال الله عمره و اعم فيوضه فوجد شئياً عجيباً ، لم يسبق اليه احد من العلمآء.

هذا الكتاب بلاشك وارتياب نافع للعلمآ ء والطلاب ، اني مارايت كتاباً مثله قبله .

ادعو الله ان يجعله خالصاً لوجه الكريم وينفع به الطالبين الى يوم الدين ، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الجمعين ،

وانا العبد المستهان احمد يار خان النيعمى الاشرفى ، القادرى المقيم ببلدة (مجرات) 20شعبان المعظم 1386/1966 (دسمبر يك شنبه) السقيم ببلدة (مجرات) 20شعبان المعظم 1386/1966 (دسمبر يك شنبه) الس تقريظ كوال لح لك ملاحظه بوحضرت مولانا عبدالله قصورى اشرفى رضوى عليه الرحمة كى كتاب التعريفات لعلوم الدرسيات م 7مطبوع سعيد به كتب فانه پار بهوتى مردان

خیال رہے کہ کتاب مذکور عربی میں ہے لہذااس کی تقریظ بھی عربی میں کھی گئی۔ مولا ناعبداللہ صاحب علیہ الرحمۃ نے آپکی تقریظ ذکر کرنے سے پہلے آپ کے جو القاب ذکر کیے وہ ان کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ تقریظ حکیم الامت۔

قامع البدعة بالبرهان ، مولانا المفتى احمد يار خان عليه رحمة

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

ميات مكيم الامت الله المساوية المحالة المحالة

الرحمن صاحب التصانيف الكثيرة.

(التعريفات لعلوم الدرسيات ص7،مطبوعه سعيديه كتب خانه باز هوتي مردان )

#### • خدمت بطور محقق:

آپ علیہ الرحمۃ نے متعدد مسائل پر تحقیقات فرما کیں ، کافی عنوانات پرانپ زور علمی اور فیضان نبوی ہے اپنامحقق ہونا منوایا ، بطور مثال چند تحقیقات کے عنوان ملاحظہ ہوں ۔
اللہ تعالیٰ کے اولا دے پاک ہونے کی تحقیق ۔
حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ایمان کی تحقیق ۔
حضورت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ایمان کی تحقیق ۔
حضورت آمنہ اور حسر الرسل ہونے کی تحقیق ۔

حضرت امیر معاوید رضی الله عند کے اعلی اور افضل سلطان ہونے کی تحقیق حضور علیدالسلام کی بادشاہی اور ملکیت ومختار ہونے پر تحقیق مسئلہ حیات النبی کی تحقیق

اوراختلا فی نقهی مسائل کی تحقیق جیسے آمین بالجمر ، رفع یدین فاتحه خلف الا مام ، ناف پر ہاتھ باندھنا، قنوت نازلہ، تقلید کرنا ،ابصال ثواب اور طلاق ٹلا شدوغیرہ ۔

### و خدمت بطور مصلح اورناضح الامت:

آپنج برمقام مناسبہ پرامت مسلم کی اصلاح فرمائی، ان کونسیحت کر کے ان کونفع دیا ، مضرراورمصائب سے بیخے کی تلقین فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم فریضہ ہرمقام و موڑ پر سرانجام دیتے رہے، خواہ تعریری ہوخواہ تحریر، خواہ بیعت وخلافت کی صورت میں ہو، خواہ وعظ وقصیحت وتصانیف کی شکل میں ہو بہر حال آپ نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، خدمت خوب فرمائی، خیر السناس مین یہ نبطیع المعاس کا قانون شرکی آپ کے مدنظر تھا اور السدین السنصیحة کا انمول ضابط آپ کے سامنے تھا اور کسل کے مصول عن رعیته کی اہم ذمہ السنصیحة کا انمول ضابط آپ کے سامنے تھا اور کسل کے مسول عن رعیته کی اہم ذمہ

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

الرك كا آپ كو يورا يورا احماس وياس تفار

#### 🗃 خدمت بطورشاعر:

آپ علیہ الرحمۃ نے اسلامی شاعری کے طریق پر بھی دین کی خدمت کی ، نعیس کھیں جدیں ہیں خدمت کی ، نعیس کھیں جدیں بیان کیس ، مناقب لکھے علما کرام کی مدح فر مائی ، اولیاء وصحابہ کرام کے گیت گائے ، آپ کی کتاب دیوان سالک مطبوعہ ضیاء القرآن ملاحظہ کر کے حقیقت سے اطلاع پانا ہر کسی کے لیے ممکن وآسان ہے۔

#### **ﷺ** خدمت بطورسیاح:

آپ نے جوسیر وسیاحت فرمائی اس سے خود ہی محظوظ نہ ہوئے بلکہ ان کوتح رہی شکل دے کرعوام الناس کو بھی نفع دیا ، آج بھی ان کا مرتب شدہ سفر نامہ مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے مقامات ومزارات مقدسہ کی رونقوں کا نقشہ و خاکہ ابھر آتا ہے ،معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ،لذت و تو اب علیحدہ ہے۔ یہ کتاب گائیڈ اور را ہبرسفر کی حیثیت رکھتی ہے۔

#### 🛭 غدمت بطور پیرطریفت:

آپلوگوں کو بیعت بھی فرماتے تھے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ پانچ نمازوں گیار ہویں شریف اور معمولات اہل سنت پر عمل کرنالازم ہے، ہرایک امر کالزوم اس کی شان ومرتبہ کے مطابق ہوگا۔

نیز بیعت کے بعد وظا کف کی تلقین وارشا دہی پراکتفاء نہ کرتے بلکہ ساتھ ساتھ مرید کوحقیقی معنوں میں مرید صادق بنانے کے لئے اس کو پارنچ نمازوں کی تلقین کرتے ، معمولات الل سنت کی ترغیب دلاتے ،اور بختی سے بیتھم کرتے کہ خبر دار بدند ہب کی مجلس نہ کرنا اور نہ ہی اکس کا مطالعہ کرنا۔

(مصله از اسلامی زیمی ومواعظ نیمیه به مطبوع تعییی) کتب خاندلا بور) آب کا سلسله قا دری تفالابذا قا دری سلسله بیس مرید کرتے ہتھے۔ خود آب صدرالا فاصل علیہ الرحمہ کے مرید ہتھے۔

## ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالة المحالة

🗗 خدمت بطورتهتم المدرسة :

مہتنم اہتمام سے ہے بمعنی انظام چلانے والا ، اہتمام کرنے والا ، آپ نے مدرسہ کا اجراء کیا اور مہتنم ونتظم بھی رہے ، اس مدرسہ کا نام جامعہ نو ٹیہ نعیمیہ رکھا یہ مجرات میں واقع ہے ، اس مدرسہ میں آپ سے ، مفتی اور مدرس آپ سے ، اس مدرسہ میں آپ سے ، مفتی اور مدرس آپ سے ، اس مدرسہ میں آپ سے ، مفتی اور مدرس آپ سے ، اس طرح جوشی بھی مدرسہ کے انظام و بحالی اور اجراء واستقامت کے لئے لازم و مناسب ہوتی سب آپ کے ذمہ کرم پڑھی ، یہ جامعہ آج کل بند پڑا ہے۔

بیجتے تھے جو دوا درد دل وہ دکان اپنی بند کرکے چلے گئے

صاجزادہ عبدالقادر نعیمی منظلہ نے آج کل جامعہ فوثیہ نعیمیہ کے نام سے ایک مدرسہ
قائم کیا ہوا ہے ، بیمدرسہ مجرات میں ہی ہے اور حضرت مفتی اقتدارا حمد خان نعیمی علیہ الرحمة کا
مزار شریف بھی ای مدرسہ میں واقع ہے۔ غالبًا کتب کے علاوہ تمام شعبوں میں خدمت وتعلیم
جاری ہے، قر اُت اور حفظ وناظرہ کا بندوبست و ہولت میسر ہے ، باری تعالی حضرت صاحبزادہ
صاحب مذکلہ کی تمام انواع کی خدمات قبول فرمائے ان کومزید ہمت واستقامت عطا کر ہے
کیونکہ ان کے دادا جان (حکیم الامت) کی خواہش تھی کہ۔

تعلیم فرآن عام ہو جائے سب پرچوں سے بلند پرچم اسلام ہو جائے

**اخدمت بطور وعظ ومبلغ:** 

آپ نے ساری عمروعظ ونفیحت کے ذریعہ ویی خدمات سرانجام دیں حتی کہ وطن بھی چھوڑاعزیز وا قارب کی جدائی پر داشت کی ،یارووفا دار سے دور ہوئے یہ سب اس لئے تھا کہ۔ سب پرچول سے بلند پرچم اسلام ہوجائے

آپ کے مواعظ ونصائے کی پھھ جھلک اور اسلوب 'مواعظ نعیمید' سے ملاحظہ کی جا ہے۔ اسلام ہے ماکی مرتب کی ملاحظہ کی جا سے ماکی مرتب کی کی مرتب کی مرتب کی مرتب کی مرت

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

ہوئی ہے، بازارے بآسانی دستیاب ہے محمد عارف صاحب کواللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ (آمین)

خلاصة بحث:

الله تعالیٰ کا خاص فضل اورخصوصی عنایت تھی کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے تقریباً ہر علمی وعملی شعبہ میں اپنی خدمات سرانجام دیں ، یہ فعمت سمی کر ہوتی ہے کہ وہ جملہ انواع واقسام پر مشتمل خدمات سرانجام دے۔

یہ وہ نغمہ نہیں جو ہر راگ پہ گایا جائے محبت کے لئے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں ذلك فضل اللّه یوتیه من یشاء وهدو عمل اللّه یوتیه من یشاء وهدو عمل کے کہا شدی قدید

و مسوط سے سی سی سی سی سی سے است اعلی در سے اور صدر الا فاضل علیما الرحمة کے بعد آب نے کی موقع پر کی شعبہ میں بھی کمزوری نہ ہونے دی ، جہاں جو مناسب تھا آپ نے کیا ، کتب تھنیف کیس ، تفاسیر لکھیں ، شروحات کیے ، پندونصائح فرمائے فرمائے غرض ہے کہ ہر طرح خدمت کی ۔ باری تعالیٰ آپ کواچھا صلہ دے کیونکہ

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ٥(الانعام 6. آيت 160)





باب مقبوليت عكيم الامت عليه الرحمة (1) مقبوليت عند الرسول مَلَيْظِمَ (2) مقبوليت عند الصحابيرضي الله تعم (3) مقبوليت عند الله ولياء رحمهم الله.

مقبوليت عندالعلماء رحمهم الله

(5) مقبوليت عندالعوام\_

(6) نتجير بحث:

## والمحالية الامتالية المحالية ا

#### مقبوليت عندالرسول مَا يُعْلِيْكِمُ:

عیم الامت علیہ الرحمۃ پررسول الله مَنَّ الْکُورُمُ کی بردی نوازشات اور ان گنت مہریانیاں ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آ ب علیہ الرحمۃ مقبول بارگاہ نبوی ہے، آ ب کے والد ماجد نے آپ کووقف فی سبیل الله کرنے کی ایمان افروزنذر مانی تھی وہ قبول ہوئی۔

قرآن شریف میں ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور کا گیر آپا کو صالح اور غریب بہت پہند ہیں اور باری تعالیٰ کی رضا بھی بہی ہے کہ حضور علیہ السلام ان میں تشریف فرمار ہیں یہ قاعدہ قیامت تک کے لئے ہے کیونکہ قرآن تا قیامت باتی ہے اس قاعدے کی تا ئیہ وتشر تک حدیث پاک ہے بھی ہوتی ہے حضرت عکیم الامت علیہ الرحمہ بفضل خدا اور بفیصان مصطفیٰ اس قاعدہ کے تحت بارگاہ نبوی کے مقبول و محبوب ثابت ہوتے ہیں بیزور بازو سے جاصل نہیں بلکہ محص عطیہ و خداوندی ہے قرآن اور حدیث کے مقابل عقلی استدلال برکار ہے آ ہے وہ قاعدہ اور ضابط آیت قرآنی کی شکل میں اور متن حدیث کی صورت میں ملاحظ کریں باری تعالیٰ نے فرمایا۔

واصبر نفسك مع الـذيـن يـدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ، تريد زينة الحيوة الدنيا ، ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان امره فرطا0(الكهف 16آيت 28)

#### زجمه:

اے محبوب آپ اپی جان ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو می اور شام رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جا ہتے ہیں ، اور آپ ان کے علاوہ کسی پر مانوس نہ ہوں ، کیاتم دنیاوی زندگی کی زینت جا ہو گے ؟ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے بیچھے چلا ، اور اس کا کام صدے بڑھ گیا۔

صدیث مبارک ہے حضور مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ الله مایا۔

مامن احدیسلم علی الاردالله علی روحی حتی ارد علیه السلام (ابو داؤد)

### ميات ميم الامت التي المحالامت المحالامت المحالامت التي المحالامت المحالامت التي المحالامت ا

ایک اور صدیت ہے آقاعلی الصلو ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ

لات جعلوا بیوت کے قبوراً ولا تجعلوا قبری عیداً فان صلوتکم

تبلغنی حیث کنتم (نسائی شریف) (مراۃ شرن مشکوۃ ن6م 94 مطبوء کہتا اسلام یہ اس کا درود

ان دونوں صدیثوں کا مفہوم ہے کہ جو بھی مجھ پر دور دوسلام بھیجے ہیں اس کا درود

سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں لہذا بچھ پر درود بھیجا کرو مجھے سلام کیا کرو ۔ عیم

الامت علیہ الرحمۃ بہت کشرت سے درود وسلام کے پابند تھے ہم نے اپنا اسا تذہ سے سنا کہ

کشرت درود وسلام کی برکت وسب سے آپ کی داڑھی مبارک آخر تک سیاہ رہی واللہ اعلم و

رسولہ نیز سوائح میں ہے کہ جب لوگ آپ سے بات کرتے تو وقفہ اسکوت میں آپ درود وسلام

بڑھ لیتے تھے نیز طے ہے کہ المومع من احب ۔

، اب بچھ عبارت ذکر کروں تا کہ مقبولیت حکیم الامت کا اندازہ وعلم ہوجائے کہ آپ پرآپ کے نبی اقد س تَکافِیْرَ فِیْرِ کُلِنی نواز شات تھیں ۔ ملاحظہ فرما ہے۔

ققیر گناہ گاراحمہ یارعرض کرتا ہے کہ میں نے بیسطوراوراس آیت کی تفسیر مدینہ منورہ سے واپس آکر لکھی اس بار لیعنی تیرہ سونو ہے 1390 ہجری میں حضورا نور مَلَّا اَلْمِیَّا اِلْمِیُ عَلَیْمِ اِلْمِیُورِ اِلْمِی اِلِیْمِی تیرہ سونو ہے 1390 ہجری میں حضورا نور مَلَّا اِلْمِیْمِی میں ساڑھے چار ماہ رکھا ، اس دوران مجھ پر عجیب کرم فر مائیاں ہوئیں جن میں سے چندعرض کی جاتی ہیں۔

میں مدینہ منورہ میں پھسل کر گرگیا ، داہنے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ، درد زیادہ ہوا تو میں نے اس بوسہ دے کر کہاا ہے مدینہ کے درد تیسری جگہ میرے دل میں ہے تو تو مجھے یار کے دروازے سے ملاہے۔

تیرا در دمیرا در مال تیراغم میری خوشی ہے جھے در ددیئے والے تیری بندہ پروری ہے در دو میرا در مال تیرائم میری خوشی ہے در دتو اس وفت غائب ہو گیا گر ہاتھ کا مہیں کرتا تھا، سترہ 17 دن کے بعد مستنفی ملک یعنی شاہی ہپتال میں ایکسر ہے لیا، تو ہڈی کے دوکلڑ ہے آئے ، جن میں قدرے فاصلہ ہم مگرہم نے علاج نہیں کرایا ، پھر آ ہستہ آ ہستہ ہاتھ کلام بھی کرنے لگا، بدید منورہ کے اس ہپتال کے ذاکٹر محد اساعیل نے کہا کہ بیاض مجزہ ہوا ہے کہ بیا ہے طبی کا ظرے حرکت بھی نہیں کرسکتا ،

### والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي المحالي المحالي

وہ ایکسرے میرے یاس ہے، ہڑی اب تک ٹوئی ہوئی ہے اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نے اسپے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف ریکیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کرعرض کیا كحضور ميرا ماته وث كياب، اے عبد الله ابن عليك كي او تي پندلي جوڑنے والے اے معاذ ابن عفراء كاثو ثاباز وجوڑنے والے ميراثو ثاباتھ بھی جوڑ دو۔

یه گناه گارتین مهینه مدینه منوره میں حاضری دے چکا ، حج کا موقعه آیا ، پیة لگا حکومت کا قانون بیہ ہے کہ جو حاجی مدینه منوره کی زیارت کی زیارت کر چکے ، وہ دوبارہ بعد حج مدینه منورہ حاضر نہیں ہوسکیں گے، میں نے حاضر ہو کرعرض کیا، یارسول الله میں نے بیان ہے، ٠ لہٰذامیں جج کوجا تا ہی جیس۔

> کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے ہم یار کی گلی میں ہی کعبہ بنائیں کے

کعبہ والول نے کعبہ جانا اپنا کعبہ کوچہ جاناں

دل میں القاء ہوا کہ جج کو جاؤ ، میں نے عرض کیا ، یارسول اللہ اس شرط پر جاؤں کا کہ بدھ کے دن عشاء کی نماز مدینه منورہ میں پڑھوں ، چنانچہ جمعہ کو بعد نمازعصر روانہ ہوا ، اتوارکو جے ہوا، بدھ کے دن رمی کے بعد مکہ معظمہ سے چلا ، اوعشاء مدینہ یاک میں پڑھی،راستہ میں جارچوکیاں پڑیں جو تفتیش کرتی تھیں،رب کی شان کہ میں ان کونظر ہی نہ آیا میری کارمیں اور سوار بول کی تفتیش ہوئی میری نہ ہوئی ، بیہ ہے کرم نوازی۔ ا يك دن بعد نماز فجرع ض كيا، يارسول الله مجھ قلم يار كرا كاون 57 ہزار برا پيند آيا ہے،حضور مجھے وہ قلم عطا ہو،اس دن بعد نمازمغرب ابوہاشم رضانے مجھے یار کر 51 بیش کیا، بولے میں نے آپ کے لئے خریدا ہے بوں ہی میں نے جو کچھ حضور ے مانگاوہ بی عطافر مایا، اب میں تفسیر عطیہ سرکاری قلم سے لکھ رہا ہوں ، بہت کرم نوازیاں ہوئیں، بلکہ فن توبیہ ہے کہ۔

اتی ہوئیں نوازشیں بھول گئے گزارشیں سجدہ ہی کرکے رہ گئے درگاہ بے نیاز میں

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي المحالي

رب الحكے آستانہ كا بھكارى ركھ ندامت ساتھ ليكر سامنے اے عاصو جاؤ سناہے شرم ساروں كووہ شرمايا نہيں كرتے جوان كے دامن اقدس سے دابسة ہيں اے حامد . كى كے سامنے وہ ہاتھ بھيلا يا نہيں كرتے

(تغییر نعیمی ج9ص 463 تاص 464 بمطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات یا کستان)

آج حضور مَنَا يَنْ اللهُ كَا طرف سے مجھ فقیر بے نواء کوالیے شان دار عطیات بختے گئے جو شائد ہی کسی کو ملے ہوں اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ جناب الحاج غلام حسین صاحب مظفر گڑھی مالک پاکستان ہوٹل نے مجھ کو دو جوڑے نہایت اعلیٰ اور جار تو پیاں ، میرے لڑکوں محمد میاں اور مصطفیٰ میاں کے لئے عطا فرما ئیں ، جب میں نے اس کے قبول میں تجاب سامحسوں کیا ، تو فر مایا بیہ حضور منگائی کی طرف ہے عطیہ خسر وانہ ہے ہم لوگ تو النے نوکر کر اور کارندے ہیں ، اس پر میں رو پڑا، بیعطیہ سر پر رکھا، آتکھول سے لگایا ،اس کے علاوہ ان ہی حاجی غلام حسین صاحب اور الحاج محمہ بار صاحب فریدی نے حضرت آغا احمد عبدالرحمٰن صاحب ، خادم حجرہ نبوبیشریفہ سے ان کا وہ جبہ حاصل کیا جس کو پہن کر وہ روضہ مبار کہ کے اندر وہ جھاڑ و دیتے ہیں نیہ جبہ شریف 25 بارروضہ مبارک کے اندر گیا ہے اور اس نے وہاں کی گردشریف جاتی ہے،ایں کےعلاوہ گنبدخصری کے زیریں حصہ کے چونہ کاوہ ٹکڑاکسی ہے حاصل کیا جو اس سال گنبدخفنری کی مرمت کے وقت علیحدہ کیا گیا ، قریباً جالیس سال وہاں لگار ہا ہوگا، یعتیں حاصل کر کے مجھ سیاہ کارکوعطا فرمائی ہیں، بجز دعاء کے اور کیا شکر ہے اوا كرسكتا مول؟ الله تعالى ان دونول صاحبول كالمحلاكر \_ مين اين نصيب يرجس قدرناز كرول كم هي حضور تأليكم في بيم يريد لئة ميرى قبر كاسامان بين وياسي، ميس اسینے دارنوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جھے اس جبہ شریف میں کفن دیں ادریہ چونے کا تكرامير \_ سينے يرد كادي، بافتيار بيشعرز بان يرجارى بـ بچھ ہے گئی کو ما نگ کر ما نگ لی دو جہاں کی خیر مجھ سا کوئی محدا نہیں بچھ سا کوئی سخی نہیں

المسافية المساسب كالجيال المحال وده المالا نیزان بی الحاج محمدیارصاحب فریدی نے جن کی دوکان باب جریل کے سامنے ہے، مجصے اندر مرمہ کی ایک شیشی اور مدینہ یاک کی ایک سلائی عنایت فرمائی ، اندسرمہ کے بہت سے فضائل صدیت ناک میں ارشاد ہوئے ہیں۔ (سنرنامہ ص 227 تام 228 مطبوعہ تعبی کتب خانہ مجرات پاکتان) اتن عبارت لکھ کر میں سوگیا ،خواب میں اس گناہ گارکواس حدیث کی ممل شرح بتا کی عنی، وہ بیہ ہے کہ خلوت دوشم کی ہے خلوت لغوبیا در خلوت شرعیہ، خلوت لغوبیہ ہے کہ کلام سننے سنانے میں تنہائی ہوکہ کوئی ان کی بات ندین سکے اگر چہ دیکھنے دکھانے میں جلوت ہو کہ لوگ دونوں کو دیکھ رہے ہوں اور خلوت شرعیہ بیہ ہے کہ سننے اور و یکھنے کے لحاظ سے خلوت تنہائی ہو کہ نہ کوئی و تکھیے نہ کلام سنے ، خلوت شرعیہ نامحرم کے ساتھ حرام ہے مگر خلوت لغوبیہ بوفت ضرورت حلال ہے یہاں (اس حدیث) میں خلوت انٹوریٹی شرعیہ نہتی کہ بہال گلی میں وہ دیوانی حضور کو لئے الگ کھڑی ہے، راه كيربيه ماجراد مكهرب بين مكراس كي عرض ومعروض اورحضور عليه السلام كاجواب تبيس سن رہے مسجد کے گوشہ میں بھی کو چہ میں دن کے دفت یہی خلوت ہوسکتی ہے لہذا ہے حدیث اس فرمان عالی کے خلاف نہیں کہ کوئی شخص اجتبی عورت کے ساتھ خلوت نہ كرے نداس كےخلاف ہے كەحضور عليه السلام نے فرمایا تھا دیکھ لوبی تو میری زوجہ ہیں (الحدیث) کیونکہ وہاں خلوت شرعیہ کا ذکراور یہاں خلوت لغوبیدا قعہ ہو گی۔ الحمد للدفقير كوميخواب آج باره ذي الحج تيره سوتراي ججري 1383ء بمطابق باره مارج انیس سواڑسٹھ 1968 میں دکھایا گیا اور راہبری فر مائی گئی سه شنبه کا دن تھا اور دو پہر کا وفت تھا، وہ بی تشریح اس گناہ گارنے سیر دلکم کردی ہے ہیرے آتا کی کرم نوازی تَالْیَکْتِیمُ۔

(مراة شرح منتكوة ج6ص 83 تاص 84)

اس گناہ گار فقیرا حمدیار نے اپنی داڑھی ہے حضور مُنَّا تَیْوَا کُمْ یا بَکُتی شریف (پاؤں والی عبد) کی چوکھٹ جھاڑی ہے، خدا کرے بیدداڑھی جواس آستانہ کی جھاڑ و بنی ہے میرک بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ (مراة شرح منکوۃ ج8ص 61)

حضورانور مَنْ الْبِيَرُمُ كَمَا اللَّهُ مِهَاركُ مولْے مولے تھے گوشت ہے بھرے ہوئے ،جیسا

0

کست المحدیث میں ذکر ہوا، مگرزم بھی تھے اس گناہ گارنے ایک بارخواب میں اس دست اقدی کو بوسہ دیا ہے بالکل ایسے ہی دیکھے کہ مصافحہ ہوا تو کلیجہ مختذا ہو گیارب تعالیٰ بھرنصیب کرے۔

> خدا نے انکو اینے حسن کے سانچے میں ڈھالا ہے وہ آئے اس جہال میں سب حسینوں سے حسین ہوکر

(مراة شرح مشكوة ج8ص6مطبوعه كمتبداسلاميدلا بور)

برصورتی، برطقی، بخیلی اور بردلی انسان کے لئے عیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بیوں کو تعنوظ رکھتا ہے، حضورانور چونکہ تمام بیوں کے سردار ہیں اس لئے ان عیوب سیوں کو تعنوظ رکھتا ہے، حضور حسین سے تو ایسے کہ اللہ کے محبوب ہوئے، تی ایسے کہ آج بھی بلکہ قیامت تک لوگ پرورش پاتے رہیں گے انکی سخاوت کی وجہ سے ، علماء، صوفیاء، نعت خوان اور مشائ آس بارگاہ سے بل رہے ہیں، ان کا جودو کرم اور سخاوت کو کی مجھے جسے کہنے سے پوجھے حضور کی کرم نوازی مجھ پراتی کہ میں بیان نہیں کر سکا۔

کو کی مجھ جسے کہنے سے پوجھے حضور کی کرم نوازی مجھ پراتی کہ میں بیان نہیں کر سکا۔

مرزا قادیا فی ایسا بردل تھا کہ ڈر کے مار ہے جج کونہ گیا، والی افغانتان کوا پی نوت مرزا قادیا فی الیابردل تھا کہ ڈر کے مار ہے جج کونہ گیا، والی افغانتان کوا پی نہوت کی دعوج جو بی کی دعوج بی کہ کہ کہ دیا جاتی ہے بی بھی سبیل اللہ اس محبوب بردل نہیں ہوتے ، ای شجاعت کی بناء پر دب نے فر مایا فی سبیل اللہ اس محبوب اسکیا ہی کا فروں سے جہاد کی رغبت دلا کہ جمنور علیا السلام اکثر حرض المومنین علیے القتال اور موموں کو بھی جہاد کی رغبت دلا کو بحضور علیا السلام اکثر حرض المومنین علیے القتال اور موموں کو بھی جہاد کی رغبت دلا کو بحضور علیا السلام اکثر خبر رسوار کی کرتے کہ وہ پی تھیے نہیں پلٹتا۔ (برقت، مراة شرح مقور تھی 800)

اس گناه گارنقیر نے ایک منح کو جالی شریف پر ایسے انوار دیکھے جو بیان نہیں ہوسکتے ، وہ نظارہ اب تک یا دہے ، اللہ پھر دکھائے۔ وہ نظارہ اب تک یا دہے ، اللہ پھر دکھائے۔ ایس کرم بار دیگر کن

(150/8です/)

مولاناعبدالنی کوکب علیه الرحمة فرمات بین که جب حفرت عیم الامت نے "امیر معاویہ پرایک نظر" کتاب کھی تواس موقع پرزیارت نی ہے مشرف ہوئے سرکار معاویہ پرایک نظر" کتاب کھی تواس موقع پرزیارت نی ہے مشرف ہوئے سرکار فرمارے تھے کہتم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے اللہ تہماری عزت بچانے کی کوشش کی ہے اللہ تہماری عزت بچانے کا کوشش کی ہے اللہ تہماری عزت بچائے گا۔

ایک دفعہ حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ خطکی کے داستہ زیادت حربین شریفین کے لیے تشریف کے اس موقع پر آپ طویل عرصہ مدینہ شریف کھیر بے فرماتے سے کہ جی چاہتا ہے کہ کوئی صورت نکلے تو یہیں ہمیشہ کی سکونت نصیب ہوجائے ہمجد نبوی کے قریب رہنے والے کسی صاحب کوخواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان سے فرمایا گیا کہ مفتی صاحب کو کہا جائے وہ گجرات واپس جا کیں اور تفییر لکھیں دوسرے دن یہ خواب اور پیغام کیم الامت کو بتایا گیا آپ کو بے صد اظمینان ہوا کہ اگر واقعی سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے تو آج سے گجرات ہی میرے اطمینان ہوا کہ اگر واقعی سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے تو آج سے گجرات ہی میرے النے مدین ہے درجیات مالک می 127 مطبوعت کی کہ خانہ مجرات ہی میرے النے مدین ہے درجیات مالک میں کہ خانہ مجرات ہی میرے

حالات زندگی اور فرآوئ نعیمیہ میں ہے کہ حکیم الامت علیہ الرحمہ کوسیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی جمعہ کا وفت تھا۔خیال رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دو تول السلام کی زیارت ہوئی جمعہ کا وفت تھا۔خیال رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دو تول اللہ ایک رہے کہ وہ نبی ہیں۔تفصیل سے لیے تفسیر نعیمی ج ایس ایک رہے کہ وہ راقم الحروف عفی عندر ہہ۔ 15 ملاحظہ ہو۔راقم الحروف عفی عندر ہہ۔

ان امثلہ سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ الرحمۃ پرحضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت انعام واکرام اور الطاف تھے، بیمقبولیت نہیں تو اور کیا ہے کیاغیر مقبول بھی ایسے انعامات سے نواز ہے جاتے ہیں۔

مقبوليت عندالصحابة رضى التعنهم:

بہت اختصارے بفتر مضرورت امتلہ درج ذیل ہیں۔

خیال رہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عندسب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے رحیم وکریم ہیں ،ان کارحم وکرم تو مجھے سے پوچھو،اللہ اکلی قبرنور سے المحالامت بند على الامت الامت الامت بند على الامت الامت

مجردے، مجھ پران کااوران کی دختر جمیلہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللّٰدعنہا نوروالی نورانی صورت کا بہت ہی احسان ہے۔

(مراة ج8ص 360 بمطبوعه مكتبه اسلاميدلا بور)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضورا نور کا گیرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے گر ہیں رہتے ہیں ، جو بھی ثواب اور ختم شریف وغیرہ کا ہدیہ کرنا ہوااس ہیں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام شریف ضرور لو ، ان کے توسط سے بارگاہ رسالت ہیں پیش کیا جائے تو ضرور قبول ہوتا ہے ، فقیر حقیر احمدیار کی نیت پختہ ہے کہ اب کی باررب نے جج نصیب کیا تو انشاء اللہ جناب ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جج بدل کروں گا اور عمرہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں گا ، اس گناہ گار پر ان دونوں سرکاروں کے بورے کرم ہیں ، مجھے انھوں نے ہی اپنے قدموں سے نگا کر بازیاب کیا ہے رضی اللہ عنہا اللہ ان ہیں ، مجھے انھوں نے ہی اپنے قدموں سے نگا کر بازیاب کیا ہے رضی اللہ عنہا اللہ ان

آج رات یوں ہی معمولی نیندآئی صبح تڑکے آٹھ بے ہماری آئی کھل گئی، چاروں طرف پہاڑی درمیان میں حضرت سیدہ آمندرضی اللہ عنہا کا مزار شریف ہے، اس جنگل میں جیسا نور دیکھا پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔

باجماعت نماز پڑھ کر پہاڑ پر روانہ ہوگئے (خیال رہے کہ بیہ عرب کے وقت کے حساب ہے کہا) پندرہ ہیں منٹ میں جوٹی پر پہنے گئے ،اب آپ کا مزار پر انوار ہماری آتھوں کے سامنے ہے،اس قبر شریف پر قبہ بناہوا تھا برابر میں مجد شریف تھی، گرنجد یوں نے قبہ اور مجد دونوں گرادی ہیں، قبر شریف بھی اکھڑی ہوئی ہے گراس کے باوجود قبر انور اور پہاڑ میں ایسے دونوں گرادی ہیں، قبر شریف بھی اکھڑی ہوئی ہے گراس کے باوجود قبر انور اور پہاڑ میں ایسے انوار کی بارش ہے، کہ آج تک میں نے کہیں نددیکھے وہاں پہنچے ہی تجاج قبر انور سے لیٹ گئے، دوتے روتے سب کی ہیکیاں بند ہو گئیں۔ تجاج کے آنسودل سے قبر شریف کے پھر بھیگ گئے، دوتے روتے سب کی ہیکیاں بند ہو گئیں۔ تجاج کے آنسودل سے قبر شریف کے پھر بھیگ گئے، ماہر بیارے نبی کو گود میں کھلانے والی ،جیسی آواز وں کا شور ہے گیا، صاحبزادہ حیدر حسین شاہ صاحب نے گلاب کے پھولوں کی قبر انور پر بارش کر دی پھروں پر عطر صاحبزادہ حیدر حسین شاہ صاحب نے گلاب کے پھولوں کی قبر انور پر بارش کر دی پھروں پر عطر

(سغرنامه 233مطبو ينعيي كتب غاته مجرات)

نوٺ:

حضرت آمندوشی الله عنها کا ذکر خیریس نے صحابہ کرام کے تحت اس لئے کیا کہ بیرا یہ عقیدہ ہے کہ درسول الله فائی والدہ کا فرہ اور مشرکہ نہ تھیں ، جیسا کہ دیو بندیوں کا غلط اور فاسد نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کا فرہ اور مشرکہ تھیں ، ویساعقیدہ میرا ہرگز ہرگز نہیں میں دلائل کا ہر گز قائل نہیں جن سے بی کی والدہ ماجدہ کوکوئی کا فرہ اور مشرکہ ثابت کرتا پھر ہے، مقام عقیدت میں میری میں میری آئکھیں ان دلائل سے اندھی ہیں ، میری نبان گوئی ہے ، میرے ہاتھ شل ہیں جو یہ کھیں کہ نعوذ باللہ وہ کا فرہ اور مشرکہ تھیں ۔ وہ ساری دوایات باطل ہیں ، کیسے ہوسکتا ہے کہ سارا باغ ان کے گھر کا ہواور وہ خود ایمان سے محروم ہوں دوایات باطل ہیں ، کیسے ہوسکتا ہے کہ سارا باغ ان کے گھر کا ہواور وہ خود ایمان سے محروم ہوں دوایات باطل ہیں ، کیسے ہوسکتا ہے کہ سارا باغ ان کے گھر کا ہواور وہ خود ایمان سے محروم ہوں دوایات کا ضعف تبلیم کرنا آسان ہے راوی کی غلطی مان لین آسان ہے لیکن حضور علیہ السلام کی والدہ اور والد کا کفر وشرک مان کران کو کا فروشرک مان کران کو کا فروشرک مان کران کو کافر ومشرک قرار وسال وعلم پر جوراوی کی جمایت میں والدین مصطفیٰ کا کفر وشرک مان کران کو کافر ومشرک قرار دے اور ابدی جہنی کی سرا تجویز کرے ، مس شریعت کا اضوں نے انکار کیا کہ وہ کا فر ہوں ، کون سے نبی کو جھٹلایا ، میں بت کی ہو جا کی ، مس ضم کے آگے وہ جھے؟ کس نبی مطالعہ کرو۔

بیش کی تو اضوں نے نہ مانا؟ مزید تفصیل کے لیے بیمبارک کا ہیں مطالعہ کرو۔

تفیر نعیمی ن 1 از حضرت تکیم الامت علیہ الرحمۃ ۔

تبیان القرآن از حفرت مولاناغلام رسول صاحب سعیدی مدظله نورالعینین ازشخ الحدیث حضرت مولانا محمعلی صاحب نقشبندی علیه الرحمة -رساله ابوین مصطفیٰ کا ایمان از حضرت فیض احمداویسی صاحب مدظله کمّاب الفقه علی

المذاهب الاربعه از جعنرت مولا ناعبدالرحمٰن الجزيري عليه الرحمة :

الكراكي ميات مكيم الامت الذي المركز ا

مقبوليت عندالا ولياء حمهم الله:

چندامثلهاورعبارادت درج ذیل ہیں۔

حضرت سید نظام علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حکیم الامت علیہ الرحمة كے ساتھ حضرت محى سركار عليه الرحمة كے مزار شريف كى طرف جارہا تھا راستہ میں ایک بدند ہب کا مکان تھا اس نے ہم پراینے دو یالتو خونخوار کتے جھوڑ دیے وہ بھو تکتے ہوئے ہماری طرف تیزی ہے آگے آرہے تھے خودوہ اینے مکان پر کھڑا دیکھ رہاتھا، میں اینے لئے اور حضرت کے لئے بہت گھبرایا عرض کی اب کیا بے گا؟ آپ نے فرمایا کھڑے نہ ہونا آگے بڑھتے رہوجب کتے بالکل قریب آ گےتقریباً دو حیارگز کا فاصلہ ہوگا کہ کسی نے نظر آنے والی قوت نے ان کوکوئی ضرب لگائی وہ جینتے ہوئے دائیں بائیں ہوگئے ، دوسرے دن پیۃ چلا کہ دونوں کتے مرگئے میں نے آپ سے بیروا فعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بیجانے والے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ (سوائح عمری ص 32 مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مجرات پاکتان) محترم سیدعلی صاحب کابیان ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن استادمحترم قبلہ ( تحكيم الامت ) كي خدمت مين عرض كيا كه آپ روزانه حضرت كانوال والي مجذوب سرکار علیہ الرحمۃ کے مزارشریف پر حاضری دیتے ہیں حجرات کے وہاتی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا ہاشرع عالم دین ایک یا گل مجنون کی قبر پرروز انہ حاضری ویتا ہے فاتحہ خوانی کرتا ہے اس کے عمل مذکور کی وجہ سے اس پاگل کے متعلق عوام کے دل میں احتر ام پھیل رہاہے، پیدا ہور ہاہے سے گمراہی ہے، لوگ اس کو ولی بچھنے لگے ہیں حالانکہ ہے نہیں تو آپ علیہ الرحمة نے فرمایا ان کے اعتراض کی کیا برواہ سے بدنصیب تو مدین شریف کی حاضری ہے بھی روکتے ہیں اور خود بھی جج کرکے صرف مکہ مرمه الاست المراتب المراتب كوايين الراتب المراتب كوايين المراتب المرات مسمسی دن ساتھ ہطے آؤ ،فر ماتے ہیں میں ای وقت تیار ہوا کہ آج جاؤں گا ،سوچل پڑا دوران راہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جب وہاں سے فانخہ خوانی کرکے واپس ہوں مے تو آپ نے نہ کوئی کلام کرتا ہے نہ ہی پلیٹ کردیکھنا ہے فاموثی ہے آتا، بلکد درودتان تریف پڑھتے ہوئے والیس ہونا، میرے کہنے ہو گئے تک بالکل فاموش رہنا۔
حضرت کی مجد ہے کی کرمزارشریف تک تقریباً دومیل کا داستہ درمیان میں جلال چوردوڈ ہے، ہم واپس آ رہے تھے تو محسوس ہوا کہ کوئی تیسرا بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے اس کے قدموں کی چاپ و آ ہے محسوس ہوئی گئین میں نے مڑکر نددیکھا لہذا نہ جان سکا کہ کون ہے؟ جب ہم مڑک پرآ گئے تو وہ آ واز آ نابند ہوگئی، آ پ نے جھے ہو چھوڑ نے آتے ہیں اگر کی دن نہ جاؤں تو المعروف کا نوں والے تھے جوروز انہ واپسی پر جھے چھوڑ نے آتے ہیں اگر کی دن نہ جاؤں تو میراانظار کرتے رہتے ہیں۔ خیال رہے ہیں برزگ اپنے کھانے درختوں کے نیچے ڈال دیے تھے پرندے خصوصاً کو لے آتے اور کھا جائے کوگوں نے ان کا نام ہی کا نواں والی سرکارر کھ

خیال رہے کہ بیرکرامت ہے اور کرامت کامعنی ہی ہیہ ہے کہ وہ خلاف العقل ہواور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے مجز ہ کی تعریف سے ہے کہ وہ خلاف العقل اور عقل کو بے بس او عاجز کر دینے والا امر ہوتا ہے۔

جونی سے بعداز دعوی نبوت صادر ہوتا ہے ، کرامت اور مجز ہ دونوں کا ثبوت قرآن سے ہے تفصیل کے لئے دیکھیں تفییر نورالعرفان ۔ راقم الحروف عفی عندر بہ

حفور خوت پاک علیہ الرحمۃ کی بارگاہ شریف میں عرض کیا گیا کہ قسمت ہے مریس ایک باریہ حاضری نصیب ہوئی ہے اگر دیدار وحضوری کے بناء چلے گئے تو بہت صدمہ ہوگا ادھ کمپنی کی طرف سے اعلان ہوگیا کہ ہرگز تھہ برنانہیں ہے خدا کی شار کہ جس راستہ ہے ہیں کو جانا تھا وہ بندتھا، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، پولیس نے بسوں کو روک دیا، بسیں دوسر ہے راستہ ہے گزریں، دل تڑپ گئے، جناب خوٹ پاک عایہ الرحمۃ کی بارگاہ شریف آگئی، بعض لوگوں نے چلتی بس سے کو دنا چاہا، رب کی شان کہ کی وجہ ہے بسیں رکیس، پھر کیا تھا کہ عشاق کو دیڑے، بسیں خالی ہوگئیں، اور محبوب کے دربار میں دیوانہ وار پروانہ وار پہنے گئے اولاً وضوکیا، پھر مجد شریف میں معاقت جمع معاضری دی، پھر روضہ مطھرہ پر جاخری دروازہ بندتھا، برآ مدہ میں خلقت جمع ہوگی، فاتحہ پڑھے رہے دہ برکار جب بلایا ہے تو اندرآنے کی اجازت دے دروازہ کھلالوگ دیوانہ وار باغوث کے دروازہ کھلالوگ دیوانہ وار باغوث کے نفر کے مارکر بے تحاشہ اندرداخل ہوگئے پھرکیا تھا جی بھر کرزیارت کی، نہ معلوم کیا وقت تھا، کہ شور ساچ گیا لوگوں کی زبان پر بہتھا کہ اے چوروں کو قطب بنانے وائے ہم بھی چور ہیں آپ کے دورازے پرآئے ہیں، ہم پرنگاہ کرم فرما کیں، اگر جہ قافلے میں مختلف خیال کے آدمی بھی تھے گر جناب غوث پاک علیہ الرحمة نے اس وقت سب کورڈ پادیا، بجیب ساں تھا جو آج تک بھی نہ د کھنے میں آیا، ایک گھنٹہ حاضر وقت سب کورڈ پادیا، بجیب ساں تھا جو آج تک بھی نہ د کھنے میں آیا، ایک گھنٹہ حاضر وقت سب کورڈ پادیا، بجیب ساں تھا جو آج تک بھی نہ د کھنے میں آیا، ایک گھنٹہ حاضر وقت سب کورڈ پادیا، بجیب ساں تھا جو آج تک بھی نہ د کھنے میں آیا، ایک گھنٹہ حاضر وقت سب کورڈ پادیا، بجیب ساں تھا جو آج تک بھی نہ د کھنے میں آیا، ایک گھنٹہ حاضر خدمت د ہے۔ (سزنامہ بی 5 تام 60 مطبوعات کی کتب خانہ گرات یا کتان)

#### مقبوليت عندالعلماء:

اس عنوان پر بہت کچھ عرض کیا جاسکتا ہے لیکن کچھ عرض کروں گا کیونکہ عیاں راچپہ بیاں؟ مقبول بارگاہ نبوی اور مقبول بارگاہ صحابہ کرام اور مقبول بارگاہ اولیاء کرام کو مقبولیت عند العلماء کیوں نہ ہوگی ،احچھوں کوتو ہر کوئی گلے لگا تاہے چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

حضرت قبلہ اشر فی میاں ولی بھی تھے اور عالم بھی انھوں نے آپ کوفر مایا میری پشت
سے پشت جوڑو، آپ نے جوڑی، پھر انھوں نے بشارت دی کہ ربتہ ہیں دوفر زند
عطا کرے گا، ان کے نام ہمارے موجود بیٹوں کے ہم نام کرکے رکھنا، چنانچہ ایساہی
ہوا۔ (اقادی نعیبہ 15 می 348 ملھا، مطبوعہ ضیا والقرآن لا ہور)

حفرت مفتی افتد اراحمد خان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھ پر آپ نے بہت مخت کی تھی ہیں ہے کہ ہوت کا تھارہ سال کی عمر میں پہلافتو کی تھا اب تک بحمہ ہ تعالیٰ ہزار سے زیادہ فتو ہے دے چکا ہوں مجھے حضرت نے جبہ شریف دیا اور اسکی برکات بھی بتا کیں اور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے بیہ جبہ قابل سمجھ کر حضرت صدر بتا کیں اور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے بیہ جبہ قابل سمجھ کر حضرت مدر الافاصل علیہ الرحمۃ کو دیا تھا اور انھوں نے قابل سمجھ کر جمھے دیا اور انہ تمہیں قابل الافاصل علیہ الرحمۃ کو دیا تھا اور انھوں نے قابل سمجھ کر جمھے دیا اور انہ تمہیں قابل

# والمحالة وال

جان کرعنایت کرر ہا ہوں تم پراس کے فیوض و برکات عنقریب کھلیں گے۔

( فآوى نعيمية ج 2 ص 478 ملخصاً بمطبوعه ضيا والقرآن لا بهور )

حضرت مفتی اقتداراحمد خان نعیمی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ جب حکیم الامت علیہ الرحمة نے کمارب لا جواب جاء الحق لکھی تو ہوئی مقبول ہوئی عرب وعجم میں اسکی پذیر ائی ہوئی اہل سنت نے اسے آنکھوں سے لگایا، علماء کرام نے پند فرمایا، صوفیاء کرام نے بول فرمایا، حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمة محدث علی پوری نے جول فرمایا، حضرت مصنف کوخلعت اور انعامات سے نواز ااور فرمایا اس کا اصلی صلہ پروز قیامت اللہ دسول سے دلوایا عرض فرمایا جائے گا، حضرت صدر الا وفاضل علیہ الرحمة قیامت اللہ دسول سے دلوایا عرض فرمایا جائے گا، حضرت صدر الا وفاضل علیہ الرحمة نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کا جبہ شریف بطور انعام فرمایا۔

(راه جنت به جواب راه سنت ص 2ملنصاً مطبوعه نعبی کتب خانه مجرات یا کتان )

آپ کو علیم الامت کا لقب اس وقت کے بہت بڑے علماء اور اولیائے کرام نے عطا کیا تھا ان کے نام بیر ہیں۔

- عفرت محدث اعظم سردارا حمد خان عليه الرحمة
- و معزمت سيدغلام كحى الدين عليه الرحمة المعروف بابوجي گولژه شريف
  - صرت غزالى زمان سيداحد سعيد شاه كاظمى عليه الرحمة
  - صخرت يشخ القرآن مولا ناعبدالغفور بزاروي عليه الرحمة
  - 🙆 خضرت مولانا پیرسید محمد حسین ابن سید پیرعلی پوری علیهاا کرحمة 🗕
    - مخرت مولانا قارى محمداحد حسين رمتكي عليه الرحمة
  - ورحفرت صدرالا فأضل عليه الرحمة كصاحبزا وكان عليم الرحمة

(تنبيرنورالعرفان 924 مع امنافه مطبوعة يمي كتب خانه مجرات)

کیم الامت علیہ الرحمۃ نے ایک کتاب لکھی علم القرآن اس کے بارے میں حضرت شیخ القرآن عبدالحقور ہزاروی علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ بیآب کی تصنیف نہیں بلکہ آپ کی کرامت ہے۔ (تغیر نور العرفان ص 924)

For More Books Click On This Link

والمحالي ميات مكيم الامت بنته كالمحالي والمحالي المحالي المحال تحكیم الامت علیدالرحمة فرماتے ہیں كہ میں ایك جلے میں مدعوتھا ، تنج پرعظیم علماء كرام بهي تشريف فرما تنهے، جن ميں علامه عطاء محمد بنديالوي بھي تشريف فرما تنھے، جب بیہ بات شروع ہوئی کہ اس جلسہ کی صدارت کون کرے؟ علامہ بندیالوی بولے كمفتى صاحب كے ہوتے ہوئے اوركون صدر ہوسكتا ہے؟ بہر حال مجھے تقرير كے لیے باصرار کری ہر بٹھایا اور خود دیگر علماء سمیت کرسیاں چھوڑ کرنیجے بیٹھ گئے اس صورت حال کوتبول کرنے پراییا مجبور کردیا گیا کہ میں دل ہی دل میں اس متواضعانہ اخلاق برمتعجب اورخود برنادم ہوتارہا، دیکھو بھائی جہاں کمال ہوگا دہاں تواضع ہوگی اور جہال کمال نہ ہووہ تکبر ہوگا۔ (حیات سالک ص150 مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مجرات) . ہزارہ کے ایک مشہور ومعروف عالم کامل جناب قاضی عبدالسجان ہزاروی ( کھلہ بث والے ) کے بارے میں حکیم الامت علیہ الرحمة نے فرمایا کہ میں نے انکی عظمت كا اندازه ، انكى متواضع طبيعت اور اخلاق كريمانه سے كيا ، جب '' مدرسه ر جمانیہ ہری بور ہزارہ میں تضانو انھوں نے مجھے انتہائی اصرار کرکے وہاں ایک جلسے میں مدعو کیا ، بس پھر پچھے نہ ہوچھیے ، جتنا وقت میں نے گزارا قاضی صاحب مرحوم تواضع کی سرایا تصویر ہے رہے میں نے دوسری مثال انبی نہیں دیکھی کہوفت کا اتنا بڑا عالم دوسرے عالم کی اس قدر تو قیر کرے جیسے قاضی صاحب مرحوم ومخفور نے فر مائی ، واپسی پرتائے میں سوار ہونے لگا یاؤں میں پھھ تکلیف تھی اس کے ذرا ر کاوٹ پیدا ہوئی تو مرحوم لیک کرآ گے بڑھے اور اینے ہاتھوں سے میرے یا وُل کو تفام لیا ،میری جیرت کی انتهاء نه رہی میں نے عرض کی حضرت بیآ پ جھے کوشرمندہ

فقيرراتم الحروف عفى عندر بهكوريئزت بارى تعالى فينسب كى ب كددوره حديث

كرريب ہيں، يہاں كئي طالب علم آپ كے شاگر د كھڑے ہيں وہ جھے سہارا دے

سکتے ہیں تو فرمایا کہ مہمان آب میرے ہیں اس کئے آپ کی خدمت میرے ذمہ

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

لازم ہے۔(حیات سالک مل 141 تام 142 مطبوعہ تعیمی کتب خانہ مجرات)

## والمحالية المنتابية المحالية ا

شریف ای مدرسہ رحمانیہ میں کیا ، وہاں کے درو دیوار تک محبوب ہیں کہ مادر علمی بھی ہے اور میرے آئیڈیل کی گزروقیام گاہ بھی۔

اقامها الله وادا مها مادامت السموات والارض.

خیال رہے کہ بید مدرسہ ہری پور کے علاقہ میں واقع ایک بہت عظیم ورگاہ چھو ہر شریف کے زیرا نظام ہے،انیس سودو (1902) میں قائم کیا گیا تھا،خواجہ خواجگان حضرت عبد الرحمٰن چھو ہروی علیہ الرحمۃ (متوفی انیس سواکیس 1921) اس کے بانی ہیں بیہ وہی عظیم بررگ ہیں جنہوں نے معجہ موعہ مسلوات المدرسول کے نام سے دورشریف کے تیس پارے کھے تھے، جس طرح امام بخاری علیہ الرحمۃ کی بخاری شریف تمیں 30 پاروں پر مشتل پارے کھے تھے، جس طرح امام بخاری علیہ الرحمۃ کی بخاری شریف تمیں 30 پاروں پر مشتل ہے، مجموعہ ملوق الرسول کا ترجمہ پانچ جلدوں میں ہے جو حضرت مولانا شیخ الحدیث ما حسب سیالوی مدخلہ نے کیا ہے، بیکھی خیال رہے کہ آج کل یہاں کے مرکزی شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب مدخلہ ہیں۔ان ساکامل الاخلاق استاذیس جناب حضرت مولانا مفتی میں ان کی تی سخاوت نظر آئی۔

انھوں نے مجھےدوران تعلیم بخاری شریف فرمایا تھا کہ میں نے انیس سوچھین (1956) میں حفرت حکیم الامت علیہ الرحمة کے ساتھ نشست کی سعادت حاصل کی تھی حضرت مولانا مفتی محمد ایوب ہزاروی دامت برکامہم العالیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول جماعتی علیہ الرحمة کے شاگردہیں۔

بهرحال خلاصنة الكلام بيركه حضرت حكيم الامت عليه الرحمة برول عزيز شخصيت يته، ان الذين امنو او عملو الصالحات سيجعل لهم الرحمن و دا ٥ كامرُّ ده آپ كوجمى بفضله تعالى شامل وحاصل تھا۔

### مقبوليت عندالعوام:

آپ علیہ الرحمۃ جب خواص کے نز دیک مقبول تھے، عوام کے نز دیک کیوں نہ ہوں گے، آج تک کو کو نہ ہوں گے، آج تک کو کی سلیم الفطرت، تھے الذوق اور تی آدمی ایسانہیں دیکھا گیا جس نے آپ علیہ الرحمۃ کومقبول نہ جانا ہو، آپ کی کتب بردی دلیجی سے پڑھی جاتی ہیں آپ کا تذکرہ بردی محبت الرحمۃ کومقبول نہ جانا ہو، آپ کی کتب بردی دلیجی سے پڑھی جاتی ہیں آپ کا تذکرہ بردی محبت

كيونكهاك كاقانون بكرسيقت رحمتي على غضبي

احب السالحين ولست منهم لعل الله يرزقنى صلاحاً وان من السعادة ان يطول عمر العبد و يرزقه الله عزوجل الانابة (مشكوة)

نتيجه بحث:

- 🗗 تحكيم الامت عليه الرحمة برالله تعالى اوررسول ياك تأليكم كي بهت مهر باني تقى ـ
  - صحابہ کرام اور اولیائے کرام نے بھی نوازشات فرمائیں۔
- علاء کرام اورعوام کے بھی محبوب ومرغوب ہنے ،اب بھی ہیں اور تا قیام قیامت ریہ نظمہ اس بھی ہیں اور تا قیام قیامت ریہ نعمت اس نعمت آپ کو حاصل رہے گی باری تعالیٰ نہ چھینے گا۔



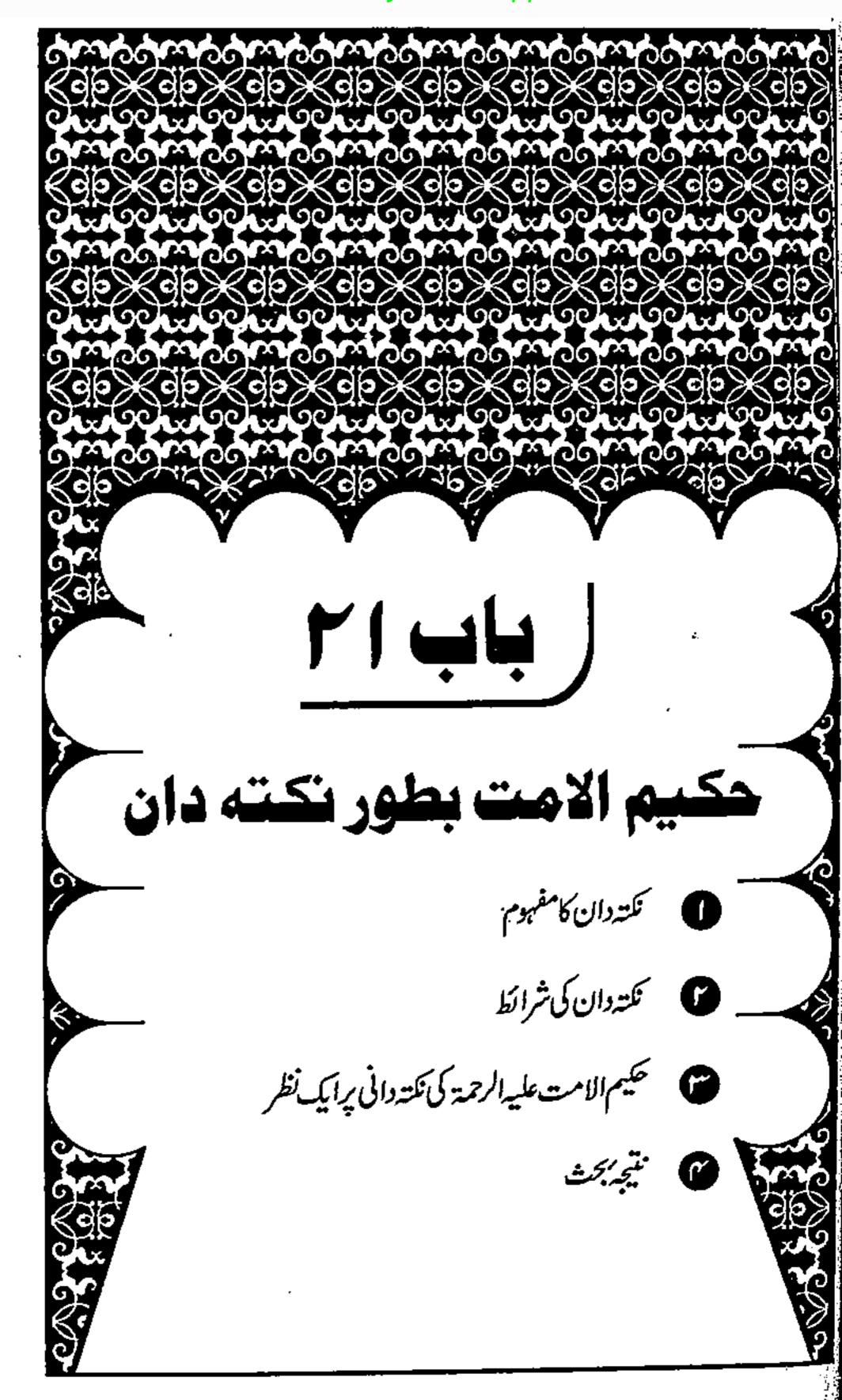

### والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

باب ۱۹ حكيم الامت بطور نكته دان

(1) كتددان كامفهوم:

(2) كتددان كى شرائط:

(3) عليم الامت عليه الرحمة كى تكتددانى يرايك نظر:

(4) نتيجه بحث:

# والمحالية الماسية الما

#### نكته دان كامفهوم:

نکتہ کا مادہ ہے ن، ک، ت، (نکت) معنی ہے کہ کرید نابار کی میں جانا او پروالی تہہ ہٹانا نکتہ کو بھی اس لئے نکتہ کہا جاتا ہے کہ وہ کلام کو کرید کربار کی سے حاصل کیا جاتا ہے اور دان کے معنی ہیں جانے والا (مراۃ مع اضافہ) اس کی جمع ہے نکان، بروزن جہات۔ معنی کا حاصل بی نکلا کہ وہ صاحب عقل وعلم جو کلام کی گہرائی تک جائے اور باریک و

مستی کا حاسم ہے۔ لطیف با تنیں معلوم کرے۔

تكنهٔ دان كى شرا ئط:

بنیادی شرا نظے ہے درج ذیل ہیں۔

- کتة قرآن دسنت کے متعارض نہ ہو کیونکہ وہ خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہوگا لہٰذا
   کتة دان کا قرآن وحدیث پر گہر ہے مطالعہ والا ہونا بنیا دی شرط ہے۔
  - وساحب علم ہو کیونکہ ربیجا ہل کے بس کی بات نہیں۔
    - 🕝 🐪 صاحب عقل ہو کیونکہ عقل نہ بودتولد چیسود۔
- علوم متدوله کا ماہر ہو کیونکہ نکتہ کی متعدد جہات ہوتی ہیں کوئی بلاغت سے متعلق ہوتا ہے کوئی ضرف ونحو سے اور کوئی دیگرعلوم سے متعلق ہوتا ہے۔

### حكيم الامت عليه الرحمة كى نكته دانى يُرابك نظر:

الله تعالیٰ نے تعلیم الامت علیہ الرحمۃ کوقر آن اور حدیث فہمی کی نعمت عطافر مائی تھی آپ آن اور حدیث فہمی کی نعمت عطافر مائی تھی آپ کی کتب کے مطالعہ کرنے والے پرعیاں ہے کہ آپ کا ذہن وعقل اور علم وفر است کتنی وسیع تھی تھیم الامت علیہ الرحمۃ کے باریک اور لطائف علمیہ ہے کچھ نکات وفوا کدورج ذیل ہیں ملاحظ فرمائے:

آيت مم ادخلو االباب سجداً وقلنا لهم لاتعدوا في السبت واخذنا منهم مثياقا غليظان والمحالي ميات من الامت الذي المحالي ال

ترجمه: اورہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھالیا ان کا دعدہ کینے کے لیے ، اورہم نے ان سے کہا کہتم سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہوجاؤ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے بارے میں تم حدے نہ بڑھوا ورہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا۔

فوائدونكات:

جیے حضور مَنَا لِیَمُ عَمَام انبیاء کے سر دار ہیں ایسے ہی آپ کی امت تمام امتوں کی سر دار ہے اسکی کئی وجوہ ہیں ایک پیہ ہے کہ بیامت بہت وفاداراوراطاعت شعار ہے، اسلام کے سارے احکام اس امت نے خندہ پیشانی نے قبول کر لیے دیکھو بہود نے توریت قبول تو کر لی مگر اس وفت جب کوہ طور ان کے سریر لا کھڑا کیا گیا تفسیر صاوی میں ہے کہ جب طور کا پہاڑان برلایا گیا تو انہوں نے سجدہ اس طرح کیا کہ ان کی بیشانی کا ایک حصد زمین برتھا مگرا تکھیں بہاڑ کی طرف آگی ہوئی تھیں اب تك ان كاسجده اسى طرح ہوتا ہے نيز انھوں نے صرف زبان سے مانا تھا دل سے منكر تصحضرات صحابه كرام نے قرآنی احكام مان كرعمل كر كے دكھا و يے خيال رہے كہ تورات كے آنے كا دن يہود كے لئے مصيبت و آفت كا دن تھا مگر قر آن مجيد کے آنے کا دن بلکہ اسکی آمد کا مہینہ مسلمانوں کی عید کا مہینہ ہے ماہ رمضان اور شب قدرمسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں کہ اب بھی چودہ سو برس کے بعدمسلمان قرآن کے نزول کے مہینہ میں زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں بوں ہی صاحب قرآن مُناتِیكم كى تشريف آورى كا دن اور تاريح مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں یہ ہے فرق قوم موی میں اور قوم محمدی میں مَاکَیْرُومُا۔ قرآن كا آسته آسته نازل موناتميس سال مين تكيل مونا الله كي خاص رحمت ہے دیکھوتورات کے سارے احکام بکدم آئے تو یہود گھبرا مجے مسلمانوں کوسارے احكام أمسكى بيدمنواد يترصحير

جب بندہ کورب سے بہت قرب ہوجا تا ہے تو رب بندے کے کام کواپنا کام قرار دیتا ہے فرما تا ہے کہ میں نے کیا اور رب کے کاموں کو بندہ اینے کام قرار ویتا ہے ڈراورخوف کا ایمان اوربعض وعدے معتبر ہیں اگر کو کی شخص خوف سے ایمان لے آئے اب اسکومرید ہونے کی اجازت نددی جائیگی دیکھو یہود کا وہ عہد و میثاق شرعا معتبر ہوا جوانھوں نے خوف جان کی بناء پر کیا تھا۔

مول لاهب لك غلاما زكياه

کسی کو جبرا مسلمان بنانا جائز نہیں ہے رب فرما تا ہے لا اکسر اہ فسی السدیدن گر مسلمان کو جبرا برائیوں سے روکنا اور جبرا عمل کرانا جائز ہے دیکھو بی اسرائیل سے جبرا تو رات منوائی گئی بیدفائدہ و د فعنا سے حاصل ہوا فتاوی شامی میں ہے کہ اسلامی سلطان ماہ رمضان کی ہے حرمتی کر کے اعلانے کھانے پینے والے مسلمان کوئل کرسکتا ہے یہی ہے تقوی پرمجبور کرنا۔

اصحاب موی علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر کیا گر جب آیت کریمہ و ان تبدو ا ما فی موی علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر کیا گر جب آیت کریمہ و ان تبدو ا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحا سبکم به الله نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دلی خطرات بنضہ سے باہر ہیں اگر ان پر پکڑ ہوئی تو نجات کیے ہوگی تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا کیم اصحاب موی ہوکہ کہتے ہوسمعنا و عصینارت نے ان ک حمایت کرتے ہوئ ارشاد نازل کیا امن المرسول بسما انزل الیه من دبه والسمومنون میں ہوگاہ کرام کی وفاداری اطاعت شعاری کی گوائی تھی اور اپنے قانون میں یول تبدیلی وترمیم کی کہ لایکلف الله نفسا الا و سعھا۔ ۔ غرض تانون میں یول تبدیلی وترمیم کی کہ لایکلف الله نفسا الا و سعھا۔ ۔ غرض میک جو بیائی فرق انجامی اسکامی میں ہے۔ میکر جیسافرق حبیب وکیم میں ہوئیا ہی ان میں اس کے میرکن تعظیم کرنا بہت اچھی بات ہو کیموستی اریحا میں حضرات انبیاء برزگوں کے شہر کی تعظیم کرنا بہت اچھی بات ہو کیموستی اریحا میں حضرات انبیاء

For More Books Click On This Link

والا كالي والمناسبة المالي والمالي وال

کرام کے مزادات تھے رب نے انکی تعظیم اس طرح کرائی کہ یہودکو وہاں مجدہ کرے گزرنے کا تھم دیاای طرح اور بھی مقامات مقد سدکا ادب کرنا ضروری ہے دب تعالیٰ نے وادی طوی میں موی اعلیہ السلام کونعلین شریف اتارنے کا تھم فرمایا کہ فاخے لمعے نع لمیک انگ بالمو ادا المقد س طوی ، اب بھی مکہ معظمہ سے باہر جانے والوں کو تھم ہے کہ احرام باندھ کر داخل ہوں کیوں؟ شہر مکہ کا ادب کرنے کے جانے والوں کو تھم ہے کہ احرام باندھ کر داخل ہوں کیوں؟ شہر مکہ کا ادب کرنے کے بوئے دوشرت امام مالک علیہ الرحمة مدینہ شریف میں بھی بھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے کیوں؟ مدینہ شریف کی قبروں کی خرات بزرگان دین کی قبروں کی طرف بوئے کیوں؟ مدینہ شریف کی طرف باور آن کی طرف باور نہیں کرتے کعب شریف کی طرف باور کی بھیلا نامنع ہے کیوں؟ ان چیزوں کی تعظیم کے لیے ، ان تمام اعمال کا ماخذ یکی باور کی بھیل نامنع ہے کیوں؟ ان چیزوں کا تعظیم کے لیے ، ان تمام اعمال کا ماخذ یکی آ تیت ہو کئی ہے دایاں پاوں ادب ہے کہ بے خاسل آ دمی وہاں نہ جاسکے جانے والے لوگ پہلے وایاں پاوں داخل کرتے ہیں آتے وقت بایاں ، کوئی بد بودارشی مجد میں نہ کھانے نہ لاے نہ کا رائے کیوں؟ ادب کے لیے۔

بزرگوں کے مزارات کے پاس عبادات تبول ہوتی ہیں دیکھو بی اسرائیل کوتھم دیا گیا کہ مقام نیہ میں ہیں جا کرتو ہداور شکرادا کرو تب بھو ہم کورت نے کہ مقام اریحایا ہیت المقدی میں جا کرتو ہداور شکرادا کرو تب بھول ہوگا ہم کورت نے کے لئے بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوکرتو ہہ کرو فاست نفو و اللہ جیے بعض مقامات کی آب وہوا کھل پھول کے لئے بہت نفع مند ہے ایسے ہی مقربین کے قرب کی آب وہوا عبادات کے لیے بہت نفع مند ہے ایسے ہی مقربین کے قرب کی آب وہوا عبادات کے لیے بہت نا کدہ مند ہے اس سے اور بہت سے مسائل حل ہوسکتے ہیں۔

مسلمان کی شہرکو فئے کرنے پرخوشی نہ کریں بلکہ رب تعالیٰ کاشکرادا کریں فئے کواپی مسلمان کی شہرکو فئے کرنے پرخوشی نہ کریں بلکہ رب تعالیٰ کاشکرادا کر دمری تفسیر سے ہمادری کا جمید ہیں بین باتوں کا خیال رکھیں ایک بیہ حاصل ہوا کہ بیہ جدہ شکر تھا مجاہداور غازی جہاد میں تین باتوں کا خیال رکھیں ایک بیہ کہ خدمت اسلام کی نبیت سے جہاد کریں ملک میری اور غیمت کے لئے نہیں

A

والمحالية المان ال

دوسرے بیکہ دوران جنگ مال حاصل کرنے کی بھی بھی کوشش نہ کریں اللہ فتح دے تو سب پچھ ، مارا اپنا ہے ، سوم بیکہ اپنی جماعت یا قوت پر بھروسہ نہ کریں اللہ کے کرم پر بھروسہ کریں اللہ کے کرم پر بھروسہ کریں بعد فتح تکبر نہ کریں بحدہ شکر کریں انشاء اللہ فتح پاتے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں جم کراڑیں رب کرم کرے گا۔

یہود پر ہفتہ کا سارا دن عبادت کے لئے خالی رکھنا لازم تھا کوئی یہودی اس دن دنیاوی کاروبارنہ کرسکا تھاجیسا کہ لا تعدو افی السبت معلوم ہواسلمانوں پراللہ نے بین خاص کرم فرمایا کہ جمع کے دن صرف ان لوگوں پرکاروبار جرام فرمایا جن پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے وہ بھی صرف تھوڑی دیر آ ذان اول سے لیکرادائے جمعہ تک یعنی گھنٹہ سوا گھنٹہ اور وہ ہی کاروبار جرام کیے جو جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ بنیں بیتمام کرم اس کریم بندہ نواز مدنی محبوب تا پی جو جمعہ کی تیاری میں دکاوٹ بنیں بیتمام کرم اس کریم بندہ نواز مدنی محبوب تا ہے کے صدفہ سے ہیں جنکے امتی ہونے کا جم کوشرف حاصل ہے۔

ضدی، ہٹ دھرم کو ہدایت مشکل سے ملتی ہے وہ ہمیشہ" کیوں "اور" کیسے "کے چکر میں پھنسار ہتا ہے دیکھو حضور علیہ السلام کے ہم زمانہ یہودی تو ضدوں میں پھنسے رہے مگر حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اطاعت کرکے ملائکہ ہے بھی انصل ہوگئے اللہ تعالی اطاعت کی تو نیق دے اور سمج بحثی سے بچائے اس واقعہ میں ہم سب کے لیے ہتی ہے۔

جواسلام بول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے اس کول کردیاجائے اگروہ لی وہمکی دھمکی سے پھراسلام میں آجائے تو جائز ہے دیکھویہ بی اسرائیل پہلے مومن ہو چکے تھے پھرتوریت کا انکار کر کے مرتد ہوئے جس پرکوہ طوران کے سروں پرلا کھڑا کیا گیا اور ان سے تورات کا اقرار کرایا گیا تب ان کومعافی دی گئی جب بیلوگ بچھڑے کو پوج کر مرتد ہوئے توائلول کرادیا گیا رب فرما تا ہے اقتد و انفسکی جولوگ کہتے ہیں کر مرتد ہوئے توائلول کرادیا گیا رب فرما تا ہے اقتد و انفسکی جولوگ کہتے ہیں کہ مرتد کا قبل قرآن سے ثابت نہیں وہ ان آیا ت سے عبرت پکڑیں مرتد کے قبل والی اصادیث کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل والی اصادیث کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل والی اصادیث کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل والی اصادیث کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل والی اصادیث کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل اس مرتد کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی ہوئے میں مرتد کے قبل والی مرتد کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی مرت کے مرتد کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی مرت کی کو مرتد کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی مرت کی کو کیلے کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی مرتد کی تائیدان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعی مرت کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کا کر کیا گیا کہ کو کو کو کیا کی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کر تھر کیا گیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر تھر کیا کیا کیا کہ کیا کہ کی کر تھر کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر تھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

For More Books Click On This Link

والمحالي ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي المحالي المحالي

آيت مباركه: ورسلاقد قصصنهم عليك من قبل ورسلالم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز الحكيمان

ترجمہ: اور ان رسولوں کوجن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا اور ان رسولوں کا جن کا ذکر آپ سے نہ کیا ، اور اللہ نے موکی علیہ السلام سے حقیقة گلام فر مایا ، رسول خوش خبری دیتے اور ڈرسناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں ان لوگوں کوکوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

#### فوائدونكات:

- ترآن کریم میں تمام انبیائے کرام کے تفصیلی قصے ندکور نہیں جیسا کہ لم نقصصہ م علیك ہے معلوم ہوا بلکہ تمام کے نام بھی صراحناً ندکور نہیں صرف چند حضرات کے نام ندکور ہیں۔
- صرات انبیاء کرام کی تعداد مقرر نه کرنی جاہیے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا چاہیے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا چاہیے جنے بھی ہوں کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر خیراجمالاً ہی کیا ہے تعداد انبیاء کی کوئی قطعی دلیل بھی نہیں ہے۔

  کوئی قطعی دلیل بھی نہیں ہے۔
- مویٰ علیہ السلام بہت شان والے پیغمبر ہیں کہ رب نعالیٰ نے خصوصیت نے ان کا علیحدہ ذکر فر مایا۔
- اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے فرشتہ کے واسطہ کے بغیر کلام فر مایا اور
  بار ہافر مایا اور انھوں نے رب کا کلام حقیقۃ سنا جیسا کہ کسلم اللّٰہ سے معلوم ہواای
  لئے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے جو اس کلام کا انکار کرے وہ گراہ ہے جیسے معز لہ اور
  ہمارے زمانے کے لا ہوری قادیا ٹی مرزائی کیونکہ اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔
  ہمارے زمانے کے لا ہوری قادیا ٹی مرزائی کیونکہ اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔
  اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کوخصوصی علیحہ ہ علیحہ مثانیں بجشی ہیں جو محض تمام
  نبیوں میں بکسال صفات ڈھونڈے وہ گراہ ہے دیکھو بغیر والد کے پیدا ہونا حضرت
  عیسی علیہ السلام کی خصوصی صفت جو کے کہ نبی وہ ہے جو بن ہاہے کے پیدا ہووہ ہے

ميات مكيم الامت التي كالكال كالكال عالم الامت التي المالكال المالكالمالكال المالكال المالكال

دین ہے۔

سارے نبی بشیرونذ ریموئے لیٹی فرما نبرداروں کونواب و جنت کی خوش خبریال سانے والے ڈرانے والے بیفائدہ مبشرین اور منذرین کے الفاظ سے حاصل ہوا جیسے ہربنی کے لئے وحی لازم ہے ایسے ہی ان کے لئے بشارت ونذارت ضروری ہے۔

حضرت انبیائے کرام بشارت پہلے کرتے ہیں احکام بعد میں دیتے ہیں کیونکہ انسان كادل اعمال كاكارخاند ہے جہاں اعمال بنتے ہیں اور انسان كا د ماغ اعمال كى وکان ہے جہاں ہے اعمال ملتے ہیں اور اعضاء ظاہری جگہ ہیں جہال اعمال استعال ہوتے ہیں اگر دل میں دنیا ہے رغبت اور دنیا داروں سےخوف ہوتو بیدل كفرومعاصي كاكارخانه بن جاتا ہے اگر دل میں خوف خداعشق مصطفیٰ ہوتو ہے ہی دل ایمان تقوی اور نیک اعمال کا کارخانہ بن جاتا ہے جیسے نور کے آنے پر تاریکی غائب ہوجاتی ہےا ہیے ہی خوف خدا آنے پر دل سے خوف دینا اور محبت دنیا جاتی رہتی ہے،جس دل میں رب سےخوف اور امید ہوتو بندہ وہ کام کرتا ہے جوفرشتوں سے نہ ہوعیں اور جب اس دل میں محبت دنیا بھر جاتی ہے تو وہ کام کرتا ہے کہ شیطان بھی گھبرا جائے اس کئے حضرات انبیاء کرام آخرت کی بشارت و نذارت يهلے كرتے ہيں تاكه دل سے دنياكى محبت نظے آخرت كى محبت بيدا ہوجائے دل نیک اعمال کا کارخانہ بن جائے دل میں جب برے اعمال بنیں کے ہی نہیں تو اعضاء کو برے اعمال ملیں گے کہاں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے فرمایا گیا جوجا ہوکر وجنت تمہارے لئے کی ہوگئی ہے کیوں؟اس لئے کہان کے کارخاندل میں برائیوں کے بننے کی گنجائش ہی کہاں رہی ،اگر کارخانہ چیز بنانا ہی جھوڑ دے تو محروں میں استعال کہاں ہے ہو؟ جب دل میں برے اعمال بنیں ہی نہیں تو وماغ اوراعضاء میں آئیں کہاں ہے؟ حضرات انبیاء کرام بشارت ونذارت کے ذربعدامت کے دلوں کو ہرے اعمال بنانے کے قابل بی نہیں رکھتے نہیں چھوڑتے۔

الله قد الماعم في مركزة أمام مركزة المركزة ال

الله تعالیا علیم و خبیر ہے گر قیامت میں اسکے نیصلے دلائل ، علامات ، اور بحث و تمحیص کے بعد ہوں گے تا کہ کے بعد ہوں گے تا کہ کے بعد ہوں گے تا کہ کو کی شخص میر نہ کہہ سکے کہ مجھ پر زیادتی ہوئی میدفا کدہ لئلا یکون سے حاصل ہوا۔

مسلمان کا ایمان رب تعالیٰ کی قدرت پربھی چاہیے اور قانون پربھی۔قانون یہ ہے کہ ہرکام وسلوں اور ذریعوں کہ ہرکام خود ہی کر بے بغیر وسیلہ کے ، گرقانون سیہ ہے کہ ہرکام وسیلوں اور ذریعوں سے ہوجیے رب تعالیٰ پر ایمان ضروری ہے ایسے ہی وسیلوں پر ایمان لازم ہے رب کی عبادت کروکہ وہ ہمارا خالق ہے ماں باپ ہمارا ذریعے خلق بیفا کدہ عسزیسز آ حکیماً ہے واصل ہوا۔

ونیائے انسانیت میں کوئی وقت ایسانہ گر راجب کی بی نبوت ندہ ہوجگہ یا زمانہ بی کے خالی ہو گئا کہ سے خالی ہو کا نام کی ہوئے تاکہ ونیا نبوت سے خالی ہونا نام کن ہے پہلے انسان بی ہوئے تاکہ ونیا نوت سے خالی ندہ ویہ فائدہ بھی مسئلہ یہ کو ن سے حاصل ہوا خیال رہے کہ زمانہ بی ارب اور زمانہ نبوت بھے اور آج حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کا زمانہ نبیں اس لئے اور زمانہ نبوت بھے گر آپ کی نبوت کا زمانہ ہے اس لئے تمام شری احکام جاری ہیں لاگوہیں۔

لى ، الله تعالیٰ نی بھیج بغیر کسی قوم پرعذاب نازل نہیں فرما تابیہ فائدہ بھی لے کہ دی ہے ون سے حاصل ہوا۔

الله کی سیجے معرفت نبی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے محض عقل سے نہیں ورنہ بغیر نبی محض عقل سے نہیں ورنہ بغیر نبی محبے بھی عذاب ہونا چاہیے تھا یہ کہا سکتا تھا کہ تم نے ہم کواپئی عقل سے کیوں نہ بہجان لیا۔ (تغیر نعیمی ن6م 101 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ)

آيت مباركه: اليوم يئس الذين كفروامن دينكم فلاتخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ٥

#### فوائدونكات:

دىن نەتھا\_

مسلمانوں سے کفار کا مایوس ہونا اللہ کی بہت ہوئی نعمت ہے مایوی خواہ تو می ہویا تخصی

ہر حال نعمت ہے مسلم قوم کا اتنا قو کی ہوجانا کہ کفار ان کومغلوب کرنے ہے مایوس

ہوجا کیں یہ مسلم قوم پر رحمت ہے کسی شخص کے متعلق کفار کا یہ یقین کر لیمنا کہ یہ

ہمارے بہکانے ہے نہ بہکے گا یہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کے بعض بندے

وہ ہیں جن سے شیطان مایوس ہو چکا جیسے حضر سے عمرضی اللہ عنہ ، یہ فا کہ ہوائے

یفس اللہ ین کفرو اسے ہوا کہ اللہ نے کفار کی مایوی کو بطور نعمت ذکر فر مایا۔

اسلام وہی ہے ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ان کے علاوہ کے ایجاد کیے ہوئے

عقا کداسلام نہیں جیسا کہ دیست کہ کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوالہذ اجس ندہب میں

منازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ حکما نہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ حکما نہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہ ہوں وہ ندہب اسلام نہیں کیونکہ حکما نہ کرام کا سہنازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی نہ ہوں وہ ندہ ہوں اسلام نہیں کیونکہ حکما نہ کرانہ کا سکونکہ کیا تھوں کو کونکہ کونکہ حکما نہ کرانے کا دیکھ کیا تو کونکہ کیا تو کی خوالم کیا کے خوالم کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکر کونک

جوکوئی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہوگے اس آیت کا منکر ہے جب صحابہ کرام کو بہکانے سے کفار بلکہ شیطان تک مایؤر چکا تو پھروہ کیسے بہک سکتے ہیں اس آیت نے انکے ایمان کی گارٹی دے دی ۔ اللہ کا خوف اور خشیت بہت بڑی نعمت ہے گریہ کی کی کونھیب ہوتی ہے جسکو خوف

خدااور عشق جناب مصطفی نصیب ہو گیاا ہے دونوں جہاں الی گئے بیافا کدہ و اخشو،

مدااور عشق جناب مصطفی نصیب ہو گیاا ہے دونوں جہاں الی گئے بیافا کدہ و اخشو،

ہے حاصل ہوا خوف چند تسم کا ہے ایذاء کا خوف جیسے سانپ سے ڈر نظام میں ان کا خوف ہاں کا خوف ہیسے مجرم کو عادل حکمران کا جسے فالم حکمران کا خوف ہیں کہتے ہیں میں ہیت کا خوف جیسے انبیاء کرام کو خدا ہے خوف ہے اس کورعب بھی کہتے ہیں

# المحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي المحالي ( ميات مكيم الامت الله كالمحالية على المحالية ا

خوف نفرت پیدا کرتے ہیں دوسرے دوخوف اطاعت کا جا بہیدا کرتے ہیں ہم
گناہگاروں کوا بی خطاوں کی وجہ سے رب کا خوف ہے، ایک طالب علم کو ماں باپ
ادراستادکا خوف ہو محنت سے پڑھتا ہے یہاں وا احشوں میں آخری دوخوف
مراد ہیں احتیاط کا اورظلم کا خوف کفار سے ضرور چاہیے تا کہ مسلمان ان سے مختاط
ر ہیں رب تعالیٰ فرما تا ہے الا ان اولیاء الملہ لا خوف علیہ ولا ہم
یہ بحونوں ۵ یہاں یہ مطلب ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کو غیر خدا کی اطاعت یا ہیبت کا
نخوف نہیں ہوتا اور حضرت موی اعلیہ السلام کا عصاء کے سانپ بغنے پرخوف کرنا،
ایڈاء کا خوف تھا فرعون سے خوف کرنا ظلم کا خوف تھالبذا خثیت غیر خدا سے
مسلمان کوئیں ہوتی جس دل میں خوف خدار ہتا ہے اس میں خوف غیر نہیں ہوتا۔
دین کے فرد گل مسائل کی صرفہیں وہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گئی خی ضروریات پیش
آتی رہیں گل مسائل کی صرفہیں وہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گئی شہو سے ذیادتی ممن ہوای لیے
ماصل ہوا کہ تمام کہتے ہی اسے ہیں جس میں کی شہو سے ذیادتی ممن ہوای لیے
ماصل ہوا کہ تمام کہتے ہی اسے ہیں جس میں کی شہو سے ذیادتی ممن ہوای لیے
ماصل ہوا کہ تمام کہتے ہی اسے ہیں جس میں کی شہو سے ذیادتی ممن ہوای لیے
ماصل ہوا کہ تمام کہتے ہی ارشادہوااور اقدمت کے بعد نعت عقائد دین میں مسائل

حضور کالیکو آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبین پیافا کد ملت لکم دینکم سے حاصل ہوا جب دین کامل ہو چکا تو نئے نبی کی ضرورت ندرہی سارے نبی ذات وصفات اور ساری فیبی چیزوں کے سمعی گواہ متے حضور علیہ السلام بینی گواہ اور عینی گواہ اور عینی گواہ اور عینی گواہ کی ضرورت نبیس رہتی لہذا مضور علیہ السلام کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت نبیس رہتی لہذا حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت نبیس ۔

دین کے اصول و تواعد اور ثوانین میں کی زیادتی نہیں ہوسکتی وہ کمل ہو پیکے اب نمازیں نہ چارنہ چھے بیافائدہ بھی اسحملت لکم دیننکم سے حاصل ہوا۔

الله تعالی اسلام کے سواء کی دین پرراضی تیس کوئی شخص کی اور دین میں رہ کرکتنی ہی عبادات کرنے مردود ہے میافا کدور ضیبت لے مالاسلام دینا سے حاصل ہوا

# ميات دكيم الامت الله على المحالة من المحالة ال

جر کے جانے کے بعد شاخوں کو پانی دینا ہے کار ہے۔

0

0

- قرآن کریم کی اصطلاح بین اسلام صرف دین محدی کا نام ہے اس کے علاوہ کوئی دین خواہ آسانی ہویاز بین اسلام نہیں بیفا کدہ بھی د ضیت لیکٹم الاسلام دینا سے حاصل ہوا۔
- اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے نہ کہ تو حید سے تو حید تو شیطان کے پاس بھی ہے اور

  بہت سے کافر فرقے تو حید ہے ہیں جیسے سکھ اور آریہ وغیرہ یہ فائدہ بھی اسلام

  فرمانے سے حاصل ہواای لیے سارے قرآن مجید میں نہ تو لفظ تو حید ہے نہ ہی اس

  کاکوئی مشتق الیکن اسلام اور ایمان کے مشتقات آئے ہیں ہم کوالہ ذین آمنو ا پکارا

  گیاالہ ذین و حدوا سے نہیں خیال رہے کہ تو حید کے ساتھ نبوت شامل ہوتو ایمان

  بنآ ہے نبوت سے فالی توحید دوز رخ کی چانی ہے۔
- مجبوری اور حالت اضطرار میں جب جان نکلنے کا اندیشہ ہوتو حرام چیز بفتر رضرورت استعال کر لینے کی اجازت ہے بیانا کدہ فان اللّٰہ غفور رحیم سے حاصل ہوا۔
- ایی مجبوری میں وہ مرداروغیرہ اس کے لئے طلال نہیں ہوتا حرام ہی رہتا ہے گراس
  کے کھانے پر پکونہیں ہے چیز کا حرام ہونا اور ہے اورا سکے استعال کا حرام ہونا اور ،
  غیر منکوحہ ہمارے لئے حرام ہے اپنی بیوی ہے بحالت چیض صحبت کرنا حرام ہوجاتا خود بیوی حالت چیض محبت کرنا حرام ہوجاتا خود بیوی حالت چیض میں حرام تو نہیں ہوجاتی بلکہ اس سے صحبت کرنا حرام ہوجاتا ہے ، اس فرق کا اثر میہ ہوگا کہ غیر منکوحہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام کا ہے ۔لیکن خاکشہ سے صحبت کے بعد والا بچہ حلالی ہے میدفا کدہ بھی غفود در حیم فرمانے سے حاصل ہوا۔
- صرورت سے زیادہ مردار کھانا حرام ہے۔ اس پر پکڑ بھی ہے بیافائدہ لائے۔ فرمانے سے حاصل ہوا۔
- مبلک مرض کا مریض اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کا علاج صرف اور صرف حرام سے کہ اس کا علاج صرف اور صرف حرام سے کی سے ہی ممکن ہوکو کی متقی اور ماہر ڈاکٹر و تھیم اس کو بتائے تو وہ بقدر ضرورت حرام شک

والمحالي ميات مكيم الامت بنت كي المحالي ( 457 ) يمكن الامت بنت كي المحالي ( 457 ) يمكن المحالية المحال

کھاسکتا ہے بیفا کدہ بھی مین اضطور سے اشارۃ عاصل ہوا گریہاں بھی چیز طال نہ ہوجائے گی صرف بیہ ہوگا کہ اسکے استعال پر گناہ نہ ہوگا اورا گراستعال نہ کرے مر جائے تو شہید کا ثواب پائے گاحرام سے شفاء ہوجانا بیٹنی نہیں ،حرام غذاء سے جان نے جانا بیٹنی ہے لہذا غذاء میں وجوب اور دواء میں اباحت ٹابت ہوئی۔

جھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا حرام ہے خودکشی ہے جب مخصہ میں حرام غذاء کھا کر جان بچانا واجب ہے تو حلال غذاء کھا کر بچانا تو زیادہ واجب

اگرنسی بیار کونبی فرمادی که تیری شفاء فلال حرام دواء میں ہے تو اس کا استعال کرنا داجب ہے کیونکہ اس میں شفاء بیٹن ہے دیکھو عربینہ کے بیار لوگوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹول کے دودھاور بیپٹاب ہیو۔ (جبیبا کہ بخاری میں مذکورہے) نفر مایا اونٹول کے دودھاور بیپٹاب ہیو۔ (جبیبا کہ بخاری میں مذکورہے) (تفیرنیسی ن6ص 208 مطبوعہ کتبہ اسلامیہ مجرات)

آیت مبارکہ: یسئلونك ماذا احل لهم قل احل لکم الطیّبت وما علمت من الجوارح مكلّبین تعلمونهن ممّا علمکم الله فكلو ا مما امسکن علیحم واذ کر وااسم الله علیه واتقو الله ان الله سریع الحساب ٥ ترجمہ: اے مجوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انکے لئے کیا طال ہوا؟ آپ جواب دیجے کرتمہارے لیے عمره چیزیں طال کی ٹی ہیں اور جو شکاری جانورتم نے سرھالئے دواب دیجے کرتمہارے لیے عمره چیزیں طال کی ٹی ہیں اور جو شکاری جانورتمہارے لیے شکا کراکراور انکووہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا پس وہ کھاؤ جو وہ جانورتمہارے لیے دوکر کھیں اس پراللہ کانام لواور اللہ سے ڈرتے رہوبے شک اس کو حاب کرتے دیر نہیں گئی وہ سراج حساب لینے والا ہے۔

فوائدنكات:

اصل اشیاء میں اباحت ہے بینی حرام وہ چیز ہے جس کوشر بعت حرام کر ہے مگر طلال وہ چیز ہے جس کوشر بعت حرام کر ہے مگر طلال وہ چیز ہے جسے شریعت حرام نہ کیا ہوجس سے خاموشی وسکوت فر مایا ہو یہ فائدہ الطیبات سے حاصل ہور ب تعالیٰ نے حرام چیز وں کے نام پیچلی آیت میں گنوائے المطیبات سے حاصل ہور ب تعالیٰ نے حرام چیز وں کے نام پیچلی آیت میں گنوائے

المنظر الامت الذي المنظر المن محرحلال جانوروں کے لیے صرف السطیب ات کالفظ ذکر فرمایا طبیب کامعنی انجمی ابھی تفبیر میں گزرا کہ طبیب وہ ہے جیے شریعت حرام نہ کرے رب تعالی فر ما تا ہے قـل لاجـد فيما اوحى محرما على طاعم يطعمه الاان يكون ميتةً او دماً مسفوحاً ٥ اس معلوم ہوا كەشرىيىت مىں جسكى حرمت نەسلے وہ حلال ہے لہذا گیا رھویں شریف کی مٹھائی اور میلا دشریف کے تبرکات حلال ہیں کیوں کہ شریعت نے انھیں حرام نہ کیا ہے تھی خیال رہے کہ قر آن مجید میں سوائے سور کے کسی حرام جانور کا ذکر نہیں ہاں کچھ مردار جانور اس کا ذکر ہے باقی حرام جانوروں کی تفصیل نبی یاک مَنْ الْمِیْرَا اللہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے اور قر آن میں بھی صرف سور کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر ہے اس کے باقی اعضاء حضور علیہ السلام نے حرام فر ماے لہذا طیب اورخبیث کی تفصیل حضور علیه السلام کے اتو ال طیبہ ہے ہی ہو عتی ہے۔ شکاری جانور کا مارا ہوا جانور حلال ہے اگر جدا سکے منہ میں مرجائے اور ہم کو ذیج کا موقعه نا سكي بيفائده وما علمتم سے حاصل مواجبيا كه ابھى تفير مين عرض كيا گیا۔(مسکلہ)الیسے شکار کے حلال ہونے کے لیے آٹھ شرطیں ہیں کوئی شرط تہ ہوتو شکادحرام ہے۔

- 🕡 جانورشکاری ہوغیرشکاری نہہوجیسے بلی وغیرہ۔
- وہ جانور سکھایا سرھایا ہوا ہوآ وارہ اور غیر شکاری کتے کا شکار حرام ہے۔
- وہ شکاری جانورمسلمان کا ہومشرک کا نہ ہولہذا مجوسی اور ہندو وغیرہ کے سے کا شکار حرام ہے۔ کتے کا شکار حرام ہے۔
- س جانورنے شکارکوزخی کرکے مارا ہوا گر گلا گھونٹ کر مارا تو شکار حرام ہے۔
- اس جانورکوبسم الله شریف پڑھ کرشکار پرچھوڑا گیا ہواور تکبیر بھی کہی گئی ہودر نہ جرام ہوگا
- 🛈 اگریشکارزندہ حالت میں شکاری کے پاس پہنچ جائے تو اس کو ذرج کر لیاجائے۔

# المسلام علی المسلام کا کتا شام نه مورد کے ساتھ غیر شکاری کتا شامل نه ہو،اگر غیر شکاری کتا یا شکاری ما جائے کا ساتھ غیر شکاری کتا یا جوگ و غیرہ غیر مسلم کا کتا شامل ہوگیا۔ شریک ہوگیا تو شکار حرام ہے۔ شکار کیا ہوا جانور پانی میں گرا ہوا نہ لیے ورنہ حرام ہوگا۔

جنگل کاشکار کسی کی ملکیت نہیں ہے اسے جو پکڑے یا شکار کرلے وہی اس کا مالک ہے جو پکڑے یا شکار کرلے وہی اس کا مالک ہے جو پکڑے یا شکار کرلے وہی اس کا مالک ہے جیسے جنگل کی گھاس اور خودروپودے اور پھل وغیرہ۔

عانورول کے ادر کات کوئلم بھی کہہ سکتے ہیں بیافا نکرہ علم مسن السجسوار حاور تعلم من السجسوار حاور تعلم من السجسوار حاور تعلم ونھن سے حاصل ہوا۔

ک علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے دیکھومعلم کتنے کا مارا ہو! شکار حلال ہے اور غیر معلم کا مارا ہو! شکار حلال ہے اور غیر معلم کا مارا ہوا شکار حرام تو یقیناً عالم غیر عالم سے بہتر ہے افضل ہے۔

کامل کی صحبت ناقص کوکامل کردیت ہے آوارہ کتا معلم انبان کی صحبت میں رہ کراس سے فیفل لے کر کلب معلم بن جاتا ہے شکاری کتا ہو جاتا ہے اس کا مارا ہوا شکار مطال ہو جاتا ہے غیر صحبت یافتہ آوارہ کتے کو سارا قرآن پڑھ کرشکار پر چھوڑ و تب بھی اس کا مارا ہوا شکار مطال نہیں جرام ہی رہے گا معلوم ہوا صحبت اور فیضان عجیب شے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہد ہدنے پورے شہر سبا بلکہ پورے ملک یمن وہاں کی ملکہ بلقیس اور رعایا کو ایمان بخش دیا یمن کا مبلغ اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحبت یافتہ ہد ہد کا بیفنی جب صحبت کا فیض جب صحبت یافتہ ہد ہد کا بیفنی جب صحبت کا فیض جب صحبت یافتہ ہد ہد کا بیفنی جب صحبت کا فیض جب سے سے تو سوچو خود سلمان علیہ السلام کتنے فیض رساں ہو نگے اور جب ہد ہد کا بیفین ہے تو سوچو خود سلمان علیہ السلام کتنے فیض رساں ہو نگے اور جب ہد ہد کا بیفین ہے تو سوچو خود سلمان علیہ السلام کتے فیض رساں ہو نگے اور جب ہد ہد کا بیفین ہوگا ؟ خود مصطفل کر یم نگا نظر کا تو بوچو ہو جان کی کا تو بوچو ہو مصطفل کر یم نگا نظر کا کو قوی چھنا ہی کیا ؟

شکاری جانور کوچھوڑتے وفت بھم اللہ شریف پڑھنی ضروی ہے اگر جان ہو جھ کرنہ پڑھی تو شکار کیا ہوا جانور حرام ہے بیافا کدہو اذکروا اسم اللہ علیہ کی پہلی تفییر سے ہوا۔

اگرشکارزنده باتھ آجائے تواس کو با قاعدہ ذیح کرنا ضروری ہے بیفا کدہ والدیووا

# میات مکیم الامت الله علیه کی دوسری تفیر سے حاصل مواد یکھوتغیر۔

- شکاری جانور کا شکار کوزخی کرنا ضروری ہے اگر زخی کیے بغیر محض د بو چنے ہے مار دیا تو شکار حلال نہ ہوگا ہے فائدہ اشار ۃ البجو ادح سے حاصل ہوا جو ادح کامعن ہے زخی کرنے والا جانور۔
- اگر شکاری جانور شکارے کھے کھالے تو حرام ہے صرف وہی شکار طلال ہے جس سے خود شکاری جانور کھے نہ کھائے بیافا کدہ مسا امسکن علیکم ہے حاصل ہوا خیال رہے کہ بیشرط چرندہ شکاری میں ہے اگر پرندہ شکاری شکارے کہ کھائے تو شکار حرام نہ ہوگا حلال ہی رہے گا۔ یہی احناف کا غرب ہے (روح المعانی) اور حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام کا بھی نظریہ ہے دشی البُّحنہم۔
- کوی کاسکھایا ہوا کتام ملم نہیں مسلمان خود سکھائے بیفا نکرہ تعلیمو نھن ہے حاصل ہوا۔ (روح المعانی)
- شکاری کتے کاشکار کی طرف جھوڑ نا ضروری ہے اگر کتا خود بہخود ہی شکار پر جا پڑے تو شکار حرارہ ہوا۔
  تو شکار حرام ہے بیانا کدہو اذکروا اسم اللہ علیکم سے حاصل ہوا۔
- تکارکے لئے کتنے کو پالنا اور اسکوشکار کی تعلیم شرعاً جائز ہے کوئی جرم وحرج نہیں ہے فائدہ بھی تعلیمونیں سے حاصل ہوا۔
- شکاری کتے کی خرید وفروخت جائز ہے کیونکہ یہ مال ہے قابل فروخت ہے (احتاف)
  کیونکہ جب اس کتے سے شکار کرنا جائز قرار دیا گیا تو لامحالہ یہ کارآ مد مال مانا گیا۔
  (تغیر نعیمی ن6م 220 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات)

آيت مياركه: وان كنتم مرضى او على سفر او جآء احد منكم من الغائط او لامستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيم موا صعيداً فامسحوا بوجو هكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 0

ترجمه: اگرتم بارجو ماسغر میں ہو یاتم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یاتم نے

عورتوں کو چھوا ہوان صورتوں میں اگرتمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کروا پے منہ اور ہاتھوں سے سے کرواللہ تم پرتنگی نہیں جا ہتا ہاں تم کو پاک کرنا جا ہتا ہے تا کہتم پراپی نعمت پوری کرے کہیں تم اس کا احسان مانوشکر کرو۔

#### فوائدونكات:

اس بوری آیت میں باری تعالیٰ نے چند دو ہری عبادتیں بیان فرما کیں۔دوطہارتیں ایک اصل اور آیک بدل وضواصل ہادر تیم بدل عنسل اصل ہاورتیم بدل ان طہارتوں کے دوسب وضو کا سبب چھوٹا حدث عنسل کا سبب بروا حدث، تیم کی دو وجہیں پانی نہ ملنا اور پانی کے استعال پر قادر نہ ہونا تیم کی دوشمیں چھوٹے حدث سے تیم لینی خصل سے تیم لینی خصواور براے حدث سے تیم لینی عنسل تیم کے دورکن دود فدم کی سے ہاتھ لگانا ایک بار چرے کے مصلے کے لیے اور دوسری بار ہاتھ کے سے واسط، پھران کے جھے فائدے بیان فرمائے خوب پاک ہونا اور درب کی نقمت کا کامل ہونا جیسا کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا۔

تیم جائز ہونے کی صرف دوصور تیں ہیں پانی موجود نہ ہو دوسرے ہے کہ اسکے استعال پر قدرت نہ ہویوا کدہ وان کستہ مرضی او علی سفرے حاصل ہوا پانی کے استعال پر قادر نہ ہونے کی تین صور تیں ہیں ایسی بھاری جس میں پانی کے استعال پر قادر نہ ہونے کی تین صور تیں ہیں ایسی بھاری جس میں پانی کے استعال سے ضرر ہو ۔ پانی پر دشمن یا مولا کی جانور کا قبضہ ہوجو پانی نہ لینے دے۔ جیسے کر بلا میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وضو کرنے سے ایسی نماز کا فوت ہونے کا اندیشہ ہوجس نماز کی قضاء ہی نہیں جیسے عیدین اور جناز ہا کی نمازیں ۔ اگر یہ جاری ہوں تو تیم کر کے نماز پر معیں مگر جناز ہیں ہے تھم غیر ولی کے لیے ہیں ۔

تیم وضوکے لئے بھی ہوسکتا ہے اور عسل کے لئے بھی۔ صرف نیت کا فرق ہوگا تیم ایک بھی۔ صرف نیت کا فرق ہوگا تیم ایک بھے ایک بھیے ہوسکتا ہے اور اولا مستم المنساء ہے ماصل ہوا۔

- سفریام من جب کے شل ناممکن بھی ہوز وجہ سے صحبت کرنا جائز ہے پانی کے خوف سے صحبت کرنا جائز ہے پانی کے خوف سے صحبت منوع نہیں ہی فائدہ بھی لامست مے صاصل ہوا۔
- عربی زبان خصوصاً قرآنی عربی بہت ہی مہذب ہے اس سے بیس شرمیلے مضمون کو کنایۃ بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھویہاں بیوی سے صحبت کرنے کو کس قدرلطیف اشارہ سے بیان فرمایا لامست م فرمایا اس کے لیے صرت کا ظاہمی عربی میں ہے نیک گر سارے قرآن میں اس کا استعال نہیں فرمایا۔
- تیم میں نیت شرط ہے وضومیں نیت شرط نہیں دیکھویہاں تیم میں فتیہ موا صعیداً علیحہ ہیں نیت شرط ہے وضومیں نیت شرط نہیں دیکھویہاں تیم میں فتیہ موا صعیداً علیحہ ہیں ارادہ کرنا قصد میان فرمایا اور واحسم مو بوجو ھکم علیحہ ہ فرمایا دہاں قصد کرنا نیت کرنا مگر وضو کے بیان میں صرف فیا علیہ الرحمة کی قوی دلیل ہے۔
  قصد یا ارادہ کاذ کرنہیں لہذائی آیت امام اعظم علیہ الرحمة کی قوی دلیل ہے۔
- تیم کے لیے مٹی شرط نہیں بلکہ ہرجنس زمین سے جائز ہے جنس زمین وہ ہے جوز مین سے جائز ہے جنس زمین وہ ہے جوز مین سے نکلے آگ میں نہ پھلے نہ را کھ بنے۔ویکھورت تعالی نے یہاں تسواب طیباً نہ فرمایا بلکہ صعیداً طیباً فرمایا۔
- تیم صرف پاک مٹی وغیرہ سے ہی ہوسکتا ہے ناپاک سے ہیں ہوسکتا ہے فائدہ طیب اُ سے حاصل ہوا۔
- تيتم مين جنس زمين يعنى منى وغيره برباته مارنا فرض نهيل بلكم يعنى چبر اور باتفول پر باته پهيرليما فرض ہے لبذا اگر پہلے ہى چبر اور باتھوں پرغبار موجود ہوتو صرف او پرمس كرليا جائے تو تيتم جائز ہوگا بال جب باتھ اور چبره صاف ہول تو زمين پر باتھ مارنا فرض ہوگا ديھور ب تعالى نے يہاں اصر بو ايد يكم نفر مايا بلكه ف المسحو افر مايا يعنى صعيداً طيباً كا بھى ذكر فر مايا اور مسح كا بھى بيان كيا۔ باتھ مارنے كاذكر نفر مايا۔
- تیم بھی وضواور عنسل کی طرح حدث کو بالکل دور کر کے انسان کو بیاک وصاف کر دیتا ہے بینجاست وحدث کاساتر نہ ہوگا جیسے کہ لیب طب سر سحم سے معلوم ہوارب تعالیٰ

# المنت منت منتم كري المنت المن

مریل مانے بیں امام شافتی علیہ الرحمة صرف ساتر مانے بیں اس اصل پر بہت ہے مریل مانے بیں امام شافتی علیہ الرحمة صرف ساتر مانے بیں اس اصل پر بہت ہے مسائل فقیہہ کا استخر اج ہوتا ہے۔

ا تیم مسلمانوں کے علاوہ کسی امت کو نہ ملایۂ اسلام کی خصوصیات سے ہے بیرفائدہ لیے اسلام کی خصوصیات سے ہے بیرفائدہ لیتھ نعمتہ سے حاصل ہوا۔

وضوعسل اور تیم ہے صرف ظاہری جسم ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ دل دماغ اور ساری چسم ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ دل دماغ اور ساری چیزیں پاک ہوجاتی ہیں بیافائدہ بھی لیت ہے حاصل ہوا۔

وضوتیم اور شل سے صرف اعضائے مغبولہ ہی پاک نہیں ہوتے بلکہ تمام جسم پاک ہو ہے ہلکہ تمام جسم پاک ہوجا تا ہے بیان کہ والمیط ہو المیط ہو جاتا ہے بیان کرہ لیط ہو کہ سے حاصل ہوالمیط ہو باب تفعیل ہے ہے۔

اگرچہ دو ضویجی امتوں میں بھی تھا گر د ضوکے ریخصوصی فوائد جوا بھی ذکر ہوئے اور برد خواجی ذکر ہوئے اور برد خواجی در مقاء وضوکا چکنا ہے اس امت کوعطاء ہوئے بیدفائدہ بھی لیت منعمته کے ساتھ علیکم کالفظ فر مانے سے ہوا۔

حقیقی ناپاکی تو ہر پہلی چیز سے پاک صاف ہوتی ہے جس کو نچوڑ ناممکن ہو جیسے شربت دودھ شور باوغیرہ ، مگر وضوا ورغسل صرف پانی سے ہی ہوسکتے ہیں کسی اورشی سے نہیں سی نیونکہ پانی نہ ملنے پر تیم کا سے نہیں سیانک نہ ملنے پر تیم کا سے نہیں سیانک نہ ملنے پر تیم کا مقام دیا گیا لہذا شور بااور دودھ ہو مگر پانی موجود نہ ہوتو تیم کرووضونہ کرو۔

(تنبيرنعيى ج6م 256 مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات ياكتان)

آيت مباركه اليوم احل لكم الطيب وطعام الذين اوتو االكتاب حل لكم وطعام الذين اوتو االكتاب حل لكم وطعام كم حل لهم والمحصنت من المومنات والمحصنت من اللدين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيت موهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولامت خذين اخذان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من النحسرين 0

ہمارے سے اور ہمار دوقید میں لاتے ہوئے نہ کہ مستی نکالتے ہوئے نہ آشنا بناتے ہوئے ، اور جو بشرطیکہ تم ان کومہر دوقید میں لاتے ہوئے نہ کہ مستی نکالتے ہوئے نہ آشنا بناتے ہوئے ، اور جو مسلمان کا فرہوااس کا کیا دھراسب ضائع ہوگیا وہ آخرت میں بھی نقصان پانے والا ہے۔

#### فوائدونكات:

اسلامی قانون ہیہ کہ جو چیز شریعت نے حرام نہ کی ہو وہ طلال ہے بعنی حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے گر طلال ہونے کے لیے کئی خصوص دلیل کی ضرورت نہیں ہے دلیل حرمت نہ ہونا صلت کی دلیل ہے بیفا کدہ احسل المحم سے ماصل ہوا کہ رب نے حلال کی تفصیل نہ فرمائی بلکہ حرام کی تفصیل ذکر کی حلال چیز ول کے لیے صرف طیبات کا اجمالی ذکر کیا لیعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہووہ طیب ہے اور ہر طیب چیز حلال ہے۔

اسلام بہت کمل دین ہے اس میں تمام طیب چیزیں حلال ہیں اور تمام خبیث چیزیں حرام ایس کوئی چیز ہیں جوطیب ہو گر ہوحرام اور ایس بھی کوئی چیز ہیں کہ جو خبیث مبین ہو گر ہو خرام اور ایس بھی کوئی چیز ہیں کہ جو خبیث ہو گر ہو خرام انے سے حاصل ہوا پیچھے دینوں مبین بہت کی طیب چیزیں حرام تھیں رب فرماتا ہے، فی طلم من الذین ها دوا

حرهنا عليهم طيبت احلّت لهم.

ہركتائيكاذ بيح طلال ہے خواہ وہ عربي ہويائجى آزاد ہوياغلام، بيفائدہ طعام الذين
اوتوا الكتاب كاطلاق ہے حاصل ہوا محربي خيال رہے كہذبيح ہوكت مارا ہوا
نہ ہوكتائي اس كواللہ كنام يرذئ كرے۔

کفارکا ہدیہ وصول کرنا ان کوائی طرف سے ہدیے پیش کرنا جائز ہے خصوصاً جب وہ پڑوی یا ہمار ہے دشتہ دار ہوں جیسا کہ و طعام کم حل لھم کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا ہم ابھی تفسیر میں عرض کر کھیے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کفار کے ہدیے اور دعوتیں بن سے مجت اور کفر کی دو تیں قبول فرما کمیں مگر خیال رہے کہ رہے ہدیے اور دعوتیں ان سے محبت اور کفر کی

والمحالية من الامت الذي المحالية المحال

طرف میلان اور جھکاؤ کی وجہ سے نہ ہوں۔ اوائے حقوق کے ہدیے۔ تبلیغ کے ہدیے اسلامی اخلاق کے اظہار کے ہدیے اور ان کالین دین کفار سے جائز ہے کافر پروی کا فرمال باپ کافررشتہ داروں کے حق اداء کرو۔ اجنبی کفار کو ہدیے دینا تبلیغ اسلام کیلئے جائز ہیں مگر محبت و پیار کے ہدیے۔ رشوت کے ہدیے۔ ذات کے ہدیے اور ان کالین دین کفار سے ناجائز ہے ہدیوں کے احکام اور اقسام خیال رکھنے چاہیں۔

ابل کتاب کی عورتوں ہے مسلمان مردوں کا نکاح طال ہے خواہ وہ آزاد ہوں یا لونڈی ذمیہ ہوں یا حربیہ بین الدہ والمصحصنت من الذین او توا الکتاب کے اطلاق سے حاصل ہوا مگر ذبیحہ اور نکاح کی حلت نہ ہی مسلمانوں کے لئے ہے جو عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہوں بعض میمیں '' (گوریاں)'' قادیائی یا بہائی نہ بب مسلمائیت یا یہودیت پر قائم ہوں بعض میمیں '' (گوریاں)'' قادیائی یا بہائی نہ بب رکھتی ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے وہ مرتد ہیں عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح کرنا حرام ہے کوئکہ وہ مرتد ہیں عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح حرام ہوتا ہے اگر نکاح کیا اولاد ہوئی تو وہ حرامی ہوگ سے عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح حرام ہوتا ہے اگر نکاح کیا اولاد ہوئی تو وہ حرامی ہوگ سے بہتر یہ ہے کہ پاک دامن ، نیک ، صالحہ عورت سے نکاح کیا جائے کیونکہ ہوی ہمارے بچوں کی کان ہے ، خراب کان سے اچھالو ہا کیے نکل سکتا ہے ڈاکٹر ا قبال نے کیا خوب کہا۔

ب ادب مال با ادب اولاد جن نہیں سکتی معدن زر معدن فولاد بن نہیں سکتی معدن زر معدن فولاد بن نہیں سکتی بیفا کدہ المعصنت فرمانے سے حاصل ہوا۔

متعہ حرام ہے کیونکہ اس میں احصان لینی پاکدامنی نہیں بیمض اسفاح ہے شہوت رانی ہے عیاشی ہے اس لیے متاعی عورت بیوی نہیں ہوتی نہ ہی فوت شدہ فاوند کی میراث پائے گی اگر فاوند مدت متعہ میں فوت ہوجائے نیز متاعی بیوی کے لیے کوئی صرفین جتنی چا ہو کر لواگر وہ بیوی ہوتی تو چارے زیادہ حلال نہ ہوتیں اس کی بحث

# ما مناه من المار ا

ہم گزشتہ جلدوں میں کر چکے ہیں۔

- ے کتابی عورت سے نکاح کرنے میں یاائی اولاد کے بارے میں کافر ہونے کا اندیشہ ہواس کے لیے نکاح حلال نہیں ہے یہ فائدہ و من یکفر بالایمان کی ایک تفیر سے حاصل ہوا۔
- و کافری نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں گرگناہ قائم رہتے ہیں بیفا کدہ فقد حبط عمله فرمانے سے حاصل ہوا کیونکہ حبط نیکیاں ضائع ہونے کو کہتے ہیں گناہ ختم ہونے کو معافی کہاجا تا ہے حیط نہیں۔
- مسلمان عورت کا نکاح کتابی یا کافر مردے حرام ہے بیافا کدہ و السمحصنت کوجمع مونٹ فرمانے سے حاصل ہوا۔
- اکاح بیں مہرلازم ہے جیہا کہ فقہ کی کتب میں مذکور ہے بیافا کدہ افدا ایست ہو ھن انجور ھن ہرلازم ہے جیہا کہ فقہ کی کتب میں مذکور ہے بیافا کہ داخت میرلازم ہے نہ کہ انجور ھن فرمانے سے حاصل ہوا خیال رہے کہ نکاح کے لئے مہرلازم ہے نہ کہ ذکرم ہر۔ (تغیر نعیمی ج6ص 233 م مطبوعہ کم تبدا سلامیہ مجرات پاکستان)

آيت مباركة واذقال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكاً واتكم مالم يؤت احداً من العلمين ويقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتد واعلى ادبار كم فتنقلبوا خسرين 0

ترجمہ: اور جب حضرت مولی نے اپنی قوم ہے کہا کہ اے میری قوم اللہ کا وہ اللہ کا وہ اللہ کا وہ اللہ کا وہ احسان جوتہارے اوپر ہے یا دکرو کہ اس نے تم کو نبی اور بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہان والوں ہے کسی کونہ عطا کیا اے میری قوم اس مقدس سرز میں میں چلے جاؤجواللہ نے تہارے کئے لکھ دی ہے پشت بھیر کرنہ بھا گوورنہ خسارہ والے ہوجاؤگے۔

#### فوائدونكات:

الله تعالیٰ کی نئی اور برانی تعمتوں کو ماد کرنا ، یا در کھنا اور ان کا جرجا کرنا بہت بڑی عبادت عبادت ہے۔ جواہ و فعمتیں جوں یا قومی ،خواہ اخروی ہوں یا دنیاوی اورخواہ یا د

### والمحالية المستبيد المحالي والمحالة المحالة ال

کرنا قولاً یا فعلاً اعتقاداً ہویا عملاً ہے فائدہ اذکرو ااور نسعہ مست الله کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ لہذاعر س بزرگان مجلس شریف، بچوں کی سالگرہ، یوم آزادی اور یوم انقلاب وغیرہ منا ناجا کڑے کیونکہ ان میں اللہ کی نعمت کا یا در کھنا اور یا دمنا نایا یا جا تا ہے۔

نبیوں کی اولا دہونایاان کا ہم قوم ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بیفا کہ ہ اذہبعہ اللہ فیسے میں اللہ کا ہم تو مہونا بھی حضرات سادات کرام بہت شرافت اور عظمت والے ہیں کیونکہ عظمت وشرافت والے نبی آگا ٹیر کی اولا دسے ہیں بشرطیکہ مومن ہوں کا فر کے لئے نبی کا بیٹا ہونا بھی بریار ہے، دیکھ لوآج اسرائیلیوں کی کوئی عزت نہیں حالا نکہ وہ نبی کی اولا دہیں لیکن کا فرہو بھے ہیں کنعان ذلیل ہوااگر چہ نبی زادہ تھا کیونکہ کا فرتھا (جس کشتی ہیں کتے بلے اور خزیر کے لئے جگہ تھی گر کنعان نبی زادہ تھا کیونکہ کا فرتھا (جس کشتی ہیں کتے بلے اور خزیر کے لئے جگہ تھی گر کنعان کے لئے نہتی)

حکومت اورسلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم آزاد تو م کواسکی تھا ظت اور قدر کرنی و ہے ہے یہ فائدہ جد علکم ملو گاہ ہے حاصل ہواد کی لو ہجرت ہے پہلے تیرہ سالہ تبلیغ ہے صرف چندلوگ مسلمان ہوئے اور بعد ہجرت کے جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت عطاکی تو دس سالہ تبلیغ سے ہزاروں لا کھوں آدمی مسلمان ہوئے زمانہ فاروقی کی فتو حات اور اسلام کی تبلیغ و تروی کا قیامت مشہور رہے گی اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے تمام اسلامی عمالک کو ترقی ای دے۔

نبی کی قوم نبی نبیس کہلاتی مگر بادشاہ کی قوم بادشاہ ہوتی ہے یعنی نبی زادے اپنے کو نبی نبیس کہہ سکتے مگر شاہ زادے اپنے کو بادشاہ کہہ سکتے ہیں دیکھورب نعالی نے بن اسرائیل کوملوک فرمایا نبی نہ فرمایا بلکہ فرمایا و جعل فیسکے انبیاء۔

بن اسرائیل کورب نعالی نے بعض نعتیں ایسی دیں جونہ تو ان ہے پہلے کسی کودیں نہ ای بعد جیسے من وسلو کی برسانا، غیبی روشنی کے لئے آسان سے نورانی ستونوں کا امر تا پختر سے پانی کے جشمے بہتے رہنا، بخرقلزم کا چیر ناوغیرہ بیافا نکرہ و التسکسم مسالمہ یہ وت سے حاصل ہوا مگران ناقد روں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی جس کی بدولت

#### ميات دليل وفوار مو كئے۔ تا تيامت ذليل وفوار مو كئے۔

- جس سرزمین پراللہ کے متبول بندے رہیں وہ مقدس ہوجاتی ہے بیافا کدہ الار ض السجہ قدستہ سے حاصل ہوا کہ سرز مین فلسطین اس واسطے مقدس ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام کا جائے مقام ہے قیام گاہ ہے۔
- اگر کسی متبرک مقام پر مشرکین اور کفار غلبہ کرلیں تو اس سے ان مقامات کے تقدی میں کوئی فرق نہیں پر تا دیکھواس وقت سرز مین بیت المقدس پر قوم جبارین کا قبضہ تھا مگر پھر بھی اسے ارض مقدسہ کہا گیا ، جب کعبۃ اللہ میں بت تھے تب بھی وہ بیت اللہ تھا اگر میجہ میں کتے تھیں آئے۔

  اللہ تھا اگر میجہ میں کتے تھیں آئیں تو مسجد کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔
- جہاد بڑی پرانی عبادت ہے حضرت موئ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھا یہ فاکدہ
  یسقے وم اد خسلوا سے حاصل ہوا کیونکہ یہاں دا خلہ سے مراد بیت المقدس میں
  فاتحانہ غازیانہ اور مجاہدانہ دا خلہ ہے۔
- الله کی نعتوں کاعملی شکریہ ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے اس کے نبیوں کی فرما بنرداری کی جائے میں کے نبیوں کی فرما بنرداری کی جائے صرف زبان سے شکریہ کے الفاظ نکال دینا کافی نبیں دیکھواس آیت میں اف محروا نعمة الله کے بعداد خطوا الاد صفر مایا گیا کہ اللہ ک نعتوں کا ذکریہ ہے کہ بیت المقدس پر جہاد کرو۔
- جس بہتی میں اللہ کے مقبول بندے رہتے ہوں یا مقبولوں کی قبور ہوں ان بستیوں کو مقدی معلی معظم یا شریف کہنا لکھنا چاہیے، جیسے مکہ معظم، مدینہ منورہ، بغداد شریف اجمیر شریف وغیرہ دیکھواللہ تعالی نے فلسطین کی سرز مین کوارض مقدسہ فرمایا کیونکہ وہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں ہے آیت اس مسئلہ کی ماخذ ہے کہا جاتا ہے مزاح شریف، اسم شریف جب مزاج اور اسم شریف ہوسکتا ہے تو بغداد اجمیر اور سر ہند کو محمی شریف کہا جاسکتا ہے کہ بیہ مقامات بزرگوں کوائی آغوش میں لئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی نگاہ لوح محفوظ میں گئی ہوئی ہے وہ حضرات وہاں کے اللہ کے مقبول بندوں کی نگاہ لوح محفوظ میں گئی ہوئی ہے وہ حضرات وہاں کے واقعات جانے ہیں بیونا کدہ کتے ہوئے اللہ کے مقبول بندوں کی نگاہ لوح محفوظ میں گئی ہوئی ہے وہ حضرات وہاں کے واقعات جانے ہیں بیونا کدہ کتے ہوئے ہیں بیونا کر دب تعالی نے واقعات جانے ہیں بیونا کدہ کتے ہوئے ہیں بیونا کہ مصال ہوااگر دب تعالی نے

O

# ميات حكيم الامت الله المحالي ( 469 ) كالحالي

کسی کو پچھ بتانائی نہ تھا تو اس نے لوح محفوظ میں رید کیوں لکھا؟ کیا بھول جانے کا خطرہ تھا؟ لوح محفوظ کو اس میں کہتے ہیں کہ خاص بندوں پر کھی ہوئی شکی کوظا ہرکرنے والی کتاب ہے۔

(تفيرنعيى ج6ص 374 بمطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات ياكتان)·

آیت مبارکه: واتل علیهم نبا ابنی ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لا قتلنك قال انما یتقبل الله من المحتقین ٥ لئن بسطت الی یدك لتقتلنی ماانا بباسط یدی الیك لاقتلك انی اخاف الله ربّ العلمین ٥ انبی ارید ان تبو عبائمی واثمك فتكون من اصحب النار ذلك جزوا الظلمین ٥

ترجمہ: اوران کوآ دم کے دو بیٹوں کی تجی خبر پڑھ کرسنا کیں جب ان دونوں نے ایک ایک قبر بانی پیش کی ایک کی قربانی تبول کی گئی دوسرے کی نہ کی وہ بولا جھے تم ہے تجھے ضرور بالضرور قبل کردوں گاتو (پہلے نے کہا کہ اللہ تو پر ہیز گاروں کی قربانی قبول فرما تا ہے اگر تو جھے تل کرنے کے لیے ہاتھ بوھائے گاتو تیری مرضی ) میں تجھے ہر گزفل کرنے کے واسطے ہاتھ نہ پھیلاؤں گامیں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جس کی شان ہے کہ وہ سارے جہانوں مالک و پالنہار ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا ور تیرا گناہ دونوں تیرے پلہ میں پڑیں تو دوزخی ہو جائے ہیں تو کہ کی جا اور بے افسافیوں کی یہی سزا ہے۔

#### فوائدونكات:

قوم کوگزشتہ قوموں کے مجبوبوں اور مردودوں کے قصاس کئے سنانا کہ انکی اصلاح ہوسنت الہیہ ہے دیکھورب تعالیٰ نے حضور کا ایک کی مقبول بارگاہ حضرت ہائیل اور مردود بارگاہ قائیل کا قصہ سنانے کا تھم دیا یہ قصے بھی اعلیٰ در ہے کی تبلیغ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوتمام اولین و آخرین کے علوم بیخشے یہ فائدہ و اتسال علیہ علیہ السلام کی پیدائش مبار کہ سے علیہ السلام کی پیدائش مبار کہ سے سے حاصل ہوا ہائیل و قائیل کا واقعہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبار کہ سے سات ہزار برس بہلے ہوا تھا مگر فر مایا کہ انھیں یہ واقعہ سنادو کوئی بھی قصہ تو اس سے سات ہزار برس بہلے ہوا تھا مگر فر مایا کہ انھیں یہ واقعہ سنادو کوئی بھی قصہ تو اس سے سات ہزار برس بہلے ہوا تھا مگر فر مایا کہ انھیں یہ واقعہ سنادو کوئی بھی قصہ تو اس سے

### والار ميات مكيم الامت الله المحالا ما المحالا المحالا

سنوایا جاتا ہے جے وہ یاد ہو۔خیال رہے کہ قرآن کریم نے بیرواقعہ بالکل اجمالی طور پر بتایا بیدذ کرنہ کیا کہ وہ بیٹے کون تھے؟ ان میں جھڑا کیا تھا؟ انھوں نے قربانی کن چیزوں کی پیش کی؟ کس عورت کے بارے میں جھڑا تھا؟ بیسب کھیتو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔

- ی پنجبری بے ادبی تمام گناہوں کی جڑ ہے قابیل نے حضرت آ دم علیہ السلام کی بے ادبی کی کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں اقلیمہ سے میرا نکاح درست ہے تو آخر کاروہ قاتل ،زانی ،مرتد ،بدمعاش سب بچھ بن گیا۔
- شری قانون سب کے لیے لازم اعمل ہیں کوئی نبی زادہ اور ولی زادہ ان سے الگ نہیں ہوسکتا جب سارے انسان اپنے زندہ رہنے کیلئے ہوا، پانی اور غذاء کے حاجت مند ہیں تو ایمانی زندگی کے لئے بھی شری قوانین کے پابند ہیں دیکھو قابیل نبی زادہ تھا مگراس نے دین آدم کونہ مانا مارا میا۔
- دنیامیں پہلائل ایک عورت کی وجہ ہے ہوا جھڑے کی بنیادیں تین ہیں زن، زر، زمین زن سب سے بڑی بنیاد ہے ای لیے شریعت نے اس پر پردہ وغیرہ کی پابندی نگائی ہے آگ محدودرہے تو مفیدہے صدیے باہر آئے تو ہلاکت ہے۔
- مخلوق میں سب سے پہلا گنتاخ رسول شیطان ہے اور انسانوں میں سب سے پہلا گنتاخ قابیل ہے دونوپل کا انجام دیکھاو۔
- مرتداور ہے دین کو نبی زادہ ہو تا یا لکل ہے کار ہے دیکھو قابیل نبی زادہ تھا تگر ہلاک ہوگیا۔

O

جھڑے چکانے کے لئے قرعدائدازی بہت اچھی چیز ہے دیکھو ہائیل اور قائیل کے جھڑے ختم فرمانے کے لئے قربانی کے ذریعہ قرعدائدازی کرائی گئی ریقربانی

#### ایک می اندازی بی توقعی ۔ ایک می کا تر عداندازی بی توقعی ۔

- تربانی بڑی پرانی رسم ہے دیکھو ہائیل نے قربانی دی قربانی تو تھی اگر چہ ہماری قربانی اور پیچلی قربانی اور پیچلی قربانیوں میں کئی طرح کا فرق ہے۔ اور پیچلی قربانیوں میں کئی طرح کا فرق ہے۔
- قربانی کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہوا جیسے مال غنیمت کا استعال صرف اسلام میں ہی ہاں نہیں ہے اس سے پہلے نہ تھا پہلے یہ گوشت اور غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا جیسے غیبی آگ جلا دیتی تھی ، ہر جگہ اداء نماز کا جائز ہونا ، تیم کا صحیح و جائز ہونا ، قربانی اور غنیمت کا جائز ہونا صرف اسلام میں حلال ہوئے پہلے نہ تھے یہ اسلام کی خصوصیات سے ہے۔
- صدتمام گناہوں کی جڑ ہے شیطان مردود ہوا حسد کی وجہ سے، قابیل ہلاک ہوا حسد کی وجہ سے، قابیل ہلاک ہوا حسد کی وجہ سے قابیل ہلاک ہوا حسد کی وجہ سے قبل ہابیل حسد کی بناء پر ہوا ، اللہ حسد سے بیجائے آبین ۔
- تمام فتنوں میں سے عورت کا فقنہ بہت بخت ہے، دنیا میں پہلا آل عورت کی وجہ سے ہوا قابیل نے اجیل کو عورت ہی کہ وجہ سے قتل کیا نہاں ، زر ، زمین سے جھڑ کے کی بنیادیں ہیں ان میں زن بہت خطرنا ک ہے۔ جھڑ ہے کی جنگڑے کی بنیادیں تین جھڑ ہے کی بنیادیں تین بنیادیں تین دن ہے زر ہے اور زمین

اگر نیک بودے سرانجام زن زنان را مزن نام بودے ندزن

- مظلوم مقتول کے گناہ ظالم قاتل پرڈال دیئے جائیں گے کہوہ اپنے گناہوں کی بھی مظلوم مقتول کے گناہوں کی بھی مزا بھکتے گااور مظلوم کے گناہوں کی بھی جیسا کہ بال میں والعمل کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔
- مرتددائی دوزخی ہے کیونکہ کفار کی بخشش نیس ہے بیفا نکرہ من اصبحاب الناد سے حاصل ہوا۔
- المرمظلوم مقول اپنی جان بچائے کے لئے قاتل کول کردے جب کہ صورت حال

سے چنگ نہ کرناای آیت کے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا، صارب کو کو ان کا کا کھی کے کا کو کی صورت نہ ہوتو جا کز ہاں کو فودا فتیاری حفاظت کہتے ہیں کیکن اگر مظلوم خود آل ہوجائے ظالم کوآل نہ کرے اس کو اپنا آل ہونا بھی بیٹنی طور پر معلوم ہوتو جا کڑے بلکہ باعث تو اب ہے بیفا کدہ ماانا ہاسط یہ بھی بیٹنی طور پر معلوم ہوتو جا کڑے بلکہ باعث تو اب ہے بیفا کہ مصاانا ہاسط یہ بالک لاقتہ لك سے حاصل ہواد کی صورب تعالی نے ہائیل کے اس صبر کی تعریف فرمائی و کی صوحت عثمان نے ظالم قاتل کا مقابلہ نہ فرمایا تفاوت قرآن کی مظلوم ہوکر شہید ہونا، ما بر ہوکر شہید ہونا، باغیوں کرتے ہوئے شہید ہوگے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا، ما بر ہوکر شہید ہونا، باغیوں سے چنگ نہ کرناای آیت کی علی تغییر ہے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا اس آیت پر تھا فی اب تا ہے جنگ کی ان کا عمل اس آیت پر تھا فی قالی امر الله دونوں حضرات اللہ کے بیار کے فی قفی الی امر الله دونوں حضرات اللہ کے بیار کے بیار کے بیار ضی الله عنهم اجمعین۔

قربانی کی قبولیت تقوی اورا خااص سے ہے نہ کہ محض طاہری ٹیپ ٹاپ سے بیفا کدہ انسما یتقبل الله من الممتقین صحاصل ہوارت فرما تا ہے لمن بنال الله للم المحومها ولا دماء ها (الح) (تغیر نیمی 30 م 406 مطبوعہ کمتنہ اسلامی مجرات یا کتان)

حضرات مجترم!

آپ نے تھے۔ الامت علیہ الرحمۃ کی قران بہی اور نکتہ دانی اندازہ کیارب رسول ان پر کھتے مہر بان سے کہ ہرصفت وخو بی عطافر مائی تھی ہر کمال عنایت فرمایا تھا ہر عظمت دی ہر رفعت سے نوازاتھا خواہ اسکی اقسام وانواع کوئی بھی ہوں آپ کوعطا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کافعنل و کرم ہے وہ جس کؤچا ہے دے جس کوچا ہے نہ عطا کرے ای فضل و کرم کا حکیم الامت ساری عمر شکریہ اواکرتے رہے اسلام اور ہائی اسلام اور ان اسلام اور بانی اسلام اور ان اسلام کا فروغ کرتے رہے سنتر سالہ حیات میں وہ کیا ہے جو اسلام اور بانی اسلام کے اظہار شان اور خوشی کے لئے نہ کیا تھا؟ علم پڑھا دوسروں کو پڑھایا فتو کی نو کی دوسروں کو مسلائی خطیب سے دوسروں کو خطابت سکھائی کتابیں تعیس دوسروں کی کتابوں پر تقاریظ شبت سکھلائی خطیب سے دوسروں کو خطابت کیس مناظرے کے تحقیقات فرما کیس حاشے کھے تراجم فرماے فرما کیس تھا سرکھیں تشریحات کیس مناظرے کے تحقیقات فرما کیس حاشے کھے تراجم فرماے

For More Books Click On This Link

سیاحت فرمائی شاعری کی امت مسلمہ کونفیحت کی تربیت فرماتے رہے بیعت وارشاد کی مند پر فدمات کرتے رہے بیعت وارشاد کی مند پر فدمات کرتے رہے مدر سے کا انتظام فرمایا ملغ وہ تھے وعظ اور درس وہ فرماتے رہے غرض بیا کہ مرخو بی ان کودی گئ تھی ہر شم کی خدمت ان سے لی گئ تھی۔

الله تعالی انکی خد مات کوقبول فر مائے اور ایکے درجات بلند فر مائے آمین ۔

#### نوٺ:

راقع المحرف عفی عنه ربه عرض گزارر ہے کہ ان نوائدونکات ہے بھی لطف و علم حاصل ہوگالیکن اگر متعلقہ آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرکے ان نکات و فوائد پر نظر کریں تو نہایت ذیادہ لطف وعلم اور سرور آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے صرف ایک پارے کی آیات وعبارات سے امثلہ ذکر کیس تا کہ صاحب تلاش و ذوق کو آسانی رہے۔ نیزیہ بھی بتا تا چلوں کہ ان فوائد و نکات پر بعض اعتراضات بھی ہیں تھیم الامت علیہ الرحمة نے خود کیے ہیں پھرائے جوابات بھی درج فرمائے ہیں بہت جامع و مانع تفسیر ہے۔

#### نتيجه بحث

- عليم الامت عليه الرحمة كامطالعه بهت وسيع تها۔
  - ان کوعلوم متداوله پرمکمل عبورتھا۔
- ان کابیان کرده فائده ونکته کسی شرعی قانون اور ضایطے ہے متضاد ومتعارض نہیں۔
- کے کے کے جوامور لازم ہیں بدرجہ کمال تکیم الامت علیہ الرحمۃ میں موجود تھے۔
- ک حکیم الامت علیه الرحمة نے بیز کمته دانی اور فیوضات علمیه کما بی شکل میں جمع ومرتب و تخریر فرمائے ہے۔ شار لوگوں پر علم و تحقیق اور نکته دانی کی را بیں اور ضابطے واضح و آشکار ہو مجے۔
- عیم الامت علیہ الرحمۃ کی طرح اتناوسیج کام وخدمت نکتہ ری کے میدان بیس شائد ای کسی نے کی ہوجتنی تھیم الامت علیہ الرحمۃ کے مقدد میں لکھ دی گئی تھی۔



For More Books Click On This Link

#### والمالي ميات مكيم الامت الله المالي والمالي المالي والمالي وال

باب حكيم الامت بطورمفكراسلام

- (1) مفكر كامعنى ومفهوم
  - (2) مفكر كي فضيلت
    - (3) فكركي ابميت
    - (4) فكركى اقسام
- (5) عليم الامت كے مفكر اسلام ہونے پر ايك نظر
  - (6) تيجه بحث:

# والمحالة من الامت الذم المحالة المحالة

مفكر كامعني ومفهوم:

مفکر باب تفعیل ہے ہے مادہ ہے فکر (ف،ک،ر)معنی ہے سوچنا غور کرنارب تعالی فرماتا ہے اف لا تقد فکرون (الانعام آیت 50) تومفکر کامعنی ہوا سوچنے والاغور کرنے والامفکر اسلام سے مراد ہوگی اسلام کے متعلق سوچنے والاغور کرنے والا۔

(تغیر نعی مع اضافہ 365 ج مطبوعہ کہتے اسلام یہ مجرات پاکستان)

مفكر كى فضيلت:

قرآن واحادیث میں فکر کی نہایت ترغیب دلائی گی ہے جس سے فکر کی فضیلت ٹابت ہوئی نہایت اختصار سے چندآیات وحدیث پیش کی جاتی ہیں ملاحظہ ہوں۔

#### مفهوم

الله نشانیال بیان کرتا ہے تا کہتم فکر کرو سدجہ

الله والمين و آسان كى تخليق برفكر كرتے ہيں۔

الله كى آيات مين مفكر قوم كے ليے نشانياں ہيں۔

ریاوگ اینے ساتھی بعنی اس رسول میں غور کیوں نہیں کرتے۔

خداکے لئے تم انفرادی اور اجتماعی طور پر تفکر اور سوج بچار کروتمہارے ساتھی بعنی اس رسول میں کوئی جنون نہیں ہے۔

#### مفهوم

حضرت الوهرريه رضى الله عند سے روایت

#### آیات مبارکه

الايات كذلك يبين الله لكم الايات العلكم تتفكرون (البقره آيت 219)

ويتنف كرون فى خلق السموت والارض (ال عمران آيت 191)

ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون النحل آيت 11)

اولم يشفكر و ا مابصاحبهم من جنة (الانعام آيت 50)

ان تقوموا لله مثنی و فرادی تم
 تتفکر و اما بصاحبکم من جنة
 (الزمر آیت 42)

#### حديث مباركه

عن ابي هويوه رضي الله عنه قال

والمالة المالة ا

قال النبى كَالْيَهُمُ فكوة ساعة خير ہے كه نبى پاك كَالْيُهُمُ نے فرمايا ايك من عبائة ستين سنة: (جامع ساعت كى سوچ و بچار سائھ سال كى الاحادیث 60 م 276 مطبوعة دارالفكر بیردت عبادت سے اچھى ہے۔ الاحادیث 60 م 276 مطبوعة دارالفكر بیردت عبادت سے اچھى ہے۔ الن آیات وحدیث سے فكر كی عظمت وفضیلت كا ثبوت حاصل ہوا اور مفكر ہونے كى

اہمیت کاانداز ہ ہوا۔

فكركى الهميت:

قرکی اہمیت کا اندازہ درج ذیل مضمون سے اخذ کرنا آسان ہے۔ دیا ہیں جیتے سب ہیں گرکوئی اپنے لئے جیتا ہے ، کوئی خاندان کے لئے ، کوئی قوم کے لئے کوئی ملک کے ، کوئی شیطان کے لئے ، کوئی رہان کے لئے ، یہ آخری زندگی لاز وال ہے جوموت ہے جی خبیل شی ، باقی عام زندگی یاں فانی ہیں جن ہیں سے پہلی شم کی زندگی لیحنی اپنے لئے اور چوتی زندگی لیحنی شیطانی بہت جلد فاجوتی ہے ہر شم کی زندگی کسی نہ کی فار اور نظر یے کے تالع ہوتی ہے نظریہ اور فکر اچھا تو زندگی اچھی ورندا چھی نہیں بری ہے یہ دنیا دار العمل ہے یہاں جو ممل کریں کے وہاں اس صاب سے اس کا تمرہ مطم گاہوں بھتا چا ہے کہ دنیا ماں کی طرح ہیاں ہوگا اللہ دنیا ہے کی طرح ہیں اگر بچہ ماں کی محبت وگود ہی ہیں رہے استاد کے پاس نہ جائے تو وہ جامل وخوار ہی رہے گاگر ہے جہنا ہے تو مان کو چھوڑ کر استاد کے سامیہ ہیں آ نا لازم ہوگا جاری پائی جامل وخوار ہی رہے گاگر اجو خود ہی گندہ ہو خاصل ہوگی اگر اجڑنے نے سے بچنا چا ہے ہوتو دل ہیں اللہ رسول کی یاد کو بسانا لازم ہوگا جاری پائی خاصل ہوگی اگر اجڑ نے سے بچنا چا ہے ہوتو دل ہیں اللہ رسول کی یاد کو بسانا لازم ہوگا جاری پائی مولا جاتا ہے اس کا رنگ کو اور ذاکہ نی خیار بہ وجاتا ہے اپنے مال ودوات اوالا دوا حباب کو دین و دنیا جاتا ہے اس کا رنگ کو اور ذاکہ تی خراب ہوجاتا ہے اپنے مال ودوات اوالا دوا حباب کو دین و دنیا ہیں ایک مذکور کی مذکر کے تابع ہیں۔

فكركى اقسام:

تحکر کی بنیادی طور پر دو ہی اقسام ہیں فکرسے اور فکر غلط یا بوں سمجھوفکر مفید اور فکر مصر جس فکر کا تعلق خدارسول کوراضی کرنے سے ہے وہ مفید ہے اور چومفکر اپنی ڈانت کوخوش کر ہے وہ فوداوراس کی فکردونوں معزیں اسلای تعلیم اور یور پی تعلیم میں بنیادی فرق یک ہے کہ اسلای تعلیم کا مقصد اللہ اور اس کے فروان کی کوخش کرنا ہے وہ اس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے جس سے اس کا ظاہر و باطن پاک ہوکر اللہ تعالیٰ کے زیر فر مان ہوجائے خشوع وخضوع حاصل ہوجو کہ ایمان کے لواز مات سے ہیں دنیا کو دین کے تالح رکھ کرعالم آخرت کے لئے تو شہ تیار کر سے اور نبی پاک می فی اس وعید کا مصداق نہ ہوکہ آپ علیہ السلام نے فر مایا میں تعسلم علم مداق نہ ہوکہ آپ علیہ السلام نے فر مایا میں تعسلم علم مدا یہ بعد عرف اللہ الالیصیب به عرضاً میں اللہ نیا لم یہ جد عرف السجان عوم القیامة یعنی ریحها (سن الب داؤد) یعنی جس کی نے ایساعلم کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا جاتی جاتی ہوتی ہوتے اس لئے سیکھا تا تا کہ اس کے ذرایعہ و نیا کا سامان حاصل کر سے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوش ہونہ پاسے گا۔

المحالي ميات ميني الامت الله المحالي ا نی اقدس مَنْ کی اللہ میارک زندگی سے نمونے تلاش کر کے حتی الامکان عمل کرتے ہیں ان کے اسوه حسنه كوسعتسى الاستسطساعة اپنانے كى سى كرتے ہيں دينى مدارس ميں پڑھنے والوں كى تربیت پر برازور دیا جاتا ہے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اجھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں عبادات كا بإبند بنايا جاتا ہے اس كے برعكس انكريزى سكولوں ميں يڑھنے والوں كا حال ہے جہال صرف انگریزی اور انگریزیت سکھائی جاتی ہے کیونکہ معاشی مقاصدیر ہی نظروفکر ہوتی ہے لہذاشری علوم اور اخلاق واعمال ہے دور ہی رہتے ہیں جیسے اساتذہ ویسے ہی ان کے تلاغہ ہ اخلاق داعتقادصالحہ ہے کوسوں دور ہوتے ہیں بھلا جوطلباء سکول وکالج جاتے ہیں اور واپسی پر بلا مکث زبردی سفر کرنے کے عادی ہوں ان سے متنقبل میں کس عدل وشرافت کی توقع کی جاسكتى ہے الا ميركمكى كا كھربلوماحول اسے درست كردے يائمنى نيك وصالح كى صحبت سے وہ راہ براست پر آجائے ان معروضات ہے بینہ سمجھاجائے کہ ہم انگریزی تعلیم کے خلاف ہیں عرض کرنے کا مقصد سیہ ہے کہ مسلمان مرد وعورت کواولاً علم دین سیکھنا جا ہیےاس کے بعد بفذر ضرورت علم دنیا سیکھے اس کیے کہ جوسن عقیدت کتاب الله میں غور وفکر کرنے سے پیدا ہوسکتی ہے وہ عموماً سائنسی اور قلسفی استدلال سے زائل ہوجاتی ہے اور وہ لذت عبادت اور قوت ایمانی جوانتاع سنت سے دلول کومسر در ومنور کرسکتی ہے وہ نضول علوم کی طرف متوجہ ہونے سے منقطع ہوجاتی ہے بھی وجہ ہے کہ سب سے کامل زمانہ اتباع وہ ہے جس میں مسلمانوں کوفلے فیرہ کی ہوا بھی نہ گئی تھی مگر جو نہی فلسفہ وغیرہ مسلمانوں میں رائج پذیر ہوا عقادات کی جڑیں کھو تھلی ہو کر ره تنیں فلسفی علوم نے مسلمانوں کو مادہ پرسی سکھا کرانسان کومغروراورخود بین بنا دیامضمون ہذا كتاب عسد الله الاسلام سه ماخوذ ب جوحضرت مفتى محرانورالقادرى النورى دامت بركاتهم العاليه كي تصنيف لطيف ٢ آپ جامعه نعيميد لا مور مين يشخ الحديث بين نقابل اديان ك موضوع پرااجواب کتاب ہے۔

فکرہ گرخدارسول کے احکام سے تالع ہوتو درست ہے اور وہ مفکر بھی مقبول ہے اگر ایسانہیں تو دونوں کے انگر یزوں کی فکر کا ایسانہیں تو دونوں کے انتہام ہے انگریزوں کی فکر کا ایسانہیں تو دونوں کے انتہام ہے انگریزوں کی فکر کا ایسانہیں تو دونوں کے ملک میں میں کہ کھاؤ پرواور عیش کروان کے سارے کام وکر دار میں اس فکر کا کسی منہ کی صورت

میں اثر وجلوہ ضرورنظر آتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے مفکرین آئے روز اس بات کی تبلیخ کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوالہذاوہ آزاد ہی رہاست فی تبلیغ کرتے بابند یوں میں جکڑ نااس کے بنیادی حقوق میں مداخلت کے مترادف ہاس معاشرے کا سارا نظام ہی اس فکر کے گردگھوم رہا ہان کے قوانین وکر توت پرنگاہ رکھنے والے لوگ بخو لی جانے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے حالانکہ بی فکر اور ایسا مفکر سراسر خسارہ پانے والے لوگ بی جانے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے حالانکہ بی فکر اور ایسا مفکر سراسر خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہیں اور ان کا انجام بہت ہی بھیا تک ہوگا۔

ای طرح مندوقوم کی مثال آپ کے سامنے نے کدان کے مفکراس بات برسارازور خرج كررب بيں كەكائے كھانے كے لئے نہيں بلكه مال بنانے كے ليے پيدا كى كئ ہے بي لكر س قدرانو تھی ہے کہ ہم مسلمانوں پرالزام تراشی کرتے ہیں کہ بیلوگ ظالم ہیں گائے پرظلم كرتے بيں اس كو يہلے ذرك سے وكھ ديا چركھا جاتے بيں مكر بيہ مندولوگ اس پرفكر و تدبر نہيں كرتے كدايك طرف تو كائے كو مال كہتے ہيں مكراس كوسارى عررى سے باندھ كرر كھتے ہيں ذ كيل قيدى كى طرح اس سے سلوك كرتے ہيں اس كے بيج چھڑے كواسكى مال كے سامنے با تدھتے ہیں اس کے حصد کی غذاء دودھ لی جاتے ہیں بچہڑ پہار ہتا ہے تمریدالالداوگ اس کی غذا چھین گرمزے سے توش کرجاتے ہیں اگرائی ' مال' وودھ نددے تواس کوڈھنکنا ، مارنا ، لاٹھیال اس پرتوڑ دینااور کھانا ہند کر دیناان کونظر نہیں آتااس کو وظلم خیال نہیں کرتے پھر بیل جو کہ اٹکی'' مخاؤ ما تا'' کے شوہر ہیں اس پر جوظلم ہوتا ہے اس کی ان مفکرین کوکوئی فکر نہیں بیل ہے ہل جو تنا ، آ ہتہ جلے تواسے مارنا اس کو کھانے یہنے ہے روک دینا وغیرہ سارا کام وعمل زندگی بھراس کے ساتھ روار کھاجاتا ہے کیسے 'بہعاوت مند پتر'' ہیں۔اینے'' پتا جی' کے اس کیج پرنہایت ہی دل تخشمضمون فماوى صدرالا فاضل عليه الرحمة مين ملاحظه كميا جاسكتا ہے اس طرح فكر غلط كى أيك مثال قلم والوں ہے متعلق بھی ہے وہ لوگ ٹیلنٹ (Telent) اور ثقافت کی آ ڑیں مال بہن کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں عورت خوش ہوتی ہے۔ کہ میرا میلنث (Telent) تابت ہوگیا اور میں کامیاب ہوگئی دولت حاصل ہوگئی شہرت کا دور دورہ ہوگیا وغیرہ وغیرہ حالاتكه وه لوگ بيرخيال نيين كرنت كه عزت كاجنازه نكل كيا غدارسول كوناراض كرليا اسلاي

(480 ) SUE SUE ( 180 ) SUE ( 1 احكامات كى خلاف درزى كردى اپن قبر قيامت مشكل كرلى عذاب وغضب الهي كے حقدار ہو گئے وغيره ايمان واخلاق سےاپنے آپکوخالی کرليا وغيره وغيره ان مثالوں سے بيربتا نامقصود ہے کہ غلط فکراور گندہ مفکر جہنم کا ایندھن ہوں گے خیال رہے کہ عقل وفکر خود کوئی معتبر شیے نہیں جب تك تعليم رسول كے تابع نه ہوں كيونكه حواس غلطي كريں تو ان كي راہ نمائي عقل وفكر كرتي ہيں خو د عقل وفکر غلطی کرجائیں تو شرع کی ضرورت ہے اور شرع نبی کی مختاج ہے نبی کی اداؤں کا تام ہی تو شرع ہے خدا کی مرضی کے مطابق نبی اعمال وافعال کرتے ہیں اور نبی ہے لوگوں کوخدا کی مرضی اور ناپسندیدگی کاعلم ہوتا رہتا ہے مثال یوں سمجھیں کہ تیز رفقار گاڑی پرسوار مسافر کو باہر کے دوڑتے بھاگتے مناظر بول محسوس ہوتے ہیں کہ واقعتا وہ دوڑ بھاگ رہے ہوں حالانکہ حقيقتا ايبانهين حس بصر كادهوكه ہے عقل سمجھاتی ہے تو فہم میں آجا تا ہے عقل وفكر كو جب دهوكه لگ جائے تو عجیب رنگ نظرا تے ہیں مثلا ایک قوم کے ہاں حشرات الارض کیڑے مکوڑے وغیرہ حتی کہ خزیر وغیرہ تک کھانا مرغوب سمجھا جاتا ہے کسی قوم کے ہاں کوا مرغوب و کارثواب ہونے کا قول و تعل تاریخ میں موجود ہے کسی قوم کے ہال گندہ رہنااور بال نہ کٹوانا ایک اچھا کام فرض كرليا كميا ہے وغيرہ وغيرہ حالا نكه بيرسب عقل وفكر كى صلالت و دلالت فاسدہ كے كرشے ہیں حاصل کلام بھی کے عقل وفکر وہ بھیج ہے جو تا ابع شرع ہوخوش نصیب ہیں وہ لوگ جنگی ساری عمر اسلام وبانی اسلام کے متعلق تفکرات میں بسر ہوئی اس دنیا میں اسلام اور بانی اسلام تَکَالْلِيْمُ کی شان بتاتے رہے قرآن وحدیث میں تفکر ویڈ بر کرتے رہے اسلام کے احیاء میں ہر ممکن کوشش کی دوسرول کوتلقین کرتے رہےاس دنیا میں راحت دسکون ان کودیا گیاباری تعالی قبروقیامت میں بھی ان سے وہ معاملہ فرمائے گا کہ جی بھتے والے وشک کریں سے کہ بھی معنوں میں ان لوگوں نے اپنی محبت رسول کاحق ادا کیاحتی المقدور کوشش کی اور کامیاب و کامران ہو کر دنیا۔ تے تبراور قبرس قيامت اورقيامت سے جنت كاسفر طے كيا بفضله تعالى حضرت حكيم الامت عليه الرحمة بھی انہی خوش نصیب افراد میں ہے ایک ہتھے۔

حكيم الامت كمفكراسلام مونے برايك نظر:

تحكیم الامت علیہ الرحمۃ کے سارنے تھرات مصطفیٰ کریم تاکین کا نام بلند کرنے کے

ادرگرد کو متے تھان کی ساری زندگی شان مصطفی تالیج او موند تے ساتے گزری ان کے دین کا ادرگرد کو متے تھان کی ساری زندگی شان مصطفی تالیج او موند تے ساتے گزری ان کے دین کا شان سمجھائی از کام بتا کے برچار فرمائے اس کے دین کی شان سمجھائی ادکام بتا کے برچار فرمائی ان کی اور انکے پیاروں کی شان کے مشکروں کو لاجواب کیا ، مناظر ہے کیے ، تفاسیر تصیب ، شروح احادیث تحریر کیس تدریس کی ، مشکروں کو لاجواب کیا ، مناظر ہے کے ، تفاسیر تصیب ، شروح احادیث تحریر کیس تدریس کی ، مشکروں کو لاجواب کیا ، مناظر ہے کے ، تفاسیر تصیب ، شروح احادیث تحریر کیس تدریس کی ، سرانجام دیں جتی کہ اپنا آبائی وطن تک ترک کر دیا اور پاکستان میں اپنے فیوضات علمیہ وروحانیہ سرانجام دیں جتی کہ اپنا آبائی وطن تک ترک کر دیا اور پاکستان میں اپنے فیوضات علمیہ وروحانیہ اور متجولیت عطافر مائی اور اپنے انعام وکر ام سے نواز او المذیب ہے ہارات درج کرتا ہوں اس سلنا (الترآن) کا تمغوالہ پہتے تھی ان کے ساتھ جا ہوا ہے ذیل میں پچھ عبارات درج کرتا ہوں ان سے علیم اللہ متعلیہ الرحمۃ کے نظرات کا اندازہ کرتا آسان ہوجائے گا ملاحظ فرمائے ۔ مانا جا سرا جسراللہ تو اللی نے اس خسراللہ تو اللی نے اس خسراللہ تو اللہ نے نہ سرائی تھائی کے کو اکول کھوں خصوصی صفات بخشیں مان سے مسائلہ تھائی کے کو اکا کول کھول خصوصی صفات بخشیں مانا جا سرائی اندازہ کرتا آسان ہوجائے گا ملاحظ فرمائی تعربی کے مسائلہ تو اللی نے اس کے حسراللہ تو اللی نے اس کے حسراللہ تو اللی نے اسے حسرائلہ تھائی کے کول کھول خصوصی صفات بخشیں مان کے حسرائلہ تھائی کی کرنے ہوں کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کے ک

جانتا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مُلَّا الْحِیْلُ کو لاکھوں خصوصی صفات بحثیں و یہے ہی حضور علیہ الصلو ہ والسلام کو یہ خصوصیت بخشی کہ انھیں اپنے نورے بنایا اور سارے عالم کو ان سے ظاہر فر مایا لیعنی انہی کے سر پر اولیت کا تاج رکھا انھی ک بیٹانی پر آخرت کا سہرا با عدھا انہی کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور انہی کو معراج کی رات میں سارے پیغیروں کا امام بنایا۔

نماز اسراء میں تھا ہے ہی سرعیاں ہوں ، معنی اول آخر کہ دست بستہ ہوں پیچھے حاضر جوسلطنت پہلے کرگئے تھے ان

ختم درخت سے پہلے ہوتا ہے پھرائ ختم پردرخت کی بھیل اور انہاء ہوتی ہے ہوہ عقیدہ ہے جس پرآج تک سارے کلمہ گواور اسلام کا دعویٰ کرنے والے متفق رہے خود علائے دیو بند کا بھی بہی عقیدہ رہا جیسا کہ ائلی کتابوں سے ظاہر ہے گر موجودہ زمانے کے نئے دیو بندی وہائی جہاں حضور علیہ السلام کے اور خصوصی اوصاف کے انکاری ہوگئے ہیں وہاں حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے بھی مشکر ہو گئے اب بیال ہوگیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے جسی مشکر ہو گئے اب بیال ہوگیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے انکار کے لئے جلے ہور ہے ہیں عام دیو بندی عالموں کے لباس میں دن رات نور ہونے کے انکار کے لئے جلے ہور ہے ہیں عام دیو بندی عالموں کے لباس میں دن رات

جوہم بھی وال ہوت، خاک گشن لیٹ کے قدموں سے لیتے اُڑن
مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے
اگر وہ نصیب نہ ہوا تو کم از کم چوب قلم سے بدگویوں کا مقابلہ کریں اور دخمن کے
لیان قلم کواپنے پرجھیلیں، شاکد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور غازیان بدر وحنین کے غلاموں میں
حشر نصیب فرما دیے اور حضرت حیان رضی اللہ عنہ کے نظین برواروں میں قیامت کے دن
افضائے، یہ دنظر رکھتے ہوئے فقیر نے اس رسالہ کے لکھنے کی ہمت کی جس میں فابت کیا کہ
حضور علیہ السلام اللہ کے نور ہیں اور سارے عالم کا ظہور حضور کے نور سے ہاس رسالہ کا نام
دسالہ نور رکھتا ہوں اور اس کا بھی وہی طریقتہ ہوگا جو جاء الحق اور سلطنت مصطفی
دسالہ نور رکھتا ہوں اور اس کا بھی وہی طریقتہ ہوگا جو جاء الحق اور سلطنت مصطفی
میا ایک ایک کہ اس میں دوباب کے جا کیں گے پہلے باب میں اس کا شہوت قرآئی
آیات، احاد یہ شریفہ ، بررگان دین کے اقوال اور خود دیو بندی پیٹواؤں کے کلام سے ہوگا
آیات، احاد یہ شریفہ ، بررگان دین کے اقوال اور خود دیو بندی پیٹواؤں کے کلام سے ہوگا
دوسرے باب میں اس مسلم پر اب تک جتے اعتراضات ہو پچے اور میرے علم میں آپھے ان

(رسالەنورص2 مى 3 مىليونىغىيى كىتپ مغانىة مجرات)

و نیادی بادشاہ اپنے درباروں کے آداب اوران میں حاضری دینے کے قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکمول کے ذریعہ رعایا سے ان پڑمل کراتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں آؤتو اس طرح کھڑے ہواس طرح ہات کرواس طرح مسلامی دو پھر جوکوئی آواب بجالاتا ہے اسکوانعام دیتے ہیں جواس کے خلاف کرتا

## وكالي ميات مكيم الامت بين عليم الامت الامت بين عليم الامت ال

ہے بادشاہ کی طرف سے سزا پاتا ہے پھران بادشاہوں کے بیسارے قاعدے صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں جن فرشتے اور حیوانات کوان سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہان پر انکی کوئی سلطنت نہیں تو پھر بیسارے آ داب اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کی آ نکھ بند ہوئی وہ در بار بھی ختم سارے آ داب بھی فنا ، اب نیاور بار ہے ، نے قاعدے ہیں۔

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل بہ دیگرے پر داخت

کین اس آسمان کے پنچا کی درباراییا بھی ہے جس کے آداب اورجس میں حاضر ہونے کے قاعد ہے، سلام و کلام کرنے کے طریقے خودرب تعالیٰ نے بنائے اپنی کلوق کو بتائے کہا کہ اے میرے بندو جب اس دربار میں آو تو ایسے ایسے آداب کا خیال رکھنا اورخود فر مایا کہا گر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو شخت سزادی جائے گی ، پھر لطف بیہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنگھوں سے چھپ گیا اس چہل پہل ہماری نگا ہوں سے فائر بھی ہوگئی اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ بھی فرمالیا گراس کے آداب اب تک وہی باتی ، اس کا طمطراق ای طرح برقر ارپھر اس دربار کے قوانیون فقط انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ وسعت سلطنت کا بیمال ہے کہ فرشخت بغیراجازت وہاں حاضر نہ ہو کی جائے ہوئے حاضر ہوں ، جانو رہجد کریں بے جان کیراجازت وہاں حاضر نہ ہو کی سام اشارہ پاکہ وہوں ، جانو رہجد کریں بے جان شارے ایرو سے بادل آگر برسیں اور وشرااشارہ پاکہ بادل پھٹ جائیں ۔غرضیکہ برعرقی فرشی شارے ایرو سے بادل آگر برسیں اور وشرااشارہ پاکہ بادل پھٹ جائیں ۔غرضیکہ برعرقی فرشی حبیب کردگار، کو نین کے شہنشاہ کو نین کے دربہ آگریکی کیا رگاہ ہے جس کے داب سکھا ہے۔ اس کے جوائی کر بادل کے بیے بیلے بی قربانی کر لیتے ہیں اور پھلوگ حبیل کے جوائی کر بیٹے ہیں اور پھلوگ حبیب کردگار، کو نین کے شہنشاہ کو نین کے دورانور تائی گرائی کی بارگاہ ہے جس کے داب سکھا ہے۔ کی میشتر روز سے دکھائی کر دیتے ہیں تو رہ نے براتی کر بلتے ہیں اور پھلوگ کو رمضان سے پیشتر روز سے دکھائی کر دیتے ہیں تو رہ نے فرمان کی کے دورانور کی کردیتے ہیں تو رہ نے فرمان کی سے بہا ہی قربانی کر لیتے ہیں اور پھلوگ

يايها الذين المنو الاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقو الله ان الله ...

سميع عليم(الحجرات)

## والمحالي ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي المحالي المحالي

اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھوا ور اللہ سے ڈرویے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

اس آیت نے اوب سکھایایا کہ کوئی مسلمان اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کلام میں ،
چلنے میں غرض کسی بات میں حضور سے آگے نہ ہو ، حتیٰ کہ راستے میں اگر حضور کے ساتھ جارہا ہے
تو آگے نہ چلے ، ایک صحابی ہیں جنکا نام ہے قیس بن شاس رضی اللہ عنہ جن کو او نچا سننے کی بیار ی
تقی ، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو بات کرتے میں او نچی آواز ہوجاتی ، بھلار ب کویہ
کب منظور تھا کہ کوئی میرے حبیب کے حضور میں بلند آواز سے بولے ، ارشاد فرمایا۔

يايها الذين امنو الاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبي والاتجهر و اله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون

(الحجرات)

اے ایمان والو! نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز او نجی نہ کرواور نہ ان کے حضور بات چلا کر کہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو کہیں تمہارے عمل برباونہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر بھی نہو۔

سبحان الله كيما ادب سكھايا ، كداس بارگاہ ميں حاضرى دينے والوں كوزور ہے بھی بولئے كى بھى اجازت نہيں ، حفرت قيس بن شاس رضى الله عنداس آيت كے نازل ہونے كے بعد بوجہ خوف بارگاہ نبوت حاضر نہ ہوئے ، سركار نے ايك روز دريا دنت فرمايا ، كہ پچھ روز سے قيس نہيں آتے لوگوں نے حضرت قيس رضى الله عنہ كھر جاكر غير حاضرى كاسبب پوچھا ، فرمانے لگے ميں جہنى ہوگيا ، كونكہ ميرى آوازاو نچی ہے ، اور آيت كريمہ نے بيار شاوفر مايا ہے ، فرمانے لگے ميں جہنى ہوگيا ، كونكہ ميرى آوازاو نچی ہے ، اور آيت كريمہ نے بيار شاوفر مايا ہے ، بيم اجرابارگاہ رسالت ميں عرض كيا گيا ، تو فرمايا وہ جنتی ہيں يعنی اب تک جوگيا وہ محاف ہے ، اس كے بعد حضرت ابو بكر وعمر و بعض ديگر صحابہ كرام رضى الله عنهم اجھين اس قدر آ ہت آواز سے اس كے بعد حضرت ابو بكر وعمر و بعض ديگر صحابہ كرام رضى الله عنهم اجھين اس قدر آ ہت آواز سے بحد عرض كر يہ آئى۔

ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتىحن الله

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

## المحالي ميات مين الامت الله المحالية الامت المحالية الامت المحالية الامت المحالية ال

قلوبهم للتقوي لهم مغفرة واجر عظيم (الحجرات)

بے شک وہ لوگ جورسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست کرتے ہیں بیدہ ہیں جن کادل اللہ نے پہیر کاری کے لئے پر کھ لیا ، ان کے لئے بخشش اور بروا تو اب ہے سبحان الله معلوم ہوا کہ بیدہ وہ دربار ہے جہاں کی کومراونچا کرنے کی ہمت نہیں۔ اونچے اونچے یہاں تھکتے ہیں

اوٹیے اوٹیے یہاں کھکتے ہیں سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں

قبیلہ نی تمیم کے کھاوگ دو پہر کے وقت بارگاہ رسالت میں پنچ حضوراقد س تُلَاقِمُ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ وا

اے پیارے وہ جو تہہیں جروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اب رب تعالی انہیں اوب سکھا تا ہے و لمو ا نہم صبو و احتی تنخوج المیہم لکان خیر المہم و الله غفور رحیم (الحدوات) کروہ لوگ اگرا تنامبر کرتے کہ آپ خودوان کے پاس تقریف لاتے تو بیان کے لئے بہتر تھا اللہ بخشے والا مہریان ہے ادب سکھایا کہ اگر کوئی محص الیے وقت آ کے کہ میر رم محبوب علیہ السلام دولت خانہ میں ہیں تو اکو آواز دیکر نہ بلاؤ ، بلکہ تشریف آ وری کا انظار کرو، جب وہ ناز نین سلطان خودتشریف لا کیں تب عرض و معروض کرو، حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا و لیمہ کی عام دعوت فر مائی عام مسلمان جماعتیں بناتے تھے اور کھاتے ہیتے تھے آ خر ہیں تین صاحب کھانے سے فارغ ہوکر اس بی جگہ بیٹھ گئے ان کی بات کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے مکان بھی تھے تان کی بات کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے مکان بھی تھے اور کھاتے السلام کو بچھ دشواری محسوس ہوئی مگر کرم کر بھانہ کی وجہ سے ان سے نہ فرمایا کہ جلے جاؤان حضور علیہ السلام کو بچھ دشواری محسوس ہوئی مگر کرم کر بھانہ کی وجہ سے ان سے نہ فرمایا کہ جلے جاؤان حضور ات کو بیٹ میں نہوا بھلا رب تعالی کو یہ کب پندھا کہ کوئی زیادہ بیٹھ کر ملال کا سبب ہے فورا آ ہے کہ بیر بیان ال ہوئی۔

# والمحالي ميات محكيم الامت الله المحالي المحكيم الامت الله المحلي المحكيم الامت الله المحكيم المحكيم

يا ايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم الى طعام غير ناظرين اياه ولكن اذا دعيتم فادخلوا و اذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث (الاحزاب آيت 53)

اے ایمان والونی کے گھروں میں نہ حاضر ہونا جب تک کھانا کھانے کے لیے بلائے نہ جاؤند حاضر ہوجاؤاور بلائے نہ جاؤند حاضر ہوجاؤاور جب کھانا کھانا کی کے کا انتظار کرو، ہاں جب بلائے جاؤند حاضر ہوجاؤاور جب کھانا کھا چکوتو بیٹھ کر باتوں ہے دل نہ بہلاؤ۔

اس معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت میں دعوت کھانے کے آ داب یہ ہیں کہ کھانا کینے سے پہلے وہاں نہ پہنچواور کھانہ کھا کروہاں نہ بیٹھو، کیول؟ اس کی وجہ قر آن بیان فر مارہا ہے کہ ان خراب کہ ان خراب کے کہ ان خراب کے کہ ان خراب کے کہ ان خراب آیت 53)

تمہارےاں فعل سے میرے نی کوایذاء ہوتی تھی کیکن وہ غیرت والے محبوب تمہارا لحاظ قرماتے تصےاللہ حق بات فرمادینے میں حیاء نہیں فرما تا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ بیتھا کہ اگر مجبوب علیہ السلام نے کسی لفظ کو بجے تہ سکتے تو عرض کرتے کہ راعن یا درسول الله یا حبیب الله ہمارالحاظ فرماد ہے لیتی اس لفظ کودوبارہ فرماد ہے تا کہ ہم بجھ لیس لفظر اعسن ہبود کی زبان میں گتا فی کالفظ تھا انھوں نے اس نیت سے بیلفظ بولنا شروع کردیا اور دل میں خوش ہونے گئے کہ بارگاہ رسالت میں گتا فی کاموقع لی گیا وہ بھیدوں کو جانے والا ہے اور نیتوں سے واقف رب ہے اسکویہ کیے پند ہوسکتا تھا کہ کی کویر مے جوب کو جناب میں گتا فی کاموقعہ طے فورا آیت مباد کہ آئی ایھا الذین احتوا لا تھا کہ کی کویر مے جوب کو جناب میں گتا فی کاموقعہ طے فورا آیت مباد کہ آئی ایھا الذین احتوا والدی احتوا والدی افرائی سے مزان النظر نا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم نارائی ہول خدا ہم پر فالوں "راعنا" کا لفظ نہ کہا کرو بلکہ یوں عرض کرلیا کرو کہ " انظر نا " لیتی اے دسول خدا ہم پر فرائی میں ولیک افروں کے لیے الم ناک عذاب ہی آئی تیت سے نظر رکھیں ولی لیک افروں کے لیے الم ناک عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگ جگہ ہی گئی تش نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگ جگہ ہی گئی تشریفیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگ جگہ اللہ کے الم ناک عذاب اللہ کہا کہ وقع مل جائے۔

# وكالي ميات مكيم الاستانية كالمحال والمحال المحال ال

ایک زمانہ میں ایسا اتفاق ہوا کہ مالدار مسلمان حضور علیہ اسلام سے اپی گفتگو کا سلسلہ انخادراز کردیتے منفے کفقرآء سلمین کو پچھ عرض کرنے کا موقعہ ہی نہلتا تھا تو رہے آیت نازل ہوئی کہ یا دوراز کردیے منفی السلم المدین احدو افا نیاجیت المرسول فقد مو ابین یدی نجو کم صدقة 0(المجادلة آیت 12)

اے ایمان دالوجبتم اللہ کے دسول سے کھوم ض کرنا چاہوتو اپنی عرض سے پہلے کھے معدقہ دے لیا کروہ جان اللہ! دب سے عرض ومعروض کرنا ہولیجن نماز پڑھنی ہوتو وضوکرنا کافی مگر دب کے مجبوب علیہ السلام سے عرض کرنا ہوتو پہلے صدقہ و فیرات کرواس آیت سے دو فائد سے حاصل ہوئے ایک ہی کہ پابندی لگانے سے غریب مسلمانوں کو بھی بارگاہ درمالت میں فائد سے حاصل ہوئے ایک ہی کہ پابندی لگانے سے غریب مسلمانوں کو بھی بارگاہ درمالت میں پھو جائے گا دومرے کہ دل میں اس بارگاہ کا ادب میٹے جائے گا جو چیز کہ خوج خوج فرج اور محنت سے حاصل ہوا کی دقعت ہوتی ہے آگر چہ بیہ آیت کریمہ بعد کو منسوخ ہوگئی گر پادگاہ درمالت کی شان میں پیتو لگ بی گیا ، اپ محبوب کو مکمہ معظمہ میں ندر کھا بلکہ وہاں سے بارگاہ درمالت کی شان میں پیتو لگ بی گیا ، اپ محبوب کو مکمہ معظمہ میں ندر کھا بلکہ وہاں سے نیک سوساٹھ (360) میل کے فاصلہ پر مدینہ منورہ میں رکھا تا کہ کوئی شخص نے کے طفیل زیارت نی قدر ہورب نہ ندکرے بلکہ زیارت کی قدر ہورب نہ ندکرے بلکہ زیارت کی قدر ہورب نہ ندائی ارشاوفر ما تا ہے ۔ یا بیہا اللہ بین امنوا ست جیبوا اللہ و للرسول اذا دعا کم نوائی ارشاوفر ما تا ہے ۔ یا بیہا اللہ بین امنوا ست جیبوا اللہ و للرسول اذا دعا کم نوائی ارشاوفر ما تا ہے ۔ یا بیہا اللہ بین امنوا ست جیبوا اللہ و للرسول اذا دعا کم نوائی ارشاوفر ما تا ہے ۔ یا بیہا اللہ بین امنوا ست جیبوا اللہ و للرسول اذا دعا کم نوائی ارشاوفر ما تا ہے ۔ یا بیہا اللہ بین امنوا ست جیبوا اللہ و للرسول اذا دعا کم

کداے ایمان والواللہ اوراس کے دسول کے بلانے پرفورا عاضر ہوجا و اس آیت میں اس بارگاہ کا بیدادب سکھایا کدا ہے عاضر دہے والوجس وقت تمہارے کان میں میر ہے جوب علیہ السلام کی بلانے کی آ واز پنچ تو تم جس حال میں بھی ہونو را حاضر ہو جا وصحابہ کرام رضی اللہ تصم نے اس پڑل کیا اگر اسکی پچھنفسیل دیکھنی ہوتو ہاری کتاب شان حبیب الوحمن کا مطالعہ کروجس میں بیتایا گیا ہے کوئی صحابی نماز میں ہوتے اور حصور علیہ السلام انکو پکارتے تو وہ نماز چھوڑ کر حاضر ہوجاتے تھے حتی کدایک صحابی نے اپنی بیوی ہے ہم بستری کررہے تھے کہ انھول نے حضور علیہ السلام کا پکارتا سنا بغیر فراغت علیمہ ہو گئے اور فحد مت اقدی میں حاضر ہوگا ہے۔

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي المحالي

ٹابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

یہ چندآیات بطور نمونہ پیش کی ہیں جس میں بارگاہ عالی کے آداب سکھائے گئے ہیں اگر زیادہ تفصیل کی جائے اوس کے لیے دفتر درکار ہیں اب یہ بھی قرآن ہی سے پوچھلوکہ بیں اگر زیادہ تفصیل کی جائے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں اب یہ بھی قرآن ہی سے پوچھلوکہ باادب اور خوش نصیب لوگوں پرجن تعالی کے کیسے انعام ہوئے وہ گزشتہ آیات میں ضمناً معلوم ہوئے کہ انکوتقو کی کا تمغہ دیا گیا مغفرت اور بردے بردے اجرکی خوش خبری دی گئی اور کہیں فرمایا

ولاتبطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدا ثيم عتل بعد ذلك زنيم ٥(سوره ن والقلم)

اس کے دس عیب بیان فرمائے مسکتے۔

ا مے بحبوب ایسے کی بات نہ سنو جوجھوٹی قسمیں کھانے والا ہے ذکیل ،خوار ،طعنہ باز ، برا چنل خور ، بھلائی سے رو کنے والا ،حد سے بڑھنے والا ،سخت گناہ گار سخت دل ،اس پرطرہ ہیں کہ حرام کا بچہ ہے۔

جب ولید نے بیآ یات سنیں تو ماں کے پاس آیا کہا کہ تحد نے جومیرے دس (10) عیب بیان کیےان میں سے تو (9) کوتو میں جا متا ہوں کہ جھے میں واقعی وہ عیب ہیں مگر بیتو بتا کہ میں جرای ہوں یا طلالی؟ کی بولناور نہ تیری گردن اڑا دوں گا کیوں کہ ان کی بات بھی جموثی نہیں ہوتی اس کی ماں بولی واقعی تو ہے تو جرای ، تیرا باب نام وقعا کر مالدار بہت تھا بجھے اندیشہ ہوا کہ میری اولا د نہ ہوئی تو میرا مال غیر لے جا کیں گے قو میں نے ایک چروا ہے ناکیا تو اس کا طفہ ہے ، اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہور ہا ہے کہ جوشتی بد بخت حضور علیہ السلام کی تو ہیں کو اپنا بیشہ بنا لے اس کی اصل میں خطاء ہوتی ہے ایسے بدگو یوں کو چا ہے کہ وہ اپنے نظفہ کی تحقیق پیشہ بنا لے اس کی اصل میں خطاء ہوتی ہے ایسے بدگو یوں کو چا ہے کہ وہ اپنے نظفہ کی تحقیق کریں پھرادشا دباری ہواست معلم المنحو طوم (سورہ قلم) کہ ہم اس کا فرک سورک کی تحقیق کریں پھرادشا دباری ہوا ہوگا و دیں گے کہ اسکی بدباطنی چرے سے نمودار ہوگا تحقیق پر داغ نگا دیں گے یعنی اسکا چرہ بھاڑ دیں گے کہ اسکی بدباطنی چرے سے نمودار ہوگا تحقیق کی جوہ کا فرک شکل بگڑ گئی۔ (خزائن وجا ایس وقی بعض آخرے میں جوہ کو گاہ وہ کو گاہ وہ السلام کے گناخوں کے چروں پر ایمانی رونق نہیں ہوتی بعض اب بھی حضور علیہ السلام کے گناخوں کے چروں پر ایمانی رونق نہیں ہوتی بعض گناخوں کے مذہ پر کھیاں بھنگی اور آخر میں شکل بگڑتی دیکھی گئانھو فہ باللہ منہ ۔

ایک بارابولہب گستاخ کا فرنے بارگاہ نبوت میں آکرکہا (اے محمہ)تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے ،غضب المیٰ کا دریا جوش میں آیا اور بیسورت نازل ہوئی۔

تبت يدا ابي لهب وتب٥ ماأغنى عنه ماله وما كسب٥ سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الخطب٥ في جيدها حبل من مسد٥

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں برباد ہوں اور وہ تباہ ہوبھی گیااس کو اپنامال اور کہائی کچھکام نہ آئی عنقریب وہ اور اسکی بیوی بھڑ کتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے اسکی وہ بیوی جو سر پرلکڑیاں اٹھاتی ہے جس کے سکتے میں کچھور کی چھلاکا بنا ہوار سا ہے۔

معلوم ہوااس بدنھیب نے ایک بدگوئی کی اس کے جواب میں اسکواوراس کی ہوی ام جمیل کو جو پھے سنایا گیاوہ معلوم ہوگیا بلکہ بعد کو اسکی عورت اس طرح مری کہ وہ حضور علیہ السلام کی ایذاء رسانی کے لئے خودا پنے سر پر کانٹوں کا بوجھ لا دکر لاتی اور حضور علیہ السلام کے راستہ میں بچھا دیتی ایک دن کا کانٹوں کا بوجھ لا رہی تھی کہ تھک گئی آرام کی خاطر ایک پھر پر بیٹھ گئی ایک فرشتے نے اس کے بیچھے سے اس کا بوجھ کھینچا بوجھ بیچھے گرااسکی ری سے ام جمیل کو بھندا ایک میں اس کے بیچھے سے اس کا بوجھ کھینچا بوجھ بیچھے گرااسکی ری سے ام جمیل کو بھندا ایک گیااس مال میں وہ تڑے کر مرگئی۔

والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

ابندوہ ولیدر ہانہ کا ابولہب گراس پردن رات مشرق ومغرب میں لعنت پڑارہی ہے کہازی نماز میں قرآن پڑھنے والا تلاوت میں ان' القاب' سے آئی'' تواضع'' کررہے ہیں۔
ایک لطف اور ہے وہ یہ کہ اب ظاہری آئھوں ہے وہ در بارنہیں ندوہ دعوت ولیمہ کی دھوم دھام ہے ندوہ آ واز مبارک کے نفے ہمارے یہ نصیب کہاں تھے کہان مجلسوں کا نظارہ کرتے اورا ہے کا نول سے وہ خدا بھاتی آ واز سنتے۔

جوہم بھی واں ہوتے خاک گلٹن لیٹ کے قدموں سے لیتے اتر ن گرکریں کیا؟ نصیب میں میانامرادی کے دن لکھے ہوئے تھے لیکن اس بزم کے آداب اس طرح لوگوں کے سامنے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

اگر بعد والوں کو وہ باتنی میسر نہ ہوئیں تو کم سے کم من کرایمان لائیں اور وجد میں آکر ڈاکٹرا قبال کا بیشعر پڑھ پڑھ کرلطف حاصل کریں۔

> ادب گا بیست زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنیدد با بزید ای جا

> تو جو للکار دے آتا ہوا الٹا پھر جائے تو جو جیکارے ہر پھر کے ہو تیرا تیرا

دل پیہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم اللے ہی پاؤں پھرے دیکھ سے طغرا تیرا

بخاری شریف جلدادل کتاب المناقب میں ہے کہ ایک مخص کا تب وی تھا کہ وی لکھنے کی خدمت اس کے سپر دھی پھر پچھا ایس بھٹکار پڑی کہ وہ مرتذ ہو گیا اور صنور علیہ السلام کو عب نگانے نگاجب وہ مرگیااس کوفن کیا گیاتو زمین نے اس کوا ہے اندر سے باہر نکال پھیکا اسکے دوست سمجھے کہ شا کداصحاب رسول اللہ نے اسکوقبر سے باہر نکالدیااور زیادہ گہرا گڑھا کر کے اس کوفن کیا گرفتش باہر آگئ زمین نے بھر قبول نہ کیا گئی باراس طرح کیا گرز مین نے قبول نہ کیا ( آخر زمین کے او پر بی پڑار ہے دیا گیا) تو معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ مصطفے تنافیظ کا نکالا ہوا ہوا کہ کہ بارگاہ مصطفے تنافیظ کا نکالا ہوا ہے اسکوکوئی بھی قبول نہ کرے گا۔

مدارج النبوة بین ہے کہ حضور علیہ السلام کی دوصا جزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلا موم رضی اللہ عنہما ابواہب کے دوبیوں لیعنی عتبہ اور عتیبہ کے نکاح بین تھیں کیونکہ اس وقت تک مشرکین سے نکاح حرام نہ ہوا تھا جب سورۃ اہب (قبست یدا ابسی لھب ) نازل ہوئی تو ابو الہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہاں کہتم دونوں جمہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ور نہ بین تم اپنی میراث سے محروم کر دونگا چنا نیچے عتیبہ نے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر معذرت کر کے طلاق دی اور عتب نے گتا فی سے طلاق دی اور عتب نے کہا طلاق دی اور عتب نے کہا طلاق دی اللہ اس کے موب تکا بھی اس کے مرز المہا ہے کہا ابواہب نے کہا اس میرے بیٹے عتب کی خیر نہیں کیوں کہ محمد کی بدوعا اسکے پیچھے پڑگی ابواہب نے کہا اس میرے بیٹے کی ہر طرح نگر انی رکھنے لگا ہی عتبہ ایک وقد تجارتی تا فلہ کا سر دار ہو کر شام کی طرف چلا ابواہب نے طرح نگر انی رکھنے لگا ہوں کہ وعتبہ کو در میان میں سلانا چنا نچہ ایک جگہ تا نے والے سور دے تھے کہ موبوائی کی منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا اور اسکو چھوڑ دیتا عتبہ پر پہنچا اس کا منہ سوگھا کی ہد بو الوں کے منہ سے ابنور معلوم کر لیتے ہیں کہ گستان رسول کا منہ سے باب متبولین بارگاہ نگاتی ہوں کہ گستان رسول کا منہ سے جاب متبولین بارگاہ کا حال بھی سنتے چلو۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور کا گیاؤ کے آزاد کردہ غلام ہے ، ایک بار کفار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے کچھروز بعد آپ کو خبر ملی کہ شکر اسلام اس علاقہ میں آیا ہوا ہے آپ رات کو موقع پاکر جیل خانہ سے نکل بھا گے دوڑے جا رہے ہے کہ اچا تک جھاڑی ہے ایک شیر نکلا آپ نے ایک شیر نکلا آپ نے ایک شیر نکلا آپ نے ایک شیر میں رسول اللہ کاغلام ہوں شیر دم ہلاتا ہوا آگے ہوئیا اور استہ دکھا

#### 

یہ زوتین واقعات اہل ایمان کی حبرت کے لئے کافی ہیں مسلمانوں کولازم ہے کہ عظمت رسول کے گیت گایا کریں اپنے بچوں کو اسکی تعلیم دیں اور واعظین علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بیہ باتیں سکھا کیں۔

یقین کرو کہ حضور علیہ السلام کی عزت میں اسلام کی عزت ہے کیونکہ مکان کی عزت ہے کیونکہ مکان کی عزت مرکان والے سے ماہر ہوتی ہے مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک جلہ میں ہندوعیسائی، یہودی اور مسلمان جمع ہوں، ہندواٹھ کر کیے میرا وام چندراییا قوت والا ہے جس نے سیتا سے شادی کرنے کے لئے ایک بھاری کمان تو ڈکر دوئکڑے کردیا، عیسائی اٹھ کر کیے میرے نہ ہب کے بانی حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوالیا، یہودی اٹھ کر کے کہ میرے نہ ہب کے بانی موی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں انھ کروہ کہیں جو شان تھی کہ انہوں نے بھر میں عصا مار کر پانی کے چشمے نکال دیے مرآ پ اٹھ کروہ کہیں جو مولوی اساعیل اور مولوی غلیل نے تکھا کہ

میرے نبی تو بندہ مجبور تنصان کوتو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا، وہ تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تھے۔

ان کاعلم تز ملک الموت اور شیطان ہے کم تھا (وغیرہ وغیرہ) تو بتاؤ تم نے اسلام کی تعظیم کی یا تو ہین؟ وہ لوگ سنگریہی کہیں گے کہ ایسے اِسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے جس کے پیشوا کی مجبوری و بے بسی کا بیرعالم ہو۔

ہاں! اس موقع پر کوئی جھ جیسا فقیر نیاز مند ہوتو تڑپ کر کھے گا کہ اے ہندواگر۔
تیرے رام چندر نے ایک بھاری کمان کوتو ڑ ڈالا ہے تو ذرا میرے مصطفے مُکَاثِیَرُمُ کی خداداد 
قدرت کوتو دیکھ کہ انھوں نے انگلی پاک کے اشارے سے پورے چاند کوتو ڑ کر دو کما نیس کر دیا ،
ادرا ہے بیسائی اگر حضرت بیسی علیہ السلام نے بے جان مردوں میں جان ڈالی تو میرے محبوب علیہ السلام کی خداداد تو ت دیکھ کہ جنہوں نے سوکھی لکڑ ہوں ، جنگل کے درختوں اور کنگروں سے علیہ السلام کی خداداد تو ت دیکھ کہ جنہوں نے سوکھی لکڑ ہوں ، جنگل کے درختوں اور کنگروں سے اپنا کلمہ پڑھوالیا اوراے بہودی اگر حضرت موی علیہ السلام نے پھر میں سے یائی نکالا تو میرے

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

مصطفے مُنَائِیُمُ کی شان بھی د مکھ جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے جشمے نکال دیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں بیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

عرض بیاسلام کی شوکت دکھانے کے لئے بانی اسلام آلی کی شوکت دکھانا از حد ضروری ہے، مگرافسوں کہ اس زمانے کے بعض مسلم نمامرتدین اس رز کونہ سمجھے، شیطان نے انکو بیتایا کہ انبیاء کی عزت بیان کرنے سے خدا کی تو بین ہوگی ، ان عقل مندول نے ابلیسی تو حید کو اسلامی تو حید سمجھا کہ تو حید خدا کے تو بین مصطفے ضروری ہے ، بہی تو ابلیس نے کہا تھا ، مالامی تو حید سمجھا کہ تو حید خدا کے لئے تو بین مصطفے ضروری ہے ، بہی تو ابلیس نے کہا تھا ، حالانکہ حضور علیہ السلام کی عظمت رب کی قدرت کا مظہر ہے ( لیمنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے ) مالانکہ حضور علیہ السلام کی عظمت رب کی قدرت کا مظہر ہے ( لیمنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے ) مالانکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا جیا ہے اور چیز کے جمال سے بنانے والے کا کمال معلوم ہوتا ہے جب اللہ کے محبوب کی عظمت کا خیال ہوگا تو یہی کہنا پڑے کے گا کہ اے مصطفیٰ تاریخیا معلوم ہوتا ہے جب اللہ کے محبوب کی عظمت کا خیال ہوگا تو یہی کہنا پڑے کے گا کہ اے مصطفیٰ تاریخیا

اس بات کالحاظ رکھتے ہوئے نقیر نے ایک کتاب 'شان حبیب الرحمن از آیسات القو آن 'اورایک کتاب' جاء المحق ''کھی بفضلہ تعالیٰ وہ ملک میں ایک مقبول ہو کی کہ بھے اس قدر امید بھی نہتی ، ہندوستان کے ہر خطے میں پنچیں ، اہل سنت نے اپنی محبت کا اظہار کیا ، خوش نودی کے خطوط کھے کی وہائی یا دیو بندی کو اعتر اض کرنے کی ہمت و جرات نہ ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے بہت سے دیو بندی ان کتابوں کود کھ کر'' دیو بندیت' سے قو ہرکے مسلمان ہوگے المحمد اللہ علیے ذلك لیکن بعض اہل سنت کا اصر ارد ہا کہ'' جاء قو ہرکے مسلمان ہوگے المحمد اللہ علیے ذلك لیکن بعض اہل سنت کا اصر ارد ہا کہ'' جاء المسحد ق'' میں تقریباً تمام مسائل تو آ گئے مگر تین مسئلے نہ آئے جنگی اس وقت شخت ضرورت ہے المسحد ق'' میں تقریباً تمام مسائل تو آ گئے مگر تین اور قر آن کریم میں جو آیات بنوں کی مقہوری و مجبوری سے متعلق ہیں وہ انبیاء علیم السلام پر چسپاں (فٹ کرتے ہیں اور بت برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف پرستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پوسے ہیں بلکہ انکوسار نے آن مجید میں صرف

عبات محيم الامت المنت ا

التسسراويس " إب بيركتاب "جساء السحسق " بين بي موجود بي يحصوجاء الت

ص 441مطبوعة بمي كتب خاندلا مور (راقم الحروف عفي عندربه)-

تیرامئله عسمت انبیاء ہے کونکہ کا نبور سے ایک خض برابراس کے خالف مضامین شائع کردہا ہے وہ لکھتا ہے کہ انبیاء کرام گنا ہگار بلکہ شرک تھے بعد کو انھوں نے تو ہدکی (نعوذ باللہ) ہیں نے ان مضامین کو اپنے رب کے کرم سے لکھ تو لیا گراس خیال ہیں رہا کہ ' جاءالحق' کے دوسرے ایڈیشن میں بی سیائل بو ھا دیئے جا کیں گے لیکن میرے محترم دوست منتی احمد ین صاحب نے بہت زور دیا کہ ' سلطنت مصطفعے مُنا اللہ اسکی تیاری تو کردی جائے اسکی سخت ضرورت ہے اور بہت ما تگ ہے لہذا تو کہ لاعلے اللہ اسکی تیاری تو کردی مگرا پی ب بعناعتی اور کم علمی پر نظر کرتے ہوئے ہمت ٹوئتی تھی لیکن اعلے حضرت علیہ الرحمة کے ان اشعار فی ہمت بندھادی۔

ٹوٹی آس بندھاتے ہے۔ ہیں ح حجو ٹی نبض، چلاتے ہے ہیں

ڈوبی ناؤ تراتے ہیے ہیں ہلتی نیویں جماتے ہیے ہیں

> فیض جمیل خلیل ہے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے ہے ہیں

نہ وہ کام میری طاقت ہے ہوا نہ بیمیری قوت سے ہوگا بلکہ وہ محبوب جس سے

چاہیں اپنا کام لے لیں۔

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک میں نبی کس کو بناؤں ؟ جو خفا تم ہو جاؤ اس کتاب کانام سلطنت مصطفی در مملکت کبریاء "رکھتا ہوں اسکا طریقہ بھی وہی ہوگا جو جو ایکن کا ہے کہ دوباب میں مسلم بیان کیا جائے گا ہے کہ دوباب میں مسلم بیان کیا جائے گا پہلے باب میں حضور علیہ السلام کی بادشاہی کا شوت ہدوسرے باب میں اس پرخالفین کے اعتراضات وجوابات، وما تو فیقی الا بالله وهو حسبی و نعم الوکیل و لاحول و لاقوة الا بالله العلی

خیال رہے کہ عصمت انبیاء بر حکیم الامت علیہ الرحمة کی کتاب کا نام ہے'' قہر کبریاء برمنکرین عصمت انبیاء' میرکتاب اب جاءالحق میں ہی شامل ہے۔

العظيم (سلطنت مصطفي درمملكت كبريا وص 1 ص 13 نعيى كتب خاندلا مور)

(ديكھوجا والق ص 419، راتم الحردف عنى عندربه)

د یوبندیوں کی در بدہ وئی اور تو ہین انبیاء نے لوگوں کو بارگاہ انبیاء میں ہے ادبی کرنے پردلیر کردیا ہندوستان میں ایک فرقہ وہ بھی پیدا ہو گیا جوانبیاء کرام کوگناہ گار بلکہ شرک و کا فربھی کہتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء کرام پہلے شرک و کفار تھاور گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی بھر تو بہر کے نبی ہوئے (نعوذ باللہ) میرے پاس صرف چوب قلم ہے اور پچھاورات جس سے ان کے عقائد باطلہ کی تر دید کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میری عزت و آبرہ واور زبان وقلم عظمت انبیاء کے لئے ڈھال بے کرتا ہوں کہ میری عزت و آبرہ واور زبان وقلم عظمت انبیاء کے لئے ڈھال بے سیدنا حسان بن ثابت (صحابی رسول آگائی ہے) نے کیا خوب فرمایا۔

فسنان ابسى و والسدتنى وعنوضنى لسعسوض منحسد منشكسم وقساء

بیرسالہ بہت دن ہوئے'' السفقیہ '' میں قسط دارشائع ہوامسلمانوں کے اصرار پر جساء السحق کے دوسرے ایڈیشن میں بطور ضمیمہ درج کرتا ہوں رب تعالی قبول فر ماکرنا فع خلائق بنائے اس میں ایک مقدمہ اور دوباب ہیں۔

(قرکبریاء برمنکرین عصمت انبیاء من 110 نعبی کتب خاندلا مور)
حضرت اخی محتر مسید معصوم مثاه قا دری دام ظلیم نے کے فرمائش کی کہ ایک رسالہ لکھا
جائے جس میں حدیث شریف کی ضرورت کے متعلق کچھ مضمون ہو کیونکہ آج کل

المعنی الاست المنت کی الاست ک

(ایک اسلام ص 1 رسائل نعیمیہ 205 مطبوعہ تعبی کتب خانہ)

جانا چاہے کہ ہارے مادی جسم کونو رنظر کی ضرورت ہے اندھا انسان گویا مجبور مخف

ہے پھر نو رنظر نور ہونے کے باوجودا کی دوسر نے نور اپنی خار جی روشی کا حاجت مند

ہے کہ ہماری آنکھ اندھیرے میں کا منہیں کر عتی غرض کہ اندرونی اور بیرونی دونو رال

کر ہماری حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس دنیا کی چیزیں دکھاتے ہیں ای طرح ماری روح وقلب نور کوعقل کی ضرورت ہے دیوانہ و پاگل آدمی اپنی کسی قوت سے صحح کا منہیں لے سکتا بھر نیو عقل آگر چنور ہے لیکن اس کے لیے نور نبوت از بس ضروری ہے بنور نبوت انسانی عقل سے ضروری ہے بنور نبوت انسانی عقل باعث کفر وطفیان ہے ، انسانی عقل سے مشین ، انجی اور بجالی تو بن سکتی ہے ہوا اور پانی پر راج اور قبضہ تو کر سکتی ہے گر انسانی مشین ، انجی اور بجالی تو بن سکتی ہے ہوا اور پانی پر راج اور قبضہ تو کر سکتی ہے گر انسانی ہو سکتی ہے گر انسانی ہو گئی ہو تی تقال سے اس مادی دنیا کی چیزیں تو بہچان سکتے ہو سے تھی میں عوف دیا کی چیزیں تو بہچان سکتے ہیں میں گر اپنے آپ کونہیں بہچان سکتے ، میں عوف دفسہ عوف دیا ہو بین نہ ہوتا مولانا الے مصن عشل انسانی کانی ہوتی تو عقلا نے بینان میں کوئی بے دین نہ ہوتا مولانا فر ماتے ہیں۔

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں حقیقت بہ ہے کہ ہرمخص ایپنے وطن کے گلی کو چوں سے خوب واقف ہوتا ہے اجنبی 

#### عقل قربان کن به پیش مصطفے

بیطریقہ نہایت ہی بہتر تھا اس پر صحابہ کرام اور بزرگان دین عامل رہے جس سے انھوں نے بارگاہ مصطفوی سے جو فیوض و برکات حاصل کیے وہ دنیا کو معلوم ہے لیکن موجودہ نہانہ کے مسلمان اپنی عقل و دانش پر ایسے نازاں ہوئے کہ ہردین تھم میں اپنی عقل کو دخل دینے کہ جوعقل میں آجائے وہ ٹھیک ورنداس میں تا مل ہے جا ہے تو بیتھا کہ اگر کسی دین تھم کی کئے کہ جوعقل میں آجائے وہ ٹھیک ورنداس میں تا مل ہے جا ہے تو بیتھا کہ اگر کسی دین تھم کی حکمت عقل سے بچھ آجاتی تو خدا کا شکر کرتے اگر بچھ میں نہ آتی تو بلا چون و جرا قبول کرتے مگر ایسانہ کیا اس لئے مجھے خیال پیدا ہوا کہ بھتر روسعت احکام شرعیہ کی عقلی تھمتیں بیان کروں تا کہ مخلصین کو سرور ہواور مخالف قبول کرنے برمجبور ہو۔

الله تعالی حق بولنے حق مانے کی توفیق دے اور میری اس ناچیز خدمت کوتول فرماکر استے صدقہ جارہ یا در میرے گناہوں کا کفارہ بنائے اس رسالہ کا نام اسو اوا الاحکام بانواد القوآن رکھتاہوں وما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت والیہ انبیب .

(امرارالا حکام بانوارالقرآن م 1 تام 3 رسائل نیمیدم 275 تام 277 مطبوع نیمی کتب خاندلا ہور)

مجمع قیامت میں شفت کو ڈھونڈ نے والے سب محدثین ،مفسرین ،علماء نقہاء ،صوفیاء ،

غوث قطب سب ہی ہول گے گرکسی کو یا دنہ ہوگا کہ آج شفاعت کا سہراصرف نی

کریم تاکیلی کے سرمبارک پر ہے حالانکہ دنیا میں ان سب کاعقیدہ تھا کہ شفاعت کا

التخلي ميات مين الامت الله المحتالات در داز ه صرف حضور عليه السلام ہي ڪھوليس كي مگر دياں بيہ بات ايسے بھو شلے گی كه كی كوحضور عليدالسلام كانام يادنهآئ كالمحض اين قياس في لوك ديكرانبياء كرام ك یاں شفاعت کے لئے جائیں گے وہ حضرات بھی جضور علیہ السلام کا بہتہ نہ بتا سکیں کے خیال سے ہی حضرت نوح حضرت ابراہیم اور حضرت موی علیهم السلام کا پہا بتادين كي سي سي معنرت عيسى عليه السلام ك حضور عليه السلام كاكوني بهي نام اقدس نہیں بتا کیے گااس میں کیاراز ہے؟ حکمت رہے کہ اگر مخلوق پہلے ہی حضور اقدی کے آستانے پر حاضر ہو جاتی اور حضور علیہ السلام اسکی شفاعت فرما دیتے تو کوئی كہنے والا كرسكتا تھا كراس شفاعت ميں حضور كى كيا خصوصيت ہے ہم يہال اتفاقا آ گئے اور شفاعت ہوگئی اگر کسی اور نبی کے پاس جلے جاتے تو بھی شفاعت ہوجاتی لہذاسب کی دہن دوزی سب کی زبان بند کرنے کے لئے پہلے سب دروازوں پر ، پھرایا جائے گا اور ہر جگہ بھیک منگوائی جائے گی اورسب سے منوالیا جائے گا کہ آج حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی خبر لینے والانہیں ہیہ ہیں ہمارے نبی ہمارے خبر لینے والے محابہ کرام ہر حاجت روائی کے لئے حضور علیہ السلام کے آستانہ عالیہ پر ہی حاضر ہوتے منے عرض کرتے یارسول الله بارش نہیں ہور ہی۔ یارسول الله بارش بہت ہوگئی، یارسولالله بیں گناہ کر بیٹا، بلکہ کفار مکہ بھی حاجات کی دعا کرانے حضور علیہ السلام کے باس آتے جانور تک اپناد کھ در دحضور علیدالسلام سے ہی عرض کرتے۔ ہاں میہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں میہیں جاہتی ہے ہرتی داد ای در بر شتران ناشنا و شکوهٔ رنج و عنال کرتے ہیں جانور، حجراور تتجرسب جانة ہیں کہ رہینی ہماری خبر لینے دالے ہیں کیونکہ فریا درس ای کے سامنے کی جاتی ہے جو خبر لیے سکے بیر ہیں نبی جمعنی خبر لینے والا کے معنی ۔

(اسلام کی چارامولی اصطلاحیں م 47، رسائل نعیمیہ م 265 مطبوعہ نعی کتب خانہ لاہور)
ایمان امن سے بنا اسکے معنی ہیں امن دیتا بیہ خدا کی صفت بھی ہے یعنی بندے کو ایمان امن سے بنا اسکے معنی ہیں امن دیتا بیہ خدا کی صفت بھی اسے لیمن بندے کو اسپے قتم وعذاب ہے امن دیتے والا اور بندے کی بھی اسی لئے قرآن کریم نے

میلانوں کو بھی مومن فر مایا لیخی اجھے عقید ہے افتیار کرکے اپ آپ کورب کے عذاب ہے افتیار کر کے اپ آپ کورب کے عذاب ہے افتیار کرنے اپ آپ کورب کے عذاب ہے افتیان کفر ہے والا ، شریعت میں ان عقیدوں کا نام ایمان ہے جن کو افتیار کرنے ہے انسان کفر ہے فی جا تا ہے (امن میں آ جا تا ہے) اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہوجا تا ہے۔ و نیا کی تمام چیزوں میں ایک ڈھانچ ہوتا ہے اور ایک میں ایک ڈھانچ ہوتا ہے اور ایک میں جب تک روح ہوتی ہوتا ہے اور کے بغیر ڈھانچ کی کوئی قیمت نہیں جم انسانی میں جب تک روح ہوتی ہوتا ہے اور کے بغیر ڈھانچ کی کوئی قیمت نہیں جم انسانی میں جب تک روح امیری ، وزیری اور سلطنت وغیر ہ روح والے جم کے لئے ہیں روح تکلتے ہی بخر زمین میں فرن کرویے جانے کے اور کی کا م کا نہیں درخت میں جب تک زندگ خوان میں فرن کرویے جانے کے اور کی کا م کا نہیں درخت میں جب تک زندگ ہے جب تک اس میں سبزی پھل پھول سب پچھ ہے ختم ہوتے ہی چو لیے کا ایندھن ہے بلب ٹیوب عکے وغیرہ تمام ساز وسامان پاورآ نے پرکارآ کہ ہیں بغیر پاور ہالکل ہے باب شوب عکے وغیرہ تمام ساز وسامان پاورآ نے پرکارآ کہ ہیں بغیر پاور ہالکل ہے جان دار عبادت اور انجان کی بارگاہ الی میں قدر و قیمت ہے ہے جان ایمان وغیرہ کی نے وکئی قدر ہے نہ قیمت۔ ایک جان دار عبادت اور انجان کی بارگاہ الی میں قدر و قیمت ہے ہے جان ایمان و فیمت۔

خیال رکھوکلمہ پڑھنااورایمان مجمل وایمان مفصل (آمنت بالله) کو مان لیماایمان کا ڈھانچہ ہے جان ایمان موس فی اور مرف اور مرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نبوت کو الوھیت ہے اور نبی کو اللہ سے ملانا، جہاں اللہ اور رسول میں جدائی کی انسان کا فر ہوا، اور جہاں وونوں کو ملایا موس ہوگیا قرآن کریم کا فتوی ملاحظہ ہو۔

ويريدون ان يـفرقوابيـن الله ورسله ويقولون نومن ببعض نكفر ببعـض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ٥ اولنيك هـم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً٥

اوروہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کریں اور یہ جی کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں ہیلوگ کچے کا فر ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں ہیلوگ کچے کا فر ہیں اور ہم نے کا فروں کے لئے ذات والا عذاب تیار کررکھا ہے۔

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 500 ) كالمحالي المحالية ال

بفتوائے قرآن کریم ٹابت رہا کہ اللہ رسول میں جدائی سمجھنا کفر ہے تو لامحالہ اللہ رسول کوملا ناایمان ہوا۔

میں اپنی حیاتی تے قربان تھیواں احد نال احمہ ملیندے گرر گئی
اس ملانے کا مطلب نہ توبہ ہے کہ رسول کو خدا مان لیا جائے اور نہ یہ کہ رسول کو خدا مان لیا جائے اور نہ یہ کہ رسول کو خدا مان لیا جائے اللہ اللہ ہے کہ کہ ملانے کا مطلب بطور تمثیل یوں سمجھو کہ توٹ میں کا غذ بھی مہر کا غذ ہیں کا غذ مہر ہیں۔ مگر مہر کا غذ سے ایسی ملی ہوئی ہے کہ اگر کا غذ سے الگ ہوجائے تو کا غذ بے قیمت ہوجائے ۔ لیب کی چنی ہری ہے تو چنی کا رنگ بی کا غذ سے الگ ہوجائے تو کا غذ بے قیمت ہوجائے ۔ لیب کی چنی ہری ہے تو چنی کا رنگ بی کے نور سے ایسے ملا ہوا ہے کہ گھر ۔ کہ س کو نے میں بی کا نور ہے وہاں چنی کا رنگ ہے ایسا کوئی گوشنہ ہیں مل سکتا جہاں بی کا نور تو ہر مگر چنی کا رنگ نہ ہوتر آن کر یم فرما تا ہے۔

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في الزجاجة.

اس آیت کی چند تفسیری ہیں ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تو حید الہی گویا نور ہے اور ذاک پاک مصطفے مُن النو کا رجاجہ یعن چمنی ہے۔

بھلاغورتو کروکلہ طیبہ ہے تو کلمہ تو حید گراس میں تو حید کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر ہے اور تر تیب ذکریوں ہے کہ اول جز ولاائے الا اللّٰہ میں اللہ کاذکر پیچے ہوا ور جز وروم بعنی مصحمہ رسول اللّٰہ میں حضور علیہ السلام کانام پہلے ہے بعنی اس طرح ہے کہ لااللہ الا اللّٰہ میں موجود لفظ اللہ کے بعد محمد رسول اللّٰہ ہے اللّٰہ لا الله الا هو نہیں رسول اللّٰہ ہے اللّٰہ لا الله الا الله محمد نہیں لفظ اللہ کے فور آبعد لفظ محمد ہے تاکہ حضور علیہ السلام کانام الله کے نام سے ملارہ جب اللہ نے اور اپنے حبیب کے نام میں لفظ تک کی جدائی منظور نہ فرمائی تو اور جدائی کو کوں کر پرند فرمائے گا؟

قرآن كريم مين بهت جكدات نام كوحبيب سه ملايا چنانچ فرما تاب-

واطیعوا الله و اطیعوا الرسول o الله اورائی رسول کی فرما نیرداری کرو۔

ومن یسطیع السلسه ورسوله فقد جس نے اللہ اور اسکے رسول کی فرما فازفوزاً عظیما تو سوله فقد جس نیراداری کی وہ بڑا کامیاب ہوا۔

## المجالات المال المالة ا

الله رسول راضی کیے جانے کے زیادہ

والله ورسوله احق ان يرضبوه الله رسول

تقدار ہیں۔ یا بنص فضاہ غیر

🕜 اغناهم الله ورسوله من فضله

الله رسول نے آتھیں اینے فضل سے غنی کردیا۔

ومن يخرج من بيته مها جراً الى الله ورسوله

جو الله رسول کی طرف اینے گھر سے ہجرت کے لئے نکلا۔

🗗 وسيرى الله عملكم ورسوله ٥

الله رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ الله رسول ہے آگے نہ بردھو۔

لاتقدموا بین یدی الله و رسوله ٥
 فامنوا بالله و رسوله ٥

اللهرسول برايمان لاؤ۔ اگروہ لوگ الله رسول كے ديتے ہوئے

ولوانهم رضوا بـما ابّاهم الله
 ورسوله ٥

پرراضی ہوجا ئیں۔ جب آب اس سے فرماتے تھے جس پر

اذتقول انعم الله علیه و انعمت علیه و

الله اورآپ نے انعام کیا۔ اللہ اورآپ نے انعام کیا۔

وقالوا سيوتينا الله من فضله
 ورسوله تيمنا الله من فضله

لوگوں نے کہا ہم کواللہ رسول اینے فضل سے اور دیں گے۔

(ان آیات سے اللدرسول کے ملانے کامفہوم واضح ہے)

حضور عليه السلام كے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

ضهم الألبه استم النبي باستمت

اذ قيال في الخمس الموذن اشهدو ا

یعن للد نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے نماز ، بنگا نہ کی تکبیراور آ ذا ان کہ کرد کی لوکہ موذن اور مکر اشھد ان الا الله الله الله کہتے ہی اشھد ان محمداً رسول الله کہتا ہے خیال رہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عندوہ خوش نصیب نعت کو صحابی ہیں جن کے ایک شعر پر حضور علیہ السلام نے جھوم جھوم کر دعا کیں دی ہیں ان کے صحابی ہیں جن کے ایک ایک شعر پر حضور علیہ السلام نے جھوم جھوم کر دعا کیں دی ہیں ان کے

## والمحالية المستهدية المحالية ا

اشعار بارگاہ نبوت ہے تبولیت بلکہ داوحاصل کر چکے ہیں۔

ذرااسلامیات میں غور کروتو معلوم ہوگا کہرب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سنتوں کو اپنے فرائض سے اس طرح ملایا ہے کہ کوئی عبادت سنتوں سے خالی نہیں نماز بنج گانہ میں ظہر کے فرض جار آس پاس کی سنتیں چھ بنمازمغرب میں فرض تنین اور سنتیں نفل جار ، پھر فرض بڑھنے لگوتوسے حانك اللهم ... النح يرُ هناسنت أعوذ بالله ... يرُ هناسنت پهرتلاوت قرآن كريم فرض بهركوع اور تجدہ فرض مگرانگی تبہیج سنت،روزہ رمضان فرض مگر سحری افطااور تر اور کے سنت ہے۔

ا پی زندگی کود مکھ لو، بیچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں آذان دینا سنت ہے عقیقہ کرنا سنت ہے ختنہ سنت ہے بیچے کی پر درش سنت ہے فرائض تو بالغ ہونے کے بعد ذمہ ہوتے ہیں اس وفت تک ہم سنت کے سائے میں ہی برورش یاتے ہیں جیسے کدروزی کمانا ، کھانا ، نکاح اور بیوی کی پرورش سب سنت ہی ہیں۔مرتے وفت مرنے والے کوکلمہ پڑھانا سنت ،اسے کعبدرو كرناسنت، بعدموت كے تين يا يانچ كيڑے كفن كے سنت بخسل اور دفن كے طريقے سنت ہيں غرض میرکہ ہر جگہ فرض سنتوں سے ملے ہی ہوئے ہیں اس کئے ہمارانام اہل فرض یا اہل واجب یا اہل متخب نہیں بلکہ اہل سنت ہے لیعنی زندگی بھرسنت کے سائے میں جینے والے اور قیامت ۔ میں سنت والے کے سائے میں رہنے والے ، بہر حال روح ایمان الله رسول کو ملا تاہے ، شیطان اورصدهاقتم کے کفاراللہ کی ذات وصفات فرشتے جنت ودوزخ سب کوجانتے ہیں مگر ہیں پھر بھی کا فرکے کا فرہی۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اللّٰدرسول کو ملاتے نہیں۔

ایک انصاری نے اینے کھیت کو یانی دینے کا مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا مگر حضورعلیہ السلام کے فیصلہ ہے راضی نہ ہوا تو اس کے متعلق برآیات نازل ہوئی ب

فلاوربك لا يومنون حتى يحكموك المحبوب آب كرب كافتم بيلوگ اس فيها شبجر بيسنهم شم لايجد وافي وقت تكمومن بيس بوسكة جب تك اين انفسهم حرجاً مماقضيت ويسلموا اختلاف بين آب كوحاكم ندمانين بعرآب ہے فیصلے سے تنگ دل بھی نہروں اور سرتشکیم

مخم کردیں۔

یایها الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تنجهر واله بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون (الحجرات) ایان والوایی آوازین نی کی آواز پراوی کی مت کرواوران کی بارگاه میں ایے او نیج نہ بولو چیے تمہارے بعض بعض کے لیے بولتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضبط نہ ہو جا کیں اورتم کو خربھی نہ ہو۔

دیکھوان انصاری نے اوران او نجی ہولنے والوں نے کسی ایمانی عقیدے کا انکار نہ کیا تھا۔ تو حید ، قیامت ، ملا تکہ جنت اور دوزخ وغیرہ سب کے اقر اری تھے بلکہ نبوت کا بھی انکار نہ کیا تھا لواز مات نبوت میں سے ایک شکی میں قصور ہو گیا تھا لیعنی حضور علیہ السلام کا ادب اور آپ علیہ السلام پراعتاد ، رب نے اس کوبھی کفرقر اردے دیا کیونکہ نیکیاں کفرے ہی ضبط ہوتی ہیں مطلب یہ لکلا کہ۔

تمام عقائدا بیان کا ڈھانچہ ہیں اور حضور آقائے دوعالم آٹائیڈ کا ادب واحتر ام روح ایمان ہے۔

> بہت جلدی میں میسطور سپر دقلم کر کے سپر دخداور سول کر دی ہیں۔ گر تبول افتد زیے عزو شرف

(اسلام کی جاراصولی اصطلاحی می 46 تا می 50 در سائل نعید می 268 تا می 274 مطبور نعی کتب خاندلا ہور)

ان امثلہ ہے معلوم ہو گیا کہ حکیم الامت علیہ الرحمة کی ساری فکر کا خلاصہ ہے کہ
نی اقد سی کا فیر کی شان لوگوں پر واضح ہو جائے ، تا کہ لوگوں کے دل میں عشق مصطفے کی شمع
روشن ہو جائے غیر کے نظام کو اپنانے کے بجائے وہ مصطفیٰ کریم کا فیر کی کا نظام مدنظر رکھیں اک
اصول اور اسی اساس پر حکیم الامت علیہ الرحمة کی تقریر و تحریر بنی ہے بلکہ انکی ساری زندگی اور
خدمات کا نقط ذگاہ ہی عشق مصطفیٰ تھا جو اس نکتہ کو بجھ گئے انکودونوں جہاں میں عزت و کر امت کا
تاج عطا ہوگا اور جو عافل رہے ، عناد اور ضد میں آگئے ان کی آج بھی ذلت ہے قبر و قیامت میں
تاج عطا ہوگا اور جو عافل رہے ، عناد اور ضد میں آگئے ان کی آج بھی ذلت ہے قبر و قیامت میں

## والمحالي ميات مند الامت الله المحالية ا

بھی ذلت ورسوائی ہوگی بفضلہ تعالی ہم اہل سنت ان لوگوں کے ذامن کرم سے وابستہ ہیں جنکے متعلق باری تعالی نے ارشاد فر مادیان السذیس امنوا و عملو االصلحت سیجعل لهم الرحمن و دا 0

ان نفوس قدسید کا سایہ مبارکہ ہمیں حاصل ہے جنکے بارے میں خود انعام وکرام دینے والے نے ہمیں خود انعام وکرام دینے والے نے ہمیں خبردی کہ یہی لوگ انعام یافتہ ہیں آن عسم السلسم من النبین والمسهداء والصلحین (النہاء)

بہر حال تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی فکر اسلام اور بانی اسلام مَنْ اللَّمِ اللَّمِ عَلَیْ اللَّمِ مَنْ اللَّمِ عَدا رسول ان سے خوش ہیں۔

۔ کیٹے الامت علیہ الرحمۃ کی شاعری بھی اس فکر کے تابع ہے چندامشلہ درج ذیل ہیں ملاحظہ فرمائے۔

تخت ہے انکا تاج ہے انکا
دونوں جہاں میں راج ہے انکا
جن و ملک ہیں ان کے سپائی
رب کی خدائی میں ان کی شائی
او نچے او نچے یہاں جھکتے ہیں
سارے انہی کا منہ شکتے ہیں
شاہ گدا ہیں انکے سامی
فخر ہے سب کو انکی غلای

فخر ہے سب کو انکی غلامی کعبہ کی زینت انہی کے دم سے طیبہ کی رونق انکے قدم سے کیے ہی کہا ہے سالہ پر جمال میں

کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے انکی کون مکان میں

والمحالية المنتابية المنتا

يا نبى سلام عليك يارسول سلام عليك ياحبيب سلام عليك صلوة الله عليك

آج وہ تشریف لایا جس نے رونوں کو ہسایا جس نے گڑوں کو ہسایا جس نے مجتوں کو بجھایا جس نے گڑوں کو بنایا عرش اعظم کا ستارا فرش والوں کا سہارا آمنہ نی بی کا دولار احق تعالیٰ کا بیارا

دو جہاں کا راج والا تخت والا تاج والا تاج والا تاج والا اللہ علی الج والا ساری دنیا کا اجالا تم بہار باغ عالم تم نوید ابن مریم تم پہ قربان سارا عالم آدم و اولاد آدم تم بناء دوسرا ہو کعبہ والے کی دعا ہو تم بی سب کے مدی ہوجان نہ کیوں تم پہ فدا ہو آپ بی وصت کے مظہرآپ ہیں کڑت کے مصدر آپ بی وصدت کے مظہرآپ ہیں کڑت کے مصدر آپ اول آپ آخر قبلہ دل آپ کا در آپ اول آپ کے ہو کر جہیں ہم ، نام نامی یہ مرس ہم آپ کے ہو کر جہیں ہم ، نام نامی یہ مرس ہم

اپ اول اپ استر مبلہ دل اپ کا در آپ ہم آپ ہم ہم ہیں ہم ، نام نامی پہمریں ہم جب قیامت میں اٹھیں ہم ، اس طرح عرض کریں ہم عرض ہے سالک کی آتا، جان کی کا ہو یہ نقشہ سامنے ہو پاک روضہ اور لیول پر ہو یہ کلمہ سامنے ہو پاک روضہ اور لیول پر ہو یہ کلمہ

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي والمحالية المحالية ا

تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں تم بی تو اک آس ہو قلب گنا مگار میں روح کیوں نہ ہومضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں کے وہ مزار میں خاک ہے الی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزاجو ہو دیار یار میں بارش فیض ہے ہوئی کشت عمل ہری بھری خکک زمین کے دن پھرے جان بڑی بہار میں ول میں جوآ کرتم رہو سینے میں تم اگر بسو پھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ء رہے ان ہے پھرے جہال پھرا کمی آئی وقار میں قبر کی سونی رات ہے کوئی نہ آس باس ہے اک ترے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں فیض نے تیرے ، یا نبی کردیا مجھ کو کیا ہے کیا ورنه دهرا جوا نفا کیا مٹھی بھر اس غبار میں جس کی نہ لے کوئی خبر ، بند ہوں جس پیسارے در اس کا تو ہی ہے جارہ گرآئے تیرے جواریس جار رسل ، فرشيخ جار جار كتب بين دين جار سلسلے دونوں جار جار لطف عجب ہے جار میں آتش وآب وخاک دبادان ہی سے ہے سب کا ثبات جار کا سارا ماجراحتم ہے جار یار بیس

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

مرتو سوئے حرم جھکا ، ول سوئے کوئے مصطفے ول کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں اس يركواه هسسو السسنذى شيشرحق نمانبي د مکھ لو جلوہ نبی شیشہ جار یار میں سالک رو سیاه کا منه دعوی عشق مصطفے یائے جو خدمت بلال ، آئے کسی شار میں ہے جنگی ساری گفتگو وی خدا یمی تو ہیں حق جس کے چہرے سے عیاں وہ حق نما بہی توہیں جنگی چک سورج میں ہے جنکا اجالا جاند میں جنگی مبک پھولوں میں ہے وہ ماہ لقا یہی تو ہیں جس مجرم و بدکار کو سارا جہاں دھتکار دے وہ ان کے دامن میں جھے مشکل کشاء یہی تو ہیں ہر لب پیہ جنکا ذکر ہے ہر دل میں جنگی فکر ہے گائیں جنکے گیت سب صبح و سیا یمی تو ہیں چرجا ہے جنکا جارسو ہرگل میں جنکا رنگ و بو ہیں حسن کی جو آبرو وہ دل رہایمی تو ہیں باغ رسالت کی ہیں جڑ اور ہیں بہار آخری میداء جو اس محلش کے تھے وہ منتبی یمی تو ہیں ہے ہیں حبیب کریاء یہ ہیں محم مصطفیٰ دو جگہ کو ہے جنگی ذات کا آسرا یمی تو ہیں جس كى ند لے كوئى خربوں بندجس يرسارے در اس کی بیر رکھتے ہیں خبر اس کی بناہ یمی تو ہی

For More Books Click On This Link

## 

#### نتيجر بحث

- عليه الرحمة صحيح معنون مين مفكر اسلام تنے۔
- الله تعالیٰ نے علیم الامت علیہ الرحمة پر تفکر و تدبر کے دروازے کھول دیے تھے۔
  - آپ کی فکر کا مصدر و مرکزشان رسول کا اثبات و اظهار تھا۔
    - و آپ کی تصانیف تفکرات اسلامیہ سے لبریز ہیں
      - فضائل وثواب محيح فكراورمفكر كے ليے ہیں۔



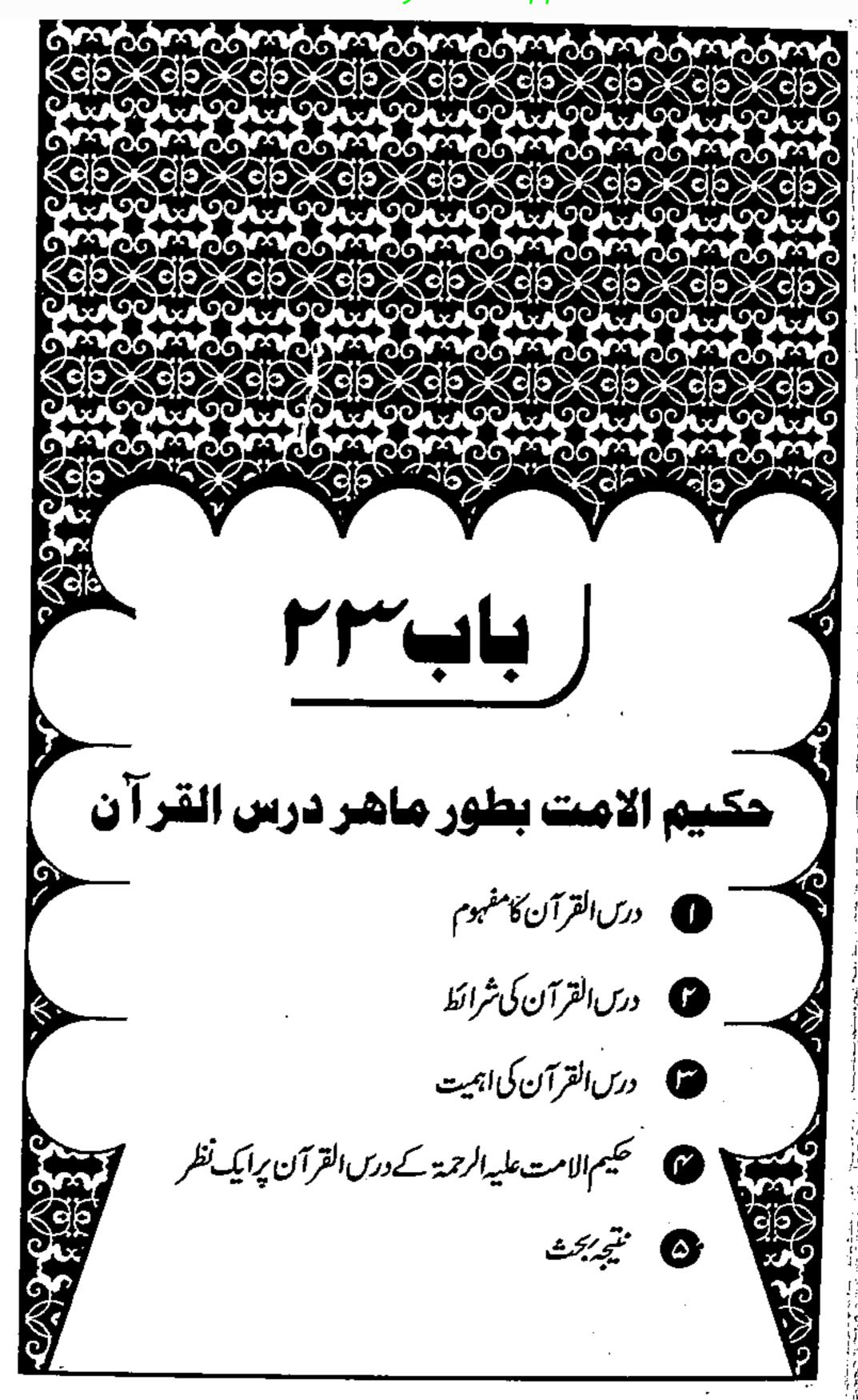

## والمال ميات مكيم الامت بند كالمحال و 500 كالمحال

باب۲۱ حکیم الامت بطور ما ہر درس القرآ ن

- (1) درس القرآن كامفهوم
- (2) درس القرآن كى شرائط
- (3) درس القرآن كى ابميت
- (4) تحکیم الامت علیہ الرحمة کے درس القرآن پر ایک نظر
  - (5) نتيجه بحث

#### الكري ميات مين الامت الله المحر المحر

#### درس القرآن كامفهوم:

درس کالغوی معنی ہے پڑھنا، رب تعالی فرماتا ہے و درسوا ما فید (الاعراف آیت 169) درس القرآن سے مراد ہے قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، اس کے احکام سے واتفیت حاصل کرناوغیرہ وغیرہ۔ (تغیر نعیمی مع اضافہ 90 س 309 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان)

#### درس القرآن كي شرائط:

درس القرآن کے لیے جملہ شرا نظ کا خلاصہ یہ ہے کہ

- درس دینے والا سی العقیدہ ہو کیونکہ بدعقیدہ قرآن کے تابع ہونے کے بجائے قرآن کواپنا تابع کرےگا۔
  - عالم کال ہو کیونکہ بیجابل کے بس کاروگ نہیں۔
  - 🗃 مخلص ہو کیونکہ ریا کا راور ملاوٹ پیند کے اعمال بے کا رہیں۔
    - نى اكرم مَنْ الله المراتب كى جمل نسبتون كالحاظ كرنے والا ہو۔
      - (وغیره وغیره) کاهیت سے متصف ہو۔ (وغیره وغیره)

#### درس القرآن كي اجميت:

درس قرآن کی اہمیت کئی اعتبارے ہے کیونکہ قرآن احکام الی کا سرچشمہ ہے تعلیمات شرع کا منبع و مرکز ہے نبی اکرم فکھی گھڑ کی احادیث قرآن مجید کی تشریح میں ہیں گویا قرآن شریف ہے ماخوذ ومستبط ہیں جب تک قرآن کریم ہے واقفیت نہ ہوگی تب تک احکام الی پڑکی تو کیا تھے گھڑ آن مجید کی قہم کے لیے احادیث مبارکہ کا سہارااز حد ضروری ہے جیسے دیکھنے کے لیے داخلی اور خارجی نورضروری ہے۔ جب تک قرآن مجید کی فہم و تعلیم نہ ہوآ دی کی تو اب کا حقد ارنہیں ہوگا کیونکہ وہ احکام سے جامل ہوا ممل کیسے کرے مل تو علم کی فرع کا نام ہے۔

قرآن مجيد كي فهم كے ليے علماء كرام نے تفاسير لكھيں قرآن پر تحقيقات كيس اس كے

الكراكي ميات مكيم الامت الله كراكي ( 511 ) كراكي ( كراكي ) تراجم فرمائے ، درس وقد رکیس کا اہتمام کیاان سارےافعال واعمال سے غرض بھی تھی کہ قرآن مجيد كى تعليم واحكام سےخود بھى روشناس ہول اوراسيخ تبعين كوبھى بيعزت واعزاز ديں جب ز مانہ بدلا'اس کی اقد اربدلیس لوگوں کے رویے بدلے سوچوں میں فرق ہوا ایمان کی کمزوری عیاں ہوئی اس بدلے دور میں بعض لوگوں نے علم اور علماء کی آٹرلیکراییے نظریات کو' علم دین'' قرار دیااورخود' عالم' ہونے کے دعوے دار ہو گئے لیکن چونکہ خبیث تصے لہٰڈااس خباشت کی وجہ ہے لوگوں کے ایمان کے ضیاع کا سبب بنے اپنی عاقبت تو تباہ کی ہی مگرائینے ماننے والوں کا بیر ہ بھی غرق کر دیا انہی لوگوں میں ایک وہ بھی تھا جس نے بیٹرانی بیدا کی کہاس بات کا پر جا کرنے لگا کرنبی بچھ نہیں کرسکتا وہ ہے بس ہے مجبور محض ہوتا ہے تم لوگ اس کو مخبار جانتے ہو حالانکہ وہ تو اپنی مرضی ہے بول بھی نہیں سکتا جب بے بسی کا اتناعا کم کہ وہ مرضی ہے بول بھی نہ سکے اس کی طرف تم اختیار و طافت منسوب کرتے ہواس گندے نظریے پروہ اس آیت کو پیش كرتاتها كهبارى تعالى نفرمايا \_ \_ وما يسطق عن الهوى ان هوا الاوحى يوحى \_\_\_\_(سورة النجم) عالانكهاس آيت ميں نبي ياك مَنْكَانِيَكُمْ كَامْحِوبيت بيان كَي كُلُ ہے-كهان كا کوئی کام کوئی فعل رب کی مرضی سے خالی نہیں ہوتا ان کی جا بہت رب کی جا بہت ہوتا ان کی اطاعت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے ان ہے دشمنی رب سے دشمنی ہے ان کی ایذاءرب کی ایذاء ہے اور ان کا بولنارب کی وحی ہے۔

اس مثال سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ جب طبیعت میں خباعت ہو عش میں فتور ہوتو نبی گی شان نظر نہیں آسکتی یہی کام ان بدباطن لوگوں نے کیا کہ علم دین کی آڑلیکر اپنے فاسد نظریات کو تفییر ودرس کا نام دیکرلوگوں کو گمراہ کر دیااور لوگ بے چار سے ان کے دھو کہ میں آگئے ان کے اسلامی چہرہ کو دیکھاان کے منہ سے دین بات ادا ہوتی سی تو اعتبار کر بیٹھے اور گمراہی کی دلدل میں اس حد تک چلے گئے کہ اب ان کو واپس بلایا بھی جائے تو نہیں آئے آج دو دھڑ ہے دلدل میں اس حد تک چلے گئے کہ اب ان کو واپس بلایا بھی جائے تو نہیں آئے آج دو دھڑ نین می خواہ شان اور دوسرا دھڑا '' ملا'' ایک کے ہاں انگریز وں کے نظریات ہیں اور اپنی خواہ دہ اسلامی ہویا غیر اسلامی ، انگریز اور انگریز اور خیالات وخیالات وخیالات وخیالات وخیالات وخیالات وخیالات میں جو بھی میں آئے مان لیا خواہ دہ اسلامی ہویا غیر اسلامی ، انگریز اور

میات مکیم الامت است دور بھا گئے ہیں ان کو' قدامت پند' کہتے ہیں' بنیاد پرست' کہہ کران کا فداق اڑاتے ہیں دور بھا گئے ہیں ان کو' قدامت پند' کہتے ہیں' بنیاد پرست' کہہ کران کا فداق اڑاتے ہیں دوسری طرف' ملا' ہیں جنہوں نے اپی شہرت کے حصول کے لئے ہرجائز نا جائز کام کیادین کواپنی خواہشات کے مطابق استعال کیا اسلام کالبادہ اوڑھ کر غیر اسلامی روش اختیار کی نتیجہ بید لکا کہ لوگوں سے عالم دین اور' ملا' کا فرق کرنائی مشکل بلکہ ناممکن ہوا۔

یدایک طےشدہ حقیقت ہے کہ جس کے پاس جو پچھ ہے وہ اس پرخوش ہے اورای
کے گرداس کی جملہ تو جہات ہوتی ہیں باری تعالی نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کے لہ حزب
بسما لمدیھیم فرحون ۔۔۔۔ (سورۃ المومنون) ایک دوسر ےمقام پرارشاد ہے ولمکل
وجھۃ ھو مولیھا ۔۔۔۔ (سورۃ البقرۃ) پہلی آیت کامفہوم ہے کہ ہر گردہ اس شکی پرخوش
ہے جواس کے پاس ہے دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرایک کے لیے ایک ست ہے جہت
ہے جس کے گردوہ گھومتا ہے۔

غلط اور باطل چیز ہر شعبہ میں موجود ہوگی مثلاً تعلیم میں غلط امور موجود ہیں عمل میں غلط چیز میں ہوں گی نظریات میں غلط نظریات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ الیکن اس کا مطلب ہے ہر گزنہیں کہ اس سارے شعبہ ہی سے آدمی دست بردار ہوجائے نفرت کرنے گئے نہیں نہیں بلکہ اس امری ضرورت ہے کہ کھرے کھوٹے میں فرق کیا جائے گندے اور ستھرے میں امتیاز برتا جائے طیب اور خبیث میں تمیز کی جائے کیونکہ تعوف الا شیاء باضدادھا مشی ابنی ضد کی جائے طیب اور خبیث میں تمیز کی جائے کیونکہ تعوف الا شیاء باضدادھا دھا تو دنیا و دنیا ہو دنیا ہوت تو دنیا ہوت ہوجاتی ہوتی میں داز و حکمت باقی مقابلوں میں تھی جسے نمر ودفر عون وابولہ ب و برکسے شجاعت سین واضح ہوتی میں داز و حکمت باقی مقابلوں میں تھی جسے نمر ودفر عون وابولہ ب و ابولہ ب کے کمقا بلے حضرات انہیاء کرام سے ہوئے شعب

حاصل کلام بیهوا که:

احکام الهی کا سرچشمہ قرآن ہے جس پر ہرتتم کے لوگوں نے تحقیقات کیں انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق تحقیق کرنے والوں کوعزت اور انعام ونواب حاصل ہوا جروفضائل کے ستحق ہوئے جنت و دیدارالی کے انعام کا ان سے دعدہ فرمایا گیا اور جن لوگوں نے اس کا در سرقر آن کی مقبول سی جس نے بھی کی وہ عزت وانعام کا حقدار ہوا زمانہ کو کی بھی اس بی بات خلوص کی تھی ، محبت نبی کی تھی لہٰذا کامیا بی حاصل ہوئی ان پی خوش نصیب اور معزر افراد میں حضرت تکیم الامت علیہ الرحمة بھی ہے آپ نے ساری عمر قر آن مجید کی خدمت کی ، افراد میں حضرت تکیم الامت علیہ الرحمة بھی ہے تھا شان رسول کا بیان تھا احکام خداو مصطفیٰ کی درس قر آن دیئے اور درس قر آن کیا تھا پیغام محبت تھا شان رسول کا بیان تھا احکام خداو مصطفیٰ کی فہم تھیم مقصد تھا ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الرحمة کوعزت دی آپ نے چالیس (40) سال درس قر آن دیا جس کمرے میں آپ درس قر آن دیے تھے وہاں ہی آپ کو قبر نصیب ہوئی آپ کا جو مزار ہے وہ وہ بی کمرہ ہے جہاں آپ درس قر آن بھی دیتے تھے تفسیر بھی لکھتے تھے قر آن اور صاحب قر آن کے ساتھ لگاؤ نے آ پکو نفع دیا دنیا بھی اچھی تھی آخرت بھی اچھی ہوگ کیونکہ قر آن اور صاحب قر آن وفا کا بدلہ وفا سے دیتے ہیں رب تعالیٰ تو کسی کا مثقال برابر نیک عمل ضائح نہیں کرتا ان کو کیونکہ انعام واکرام سے خالی چھوڑے گا۔

رخمت حق ''بہا'' نمی جوید ''بہانہ'' می جوید

قرآن مجید کے درس کا وہ مزاجوساعت میں ہے وہ تحریر میں کہاں ساسکتا ہے بیتوان خوش بخت لوگوں سے معلوم کر و کہ وہ درس قرآن کیسا پرلطف اور پر کیف ہوتا تھا۔ حکیم الا مست علیہ الرحمة کے درس قرآن برایک نظر:

تھیم الامت علیہ الرحمة کے درس قرآن کا مرکزی خیال اور بنیا وعشق رسول ہوتا تھا آپ نے چالیس سال درس قرآن کی خدمت سرانجام دی لوگ دور دور سے ساعت کے لیے

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

آتے ہرایک کے ذوق کاسامان درس میں موجود تھامسلمہ قانون وقاعدہ ہے کہ لیسس المنحبر کا لمعاینة کہنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کی طرح نہیں خبراور ہے معائنہ اور۔

تحكيم الامت عليه الرحمة كے درس قرآن كى بعض خوبياں درج ذيل ہيں۔

- قرآن مجید کی آیات پیش کرتے تھے۔
  - احادیث مبارکہ ہوتی تھیں۔
  - اتوال فقہاء بیان کرتے تھے۔
  - 🕜 عقلی دلائل بیان فر ماتے ہتھے۔
- نفس مسئلہ پروار داعتر اضات کے نفیس جوابات دیتے تھے۔
- 🗗 موقع کل کےمطابق حکایات سے تائید وتفہیم کاسا مان موجود ہوتا تھا۔
  - اشعار پیش فرماتے تھے۔
    - وجدشميه كاابتمام موتا\_
- مادہ ہشتقاق اور علوم متداولہ کے ذریعیہ آیت کے الفاظ واسلوب پر خاص توجہ دیتے تھے۔
  - تصوفانداورعاشقاندرنگ بھی موجود ہوتا تھا۔ (وغیرہ وغیرہ) بطورمثال وحصول برکت وعلم بچھامثلہ درج ذیل ہیں۔

# درس تمبر 1 موضوع حيات ش*ېداء كرام وانبياء كيهم الصلو* ة والسلام

آيت مباركم: ولا تـقولو المن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ن لاتشعرون .

ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہیں گرتم شعور نہیں رکھتے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب نائیز کی امت کے اس گروہ کی تعریف فرمائی جے شریعت میں شہید کہا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر سے پہلے دو با تیں سمجھ لینی چاری ایک ہیں جانی سے شہید یا شہید یا شہود سے بنایا شہادت سے شہود کے معنی ہیں حاضر ہونا اور شہادت کے معنی ہیں گوائی ، البندا شہید کے معنی ہیں حاضر یا گواہ ، چونکہ شہید فوت ہوتے ہی بارگاہ اللی میں معنی ہیں گوائی ، البندا شہید کے معنی ہیں حاضر یا گواہ ، چونکہ شہید فوت ہوتے ہی بارگاہ اللی میں

میں جات حکیم الامت است کے گھر منا کر وہ عرض کرتا ہے آرز و یہ ہے کہ بھر و نیا میں لوٹا یا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں ، کیونکہ جولذت اور لطف اس پہتی ریت ، جنگ کی شدت اور تلوار کی دھار میں پایا وہ کسی اور چیز میں نہ دیکھا رب فرما تا ہے ہم ایک دفعہ امتخان میں پاس کر کے کسی کا دو بارہ امتخان نہیں لیا کرتے اس لیے اے شہید کہتے ہیں یعنی فوت ہوتے ہی بارگاہ میں حاضر مارے مسلمان قیا مت کے بعد جنت میں جا کمیں گر شہید جان نگلتے ہی وہاں بہتی جاتا ہے وہاں کی نہروں میں جا تا ہے اس لئے اے شہید کہتے ہیں یعنی جنت میں فرا حاضر بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض نمازیوں نے شہادت سے بہلے ہی میں فررا حاضر بلکہ روایات میں بہاں تک آتا ہے کہ بعض نمازیوں نے شہادت سے بہلے ہی جنت اور وہاں کی نعمیں دکھولیں ، لوگوں سے کہا، دوستوآؤ جنت وہ ہے۔

چونکہ سب لوگ تھا نیت اسلام اور تو حید ورسالت کی گواہی اپنی زبان قلم یا اعضاء سے دیتے ہیں گریز الا گواہ اپنے خون کے قطروں سے گواہی دیتا ہے لہذا بیشہید کہلا تا ہے۔
دوسرے بیر کہ جیسے دنیاوی بادشا ہوں کے ہاں بہت سے محکمے ہوتے ہیں ہرمحکمہ کا نام وکام جدا گانہ ایسے ہی سلطنت مصطفیٰ کے بہت سے محکمے ہیں علماء، صوفیاء، غازی، شہید، پھر علماء میں مفسرین ، محد ثین ، فقہاء مجتھدین وغیرہ اور صوفیاء میں قطب ، ابدال وغیرہ ۔

اورجیسے دنیاوی حکومتیں سب سے زیادہ محکہ نوج کی قدر کرتی ہے اس محکمہ کا تخواہ کے علاوہ کھانے کا ایسا با قاعدہ انتظام ہوتا ہے کہ خواہ تمام مملکت بین تنگی ہو گرفوج بین تنگی نہیں آنے دی جاتی ، پھران میں جو مارا جائے اسکی بیوی بچوں کو بہا دری کے تمنے مرحمت ہوتے ہیں پنشن مقرر ہوتی ہے ، تعلیم کا انتظام مفت ، بیسب پچھاس لئے ہے کہ فوجی لوگ اپنے خون سے حکومت کی خدمت کرتے ہیں ای طرح مملکت المہیا ورسلطنت مصطفویہ میں جوقد رشہید کی ہودوں کی نہیں اگر اسکی تفصیل دیکھنا ہوتو آیات قرآنیہ اورا حادیث نبویہ کا مطالعہ کریں ، کیوں نہویہ لوگ اپنی جان اورخون سے اس سرکار کے خدمت گزار ہیں جب بیدونوں با تیں سجھ لیس نہ ویو ہوگا اپنی جان اورخون سے اس سرکار کے خدمت گزار ہیں جب بیدونوں با تیں سجھ لیس تو آب آیت کریمہ کی تقییر سنوار شادہوا ، و لا تبقہ و لموا ، نہ کہوکی کو پچھ کہنے سے رو کئے کی تین صورتیں ہوتی ہیں ایک بید کہ بات تو نہایت اچھی ہوگر اس کا کہنا منع ہو ، جسے اسرار ورموز کی باتیں جو امانت کے طور پرسینوں میں چھپائی جاتی ہیں کی کو بتائی ٹیس جا تیں اسرار اغیار سے باتیں جو امانت کے طور پرسینوں میں چھپائی جاتی ہیں کی کو بتائی ٹیس جاتی اسرار اغیار سے باتیں جو امانت کے طور پرسینوں میں چھپائی جاتی ہیں کی کو بتائی ٹیس جاتی اس ارار اغیار سے باتیں ہو امانت کے طور پرسینوں میں چھپائی جاتی ہیں کی کو بتائی ٹیس جاتیں اس ارار اغیار سے باتیں ہو امانت کے طور پرسینوں میں چھپائی جاتی ہیں کی کو بتائی ٹیس جاتیں اس ارار اغیار سے

التحالي حيات حكيم الامت المن كراك التحالي في التحالي ف

انداز حینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی نہوں وہ یردھائے نہیں جاتے

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

تم اس طرح پڑھاو

۔ اغیار کو امرار بتائے نہیں جاتے پر یار سے امرار چھیائے نہیں جاتے

دوسرے بیکہ بات کی ہو گراس کا کہنامنع ، جیسے یا بھا الذین امنوا لا تقولوا

راعنا

"داعن کہنائی نفسہ برانہ تھا گرچونکہ گتاخوں کواس سے باد بی کا موقع ملتا تھا اس لئے الیا کہنے سے روک دیاصوفیاء فرماتے ہیں باد بی کا بچے کفر ہا ورادب کا جھوٹ عین ایمان، ابلیس نے کہا تھا، دب بسما اغو تینی ۔۔۔خدایا تو نے جھے گراہ کردیا، بات کی تعین ایمان، ابلیس نے کہا تھا، دب بسما اغو تینی ۔۔۔خدایا تو نے جھے گراہ کردیا، بات کی تھی ہادی اور مضل اللہ تعالیٰ ہی ہے گر ابلیس کا بولنا کفر ہوا کہ باد بی تھا آ دم علیہ السلام نے عض کہا تھا۔۔۔۔ دب طلم منا انفسنا۔۔۔۔خداوتدا پی جانوں پرہم نے ظلم کیا آ بت خلاف واقع تھی بندہ باردہ الہی کیا کرسکتا ہے گراس کا بولنا عین ایمان، وہ مجبوب بندے جو بھی خلاف واقع تھی بندے جو بھی گراس کا بولنا عین ایمان، وہ مجبوب بندے جو بھی گراس کا نولنا عین ایمان، وہ مجبوب بندے جو بھی گراس کا نولنا عین ایمان ہوں بات خلاف واقع تھی گر گراہ دو جانوں بیں بات خلاف واقع تھی گر

تیسرے مید کہ بات بھی بری ہوجھوٹ ہو ہے ادبی ہوکہنا بھی برا ہوا جیسے ناشکری اور کفر رہے کہنا بھی برا ہوا جیسے ناشکری اور کفر رہے بات بھی جھوٹ ہے کفر رہ یا تیس ، یہال تیسری تنم کی ممانعت مراد ہے یعنی شہیدوں کومر دہ کہنا بات بھی جھوٹ ہے اور کہنا بھی حرام ہے لہندالا تسق ولدوا ، ، کی نہی اول در ہے کی ہے نیز قر آئی خطابات میں اکثر

السلام کے خطابات صرف انسانوں سے ہیں چنانچے نماز، روز ہ، جج، زکوۃ، اور جہادوغیرہ فرشتوں پر فرض نہیں مگرادب کی آیات میں سے سب سے خطاب ہے دیکھورب نے فرمایا مارے محبوب سے خطاب ہے دیکھورب نے فرمایا مارے محبوب سے آگے نہ بردھوائی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے گھروں میں بہا اجازت نہ جاو وغیرہ، ان احکام میں روئے خن انسانوں، جنات اور فرشتوں سب سے ہے کہ حضرت ملک الموت بھی حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آئیں اور نہ بی جان حضرت ملک الموت بھی حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آئیں اور نہ بی جان شریف قبض کریں۔

یہ ادب کی بلبل بے نوا کھل کے کرنہ سکے نوا

نہ ہوا کی تیز روش روا نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے

> به ادب جھکا لو سر و دلا کہ میں نام لول گا گل و باغ کا گل ترمحمصطفیٰ

چین ان کا پاک دیار ہے

یہال بھی لا تسقولوا۔۔۔۔میں جن وانس اور فرشنے وغیرہ سب بی سے خطاب ہے کہ خبر دارایسی ہے ادبی نہ کرنا کہ شہیدان راہ خدا کومر دہ کہنا۔

من یقتل فی سبیل الله ۔۔۔۔قتل کامقابل ہے لفت بین 'فتل' کے معنی بین بٹنا بناااور آل کے معنی بین ادھیڑ نااور کھولنا ،اصطلاح بین جسم کی ساخت بگاڑ کر جان نکال دینا آئل میں داخل ہے بلکہ کسی کوز ہر دے کر مار ڈ النا بھی آل میں داخل ہے لبندا نبی اکرم آئی آئی کا کا میں داخل ہے لبندا نبی اکرم آئی آئی کا کا خار آئی کی کا اپنے کے کا بنے کے دیر میں کھائے ہوئے زہر ہے اور حصر ت صدیق اکبر آئی آئی کا خار تو رمیں سانپ کے کا بنے کے دیر میں کھائے ہوئے دہر ہے اور حصر ت صدیق اکبر آئی آئی کی کا خار تو رمیں سانپ کے کا بنے کے دیر میں وفات یا جانا بھی اس میں داخل ہے۔

سپیل الملے ۔۔۔۔۔۔ مرادتمام وہ عقائد داعمال ہیں جن کے کرنے ہے بندہ رب تک پنچے ، لہذا عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے ، یونمی نماز آؤان ، قریانی ، وغیرہ شعارٔ

# والمحالية المستهدد المحالية ال

اسلامید کی حفاظت کے لیے جو تحض بھی مارا جائے وہ اس میں داخل ہے۔

خیال رہے کہ فقہ میں ہرظاماً مقتول مسلمان عاقل بالغ شہیدہ اگر چہ اپی جان و
مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اس کونٹسل دیں گے نہ ہی کفن مگر اللہ کی راہ میں قبل کیا
ہوا بہت در ہے والا ہے اس لیے یہال فی سبیل اللہ کی قیدار شاد ہوئی اور اسلام میں حکمی شہید تو
ہے شار ہیں چنا نچے مسافر سفر میں مرے تو شہید ہے حورت نفاس میں مرے تو شہید ہے جوروزانہ
موت کو یا دکرلیا کرے وہ شہید ہے وغیرہ وغیرہ ۔ کہ یہ لوگ کل قیامت میں شہداء کے زمرے
سے انھیں گے۔

بل احیاء ولکن لاتشعروں ۔۔۔۔شہیدوں کی زندگی کے متعلق مسلمانوں میں تین فرقے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ بعدوفات نہ نبی زندہ ہیں نہ ولی نہ شہید ۔ انکی دلیل حسب ذیل آیات ہیں۔

- ربفرما تا ہے۔انگ میت و انھم میتون۔(الزمر 39 آیت 30)
   ایم میتون۔(الزمر 39)
   ایم میتون۔ آپ کووفات ہوئی ہے اور ان سب لوگوں کو بھی
- این است است کیل نفس ذائقة الموت (النگوت 29 آیت 57)
  این کوموت میکی ہے۔
  - ربفرما تاہے کل من علیها فان (الرمن 55 آیت 26)
     جوز مین پر ہے اسے قنا ہے۔

ان آیات میں بہت فوط کھائے بھی کہتے ہیں کہ اکل روس زیرہ ہیں جہ نہیں کے اس آیت کے بارے میں بہت فوط کھائے بھی کہتے ہیں کہ اکلی روس زیرہ ہیں جہ نہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ اکلی روس زیرہ ہیں جہ نہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ انکی کام زیدہ ہیں لیعنی وہ دین کے لئے شہید ہوئے اور دین زیرہ ہوگیا وہ بھی زیرہ بی سام مندول سے کوئی پوجھے کہ اگر آیت کریر کے بیمعنی ہوتے تو شہداء کی قید کیوں لگائی جاتی ؟ قیامت میں ہرمردہ زیرہ ہوگا اور بعد موت مرایک کی روح زیرہ بی رہی میں ہم طرح ارشادی ہے۔ نیز دوسری آیت شہداء کی زیدگی اس طرح ارشادی ہے۔

# والمسترين الامترين المالامترين المالام المالامترين المالام المالامترين المالام

ولاتحسبن الـذيـن قتـلـوا في سيل الله امواتاً ، بل احياء عن ربهم يرزقون ٥فرحين بما اتا هم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . (ال عمران 3آيت 199)

سبحان الله رب نے فیصلہ کردیا کہ شہیدراہ خدا کومردہ مجھ بھی مت وہ رب کے ہاں زندہ ہیں روزیاں پاتے ہیں خوشیاں منارہے ہیں دنیا والوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ خیر ہم شہداء کوتو زندہ مان لیتے ہیں کیونکہ قر آن کریم اس کا اعلان کرتا ہے مگر انبیاء اولیاء کی حیات کہیں ثابت نہیں بلکہ انکی موت کی آیات موجود ہیں لہٰذاوہ زندہ نہیں یہ لوگ یہاں تک کہ ڈالتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوں تو ان کا خسل کفن کیسا؟ ان کی میراث کیوں تقسیم ہوئی؟ انکی ہیویاں اور جگہ نکاح کیوں کرلیتی ہیں ان تمام احکام ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ نہیں مردہ ہیں۔

تیسرے گروہ کاعقیدہ ہیہ ہے کہ انبیاء، شہداء اولیاء اور بعض علماء بھکم پروردگار بعد وفات زندہ ہیں کیوں نہ ہوں جبکہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر کٹ مرنے والے شہید بحیات ابدی زندہ ہیں تو جنکے دم قدم کی بیر بہار ہے وہ کیونکر زندہ نہ ہوں؟

فقیرای نشست میں حیات انبیاء تہداء اور اولیاء کے متعلق پھھیں پیش کرنا چاہتا ہے۔
خیال رہے کہ قدرت نے انسان میں دورو حیں رکھی ہیں ایک روح سلطانی ہے جبکا
ہیڈ کو ارٹر د ماغ ہے جس سے بیداری قائم ہے اور دوسری روح حیوانی ہے جس کا مرکز دل ہے
جس سے زندگی قائم ہے مگریہ دونوں روحیں جسم میں ایسے سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے انگارے
میں آگ ہے یا جیسے پھول میں رنگ و ہو ہے جسم میں سے روح سلطانی کے نکل جانے کے بعد
کی حالت کو نیند کہتے ہیں اور روح حیوانی کے نکل جانے کا نام موت ہے اوالا تو ہم اپنی اور
مقبولان بارگاہ الیمی کی نیندوں کا فرق تہمیں دکھاتے ہیں۔

ہماری روح سلطانی نیند میں جسم سے نکل کرجسم کوچھوڑ دیتی ہے اور ہم نیند میں ایک دم غافل ہو جاتے ہیں حتی کہ نیند سے ہمارا وضو بھی فتم ہو جاتا ہے بھی احتلام بھی ہو جاتا ہے For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي ميات مكيم الامت الله كالمحال ( 520 ) كالحكال المحالة ا بهاری خواب کا اعتبار بھی نہیں اور جمیں نیند کی حالت میں اینے تن وبدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ یعن ہماری روح سلطانی میند میں ہم سے نکل بھی جاتی ہے اور جسم کوچھوڑ بھی دیت ہے اب آ جاؤ حفزات انبیاء کرام کی نیند کی طرف ۔روح سلطانی ان کے اجسام سے نکل بھی جاتی ہے تحر انھیں جھوڑتی نہیں بلکہ برابر تعلق قائم رکھتی ہے جسکی وجہ ہے اٹھیں نیند میں غفلت طاری نہیں ہوتی اس لئے انکی نیندوضو بھی نہیں تو ڑتی ، آٹھیں بھی احتلام نہیں ہوتا انکی خواب وی اکہی ہوتی ہے عرض مید کدان پر نیند کی حالت میں بھی بیداری کے احکام جاری رہتے ہیں حتی کدان کی خواب سے شرعی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں دیکھو بیچے کو ذریح کرنا ہر دین میں حرام ہے مگر حضرت ابراہیم علیہالسلام کےخواب نے اس حکم کومنسوخ کردیا اور وہ خواب کی بناء پر اپنے فرزندار جمند کے ذرج پر تیار ہو گئے مگر اس کے باوجودان کوسوتا ہوا نیندفر ما تا ہوا بھی کہا جا تا ہے اوران پر بہت سے احکام جا گئے والوں کے جاری نہیں ہوتے اس حال میں ان پر نہ نماز فرض ہوتی ہے نہ بکینج نہ سلام کا جواب اور نہ بیداری کے دوسرے احکام اب اس وقت میں ان کو بیہ کہہ سکتے ہیں کہوہ سوررہ ہیں نیند کرہے ہیں ریجی کہہ سکتے ہیں کہوہ جاگ رہے ہیں ریجھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں مگرا لگ الگ حیثتیوں سے جب اپنے اور پیٹمبروں کی نیند میں فرق سمجھ لیا اب دونوں کی موتوں میں فرق بھی رکھے لوء کی روح حیوانی بھی ان کی موت کے وقت جسم ہے انكل جاتى ہے اى روح كے نكل جانے كانام موت ہے اس كحاظ سے الحيس ميت فرمايا جميا (انك میست) ای خروج روح کی وجہ سے ان پر کفن دفن کے احکام جاری ہو گئے مگر ہماری روح جسم سے نکل جانے کے بعد جسم کو چھوڑ بھی ویتی ہے اس کی حفاظت نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہمارے جسم بالکل بے جان ہو جاتے ہیں ہماراعلم سمع وبصر وغیرہ ختم ہوجاتے ہیں نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دودن کے اندراندرجسم گل سڑ جاتا ہے مٹی برابر ہوجاتا ہے اور ہم برمر دوں کے سارے احکامات جاری ہوتے ہیں مگران حضرات کی روح نکل جانے کے باوجودان کے جسموں کوئیس حصورتی بلکہ ان کی حفاظت کرتی رہتی ہے تکہداشت فرمائی ہے اس بناء پر ان کے جسم گلتے سڑتے جمیں اوران کی تمام تو تیں بحال رہتی ہیں بلکہ پہلی زندگی ہے کہیں زیادہ ہوجاتی ہیں اس معنی کے کحاظ ہے وہ حضرات مردہ تہیں بلکہ زندہ ہیں اس کی تائید خودسر کار انور مُنْ اِنْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِن

کمات طیبات ہیں کہ فرمایا ف انسی المسواء مقبوض (صدیث تریف) یعنی میری روح قبض کلمات طیبات ہیں کہ فرمایا ف انسی المسواء مقبوض (صدیث تریف) یعنی میری روح قبض ہونے والی ہے قبض روح اور چیز ہے ترک روح کی تکا جھاور ہے، ای طرح جسم سے روح کا نکل جانا کچھاور ہے اور جسم کا روح سے نکلنے کے بعد بے جان ہوجانا کچھاور ہے اب ہم حیات النبی کے مسئلہ پر چند دلائل قرآن وحدیث فقداور اجماع امت سے پیش کرتے ہیں۔

ہرزبان میں میہ قاعدہ مقرر ہے کہ زندوں کے لیے پچھاور لفظ استعال کرتے ہیں مردول کے لیے بچھاور ، چنانچہ اردو میں مردوں کے لیے ''تھا'' فاری میں''بود'' عربی میں کے ان انگریزی میں' واز (Was)''وغیرہ الفاظ ہیں اور زندوں کے کے اردومیں (ہے) فاری ''ہست''انگریزی میں''از(ls)''ہے جتانچے زندے کی حکایت بول کرتے ہیں کہ فلال بڑاا چھاہے عالم ہے تنی ہے بادشاہ وزیر ہے کیکن بعدموت کہا جاتا ہے وہ اچھاتھا عالم تھا مردے کوکوئی'' ہے''نہیں بولٹا اور'' ہے''بولنے والے کوجھوٹا کہا جاتا ہے غرض ہیرکہ'' ہے''زندے کی حکایت اور''تھا'' مردے کی جب سیمجھ لیا تو غور کرو کہ اسلام کا کلمہ شریف ہے لا السے الا السلام محمد رسول الله \_ يعنى الله كسواء كوئى معبود بيس محد الله كرسول بين مَالْيَوْجُمُ \_ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی صحابہ کرام نے بہی کلمہ بڑھا آؤان اور نماز میں بھی اسی کی گواہی دی گئی اور وفات شریف سے اب تک پی کلمہر ہا اور قیامت تک یمی رہے گا اگر حیات النبی درست نہ ہوآپ کی موت کاعقیدہ رکھا جائة تمام مسلمانول كاكلمه نماز اورآ ذان سب غلط ہوگئے بلکہ اب کلمہ یوں ہونا عاب، كان محمد رسول الله العن محدالله عَمَالله عَمَاله عَمَالله عَمَالله عَمَاله عَمَال حضرت انسان مسلمان بيحيه موتاب اذان اورنماز بيحيه اداكرتاب حيات الني يهل مان لیتا ہے مسکلہ حیات النبی ایمان اور نماز وغیرہ کی اصل ہے۔

قرآن کریم فرما تاہے۔ولا تنکہ وا از واجه من بعد ہ ابدا (حزاب33 آیت 53) یعنی ہمارے حبیب کی بیویوں سے ان کے بعد بھی نکاح نہ کرو، اس آیت شریف نے دوطرح حیات النبی کا مسئلہ ٹابت کیا ایک اس طرح کہ حضور مُنْافِیْن کُلُم کے میات متیم الامت است کی کران کی این کی این کی این کی بیوی بی مانا کرفر مایا "از واجه"

پرده فر مانے کے بعد بھی ان کی از واج پاک کوان کی بیوی بی مانا کرفر مایا "از واجه"
معلوم ہوااز واج پاک حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی انکی بیویاں بی رہیں
ان کا تکاح ٹوٹائیس ورنہ فاوند کی موت نکاح تو ٹر دیتی ہے، دوسرے اس طرح کہ
مسلمانوں کوان ہے نکاح کرنا حرام قرار دیا کیوں؟ اس لئے کہ وہ بیوہ نہیں ہوئیں
ان کے فاوند زندہ ہیں۔ (مُنَائِینِ اُنْ

بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ نکاح کی حرمت اس لئے ہے کہ وہ مسلمانوں کی ما تیں ہیں رب فرما تا ہے۔ واز واجدہ امھا تھم (الاحزاب 33 آیت 6) گریہ بھنا غلط ہے کونکہ وہ بیبیاں احر ام میں ما تیں ہیں نہ کہ احکام میں اس لئے ان کی بیٹیال مسلمانوں کی بہنیں نہیں ان کی بہنیں ابھائی مسلمانوں کی فالہ اماموں نہیں۔ ان سے پر دہ فرض ہے رب فرما تا ہے۔ وافدا سالت موھن متاعاً فسئلوھن من وراء الحجاب (الاحزاب 33آیت 53) نہاں کی میراث مسلمانوں کو لئی ہے نہ سلمانوں کو ان کو اگر حضور تنافی ہے کہ کو کے طلاق دے دیں تو اس کا نکاح دور ہے مسلمان سے ہوسکتا ہے جسے حضرت امیمہ بنت جون کا ہوار ب فرما تا ہے:

اس کا نکاح دور ہے مسلمان سے ہوسکتا ہے جسے حضرت امیمہ بنت جون کا ہوار ب فرما تا ہے:

ان کہ تیں تر دن الدیوۃ الدنیا وزینتھا فتعلین امتعکن واسر حکن

سراحاً جميلًا. (الاتزاب33 آيت28)

یعنی اے بیبیوا گرتمہیں دنیاوی زندگی اور یہاں کی زینت اور شیب ٹاپ مرغوب ہے تو آؤمیں تہمیں عدت کاسا مان دول اور طلاق دے دول۔

اگرطلاق سے وہ بیبیاں کہیں نکاح نہ کرسکیں تو طلاق ان پر شخت ظلم ہوتی کہ وہ معلقہ ہوگررہ جاتیں ان پر شخت ظلم ہوتی کہ وہ معلقہ ہوگررہ جاتیں ان کیے رب نے فر مایا۔ من بعدہ ابدا بعنی پنجیبر کی وفات کے بعدان سے نکاح نہ کروصاف معلوم ہوا کہ کہ وہ بیبیاں تعظیم اورادب واحترام میں مائیں ہیں بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر مائیں ہیں لیکن احکام میں مائیں نہیں ہیں ان سے نکاح ہونا اسی بناء پر ہے کہ حضور علیہ السلام باحیات ہیں۔

اس کی ازواج سے جائز ہو نکاح اس کا ترکہ ہے جو فانی ہے

# التحالي حيات حكيم الامت النبية المحالي التحالي ( 523 ) حمالي التحالي ( 523 ) حمالي التحالي ( 523 ) حمالي التحالي التح

- رب تعالی فرما تا ہے وسئ من ارسلن من قبلك من رسلنا (الزعوف 143 اے 24 اور معبود بنانے 43 اے 25 اور معبود بنانے تقے جن كی عبادت كی جائے ، رب العالمین نے اپنے پیارے صبیب كواز حضرت تھے جن كی عبادت كی جائے ، رب العالمین نے اپنے پیارے صبیب كواز حضرت آ دم تا حضرت عیسی علیہ السلام تمام نبیول سے پوچھنے كا تھم دیا اور پوچھااى سے جاتا ہے جوز ندہ بھی ہوجواب بھی دے اس آیت نے حسب ذیل مسائل ثابت کے۔
  - سارے نی زندہ ہیں۔
  - وه اپن قبروں میں پابند نہیں عالم کی سیر کر سکتے ہیں۔
    - زنده مقبول بندول سے کلام کر لیتے ہیں۔
  - ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے بیں فر مایا
    گیا کہ خط ، ڈاک یا تار کے ذریعے ان سے پوچھ لو نہ یہ کہ ان کی
    قبروں سے جاکر پوچھونہ بی کریم تا پیر کھی ان کے مزارات پر بھی گئے یہی
    مطلب ہے کہ اے پیارے وہ حضرات تہارے پاس آتے رہتے ہیں
    آپ ان سے بھی پوچھ لیس یہ آیت حیات النبی کے لیے ایس صرت ہے
    جس میں تاویل کی مخوائش نہیں کیونکہ نہ ان نبیوں کی امتوں سے پوچھنا
    مراد ہے نہ ان کی کتابوں سے کیونکہ ان کی امتیں فنایا مشرک ہوچی تھیں
    اوران کی کتابیں فتم یا محرف ہوچی تھیں جن میں کفروشرک بھوچی تھیں
    بافر ما تا ہے مادلھم علیے موته الا دابة الارض. (سبا 34 آیت 14) یعن
    - رب فرما تا ہے مادلھم علیے موتہ الا دابۃ الارض. (سبا 34 آیت 14) یعنی سلیمان علیہ السلام کی وفات بجز دیمک کے کسی اور نے نہ بتائی ،اس ویمک نے آپکی لائٹی کھالی اس آیت نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد لائٹی کی لائٹی کھالی اس آیت نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد لائٹی کی فیک پراتنا عرصہ کھڑ ہے رہے کہ وہ لائٹی پرانی ہوکر دیمک خوردہ ہوگئ اس دور میں آپ علیہ السلام کا جسم شریف نہ گلا سڑا نہ ہی جھڑا پنة لگا کہ نبیوں کی روح جسم میں آپ علیہ السلام کا جسم شریف نہ گلا سڑا نہ ہی جھڑا پنة لگا کہ نبیوں کی روح جسم

# المناب كر المنابعة ال

ے نکلنے کے بعد بھی جسم کی حفاظت کرتی رہتی ہے بہی معنی حیات کے ہیں۔ ولاتے قبولو (القرہ)اس آیت میں رب تعالیٰ نے شہداءکو صراحنازندہ کہااس زندگی

و میں مستوقو را بہرہ ہیں ہیں ہیں دہ جب میں سے ہمد ہور سرار سراہ ہیں است میں کسی تاویل کی گنجائش ہیں کیونکہ یہاں موت کی فعی کے بعد ' بسل' کے ساتھ میں سرون میں دن من معز علم میں میں مخفینید

حیات کا شوت ہے اور 'بل '' کے معنی علم بیان دانوں برخفی نہیں۔

⑻

4

0

و لاتحسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون (العران آيت 149) يعنى جوراه خدايل قل بوجا كي ان كوم ده نه كهو بلكه وه زنده بي ايز ترب كم بال رزق دية جاتے بي بي آيت بھى نهايت شان دار طريقه سے حيات شهداء كو ثابت كررى ہے اس آيت بي بهمى تاويل كى كوئى ضرورت نبيل ب

مشکوۃ شریف باب فضائل جمعۃ میں ہے کہ بی پاک آئیڈ آئی نے مایا جمعہ کے دن ہم پرزیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارے درود ہم پر پیش ہوتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیایارسول اللہ بعدوفات کیے پیش ہوں گے آپ کا جسم پاک ۔۔گل سڑ چکا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کا کھانا حرام کردیا ہے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں رزق دیے جاتے ہیں۔

ک، فرماتے ہیں نبی کریم آگائی آگا کہ ہم شب معراج کو حضرت موی علیہ الساام کی قبر پر سے گزر سے گزر سے گزر سے گزر سے تو نماز پڑھی مردہ کیونکر نماز پڑھ سے تو نماز پڑھی مردہ کیونکر نماز پڑھ سکتا ہے راقم الحروف عفی عندریہ)

ایک صحابی بحالت سفر کسی میدان میں رات کے وقت کھیر نے واقعوں نے زمین کے بینچ سے سورہ ملک کی تلاوت نی جیران ہوگئے جب وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سارا ماجراعرض کیا نبی پاکٹ کا ٹیکڑ کے ان کو بتایا کہ وہاں کسی مومن کی قبر ہے جو زندگی میں سورہ ملک پڑھنے کا عادی تھا بعد موت بھی اپنے مشغلے میں لگا ہوا ہے۔ معراج شریف کے موقع پر سار بے نبیوں کا بیت المقدس میں حاضر ہونا حضور علیہ معراج شریف کے موقع پر سار بے نبیوں کا بیت المقدس میں حاضر ہونا حضور علیہ

معران مریف کے موتع برسارے بیوں کا بیت المقدی میں عاصر ہونا حصور علیہ السلام کے بیجھے نماز پڑھنا، پھر مختلف آسانوں پر مختلف نبیوں کا حضور علیہ السلام کے

# والمحالية الامترين 525 كالمحالامترين والمحالامترين والمحالامترين والمحالامترين والمحالامترين والمحالامترين والمحالام والمحالات والمحالات والمحالة و

استقبال کے لئے موجود ہوتا بہت ی احادیث سے صراحثاً ثابت ہے ) (حیات ہے توبیکام ہوئے)

صحرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ جب تک میرے جمرے میں حضور تَافِیْرَ اللّٰہِ اللّٰهِ عنہ مدُون رہے تو میں بے تجاب اندرداخل ہوجاتی زیارت کرتی سمجھتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں اور ایک میرے والدمگر ۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں وفن ہوئے جب سے بلا تجاب اندر نہیں جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے دیا کرتی ہوں۔

ان احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرات انبیاءاور اولیاء بعد وفات زندہ ہیں زندوں کو ملا حظہ فر ماتے ہیں دنیا کی سیر کر لیتے ہیں یہاں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں ان کی نگاہ نگاہ و خیال کی رفتار ہے بھی تیز ہے۔

صحابہ کرام ہے کیکر آج تک سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حیات بی حیات ولی اور حیات شہداء برحق ہے اور بعض اولیاء اللہ کے مدفون جسم صدیوں بعد ویسے ہی دیکھے گئے جیسے ابھی تازہ دفن ہوئے ہوں ابھی ہمارے گجرات موضع نوشہرہ شریف میں حضرت سید ما گھن شاہ صاحب علیہ الرحمة کی قبر کھل گئی ان کو وفات پائے تقریبا تین سوستر 370 سال گزر گئے ہیں گر ان کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا تمام اعضاء درست اور نرم سے جیسے سور ہے ہیں زیارت کے لیے تقریباً تین ماہ تک لوگوں کا تا تابند ھارہا۔

یہ داقعہ بخاری شریف میں بھی ہے اور جذب القلوب وغیرہ کتب تو اریخ میں بھی ہے اور جذب القلوب وغیرہ کتب تو اریخ میں بھی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے روضہ مطھر ہ کی ایک دیوارگرگی ایک قبرشریف شق ہوگئی اور ایک پنڈلی ظاہر ہوگئی لوگ گھبرا گئے کہ بیس بیہ پنڈلی حضور علیہ السلام کی نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کی نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ہے دیوارگر نے اور بتانے کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے اس قتم کے واقعات استے ہیں کہ ہمارے شارے شارسے ہاہر ہیں غرض بیر کہ آیات قرآنیہ احادیث نبویہ ،عقا کہ صحابہ کرام ،اجماع کے ہمارے شارسے اہر ہیں غرض بیر کہ آیات قرآنیہ احادیث نبویہ ،عقا کہ صحابہ کرام ،اجماع

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

ميات حكيم الامت التي المراه و المراه و التراث التي المراه و التراث و التراث

امت، تجربه اورمشاہرہ ہے حیات النبی حیات اولی اور حیات الشہد اء ثابت ہے۔ آ کے ارشاد ہوا،ولکن لا تشعرون ۔۔۔اورلیکن تہیں شعور نبیں اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے عوام اے عام مومنوان کی حیات کا شعور تہم ہیں ہوتا جیسے جلتے ہوئے چراغ کوئسی ناندیا بڑے برتن ہے ڈھانک دیاجائے تو چراغ تو اپنی جگہروش ہے گر دیکھنے والے کے لیےوہ ناندوہ بڑا برتن آثر بنا ہوا ہے ان کی حیات کواس مثال سے بھی کہیں ا علے دار قع ہے جود بیرہ دل رکھنے والے ہیں وہ ان کی حیات کومحسوں بھی کرتے ہیں اور ان سے كلام بھى كرتے ہيں يہاں ايسے لوگوں سے خطاب بيس ہے آخر ميں ہم ان لوگوں كے شبہات بھی دفع کردیتے ہیں جوغلط ہمی کی بناء پراس مسئلہ کے منکر ہیں واہیات گفتگو کیں تو بہت ہیں مگر ان کےاصول واعتراض فقط تین ہیں ایک تو وہ آیات قر آنیہ جن کوہم نے ابھی ذکر کیا اور ان کے جوابات دیے ،انگ میست وانہم میتون (الزمر39 آیت30) وغیرہ دوسرے ہیکاگروہ حضرات زندہ ہیں تو کھاتے پیتے کیا ہیں؟ بغیر کھائے پیئے زندگی قائم رہناعقل کےخلاف ہے اس کے بہت سے جوابات ہیں ایک تو وہ جو تر آن کریم نے دیا۔ یسر ذقون لیمنی وہ اللہ کے تصل ہے جنت کی تعتیں کھارہے ہیں دوسرےخود انسان پر بعض موقع ایسے آتے ہیں جب کہ وہ ظاہری کھانے پینے سے بے نیاز ہوجاتا ہے مال کے پیٹ میں بیجے میں جارمہنے میں جان پر تی ہے تگر پریدا ہوتا ہے نومہینہ بعد ، پانچ ماہ کے عرصہ میں وہ کیا کھاتا پیتا ہے؟ بیشاب پاخانہ كہاں كرتا ہے؟ سانس كدھرليتا ہے؟ بيسب باتيں عقل سے ماوراء بيں امام رازى عليه الرحمة ایک مقام پرفرماتے ہیں اس راز کو بڑے ہے بروافلے بھی نہ پاسکا، بچہاتنا کمزور ہوتا ہے کہاس کے ناک اور منہ پردھنی ہوئی روئی رکھ دی جائے تو گھٹ کر مرجائے مگر وہی بچہ جلی رحم اور بیٹ کے غلافوں میں رہتا ہے زندہ رہتا ہے اس سے بروی بات ریا کے مرغی کا بچہ اعثرے میں رہتا ہے جس میں نہوزن ہے نہ سوراخ مگرزندہ رہتاہے۔

اصحاب کہف ہزار ہاسال سے سور ہے ہیں بغیر کھائے بیئے زندہ ہیں ان کی زندگی تو قرآن کریم کی نص قطعی سے ٹابت ہے حضرت عیسی علیہ السلام قریباً دو ہزار سال سے آسان پر ہیں زندہ ہیں وہاں کون ساباور جی ہے؟ اسی طرح میے حضرات زندہ ہیں اور اس رزق سے بے نیا والمال ميات مكيم الامت الله المحال 527 كالمحال المحال المح

ز ہیں نی اکرم مَالْیْرَا اُلِی وصال کے روز وں میں کئی کئی روز نہ کھاتے تھے نہ پینے تھے ایک مرتبہ سلطان العارفين حفرت بايزيد بسطامي عليه الرحمة نے تين (3) سال تک پانی نه پيا، تيسرا اعتراض بیہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام سو 100 برس تک بے جان رہنے کے بعد جب زندہ ہوئے تو سمجھے کہ میں ایک دن سویایا اس سے بھی کم قرآن کریم فرما تاہے قسال لبشت یوما اوبعض یوم (القرہ)اصحاب کہف تین سونو (309) سال سونے کے بعد جب جاگے تو ہولے كهم دن بحريااس كم همر ان كم تعلق بهي قرآن كريم فرمار ما بـــــ قال لبشنا يوما او بعض يوم (الكھف18 آيت19) پنةلگا كها نبياءاوراولياءوفات كے بعداس عالم سے بالكل بے خبر ہوجاتے ہیں حتی کہ آفتاب کا نکلنا، چھینا اور زمانہ گزرنا بھی ان پر مخفی رہتا ہے اورتم کہتے ہو کہ سب کی خبر رکھتے ہیں تمہارا رہے تقیدہ قرآن کے خلاف ہے جواب رہے کہ ان بزرگوں کو رب العالمين نے اس طرف سے بے توجہ کر کے اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا بیخصوصی واقعہ ہے قانون نبيل اس ميل وه علمتين تقيل جوقر آن كريم اينے مقامات پرارشادفر مار ہاہے كه وہ يہجھ کر مخلوق کے پاس آئیں مخلوق ان کی زندگی دیکھ کر قیامت کی قائل ہوجائے جیسے حضرت عزیز علیہ السلام کے پاس کھانا اور پانی سو (100) سال تک رکھار ہااور بگڑ انہیں تو کھانے کانہ بگڑ نا قانون نہیں بلکہ خصوصی واقعہ ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ نبی کریم مَنَافِیَقِمُ فرماتے ہیں کہ نیند میں ہماری آئیسیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے مگر ایک بارسفر میں سرِ کارمُنَا پَیْکِیْمُ اور صحابہ کرام رضی الله عنه کی آنکھالیم لگی که نماز فجر قضا ہوگئ جب آفتاب بلند ہوگیا تو تھلی اس واقعہ ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نعوذ باللہ سرکارعلیہ السلام کاوہ فر مان غلط ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ چونکہ رب عِيا ہتا ہے كەحضور عليه السلام كى امت كو قضاء نماز پر مصنے كا طريقة معلوم ہو جائے اس لئے اس رات اینے حبیب کواپنی طرف متوجہ فر مالیا غفلت نہ تھی بلکہ رب کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ ہے دوسرى طرف بياتو جهى تقى اوربيخصوصى واقعه تقاتانون نبيس تقاتفيير صوفيانه بيها كهجهم كى زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے دل کی زندگی عشق رحمان سے ہے اور تقب اماره کی زندگی کفروطغیان سے زیست دل اور روح کی موت ہے اس لیے اس کو مار دینے کا تھم ہے دوھک کی زندگی شالے (ریکھے) کی موت ہے اور خودروگھاس پھوس کی زندگی کھیت کی موت ہاں لئے کسان ان زائد چیز وں کو مارتے رہے ہیں مشاک اپنے مریدین پرای لئے مروت ہاں گئے کسان ان زائد چیز وں کو مارتے رہے ہیں مشاک اپنے مریدین پرای لئے ہروقت نظر رکھتے ہیں مجاہدے کی تلوار عبادات کے نیزے ترک دنیا کے تیروں سے اس کو ہمیشہ مردہ رکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

پیررا مگزیں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر

چوں گرفتی پیر بهن تشکیم شو بهچو موسی زیر تھم خضر رو

> گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه طفلے را کشد تو موکن

صوفیاء فرماتے ہیں آیت کا منتاہ ہے کہ اے مسلمانوں ان لوگوں کومردہ نہ کہوجن
کفتر امارہ عشق الہی کی راہ میں مجاہدے کی تلوار نے تل وفنا کیے جا چکے ہیں بلکہ وہ تو ہمیشہ
کے لیے زیمہ ہوگئے کیوں کہ ان کی روح اور دل کو دائی زندگی لگی ہے جے ملک الموت بھی فنا
نہ کر سکے البتہ ہمیں ان کی زندگی کا حماس نہیں کیوں کہ دماغ کی آ تکھ سے صرف جسم کی زندگ
دیکھی جا سکتی ہے آگر تہمیں ان کشتوں کی زندگی دیکھنا ہوتو دل والی آ تکھ پیدا کروسونا کشتہ ہوکر ہمیدوں بیاریوں کوشفاد بتا ہے عشاق کشتہ ہو
میمیوں بیاریوں کوشفاد بتا ہے ہے عشاق کشتہ ہوکر ہمیدوں بیاریوں کوشفاد بتا ہے عشاق کشتہ ہو
کر ہزاروں کشتوں کو زندگی بخش دیتے ہیں ای لئے رب تعالی نے زندے کا فرول کومرد بیل موات غیر احساء (انتیا کہ اموات غیر احساء (انتیا کہ ان کا فرول کو زندہ قراردیا کیول کہ ان
کافروں کتو روح اور دل مردہ شے مگر ان کے نسما مارہ مردہ اور دوح ودل زندہ ہیں خدا تعالیٰ
معجمہ واللہ واصحابہ اجمعین۔

(ورس القرآن ص449 تاص464، رسائل نعيبيه الينياً مطبوعه يعيى كتب خاندلا مور)

ورس قرآن \_موضوع وعااوراس کے آداب واہمیت:

آبیت مبارکه دو اذا سالك عبادی عنی فانی قریب احبیب دعوة

الداع اذا دعان فلیستجیبوالمی ولیو منوا بی لعلهم یوشدون (سوره البقره)

ترجمه: اے محبوب جبتم ہے میرے بیارے بندے میرے متعلق پوچیس توفر ما

دو کہ میں نزدیک ہی ہول پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جواب دیتا ہول
انھیں بھی چا ہے کہ نیری سین اور مجھ پرایمان لا کیں تا کہ ہدایت پاجا کیں۔

شان نزول:

ال آیت کریمہ کے شان نزول میں بہت روایات ہیں جن میں سے ایک ریہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جوش عشق البی میں توپ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارارب کہاں ہے وہ کسی پکاراور کس طرح کی فریاد سنتا ہے؟ آہتہ کی یا بلند آواز کی تب ریم آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر:

واذا سالك عبادى عنى \_\_\_\_اگر چاس كانزول خاص موقع پر بهوا مراس ك عبارت عام ب يعنى بهي كسيس كمسلمان آپ ميراپية يوچيس سالك سوال بي بنا به جس كمعنى بين ما نگنارب فرما تا بهواما السائل فلا تنهو (سورة الفحل) اور يوچفار ب فرما تا بهويسلونك عن المحيض \_\_\_ (سورة البقره) يبال دونول معنى بن كت بين يعنى جب مير بنديم سيرى ذات وصفات كمتعلق يوچيس يا جب تم بن كت بين يعنى جب مير بنديم معلوم مواكد نبي كريم تاليم الله كاپية بين اور پية بتان والے بين \_

الله كى ہر اك چيز كا سامان محمد بيں (مَلَيْظُمُ)

توحيد كے مضمون كا عنوان محمد بيں (مَلَيْظُمُ)

ديمهو صحابہ كرام رب تعالى كا پية يو چھنے كہاں محمے؟ حضور عليه السلام كے پاس اور حضور عليه السلام سے بعلی بين فرمايا كہ جہال تم رہتے ہو وہاں ميں، جھے كيا پية كه رب كہاں ہے؟

مضور عليه السلام نے بھى بين فرمايا كہ جہال تم رہتے ہو وہاں ميں، جھے كيا پية كه رب كہاں ہے؟

بلكه اس مولاكر يم كا محمح پية بتا ويا حضور ظاليم في تو سارے عالم غيب كا پية بتانے والے بيں چنا نچه الكه اس مولاكر يم كا بيثا فوت ہوا چھاكه يارسول ميرابينا كہاں ہے اگر جنت ميں ہے الكہ عورت نے جس كا بيثا فوت ہوا چھاكہ يارسول ميرابينا كہاں ہے اگر جنت ميں ہے

الكالي ميات مكيم الامت بند كالكال 530 كالكال المكالي ا تو خیرا گردوزخ میں ہےتو خوب روؤں حضور علیہ السلام نے بیرند فر مایا کہ بچھے جنت دوزخ کی کیا خبر؟ میں مدینے میں وہ مقام یہال ہے کروڑوں میل دور اور نہ بیفر مایا کہ اچھا حضرت جبریل سے پوچھ کر بتا ئیں گے بلکہ فورا فر مایا جنت کے آٹھ در ہے ہیں جن میں سب ہے او نیجا فردوں ہے تیرالز کا جنب فردوں میں ہے ایک عورت جس کالڑ کا شہید ہو چکا تھاس نے حضور عليدالسلام سيه يوجها كدالله نے ميرے بيج كے ساتھ كيا كيا توبين فرمايا كه تيرا بجداور عالم ميں موجود ہے میں اور جہال میں ہول وہ دوسراجہاں ہے جھے وہاں کے حالات کی کیا خبر؟ بلکہ فورا جواب دیا کہ اللہ تعالی ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے کلام فرما تا ہے لیکن تیرے لڑکے سے بے جابانہ کلام فرمایا اور فرمایا مجھ ہے بچھ ما نگ تیرے بیٹے نے عرض کیا کہ تیرے دیئے ہوئے ہے مجھے سب پچھل گیا ہے تمنا رہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے نام پرسر کٹاؤں غزوہ مونہ میں حضرت جعفررضی الله عنه شهید ہوئے مدینه منورہ میں تشریف رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ان کی شہاوت کی خبر دی اور فر مایا کہ رب نے حضرت جعفر کو دو پر عطا فر مائے جن ہے ہے وہ جنت میں اڑتے پھررہے ہیں اس دن سے ان کا لقب حضرت جعفر طیار ہوا رضی اللّٰہ عنہ ان واقعات ہے معلوم ہوا کہ دونوں جہال حضور علیہ السلام کی نظر میں ہیں ۔ عسن ہے۔۔۔۔اس لفظ میں بہت احمال ہیں مگریہاں قریب اور دور ہونا مراد ہے جیسا کہ اگلی آیت ہے معلوم ہور ہاہے یعنی اے محبوب مَنْ الْمِیْرِ اللّٰ میرے متعلق آپ سے پوچھیں کہ میں ان سے دور ہوں یا نزد کیاتوف انسی قریب ۔۔۔۔علائے کرام فرماتے ہیں کہ یہاں قل پوشیدہ ہے بینی ان ہے فرمادو کہ میں نزد یک ہی ہوں مگر صوفیا کرام کے مشرب میں قل پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ان کے ہاں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں اور مجھے آپ کے ذریعہ ڈھونڈیں تو میں ان سے قریب ہی ہوں اور اگر آپ سے دورر ہیں تو خواہ مجھے محیدوں میں ڈھونڈی یا کتبے میں ان سے دور ہی ہوں عبادی فرما کر ای جانب اشارہ کیا گیا یعنی میری ہرتم کی عبادت کرنے والے اور ہرطرح کے نیک بندے آب سے بیا چھرمیرا پہتدلگا سکتے ہیں کیوں نہ ہوحضور کا ٹیٹھ خدا کا دروز او ہیں مالک ہے ملنا ہوتو اس کے دروازے پر بی جایا جاتا ہے جھیت بچھیت اور دوسری دیواریں اگر چہ مالک ہی کی ہیں

# مروه ما لک کے ملنے کی جگریں۔

بخدا خدا کا بہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہوجو یہان نہیں تو وہاں نہیں قریب ۔۔۔۔قرب ہے بنا بمعنی نزد کی دور کامقابل قرب کی قشم کا ہوتا ہے۔

- 🕡 قرب مكانى، جيسے كہاجاتا ہے گجرات وزير آبادے قريب ہے۔
  - وتربزمانی، جیے جعرات جمعہ ہے تریب ہے۔
- ترب جنانی ، یعنی دل کے قریب ہونا جیسے کہا جاتا ہے آج کل پاکستان سے کابل دور ہو گیا یعنی پاکستان کے تعلقات کابل سے اجھے ہیں۔
- ترب درجہ۔ جیسے وزیر بادشاہ کے قریب ہے لیعنی مرتبے اور درجے میں اس کے قریب ہے۔
- قرب کرم و مهر بانی: یہاں اس آیت میں آخری شم کا قرب مراد ہے بیتی الله کا کرم

  الله کی رحمت اور مهر بانی اس کے بندوں ہے قریب ہے کیونکہ الله تعالیٰ مکانی اور

  زمانی قرب سے پاک ہے اس لیے کہ وہ نہ تو کسی مکان میں ہے نہ زمانے میں

  جب مکان اور زمان نہ تھا تب بھی وہ تھا اور جب بیسب پچھ فنا ہو جائے گا تب بھی

  رہے گا، اس آیت کر یمہ کی تفسیر وہ آیت ہے۔۔۔۔ ان د حسمة الله قریب من

  السمحسنین ۔۔۔۔ (سور ۃ الانہیاء) لیمنی الله کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے اس

  آیت نے بتا دیا کہ ان جیسی آیات میں قرب ربانی سے مراد رحمت کا قرب ہے

  مکانی اور زمانی قرب نہیں۔

  مکانی اور زمانی قرب نہیں۔

خیال رے کہ اللہ کاعلم اس کی قدرت اور اس کی رزاقیت ہر بند ہے سے قریب ہے اس کے متعلق ارشاد ہے و هو معد کے مایسند اللہ من حبل الحدید آیت 4) تم جہال بھی ہووہ تنہار ہے ساتھ ہے اور ارشاد ہوا ، نسحت اقوب الیہ من حبل المودید ۔۔۔۔(ق 50 آیت تمہار ہے ساتھ ہے اور ارشاد ہوا ، نسحت اقوب الیہ من حبل المودید ۔۔۔۔(ق 50 آیت ، 16) ہم بند کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں گرتم و کیھے نہیں ان سب آیات میں علم اور قدرت کا قرب مراد ہے اور اس آیت (فانسی قوب ۔۔۔۔) میں رحمت کا قرب مراد ہے۔

# والمحالية المنتابية المحالامت المنتابية المنتا

البذاوه آيت اين مقام يردرست باوريرايت إن جگهدرست بـ

یادر ہے کہ بول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہروفت ہی قریب رہتا ہے مگر چندوقتوں میں خصوصیت سے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔

تہجد کے دفت جب بندہ اپنے گناہ اوراس کی رحمت کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے

وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا وہ کون سا کرم ہے جوتو نے نہیں کیا جس لائق
میں تفامیں نے کرلیا جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر گناہ میں نے کر لیے بخش تو

دے درخت خاردار سے کا نے بی نکلتے ہیں اور درخت بار دار پھل ہی دیتا ہے یہ
آ واز عرش کو ہلا دیتی ہے۔

- تلاوت قرآن شریف کے وقت \_
  - نوافل نماز میں۔
- تحدے میں حدیث شریف میں ہے کہ نوافل کے ذریعہ بندہ رب ہے اتنا قریب ہوجاتا ہے کہ نوافل کے ذریعہ بندہ رب ہے اتنا قریب موجاتا ہے کہ بندے کے اعضاء میں ربانی طاقتیں کام کرتی ہیں۔
  - اللہ کے مقبول بندے کے آستانہ پر حاضری کے وقت مولا نافر ماتے ہیں۔ ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء

ہیوہ طالات ہیں جن میں رب تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے خیال رہے کہایک ہے بہت قریب ہوتا ہے خیال رہے کہایک ہے بندے کا رب سے قریب ہونا دوسرا ہے رب کا بندے کے قریب ہونا وہ کرئی توہم سے قریب ہے گرہم اس سے دور ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

یار نزدیک تر ازمن بمن است ویں عجب بین که من ازوے دورم

مبارک ہیں وہ بند ہے جورب سے قریب ہیں اور سعید ہیں وہ ساعتیں جن میں بندہ رب سے قریب ہیں اور سعید ہیں وہ ساعتیں جن میں بندہ رب سے قریب ہو، اس قریب کی دونوعیتیں ہیں ایک رید کر محصوں ہونے لگتا ہے کہ رب میں ایک میرے ساتھ ہے ور مجھے و کھور ہا ہے اس تصور کا نتیجہ ریہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر دلیری نہیں میرے ساتھ ہے ور مجھے و کھور ہا ہے اس تصور کا نتیجہ ریہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر دلیری نہیں

والمحالية الامتالية المحالية ا

کرتا اور دنیا کا کوئی حال بندے کورب سے غافل نہیں کرتا ہے بہت بڑا مقام ہے دوسرا ہے کہ بندے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں رب کو د کھے رہا ہوں اس کا جمال میری آنکھوں کے سامنے ہاں کا بتمال میری آنکھوں کے سامنے ہاں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں تر رہتی ہیں دل میں سوز وگداز رہتا ہے عبادتوں میں لذت آتی ہے ریتر ب پہلے ترب سے بلندوبالا ہے۔

#### كايت:

ایک شخص نے اپنی عمر کے ای سال تقوی پر ہیزگاری عبادات میں گزارے جب
زندگی ختم ہونے کا وقت آیا تو شیطان نے اسے بہکا یا انسانی شکل میں آکر کہنے لگا کہ تو ہر وقت
کے پکارتا ہے وہ بولا اپنے رب کو۔ البیس نے کہا اس عرصے میں رب نے بھی بھنے پکارا؟ یا پکار
کے جواب میں بھی لبیک کہا؟ وہ بولا نہیں شیطان بولا تو بڑا پاگل ہے کہ ایسے کو پکارتا ہے جو تیرا
جواب نہیں ویتا کسی کو دو چار خط لکھتے ہیں گر ادھر سے جواب نہ آئے تو خط بند کر دینے چاہیں
عبادت گز ارشیطان کے بہکاوے میں آگیا سارے ذکر اذکار چھوڑ دیے حتی کہ ایک دن نماز
عشاء بھی نہ پڑھی رب نے اپنے فرشتوں سے بوچھافلال بندے کی نیکیاں آنا بند کیوں ہو گئیں؟
عشاء بھی نہ پڑھی رب نے اپنے فرشتوں سے بوچھافلال بندے کی نیکیاں آنا بند کیوں ہو گئیں؟
عباد رات کوسویا خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی بوچھابند سے قرنے میری یا دکول عبور باش ہے
عبوڑ دی؟ اس نے عرض کیا اے مولا مجھے پکارتے میری عرگز رکی گر تیری طرف سے
جھوڑ دی؟ اس نے عرض کیا اے مولا مجھے پکارتے میری عرگز رکی گر تیری طرف سے
ایک بار بھی لبیک نہ ساتو فر مایا۔

گفت الله صفقت لبیک ماست این گدازوسوز درد از پیک ماست

یعن اے بے وقوف تیراہمیں یا دکرناہی ہماری لبیک ہے اور تیرے دل میں سوزو محداز دردکی کسک پیدا ہونا یہ ہمارا قاصد ہے جو تختیے ہماری بارگاہ میں حاضری دلاتا ہے ہفرض یہ کہاس در ہے میں فسانسی قسویب کی الیمی جلوہ کری ہوتی ہے کہ سبحان اللہ بصوفیاء فرماتے ہیں کہاس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے ڈھونڈ نا ہے تواہی میں ڈھونڈ و کیونکہ میں تم سے قریب ہی رہتا ہوں دیکھومیں تم ہی میں ملوں گاجس نے رب کواپے میں ندڈھونڈ اادھرادھر ہی ا For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المحالي حيات حكيم الامت الله المحالي المحالي

حکایت:

تحسی سرائے میں ایک جو ہری تھہرا ہوا تھا جس کے پاس قیمتی موتی تھے ایک دن اس نے بیموتی سرائے والوں کو دکھائے اور اپنی جیب میں ہے ایک ڈبیا نکالی جس میں ایک شب جراغ موتی تھا اور بولا میموتی اندھیرے میں اجالا کردیتا ہے اس کی قیت بادشاہوں کے خزانے بھی ادانہیں کرسکتے ان دیکھنے والوں میں ایک چور بھی تھا جس نے ڈبیہ کو چرانے کا بکاارادہ کرلیااس نے جوہری ہے دوئی بیدا کی اور پوچھا آپ کہاں جا کیں گے؟ جوہری نے ا پنامقام بتایا پھراس نے پوچھاتو کہاں جائے گا؟ چور نے بھی اپنامقام وہی بتایا جو ہری نے کہا ا چھا ہم تم رفیق سفر ہیں ساتھ چلیں گے ساتھ تھہریں گے ساتھ کھا کیں گے ساتھ بیکن گے چور تو یمی حابتاتھا فور آراضی ہوگیا اسنے پنة لگالیا کہ ڈبیہ جو ہری کی واسکٹ کی جیب میں رہتی ہے جو ہری بھی تاڑ گیا کہ بیکوئی چور ہے اس ڈبیہ کے لاپنج میں میرے ساتھ ہولیا ہے دونوں چل دیئے دوسرے شہر پہنچ کرسرائے کا ایک ہی کمرا دونوں نے لیارات کو بید دونوں اپنے فالتو کیڑے ا تار کرسوئے جو ہری نے وہ ڈبیائی جیب سے نکال کرچور کی واسکٹ کی جیب میں ڈال دی اور دونوں سو گئے رات گئے چوراٹھا اور جو ہری کے سارے کیڑے تلاش کیے مگر ڈبیہ نہ مکی سمجھا کہ ڈبیا جو ہری کی جیب ہے گر گئی سورے اندھیرے اندھیرے میں جوھری نے بیڈ بیہ چور کی واسكٹ كى جيب سے نكال كراين واسكٹ ميں ڈال دى صبح چور نے باتوں باتوں ميں يو جھا كہ سیٹھ جی وہ ڈبیا کہاں ہے جو ہری نے ڈبیدا بی جیب سے نکال کر دکھا دی چور حیران ہو گیاسمجھا کہ میری تلاش میں کمی ہے دونوں آ گے بڑھ گئے کسی اور شہر میں پہنچ کر سرائے میں تھہرے جوہری نے وہی ترکیب آج بھی کردی چور نے سیٹھ کی ایکن ، واسکٹ ،کرتے کی جیبیں اوراس کاساراسامان حیمان مارامگر ڈبیہ نہلی یفتین کرلیا کہ آج وہ ڈبیہ کھوگئی دن چڑھنے پرسیٹھ نے چور ے ڈبیہ بوچھی توسیٹھ نے اپن جیب سے نکال کر دکھا دی اب چور کی جیرت کی انتہاء ندر ہی غرض میرکه چوراورسینه دونول منزل به منزل جاتے رہےاور بہی تماشا ہوتار ہا آخرا یک دن چور نے ول میں پکااراوہ کرلیا کہ آج رات سیٹھ کی ممل تلاشی لینا ہے حتی کہ اگر دران تلاش سیٹھ

ور المراق المرا

بیر میں جو دیکھا اس پردہ نشین کو تو کھلا میرے ہی دل میں چھیا تھا مجھے معلوم نہ تھا

ا جیب کے عو قالداع ..... اس جملے کی دوتشیری ہیں ایک ہے کہ اجیب کے معنی ہیں جواب دیتا ہوں میں دعو قے معنی پکار نا اور بلانا ہے جمہ یہ ہوا کہ جب کوئی پکار نے والا جمحے پکارتا ہے پا بلاتا ہے تو میں فور اس کی پکار کے جواب میں لبیک فرما تا ہوں اسکیلے میں والا جمحے پکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی پکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی جماعت میں پکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی جماعت میں دیتا ہوں پھر جس نوعیت سے جمحے پکاراتا ہے ای نوعیت سے اسے جواب دیتا ہوں بندہ کہتا ہے اے دب اس میرے پالے ہوئے بندہ کہتا ہے افذنب میں نے گناہ کرلیا میں کہتا ہوں غفر ت میں نے بخش دیا بندہ کہتا ہے میں مصیبتوں میں گھر عمیا میں کہتا ہوں گھر انہیں میں تیرے ساتھ ہوں اس کی دیا بندہ کہتا ہے میں مصیبتوں میں گھر عمیا میں کہتا ہوں گھر انہیں میں تیرے ساتھ ہوں اس کی شرح وہ حدیث قدی ہے کہ رب تعالی فرماتا ہے جب بندہ جمعے اسے دل میں یاد کرتا ہے تو

حكايت:

ایک بارحضور کالی گیا نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابی بھے قرآن پڑھ کرسناؤ حضرت ابی نے عرض کیا یا حبیب اللہ میری کیا مجال کہ حضور کوقرآن سناؤں آپ خود صاحب قرآن ہیں حضرت جریل علیہ السلام آپ کوقرآن سناتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بجھے رب نے حکم دیا ہے کہتم سے قرآن سنوں حضرت ابی نے عرض کیا رب نے میرانام لیا ہے فرمایا ہاں حضرت ابی کو وجد آگیا اور آٹھوں سے آنسوآگے اس فرمان پر بعض نادان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم رب تعالیٰ کا جواب سنتے ہی نہیں تو اس کے جواب دینے سے فاکدہ کیا ؟ اس کے دو جواب ہیں ایک عالمان ایک عاشقانہ۔ جواب عالمان تو ہے کہ بلا واسطہ فاکدہ کیا ؟ اس کے دو جواب ہیں ایک عالمان ایک عاشقانہ۔ جواب عالمان تو ہے کہ بلا واسطہ رب کا فرمان سننا ضروری نہیں نبی کا قرما دینا علماء ایک عاشقانہ۔ جواب عالمان تو ہے کہ بلا واسطہ نبی کیا فرما دینا علماء کرم کا مخلوق تک پہنچا دینا گو یا ہمارا کلام اللی سننا خواب می بہنچا دینا گو یا ہمارا کلام اللی سننا خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں رب نے اپنی کتابوں ہیں اس کا اعلان کردیا انہیاء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں رب نے اپنی کتابوں ہیں اس کا اعلان کردیا انہیاء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں رب نے اپنی کتابوں ہیں اس کا اعلان کردیا انہیاء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں رب نے اپنی کتابوں ہیں اس کا اعلان کردیا انہیاء کرام کے

# والمحالية الامتابة المحالية ال

#### دكايت:

- حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گوپھن سے نکل کر آتش نمرود کی طرف چلے حضرت جبریل علیہ السلام رستے میں طے پوچھا اے اللہ کے شاملام رستے میں طے پوچھا اے اللہ کے شاملام کیا جاتم کے فرمایا الحمد اللہ بہت اچھا ہے وضا ہے کو حاجت ہے فرمایا تم سے پھھنیں عرض کیا پچھ حاجمت ہے فرمایا تم سے پھھنیں عرض کیا پچھ حاجمت درب ہے ہے وفرمایا تکفا نی علمہ بعدالی عن سو الی .... پیش خبیر حاجمت خبر کی ہے؟

ای طرح حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذریح کرنے کا تھم ہوا تو اس کے وفیعہ کی دعانہ کی بلکہ فورا ہی چھری لے کرتیار ہو تھے ہمار ہے حضور کا ایکٹی آئے شہاوت حسین کی خبر دی تو اس کے دفیعہ کی دعانہ کی بلکہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما اور خود حضور کا ایکٹی کے بیدعا ما تکی اکسلھ ات حسیسنی صبو اجسمیا گر و اجو ا

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالية المحالية

جسن یالاً سیرے حسین کومبر واجرد سے بچوں کوامتحان سے روکانہیں کرتے بلکہ ان کے پاس ہونے کی دعا نمیں مانگتے ہیں غرض یہ کہ امتحان اور ہے اور اظہار بندگی بچھ اور امتحان کے وقت دعا نہ کرنا بہتر اور اظہار بندگی کے وقت دعا کرنا افضل ہے گرچونکہ ہم امتحان اور غیر امتحان میں فرق نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہروقت ہی دعا مانگی چا ہے حضرت یعقو بعلیہ السلام کا ملاقات یوسف کی دعا نہ کرنا محضرت یوسف می دعا نہ کرنا محضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے رہا ہونے ، والدسے ملنے اور وطن واپس پہنچنے محضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے رہا ہونے ، والدسے ملنے اور وطن واپس پہنچنے کی دعا نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ حضرات آئے والے ہیں امتحان اور غیر امتحان میں فرق کر سکتے ہیں۔

دعا ما نگنے میں اظہار عبدیت ہے بندے کی شان ہی ہے کہ اس کے ہاتھ اپنے مولی کے دروازے پر پھیلے رہیں فرشتے جومعصوم ہوتے ہیں جنہیں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں بیاری سے پاک ہوتے ہیں وہ بھی دعا کیں مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں بیکہ مومن انسانوں کی مغفرت کے لیے۔ رب فرما تا ہے الدیس یحصلون العوش و من حوله یست حونه (المومن 40 آیت 7)

بہت دعا مائے سے دل میں بحز وائلسار بیدا ہوتا ہے اور بحز وائلسار ہی دریائے رحمت الہی کے جوش میں آنے کا سبب ہے مولا نافر ماتے ہیں۔ ،

> عجز کار انبیاء و اولیاء است عاجزی محبوب درگاه خدا است

زور را بگزار وزاری را بگیر رحم سوئے زاری آید اے فقیر

ہر کیا دردے دوا آنجا رسد ہر کیا آہے نوا آنجا رسد دل میں درد پیدا کردتا کہ دوانصیب ہو طبیعت کو بست کردتا کہ رحمت کا یانی وہاں جمع ہو۔

# والمحالي ميات مكيم الامت رثية كالمحالي و 539 كالمحالية المحالية ال

- وعا ما نگنے ہے گنا ہول ہے نفرت اور اطاعت البی کی طرف رغبت بیدا ہوتی ہے کی طرف رغبت بیدا ہوتی ہے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ کی کوشش بھی کی جائے گی۔ کی کوشش بھی کی جائے گی۔
- رب عن ہے ہم محتاج اسے ہماری پرواہ کیا دعا ہی وہ چیز ہے جس سے وہ ہماری پرواہ کیا دعا ہی وہ چیز ہے جس سے وہ ہماری پرواہ کرتا ہے خود فر ما تا ہے قبل ما یعبو سکم رہی لو لا دعاء کم .... (الفر قان 26 آیت 77) فر ماویں مجبوب کہ اگر تمہاری دُعا کیں نہ ہوں تو میرا رب تمہارے پرواہ کیا کرے غرض یہ کہ بندہ جو بچھ چا ہتا ہور ب سے مانے تو کہ ہر وقت رب کی نگاہ کرم میں رہے۔

#### وعاکے مسائل:

دیگرعبادات کی طرح دعا کے لیے بھی پچھوفت ہیں۔جن میں دعازیادہ تبول ہوتی ہے کھے جگہ ہیں ہیں پچھٹرائط ہیں پچھآ داب ہیں اگران کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی رب نے وعدہ فر مایا ہے ادعو نسی است جب لکم ۔۔۔۔تم مجھے دعاما تگو میں تبول ہوگی رب کا وعدہ سی اور کہ میں پچھ کی ہے رب کا وعدہ سی اے میری رات کی دعا نمیں جو قبول نہیں ہوتیں میری رات کی دعا نمیں جو قبول نہیں ہوتیں میں سمجھ کیا یقینا مجھ میں ابھی پچھ کی ہے

#### **0** دعا کے اوقات:

🛭 دعا کی جگہیں:

چندمقامات میں دعا ئیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ماں ہاپ کی قبر کے پاس ، کعبہ شریف میں رکن بمانی اور حجراسود کے درمیان ، علیم کے پاس ، رسول الله مُنَافِیرَ فِلْمَ کے روضہ مبارک کے پاس، بزرگان دین کے مزارات کے پاس، ویکھورب نے بی امرائیل نے مایاتھا ادخیلوا الساب سجدا و قولوا خطة ... (البقره) لینی دشق کے دروازے بیں مجده کرتے جا وُاور وہاں جا کر دعا کر وہخش دیں گے وہاں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہاں مزارات انبیاء تھا ام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریان لیخی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریان لیخی علی الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریان لیحن علی حماری تھیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا جنت کے میوے کھاری تھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی قبال رب ھب لی من لیدنك فریۃ طیبۃ انك سمیسع المدعاء .... (ال عمران) عرض کیاا ہے میرے موال مجھے لیک اولاد عطا فرما اس آیت کریمہ نے بتایا کہ زندہ اولیاء کے پاس رب سے دعا کرنا سنت انبیاء ہاں سے بھی زیادہ صرت کرتا تیت ہے ولو انہم اذ ظلم وا انفسهم جاؤوك

کج پال پریت توثرت ناہیں جو ہاتھ کپڑیں جھوڑت ناہیں گھر آئے کو خالی مورث ناہیں گھر آئے کو خالی مورث ناہیں

..... (مسورة النساء) اوربه بات عقل میں بھی آتی ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر دعازیادہ قبول ہونی

حاہیے کیونکہ۔

رحمت البی نہیں دیکھتی کہ آنے والا کیا ہے بلکہ دیکھتی ہے دروازے والا کیسا ہے ، دعا کن کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ چند شخصوں کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔

- اولاد کے لیے مال باپ کی دعا ، ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا عرض کیا یا حبیب اللہ میر ہے اس باپ کے حصر ہوا عرض کیا یا حبیب اللہ میر ہے لیے دعا فر ما تمیں آپ علیہ السلام نے فر مایا کیا تیرے مال باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا ہال فر مایا جاان ہے دعا کرا۔
- نی کی دعا خیال رہے کہ دعا کرانا اور ہے دعالیما کی اور ہے دعالیما ہے کہ کی کا ایس کے اور ہوت دعالیما ہے کہ کی ک الیمی خدمت کی جائے جس سے اس کا دل خوش ہوجائے اور جوش میں آ کر دل سے دعا نکل جائے ہے دعا تیر بہدف ہوتی ہے کیا تہ ہیں نہیں خبر کہ یعقوب علیہ السلام کے دعا تیر بہدف ہوتی ہے کیا تہ ہیں نہیں خبر کہ یعقوب علیہ السلام کے

والمحالية والمستريد المحالية ا

بیوں نے جب بوسف علیہ السلام کی میض اینے والدنام دار کی خدمت میں حاضر کی آ بتوش بوكتوبيول نعط كياقسالوا يسأبسانسا استغفولنيا ذنوبنيا انباكنيا خصطیس (سورہ یوسف)ایا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کروہم بڑے خطا کار ہیں تو یعقوب علیدالسلام نے جواب دیااستغفرلکم ربی ۔۔۔ ابھی ہمیں تمہارے لئے پھر بھی دعا کروں گاتم مجھے بچھڑ ہے ہوئے پوسف کے پاس پہنچاؤ جباسے گلے لگا لول گا تو خود بخو دمیرا دل تمہیں دعا ئیں دے گا۔غور کرو کہ منافقین نے حضور علیہ السلام سے دعا کرائی اورحضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کردی جواب آیا ـــان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم .... (التوبه 9آيت 80) یعنی اے محبوب اگر آپ ان بے ایمانوں کے لیے ستر (70) مرتبہ بھی دعا کریں تو بھی ہم انہیں نہیں بخشیں کے کیوں نہیں بخشیں کے؟ اس کی وجہ خود بیان فر ما ر ہا ہے۔۔۔ ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله (الترب 9 آيت 80) اے پیارے میں اٹھیں بخشوں کیے؟ یہ میرے منکر تیری شان کے منکر ہمیشہ تیرا دل جلاتے ہیں اورمسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دُعا کرانے آجاتے ہیں آپ بھی ان کو دفع کرنے کے لیے وعائیہ کلمات فرما دیتے ہیں میں تمہارے دل کی کیفیت جانتاہوں میں آتھیں ہرگز ہرگز نہ بخشوں گا، بیرحال تھادعا کرانے والوں کا،اب دعا لینے والوں کا حال بھی من لوحضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں دیکھا کہ حضور انورمَا النَّهُ اوْمَنَّى بِرسفر كرميم بين مكر نبيند كا غلبه ہے جھو نئے آرہے ہيں خيال كيا كه شا كدحضور كوتكليف بيني جائے حضور عليه السلام كے ساتھ چل ديتے جب حضور عليه السلام كوتيز جھونكا آتا تو حضرت طلحه رضى الله عنه ہاتھ دے دیتے۔ رات بھریبی خدمت کرتے رہے آخرشب میں سرکار نے یو جیما کون؟ عرض کیاحضور کا غلام طلحہ فرمایا کیاہے؟ سارا ماجراعرض کیا فرمایا جنت تیرے واسطے واجب ہوگئی۔ بیہے دعا لینا ،حضرت ربیعه رضی الله عنه سید حضور علیه السلام نے فرمایا مجھے سے میچھ ما نگ لے انھوں نے عرض کیا جنت میں آپ کی ہمراہی ما نگتا ہوں ،غرض بیر کہ دعا کرانے

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

اوردعالینے میں برافرق ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کواگر کی بزرگ ہے دعا کرانے کا موقع مل جائے تو بھی غنیمت ہے گردعالینے کی کوشش کرنی چاہے۔
موقع مل جائے تو بھی غنیمت ہے گردعالینے کی کوشش کرنی چاہے۔
اے مسلمانوں اگرتم اب بھی اپنے پیارے نبی کی دعالینا چاہتے ہوتو انکی ساری سنتوں پڑمل کروخصوصا تین چیزوں پر:

- لاتے ہوئے مسلمانوں کوملانا
- تصورعليه السلام كاحكام امت تك پہنچانا 🕜
- نماز تہجد کی پابندی کرنا، کہ بی اکرم تَا کی اُلی نے ان تینوں کے لیے فرمایا۔

نيضر الله .... (مظكوة) يعنى الله ال كوبرا بحرار كے عادل بادشاه كى دعا

مظلوم کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی دعا کوا جابت البی لبیک فراتی ہے۔ بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از درحق بهر استقبال می آید

کے بے قرار کی دعارب تعالی فرما تا ہے امن یہ جیب السم صنطو ۔۔۔ (اہمل 27 آیت 62) اگرخود بے قرار نہ ہوتو کسی بے قرار کی دعالو کا حاتی کی دعا جب وہ گھر سے نکلے گھر آنے تک ۔ کے غازی کی دعا کہ اپنے شیخ الطریقت کی دعا کا اپنے دینی استاد کی دعا۔ کی دعا۔

#### دعاما تكنے كاطريقه:

دعاک آ داب میری کا پی ہتھیلیاں تھوڑے فاصلے ہے آسان کی طرف بھیلائے عام دعاؤں میں سینے یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے نماز استبقاء بینی جب بارش کے لیے دعا مانے تو سرے سے او پر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجائے طبیعت کو حاضر کرے تبولیت کی امیدر کھے نا اُمید کی دُعا قبول نہیں ہوتی پھر حمد الہی کرے پھر نبی کریم کا بھر تو دو شریف کی امیدر کھے نا اُمید کی دُعا قبول نہیں ہوتی پھر حمد البی کرے عام حاجات میں بی خیال دکھے بھر اپنے گنا ہوں کا اقر ادکر ہے پھر عرض حاجات میں بی خیال دکھے کے حمر ف دنیا کی دعانہ کرے بلکہ دین اور دنیا دونوں کی دُعا کرے کہ ایسی دُعا دب کو بہت پند ہے مناسب ہے کہ یوں دُعا مائے۔

دكايت:

کی بزرگ کے پاس ایک شخص نے دعا کیں بھونے کی شکایت کی کہ دب نے وعدہ تو تبول نہ ہونے کی شکایت کی کہ دب نے وعدہ تو تبولیت کا کیا تھا مگر قبول کرتا نہیں اور اس نے یہی آیت پڑھی کہ اجیب دعو قه الحداع اذا دعا ن ... (البقرہ) تو شخ نے فرمایا کہتم اس کی نہیں مانے وہ تبہاری نہیں مانیا فیلیست جیب والمی ... پڑھوا گرا پی منوانی ہے تواس کی مانواس کی تغییر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک ہے دب نے اٹھیں بہت بخت احکام دیتے اپنے کونم ودکی آگ میں ڈالو اپنے بچول کو بے آب ودانہ جنگل میں چھوڑ آ کا پنے اکلوتے کوئن کر دووغیرہ ،اس اللہ کے طلل این احکام کی وجہ بھی نہ پوچھی بے دھڑک سب کام کرگز رے اب پئی باری بھی آئی عرض کیا نے ان احکام کی وجہ بھی نہ پوچھی ہے دھڑک سب کام کرگز رے اب پئی باری بھی آئی عرض کیا اے مولی جس جنگل میں میرے نیچ رہے اس کو بساد ہے، امن والا شہر بنادے ، جہاں پیداوار یا لکل نہ ہو جہاں کے باشندے بھوک نہ مریں ہرطرت کے پھل مزے سے کھایا کریں نبی آخر یا لئی ان کا انتخاب سے بیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دب سے ان کی الزمان نا انتخابا اس شہر میں میری، تی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دب سے دنوان کی الزمان نا انتخابا اس شہر میں میری، تی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دب سے دنوان کی الزمان نا گائی اس شہر میں میری، تی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دب سے دنوان کی ایک کہ

اری ان لیا انکارتو کیا کی دعا کی دجہ بھی نہ پوچھی سے ہاس آ بت کریمہ کی تفسر۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہماری د نیاوی زندگی چندروز کی ہے چاہے کہ ہم

یہاں رب کی ما نیں اگر اس پرہم نے عمل کرلیا تو اخروی زندگی جوابدالا باد تک کی ہے اس میں

رب ہماری مانے گافرما تا ہے لھے ما یشائون فیھا ولدینا مزید .... (ت500 آ بے 35) تواس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ کہ ان لیتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ ہمارااس پردوکی ہی کیا ہے۔

میں رب ہوں تم بندے ہوا گر بھی تمہاری دعا قبول نہ کروں تو بھی پراعتراض نہ کرنا بلکہ ہے بھنا کہ تم اپنی ہے وقونی ہے بوجو تہمارے لیے مصرے میں اپنی کرم نوازی کے تہمیں نہیں دیتا شخص عدی علیا لرحمة فرماتے ہیں۔

کرتم اپنی ہے دقونی ہے بھی ہے دہ ما گر می تہیں۔

پدر را عسل بسیار است و لیکن پسر گرمی دار است

باپ کے پاس شہدتو بہت ہے اور نادان بیٹا شہد کے لیے ضد بھی کررہا ہے گرباپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کا مزاج گرم ہے اے شہد نقصان دے گا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی تین صور تیں ہیں ایک رید کہ بندہ جو مائے رب وہی دے دے دوسرے یہ کہ دب وہ تو نہ دے گراس دعا کی برکت ہے کوئی اور نعمت بخش دے یا کسی آفت ہے بچا لے ارشاد باری تعالی ہے۔

ان الله يدافع عن الذين امنو ....(الحبج 22 آيت 28) تيسر سرر كريند سركراس وعاكو آخرت كرك فرخيره بناد

تیسرے یہ کہ بندے کی اس دعا کوآخرت کے لیے ذخیرہ بنادے اس کی برکت سے
اس کے در ہے او نچ کرے خیال رہے کہ یہاں ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے اورنفس امارہ
بھی اس لیے ہم رہ ہے بسااوقات بری چیزیں بھی ما نگ لیتے ہیں مگر مرنے کے بعدنفس اور
شیطان ہم سے جدا ہوجا کیں گے وہاں صرف زوح اور قلب ہی رہیں گے ہم وہاں اچھی چیز ہی
مانگیں گے اس لیے وہاں رہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرے گا اور یہاں ہر دعا قبول نہیں فرما تا
اب پڑھوولیو منو اہی ، ۔۔۔۔ بھے پراعتما دتور کھویا یہ مطلب ہے کہ میراتھم مانو اور میرے ہر

( حیات حکیم الامت الانت کی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کا کارسی کا

الله نعالی اپنے صبیب مَنْ الله عُلِی کُنوفِی مِیزوں چیزوں پر عمل کی تو فیق عطا فرمائے ہم اس کی درگاہ میں دعا کیں ما نگا کریں اور ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کریں اور اس احکام کو بلاچون و چرامانیں۔ (آمین)

وصلے الله تبعالیٰ علیٰ خیر خلقه و نور عرشه سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه و بارك وسلم .

(رسائل نعيميه ص 514 تاص 528 درس القرآن ص الينياً بمطبوعه تعيى كتب خاندالا مور)

#### نتيجه بحث:

- الامت عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثرت انعام فرمائے تھے۔

  والم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثرت انعام فرمائے تھے۔

  الم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثرت انعام فرمائے تھے۔

  والم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثرت انعام فرمائے تھے۔

  والم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثرت انعام فرمائے تھے۔

  والم من الم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثر ت انعام فرمائے تھے۔

  والم من الم من عليه الرحمة بربارى تعالى في بكثر ت انعام فرمائے تھے۔

  والم من الم من الم
  - آپ میں درس قر آن دینے کی شرا نظموجودتھیں۔
    - آپ کے درس پر مغز ہوتے تھے۔
- ت ہے درس قرآن میں ہر مض کے ذوق کا سامان موجود تھا آپ کو قرآن ہمی کی نعمت عطافر مائی گئے۔





For More Books Click On This Link

#### المحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

باب حكيم الامت بطورمصنف

- (1) مصنف كالمعنى ومفهوم:
  - (2) مصنف کی شرا نظ:
  - (3) تصنیف کے فوائد:
  - (4) مصنف كى فضليت:
- (5) كيم الامت كى تقنيفات برايك نظر:
  - (6) تیجه بخث:

#### 

# مصنف كامعنى ومفهوم:

مصنف تصنیف سے بنا ہے مادہ ہے (ص، ن، ف) معنی ہے اپنی خدادادصلاحیت کی بنا پرا چھے علوم ومضامین بیان کرنا،خواہ وہ علوم کسی ہوں یا وہبی کتابیں لکھنے والے مصنف کہا جاتا ہے خیال رہے کہ تصنیف، تالیف، حاشیہ متن، اور شرح میں فرق ہے۔

### مصنف کی شرا نظ:

مصنف کے اندر درج ذیل اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔

- 🗗 صاحب عقل ہو کیونکہ عقل نہ بو د تولد چہ سو د
- 🕝 💎 صاحب علم ہو کیونکہ رموز سر دل ہے دل چہ داند
- تے العقیدہ ہو کیونکہ بے عقیدہ کی تصنیف سے گمراہی ہی ملے گی۔

#### تصنیف کےفوائد:

تصنیف کے متعد دفوا کد ہیں چند ریہ ہیں

- تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہہ۔
- 🛭 حفاظت احکام وتعلیمات کا ذریعہ ہے۔
- 🕝 امر بالمعروف و نهى عن المنكر يين معاون ہے۔
  - صدقہ جارہہے
  - 🙆 نۋاب عظیم ہے، وغیرہ وغیرہ

## مصنف كى فضيلت:

مصنف کی فضیلت کی طرح ہے ہندطرق درج ذیل ہیں۔

مصنف اپنی تصنیف کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کی بلیخ و ترویج کرتا ہے لہذاوہ جبلیغ مصنف اپنی تصنیف کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کی بلیخ و ترویج کرتا ہے لہذاوہ جبلیغ کے جینے بھی فضائل و تواب ہیں ان کا حقد ارہے مثلاً ایسے لوگوں کو حساب میں آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے دغیرہ دغیرہ جبیا کہ اللہ تعالیٰ مانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے دغیرہ دغیرہ جبیا کہ اللہ تعالیٰ م

#### المحالي ميات مكيم الامت التي كالكال المحالي ( 548 ) كالكال

كارثاد الذين يبلغون رسلت الله و يخشونه و لا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيباً صفام بها -

- مصنف امر بالمعروف اور نھی عن المهنکو کافریضہ سرانجام دیتا ہے لہذاوہ اس فریضہ سے ایم دیتا ہے لہذاوہ اس فریضہ کے اجرو تواب کامستحق ہے جیسا کہ ان آیات سے عیال ہے۔
  - عن المعروف و ينهم عن المنكر (اعراف 7. آيت 157)
  - هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم

(النحل 16. آيت 76)

- ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف .
   (العران 3 آيت 104)
  - یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر (التوبه 9، آیت 71)
- مصنف اپنی تصنیف کے ذریعہ کلام رسول کو سمجھا تا سکھا تا ہے لہذار سول اکرم کُانِیْتِیْمُ کُانِیْتِیْمُ کُانِیْتُونِمُ کُونِمُ کا حقد ارہے وہ دعا ہے ہے سرکار کُانِیْتُیْمُ نِے فرمایا۔
  نضر الله عبد اُسمع مقالتی فحفظها ووعا ها واد اها

(مراة شرح مشكوة ج1 ص192)

یعنی اللہ اس مخص کو ہرا بھراتر و تازہ رکھے جس نے میرافر مان سنا پھریا دکرلیا پھراس کو خیال میں رکھا بھلایا نہیں پھراس کو دوسر ہے لوگوں تک بھی پہنچایا ، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں تروتازہ رکھے اور وجو ق یومنذ ناضو ق المی ربھا ناظو ق کے مقدس گروہ میں شامل فرمائے۔

مصنف کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور حضور علیہ السلام اس کے ایمان و تقوی کی علم و فقاہت کی تعریف فرما کیں گے ریسارا پھھاس وجہ سے ہوگا کہ مصنف نے احکام رسول امت رسول تک پہنچائے حدیث پاک ملاحظ ہو

من حفظ علم المتى اربىعين حديثاً فى امر دينها بعثه الله فقيهاً و كنت له يوم القيمه شافعاً و شهيدا. (مراة شرح مشكوة ج 1ص206) والمحالي والمتابية الماسية الم

یعن جس آدمی نے دین مسائل کی جالیس احادیث میری امت کو پہنچا کیں اللہ اس کو بطور فقیہ اٹھائے گااور میں اس شخص کا شفاعت کرنے والا ہوں گااور گواہی دینے والا ہوں گا۔

مصنف اپن تھنیف میں حق کوحق اور باطل کو باطل بیان کرتا ہے لہذاوہ احقاق حق اور ابطل کا تواب پاتا ہے اعتراضات کا جواب دینا خوداللہ اوراس کے رسول کا محبوب ومطلوب طریقہ ہے مصنف بھی جب اپن تھنیف میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر وار دشدہ اعتراضات کا جواب دے رسول پاک تَافِیْتِیْم کی عظمت ووقار کے خلاف والے طعن واعتراض کو تواس نے گویا سنت الہید پرعمل پیراہو ہے اعزاز حاصل کرلیا لہذا اس کو تواب و درجات اور قربت خداوندی کا انکام ملے گا صحابہ کرام کو منافقین نے بے وقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب قرب فرادیا السفھاء کے حکابہ کو بے وقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا والے خود بے وقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا والے خود بے وقوف کینے بیجھنے والے خود بے وقوف میں نی پاک تُرفیق کو ولید بن مغیرہ لعنتی نے پاگل کہا تو رب تعالیٰ نے اس کے دس (10) عیب بیان کے اور آخر میں فرمایا کہ عتل بعد ذلك ذليم (القام آید)

لینی اے پیارے محبوب آپ اس عیب دار شخص کی بکواس سے پریشان نہ ہول می تو حرامی ہے، ابولہب کا فرنے بے اولی کی تو پوری سورت نازل فرما کراس کے اعتراض کا جواب دیا عاص بن وائل تعنتی کا فرنے کہا حضور کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا لہٰذاان کی نسل ختم ہوگئ تو رب تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ نسل میرے مجبوب کی ختم نہ ہوگی بلکہ تیری نسل ختم ہوگی دکھو سورت کو رکا شان نزول۔

اس ساری تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ مصنف کی فضیلت کی اعتبار ہے ہراعتبار سے اس کے مختلف ورجات و تواب ہوں گے کین یہ بات از حدضروری ہے کہ مصنف اوراس کی تصنیف معیار و شرا کط کے مطابق ہوتا کہ تواب و فضائل کا مستحق و مصداق ہوں فی زمانہ یہ معیار مفقو د معدوم ہے الا مساشاء الله ، بدند ہب اور باطل فرقے اہل قلم ہونے کہلانے کے معیار مفقو د معدوم ہے الا مساشاء الله ، بدند ہب اور باطل فرقے اہل قلم ہونے کہلانے کے معیار میں بی محصول کے لیے دوڑ لگار ہے ہیں معیار ہیں بی مقتل اور جاہل لوگ مند تصنیف و تالیف کے حصول کے لیے دوڑ لگار ہے ہیں

# والمركز ميات مكيم الامت الله المحالي ( 550 ) كالمحال

الثدنعالي المل سنت كاحامي وناصر مويه

# حكيم الامت كى تصنيفات برايك نظر:

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے کل پانچ سو (500) کتب تصنیف کیں جن میں سے اکثر ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر ضائع ہو گئیں جو باقی بچیں ان میں پچھٹائع ہو کیں اور پچھ اکثر ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر ضائع ہو گئیں اور پچھ کمل نہیں کہ پچھ حصان کے گم ہو گئے گئی ابھی تک شائع نہ ہو گئے گئی اور پچھ کمل نہیں کہ پچھ حصان کے گم ہو گئے گئی ایسی غائب ہو کیں کہ مانگنے والے لے گئے اب ان کا نام ونشان تک نہیں ہے۔

عیم الامت علیہ الرحمۃ نے ضروریات زمانہ کے مطابق تصانیف کیں آپ نے محسوں کیا کہ اکثر تفاسر بدند ہوں کی ہیں جن میں تغییری قواعد کی خلاف ورزی بھی موجود ہے اوران کے خودسا ختہ عقا کہ ونظریات کا پرچار بھی ہے تو آپ نے تغییر نعیمی اور تغییر نور العرفان تصنیف کیں ۔ تغییر نعیمی گیار ہویں پارہ تک لکھی تھی کہ آپکی وفات شریف ہوگئ ، جبکہ تغییر نور العرفان تکمل ہے آپ نے محسوں کیا کہ احادیث شریف کی شرح پر مشمل کوئی زیادہ مواد نہیں جو ضروریات زمانہ کے مطابق ہوتو آپ نے مشکوۃ شریف کی شرح کمھی اس شرح کا نام مراۃ المنا تھے ہو ہوا مائل سنت کو متاثر ہوتے و یکھاتو آپ نے جب اور باطل فرقوں کے اعتراضات و نظریات سے وام اہل سنت کو متاثر ہوتے و یکھاتو آپ نے جب اور باطل فرقوں کے اعتراضات و نظریات سے وام اہل سنت کو متاثر ہوتے و یکھاتو آپ نے جب اور مطل فرقوں کے اعتراضات و الفرائض پر کتاب کی ضرورت مشاہدہ کیاتو آسان کتاب تصنیف کی اس کا نام علم المیو الث بھی آپ کی مطابق ہیں آپ کی متام تصانیف ضروریات زمانہ کے اقتصاء و تحکمت کے مطابق ہیں آپ کی مطابق ہیں آپ کی میں کتابوں پر قدر نے تعین تعین میں ہو درج ذبل ہے۔

تفسيرنورالعرفان:

For More Books Click On This Link

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

- مخضرانداز میں آیت مبارکہ مطلب کافی شافی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
  - تیت کریمہ ہے عقلی اور نقتی انداز میں مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ 🕜
    - 🗃 عقلی نقلی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔
      - 🕜 تھیمانہامثلہ بیان کی گئی ہیں۔
    - 🙆 ولچیپ نکات وفوا ئدبیان کیے گئے ہیں۔
    - عقا ئد ونظریات اہل سنت کا مال بیان کیا گیہ ہے۔
    - شان رسول بیان کی گئی ہے شان زول بیان کیا گیا۔
      - عظمت اہل بیت وصحابہ کرام کا تحفظ کیا گیا ہے۔
    - 🗗 آیات وا حادیث کے مابین تعارض کور فع کیا گیا ہے۔
      - 🗗 آیات کے آیات سے تعارض کور فع کیا گیا ہے۔
      - اتصوفان تعلیمات کونمایاں کرکے بیان کیا گیاہے۔

ان خوبیوں کی ایک ایک مثال ذکر کرتا ہوں تا کہ خوب وضاحت ہو

مطلب آیت کافی شافی اندازیس بیان کے جانے کی مثال یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ و تحدون الممال حباجملہ کرتم لوگ مال کی بہت گہری محبت رکھتے ہواس آیت کے تحت کیم الامت علیہ الرحمة کے الفاظ ملاحظہ ہوں فر ماتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مال کی محبت بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری محبت کی تین صور تیں ہیں ال مال کی محبت بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری محبت کی تین صور تیں ہیں ال مال کی محبت بری نہیں بلکہ بہت گری چھوڑ جائے اس موتے جائے مال حاصل کرنے کی فکر میں گا در ہے ، آخرت سے بریواہ ہوجائے اللہ اور رسول سے غافل ہوجائے ۔ حلال وحرام ذریعہ سے مال حاصل کرے ، خیال رہے کہ مال کی محبت حد کے اندر جائز ہے حد سے زیادہ بری ہے مگر اللہ اور رسول کی محبت حد سے زیادہ بری ہے مگر اللہ اور رسول کی محبت حد میں جائز حد سے زیادہ بہت ہی اعلیٰ ہے بلکہ اس محبت کی تو کوئی حد میں نہیں ہے۔ (نورالعرفان می 713)

مسائل اخذ کرنے کی مثال ہے ہے کر آن مجید میں ہے کہ و لا یہ جدون لھے من دون السکہ ولیاو لانصیرا ۔ یعنی کفار کے لیےان کے من دون اللہ میں کوئی حامی وناصرتہیں

# والمحالامة المالية الم

ہاں آیت کے تحت کیم الامت علیہ الرحمۃ کے الفاظ ملاحظہ ہوں فرماتے ہیں اس آیت ہے چند سائل معلوم ہوئے ایک ہے کہ موت یقینا آنی ہاں سے بھاگنہیں سکتے (قسل لسن یہ بند سائل معلوم ہوئے ایک ہے کہ موت یقینا آنی ہاں سے بھاگنہیں سکتے (قسل لسن یہ بند فعر کہ الفراد ان فردتم من الموت او القتل ہے آیت شروع ہوئی) دوسرے ہے کہ اسباب اور جنگ سے بھاگنا موت کوٹال نہیں سکتا۔

تیسرے بیکہ جوخدا کوچھوڑ کرخدائی کو دوست بنائے وہ بڑا ہے وتوف ہے اور جوخدا کی محبت میں خدائی کو چھوڑ دے وہ کا میاب ہے انجام کی محلائی پائے گاخیال رہے کہ اللہ کے مقدم مقبول بندوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے آیت (قبل من ذالذی یعصم کم) سے یہ مقصد ہے کہ اگر دب تمہارا برا چاہے تو تمہار کوئی مدد گار نہیں جو تمہیں اس کے عذاب سے بچالے۔
کہ اگر دب تمہارا برا چاہے تو تمہار کوئی مدد گار نہیں جو تمہیں اس کے عذاب سے بچالے۔
(تفیر نور العرفان ص 505)

اعتراض کے جواب کی مثال ہے ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت ہوئی توائی والدہ ان کولیکر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے کہا کہ تیری توشادی ہی نہ ہوئی تھی ہیں جہ کہ دھرے لے آئی ہوتم نے ضرور کچھ بدکاری کی ہے تہارے والدین تو نیک شھات نے کہا کہ وقرآن نے یوں ذکر فرمائی۔ مصفوق نے یہ کیا کردیاان لوگوں کی بات قرآن نے یوں ذکر فرمائی۔

فاتت بــه قــومهــا تــحــمله قالو ۱ يامريم لقد جئت شياً فرياً يا اخت هارون ما كان ابوك امراسو ء وما كانت امك بغياً .(مريم 19آيت 28)

یہاں بیسوال ہے کہ انھوں نے کہا حضرت ہارون کی بہن تو نے کیوں ایسا کیا؟

عالا نکہ آپ ہارون علی السلام کی بہن تو نہ تھیں کیونکہ حضرت ہارون تو ان سے ایک ہزار آٹھ سو

سال 1800 پہلے گزرے تھے۔اس آیت کے تحت تھیم الامت علیہ الرحمة کی تحریہ ملاحظہ ہو

لکھتے ہیں کہ ہارون سے مرادیا تو وہ ہارون ہے جو بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا جس کی نیک

اور پر ہیزگاری مشہورتھی۔ چونکہ حضرت مریم بھی نیک اور پر ہیزگارتھیں لہذا انھوں نے ضرب

المثل کے طور پر کہاا ہے ہارون جیسی نیک بیتو نے کیا کردیا بچہ کہاں سے لے آئی ؟ یاہارون مراد

سے نبی ہارون علیہ السلام ہیں چونکہ حضرت مریم انکی اولاد سے تھیں تو آٹھیں ہارون کی بہن کہا

میا جیسے عرب والے بن تمیم کو اخصات میسے کہددیا کرتے ہیں ورنہ تھیقی بہن ہونا کیسے ممکن کیونکہ

الكالي ميات مكيم الامت بند كالكال الكالي ( 553 ) كالكال الثاره مو (1800) سال كا فاصله بالبذا آيت يركو كى اعتراض تبيل - (تغير نور العرفان م 369) حكمت بھرى مثالوں ہے ايك بيہ ہے قرآن نے فرمايا كہ ہم نے انسان كواچھى صورت يربنايا بلقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الآيت كتحت عيم الامت عليه الرحمة فرمات بين كه تفويم كے معنی صورت بين اور تركيب بھي يہان دونوں معنی درست بیں یعنی انسان کواسینے دست قدرت سے بنایا اس کے انسان کوبشر بھی کہتے ہیں لیعنی مباشرت بالید خدا کے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق ، نیز انسان کے بنانے سے پہلے اسکی عظمت و خلافت کا اعلان فرما کرفرشتوں کواس کے بحدے کے لیے تیار فرمایا پھراسے انو تھی صورت بخشی ، قامت سيدهي بصورت جميل كه جنات وفرشت بهي فريفته بين بلكهالله كامحبوب بهي انسان بي بنا (مَنْ الْمِيْلُمُ) كَانِے كے لئے ہاتھ دیئے تاكہ كھانے كے آگے نہ جھکے صرف دبّ کے آگے جھکے ہر عضومناسب بختا که نه تو ہاتھی کی طرح کمبی سونٹر ، نه پرندوں کی طرح کاجسم ، بلکہ جسم ایبا دیا کہ اس سے قیام ، سجدہ ، رکوع اور قعدہ سمیت ساری عباوات ادا کرناممکن ہوسکیں دوسری مخلوق میں بدوصف تہیں ای لیے حضرت جریل علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کونماز پیش کرنے آئے تو مشكل انساني ميں آئے كيونكہ جريلي شكل ميں يورى نماز پڑھنا ناممكن تھى، انسان جب بيٹھتا ہے تولفظ محمد كانقشه بنتاب سرميه كندها حاء (ح) كمر بميم ، زانو دال ـ

اگرتقویم بمعنی ترکیب ہوتو مطلب ہوگا کہ ہم نے انسان کوا پتھا عضاء ہے مرکب کیا کہ اس کے اعضاء وہ کام کرتے ہیں جو جانوروں کے نہیں کرسکتے یہ انسان آنکھ ہے د بکتا بھی ہے اشارے بھی کرتا ہے رو کر گناہ بھی بخشوالیتا ہے زبان سے چکھتا بھی ہے زبان سے چکھتا بھی ہے اس کا دل کا شانہ یار ہے اس کے اندر چاروطن آباد ہیں وہ چار ملک غضب ، شہوت ، وہم اور خیال ہیں جن پر عقل حکمر ان ہے عقل کے دووزیر ہیں نفس اور قلب ، عقل کی ہوایت کی روشی بخشی ، عشاق کہتے ہیں کہ رب نے جماعت قلب ، عقل کی ہوایت کے لیے شریعت کی روشی بخشی ، عشاق کہتے ہیں کہ رب نے جماعت انسانی کوا یہ جھی ہوتا ہے آرام کا کمرہ بھی ایسے ہی اس جماعت انسانی میں فرعون بھی ہے اور حضرت موی علیہ السلام آرام کا کمرہ بھی ایسے ہی اس جماعت انسانی میں فرعون بھی ہے اور حضرت موی علیہ السلام بھی ، بھی ، بھی انسانی جماعت کی احس تقویم ہے۔

والمحالي حيات دكيم الامت الله المحالي 554 كالمحالي المحالي الم

جیسے پاخانہ (بیت الخلاء) آرام کمرہ (بیڈروم) کی مثل نہیں اگر چہ دونوں ہی اینٹ اور چونہ سے بنے ایسے ہی غیر نبی نبی کی طرح نہیں ہے اگر چہ میکسال ہیں۔

(تغييرنورالعرفان 1770)

نظریات اہل سنت کے مدلل بیان کی مثال ہے ہے آپ نے تفییر نور العرفان کے آخر میں جوفہرست مرتب فرمائی ہے اس میں متعدد نظریات پر دلائل ذکر کیے ہیں چونکہ نظریات اہل سنت متعدد ہیں الہٰذاان پر دلائل بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے صرف ایک مثال ایک نظریہ کی درج کرتا ہوں باقی نظریات مع دلائل تفییر ہیں ملاحظہ کرلیں۔

المل سنت كانظريه به كدبزرگول كى بابركت اشياء بلاء مصيبت كوختم كرديق بين ال برآپ نے بائخ آيت بيد به كدرب تعالى نے فر مايا اذھب و بمقد ميصى هذا فالقوہ على وجه ابى يات بصيراً ٥ ينى يوسف عليه السلام كى آنھوں كى بينائى ختم ہوگى جدائى ميں كثرت سے دونے كى وجہ سے حضرت يعقوب عليه السلام كى آنھوں كى بينائى ختم ہوگى يوسف عليه السلام نے اپنے بھائيوں سے فر مايا جاؤ ميرى قميض ان كى آنھوں پر لگاؤتو وہ درست و بينا ہو جائيں گے اس آيت كے تحت كيم اللمت عليه الرحمة نے فر مايا كه اس سے دو مسئے معلوم ہوئے آئيك بيكدوت و دوتے حضرت يعقوب عليه السلام نابينا ہو چكے تھے ور نه اب آئي ميل على الم جائے الكي الله عنى ؟ دوسر سے يہ يرزرگوں كتم كات ان كے جم مسئے معلوم ہوئے آئي الم ہوئى المون كى شفاء، دافع بلاء اور مشكل كشاء ہوتى ہيں وہ حضرات تو خود يقينا و نوح ديقينا من على ادادومشكل كشاء ہيں رب تعالى نے حضرت ابوب عليه السلام سے فر مايا تھا، او كور سے بيك بين آپ بيا ياؤن و مين پردگري بو جلك هذا مغتصل باد دو شراب (ص آيت 42) يعنی آپ بيا ياؤن و مين پردگري بو جلك هذا مغتصل باد دو شراب (ص آيت 42) يعنی آپ بيا ياؤن و مين پردگري بو جلك هذا مغتصل باد دو شراب (ص آيت 42) يعنی آپ بيا ياؤن و مين پردگري بيانى كا چشمه پھونے گا يانى پيواور عشل كروشاء ہوگى مدينہ ياكى كى مئى بھى خاك شفاء ہے كوئك سے بيانى كا چشمه پھونے گا يانى پيواور عشل كروشاء ہوگى مدينہ ياكى كى مئى بھى خاك شفاء ہے كوئك اسے بين كا چشمه پھونے گا يانى پيواور عشل كروشاء ہوگى مدينہ ياكى كى مئى بھى خاك شفاء ہے كوئك اسے بين كا چشمه پھونے گا يانى پيواور عشل كروشاء ہوگى مدينہ ياكى كامئى بھى خاك شفاء ہوگى دور بوراندر العرائان كامئى بھى خاك شفاء ہوگى دور بوراندر بورائور بورائى دورائى بورۇنگي كوئلى بورۇندى بورۇنگي بورۇن

انبیاء کرام کی شان تو جگہ جگہ بیان فرمائی گئی مثلاو دف عندالك ذکر لا یک تخت فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپی خاطر آپکے ذکر کو بلند کر دیا یہ بلندی کیسے ہوئی ؟ چند طرح

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 555 كي المحالي و

- انبیائے کرام آپ علیہ السلام پرایمان لائے اور ان سے آپ کی خدمت کا عہد لیا
   گیاا نبیاء کرام سے آپ کا ذکر بلند کردیا۔
  - سب کے ذکر فرش پر گرآ ہے کا ذکر فرش اور عرش پر ہے جنت میں ہے۔
- آپنام کے ساتھ آپ کا نام رکھا کلمہ میں آذان میں نماز اور خطبہ میں ہر جگہ اپنے نام سے سلا کر رکھا۔ تمام انبیائے کرام کوان کے ناموں سے بلایا نداء دی مگر آپ کو ایٹھا تھے القاب سے بکارا۔
  - ن آپ کے ذکر کوائے ذکر کات کمله قرارویا کتم ہارے ذکر کوچھوڑ کررب کا ذکر مفید ہیں۔
- ہروفت ہرجگہ تہاراذ کر جاری رکھاسارے بازار بھی نہ بھی بند ہوجاتے ہیں گرتہارا
  بازار بھی بند نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ رفعنا ماضی ہے جس ہمعلوم ہوا کہ آپکاذ کر
  ہمیشہ سے بلند ہے پھر چونکہ بلند ہم نے کہا ہے اس لیے اسے کوئی بند کر ہی نہیں سکتا
  جیسے کوئی شخص سورج چا ند کوئیس بجھاسکتا کہ بیاللہ کے روشن کیے ہوئے ہیں ایسے ہی
  شہیں کوئی نیچائیس کرسکتا ، نیز اور ول کو دولت اور سلطنت وغیرہ سے بلندی ملتی ہے
  گر آپ کو بلندی بلا واسط ملی رب نے دی۔

خیال رہے کہ ہم پرتین زمانے آتے ہیں۔

، ایک دنیا میں آنے سے پہلے دوسرا دنیا میں آنے اور یہاں رہے کا تیسرا دینا ہے،
پلے جانے کے بعد کا، ہم تیسر ہے اور پہلے زمانے گم نام ہوجاتے ہیں اور دوسرے زمانے ہیں
پکھنام در، گرحضور رعلیہ السلام ان نتیوں زمانوں میں نامور ہیں کیوں کہ نمونہ ذات اللی ہیں
نمونہ جی نہیں چھیا یا جاتا د فعنا ہرزمانے کے لئے ہے۔ (تغیر نورالعرفان ص 893)

عظمت اہل بیت اور صحابہ کرام کے تحفظ کی مثال بیہ ہے کچھ بدند بہ اس اس بات کے قائل ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نے قرآن ہیں گر برد کردی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت والی آیات چھپا دیں وغیرہ وغیرہ حکیم الامت علیہ الرحمة صحابہ کرام واہل بیت کی تاموں اور دیا تت کا تحفظ کرتے ہوئے ذلك المحت اب لاریب فیہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کرقرآن میں شک ونز ددکی کوئی مخبائش نہیں اگر کسی کوشک ہوتے وسے ایک بیر کرقرآن میں شک ونز ددکی کوئی مخبائش نہیں اگر کسی کوشک ہوتے

کینے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام سے لینے والے ہیں ،اگر ان تین جگہوں میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاسق مانے وہ قرآن کو یقینا نہیں مان سکتا کیوں کہ شبہ ہوگا کہ شائد صحابی نے قرآن میں خیانت کرلی ہولہذا صحابہ کو متقی ماننا ضروری

ہے جتنا حضرت جبریل کو یا حضور علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے نیز ریبھی ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کوجھوٹ سے یاک مانا جائے ورنہ قر آن کا صدق یقینی نہ ہوگا۔ (تغیر نور العرفان ص3)

آیات کے درمیان تعارض دفع کرنے کے متعلق بیمثال ہے کہ قرآن مجیدنے ایک مقام پرفر مایا کہ کوئی آسانی اورز مین کلوق علم غیب نہیں رکھتی قسل لا یسعلم من فی السسموت والارض الا الله (النعل 27آیت 65)

جبکہ دوسرے مقام پر فر مایا کہ حضور علیہ السلام غیب بتانے بین کنجی نہیں فر ماتے و صاھو علی الغیب بصنین (التکویر 81. آیت 23) نتیج یہ ہوا کہ آیت کی سرات بھامشکل ہوگی اس تعارض کوختم کرتے ہوئے حکیم الامت علیہ الرحمۃ کھتے ہیں کہ قبل لا یعلم والی آیت فل ہری معنی کے لاظ ہری معنی کے لاظ سے وہا ہیوں کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہائی حضور علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب کے قائل ہیں لہذا آیت کے معنی یہ ہی ہیں کہ غیب سے سراو ذواتی غیب ہے جوصر ف الله تعالیٰ ہی جانت ہے یہ ہو اللہ اللہ (الانعام آیت 57) باتی سارے حاکم رب کے حاکم مینانے سے ہیں رب فرما تا ہے کہ حقیقی حاکم صرف رب بے ان الحد کے الا اللہ (الانعام آیت 57) باتی سارے حاکم رب کے حاکم بنانے سے ہیں رب فرما تا ہے وہا من غائبة فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین ۵ (غل آیت 57) لیونی تمام غیب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں وہ کتاب مبین ہے یعنی محبولوں پر ان سارے لیونی تمام غیب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں وہ کتاب مبین ہے یعنی محبولوں پر ان سارے غیری لوظ ہرکرنے والی ہا ہی سے انبیاء واولیاء کا علم ثابت ہے (نورالعرفان می 460) و میا ھو غیری لوظ ہرکرنے والی ہا ہوں سے انبیاء واولیاء کا علم ثابت ہے (نورالعرفان می 600) و میا ھو

الكالي ميات مكيم الامت الله كالكال ( 557 ) كالكال على المغيب والى آيت مدومسك ثابت موئ ايك بدكه بي كريم كَالْيَهِمْ كُومُ عَيب ديا كيا دوسرے میر کے حضور علیہ السلام نے اس میں سے بہت مجھ بتا دیا ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا تخی ہونا اس کی صفت ہوسکتی ہے جس کے پاس چیز ہواور وہ لوگول کو دے بھی ،غیب سے مراد مسائل شرعیہ بعنی جو عالم غیب ہے آئے یا اس ہے مراد آئندہ کے گزشتہ کے غیبی حالات ہیں یا عالم غیب خبریں مراد ہیں پہلے معنی ہے دو فائدے حاصل ہوئے ایک بیر کہ عالم دین کوشرعی مسائل چھیانا نہ جا ہیں دوسرے مید کہ حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے کوئی مسکلہ نہ چھیایا جولوگ حدیث قرطاس سے اعتراض کرتے ہیں اس سے لازم آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کمل تبلیغ ندفر مائی نیز رید که حضوعلیہ السلام نے بعض صحابہ کے دہاؤ ہے بعض مسائل بیان نہ کیے ریج تقیدہ اس آیت كريجى ظلاف باوردرج ذيل آيت ك جي بايها الوسول بسليغ ما انزل اليك من ربك (ائده آیت 67) نیز لازم آتا ہے كه دین ممل نه پہنچا ہو حالانكهمل پہنچارب فرماتا ہے اليوم اكسمسلت لكم دينكم (ماكره آيت 3) دومرى تغيير سے بيفا كده حاصل بواكرالله تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوعلوم غیب دیتے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی بتائے (تغیر نورالعرفان ص878) قرآن اور حدیث کے تعارض کے رفع کرنے کی مثال میہ ہے کہ قرآن نے لفظ عبد كوبندوں كے ليے استعال كرنا جائز فرمايا لينې لوگ كسى كواپنا بنده كہيں اور مرادبير تھيں كەبەمىراغلام ہےمىرابندە ہےمىراخدمت گارہےتواس مىں كوئى جرمنہيں كيكن ايك حديث ے اس لفظ کا استعمال منع ہونا تابت ہوتا ہے کہ ممانعت مطلق ہے اب مشکل پیش آگئی اس مشكل كحل كيطور يرحكيم الامت عليه الرحمة فرمات بين كقرآن آيت و انكحوا الاياملي منكم والصلحين من عبادكم سئابت بوتاب كالفظ عبد فداتعالى كعلاوه كى طرف بھی نسبت کرسکتے ہیں دیکھواس آیت میں عباد جوعبدی جمع ہے اسکی نسبت مسلمانوں كى طرف بوئى للإذاعب الوسول عبد البنى وغيره كدسكة بين جبكه بمعنى خادم بوحديث مبارک میں جوممانعت ہےوہ تنزیمی کے طور پر ہے جیسے انگورکوکرم کہنے کی ممانعت تنزیمی ہے حضرت ابن عمرض الله عنها سے لفظ عبد كا استعال تابت بے فرماتے ہيں كنت انا عبده و خدادمه كريس حضور كاعبداورخادم تقار (تغيرنورالعرفان ص 810) نيز دوسرى آيت مس عقل

والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

یعبادی الذین اسر فوا علمے انفسهم لا تفنطو امن رحمة الله (الزمر 39 آیت 53)

یعنی اے بیارے آپ فرمائیں کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پرظم کیا اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہونا، اس آیت میں میرے بندوں سے مراد حضور علیہ السلام کے بندے ہیں بمعنی غلام و خادم کیونکہ میرے بندول سے مراد اللہ کے بندے لیے جا کیں تو لفظ یہ قول ہیں بیٹ غلام و خادم کیونکہ میرے بندول سے مراد اللہ کے بندے لیے جا کیں تو لفظ یہ قول کے کونکہ بیز اس معنی میں کفار بھی شامل ہوں کے کیونکہ بندے تو وہ بھی ہیں زیادتی انھوں نے بھی کی ہے حالانکہ کفار اس آیت سے خارج ہیں (علاء بندے تو وہ بھی ہیں زیادتی انھوں نے بھی کی ہے حالانکہ کفار اس آیت سے خارج ہیں (علاء کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار (فقہ کی مشہور کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار (وقہ کی مشہور کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار وہ وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار ہوتا تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار ہوتا تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار ہوتا تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو بدلنا لازم ہے تو شرکے بنام کو بدلنا بدرجہ اتم ضرور کی کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو بدلنا لازم ہے تو شرکے بنام کو بدلنا بدرجہ اتم ضرور کی کرانے دیا ہوئی دیا جائز کے دور کرانے کو بدلنا بدرجہ اتم ضرور کی کرانے کے دور کی کرانے کرانے کو بدلنا بدرجہ اتم کو بدلنا بدرجہ اتم کرانے کہ کو بدلنا بدرجہ اتم کو بدلنا بدرجہ اتم کو بدلنا بدرجہ اتم کو بدلنا بدرجہ اتم کو بدلنا بدرجہ ان کو بدلنا لازم ہے کرانے کو بدلنا بدرجہ اتم کے دور کرانے کرانے کرانے کو بدلنا بدرجہ کرانے کرانے کے دور کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کے دور کرانے ک

تصوفانہ تعلیم کونمایال کر کے بیان کرنے کی مثال بیہ کہ فسج علیم کعصف ماکول کے تحت لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کوگرانے والے لشکری حالت ایسی ہوگئی جیسے کھایا ہوا بھوسا گو ہریالید بن کر بے قدر اور گندہ ہوجاتا ہے رہزہ ریزہ ہوکرنگل جاتا ہے بیبی حال اس کشکر کا ہواصوفیائے کرام کے نزد کی مومن کا دل کعبہ ہے اور نفس امارہ ابر ہو کا لشکر ہے اس کے ہاتھی ہیں اور حضور کا لیکھ کے ذات با بر کات رحمت کا سمندر ہے جہاں سے توفیقات الہیہ کے ابا بیل چلتے ہیں عبادات شریعت بھر ہیں جن سے نفس امارہ کا مع لشکر تباہ ہوجاتا ہے اور دل کا کعبہ محفوظ رہتا ہے اس مورت سے چند فائد سے حاصل ہوئے۔

ایک بیر کرحضور کالیجیم ولادت سے پہلے عالم کے اقعات کو مشاہدہ فرمار ہے تھے کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے کا ہے گر فرمایا گیاالم تو کیا آپ نے دیکھانہیں؟

یعنی دیکھا ہے یہاں واقعہ کے آثار دیکھنا مراد نہیں کیوں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری ہوش سنجالنے کے زمانہ سے قبل آثار تو مث چکے تھے نہ لوگوں سے سنجا مراد ہے کیونکہ بلا قرینہ مجازی معنی مراد لینامنع ہے جب آپ علیہ السلام ولادت سے پہلے یہ سارے واقعات و کیور ہے تھے تو وفات کے بعد بھی ساری چیزوں کو ملاحظ فرمار ہے ہیں۔

#### والمحالي ميات منسوالامت الله المحالي و 559 كالمحال

دوسرے مید کہ حضور مُلَاثِیْرُ کی سے میدوا قعات تقصیل وار ملاحظہ فرمائے نہ کہ اجمالاً ای کئے ما فعل کالفظ ارشاد ہوانہ بلکہ تکیف ارشاد فرمایا گیا۔

تیسرے بیر کہ خضور انور علیہ السلام کے بعض معجزات ولاوت سے قبل ظاہر ہوئے ان میں بیاصحاب فبل کا واقعہ بھی ہے۔

چوتے یہ کہ بیوا قعہ حضور علیہ السلام کی عزت افرائی کے لیے ہوااس کے فسعد ربک فرمایا فیصل اللّله نفر مایا گیا از تفیر عزیزی ورنہ کعبشریف کی تو قرام طرقوم، ملاحدہ قوم، یریداور جاج نے بھی ہے اولی کی مگران پرعذاب نہ آیا ازروح البیان، قوم عاد کے متعلق ارشاد ہوا اللہ ترکیف فیصل ربک بعاد (فرر آیت 6) حالانکہ قوم عاد حضور علیہ السلام سے صدھا مال بہلے ہلاک ہوئی۔ (تغیر نور العرفان ص 722)

خیال رہے کہ داقع المحووف عفی عنه دبته نے اختصار کی غرض سے تفییر نور العرفان کی بعض خوبیاں ذکر کیس اورامثلہ بھی درج کیس ورنداس تفییر میں اور بھی متعدد خوبیاں موجود ہیں مثلاً۔

- اس میں انبیاء کرام کے جمرے بیان کیے گئے ہیں۔
  - ان کے درمیان کیارشندداری ہے ذکر کی گئی ہے۔
    - ، ان کی بعثت کا درمیانی فاصله بتایا گیاہے۔
      - فقہ فی کوتر جے وی گئی ہے۔
      - یاطل فرقوں کارد کیا گیاہے۔
- علوم متداوله كااستعال ببطريق احسن كيا گيا ہے۔
  - معمدجات ذكر كيے سي سي \_
- اعلی حضرت علیہ الرحمة کے ترجمہ کی تو بیش و تائید کی گئے ہے۔
- عصمت البياء كاتحفظ و تحقق كيا گيا ب (وغيره وغيره) -

خیال رہے کہ رینفیر حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوستاون (1957) میں شروع فرمائی تھی ای تفییر کو بیند فرما کرعلائے اہل سنت نے آپ کو حکیم الامت کا لقیب دیا تھا جو (ديكه وانكى مرتب سوائح عمرى محيم الامت ص 13 مطبوعه تعيى كتب خانه مجرات)

#### مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح:

مراة شرح مشكوة آئھ جلدوں میں ہے اردوزبان میں آسان ترین كتاب ہے يہ شرح حكيم الامت عليه الرحمة نے تقريباً دی (10) سال كرحمہ میں مكمل كی مارچ انیس سو انسٹھ (1959) ہے كيكر دىمبرانیس سواڑ سٹھ (1968) تك كا وقت خرچ ہوا آپ كی خواہش تقی كداس مقبول عام كتاب كی آسان شرح لکھوں جس میں زمانے كے تقاضوں كا لحاظ بھی ہو نئے نئے فرقوں كے اعتراضات كے جوابات بھی ديے جا ئيں ليكن مصروفيت كی وجہ ہے ایک عرصہ تک خواہش پوری نہ ہوكی گھریلوم مورفیات تھیں معاشی مسائل تھے تدر كی خدمات تھیں عرصہ تک خواہش پوری نہ ہوكی گھریلوم مورفیات تھیں معاشی مسائل تھے تدر كی خدمات تھیں بہر حال اللہ تعالی نے آپ پر كرم فرمایا تو يہ تعنیف كمل ہوئی حكیم الامت عليه الرحمة نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر كرم فرمایا تو یہ تعنیف كمل ہوئی حكیم الامت علیہ الرحمة نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر كرم فرمایا تو یہ تعنیف كمل ہوئی حكیم الامت علیہ الرحمة نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ ہوئی وجہ یہ بیان کی ہوئر ماتے ہیں کہ۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے تراجم کا بہت شوق ہے ہر شخص حابہت ہوت ہے۔ ہر شخص حابہت ہوت ہے۔ ہر شخص حابہت تا بل قدر ہے لیکن اس جذبہ سے بعض پڑھے کھوں نے غلط فا کدہ اٹھایا اور قرآن و حدیث کر جمہ کے بہانے بہت سے غلط عقا کد ونظریات اور گند ہے خیالات پھیلا دیے آئے مسلمان فرقے آپ بہانے بہت سے غلط عقا کد ونظریات اور گند ہے خیالات پھیلا دیے آئے مسلمان فرقے آپ میں اس وجہ سے باہم دست وگریبان نظر آتے ہیں شامت اٹھال کہ وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے سرے سے حدیث مانے کا انکار کر دیا یا ان حالات کی وجہ سے فقیر نے اپنے رب جنہوں نے سرے سے حدیث مانے کا انکار کر دیا یا ان حالات کی وجہ سے فقیر نے اپنے رب کے کرم اور اسکے مجبوب فائیلی کی مہر بانی سے قرآن پاک کے پہلے تین پاروں کی مفصل تغیر کھی جس کا نام اشرف التفاسیر المعروف تغیر تھی ہے (اب اس تغیر کے گیارہ (11) پارے کھل جس کا نام اشرف التفاسیر المعروف تغیر تے مفرت مفتی افتد اراحہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ نے کہمی

والالال ميات مكيم الامت الله كالمحال المحال ہے کل انیس (19) ماروں تک تکھی ہوئی ہے راقم الحروف عفی عندر بہ ) اور تکمل قرآن باک کی ایک تغییر تصنیف کی ہے جس کا نام نورالعرفان ہے جس میں ضروریات زمانہ کے لحاظ سے فوائد اورسوال وجواب ہیں بخاری شریف کی عربی زبان میں شرح تکھی ہے کلام حبیب کی شرح بھی زبان حبیب میں کی ہے اس کانام تاریخی انشراح بسخداری السمعروف بنعیم الباری ہے(بیشرح عربی میں تقی اس کی جارجلدیں تھیں کچھ حصہ اس کا تم ہوگیا اس وجہ ہے اس کی اشاعت نه ہوسکی ادارہ تعیمی کتب خانہ والے کوشش کررہے ہیں کہ تلاش کرکے ممل شائع کر دیں ورندجوحصہ دستیاب ہے وہی شاکع کر دیا جائے راقم الحروف عفی عندر بہ ) عرصہ سے خیال تھا کہ مشکوۃ شریف جونن حدیث میں درس نظامی کی پہلی کتاب ہےاور کتب احادیث جامع ہے جسکی مقبولیت کا بیرعالم ہے کہ عرب وعجم ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے عربی فاری میں اس کی بہت ی شرحيں تکھی جاچکی ہیں میں بھی اسکی شرح تکھوں جوطلباءعلاءاورعوام اسلمین کو یکسال مفید ہو کیونکہ مرقات اور لمعات والوں کے زمانہ میں دنیا کا رنگ اور تھاانھوں نے اس کے لحاظ سے شرح لکھی ہمارے عوام عربی فاری ہے واقف نہ ہونے کی وجہ ہے ان سے فائدہ حاصل نہیں كركت اب دور يجهاور ہے ہوا كارخ دگر كول ہے اس دور كے تقاضا كو يورا كيا جائے مكراس بڑے کام کی ہمت نہ پڑتی تھی یا بیک دفعہ سرگودھا میں محضرت صاحبزادہ والاشان سلالہ خاندان جناب فیض الحسن صاحب سجادہ تشین آلومہار شریف والوں نے مجھے برِز ورحکم فر مایا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مشکوۃ شریف کی شرح لکھ جاؤار شادگرامی ہے دل میں جوش پیدا تو ہوا تمرناموافق حالات اوراسباب کے فقدان کی وجہ سے عرصہ تک پس و پیش کرتا رہا ایک روز میرے قبی دوست عیم مردار علی صاحب ولد چود ہری میرال بخش مہاجر مشرتی پنجاب ضلع امرت سرمقیم گجرات نے بھی یہی ارشاد فر مایا کہ مشکوۃ شریف کی شرح کی سخت ضرورت ہے عربی متن میں فقل کردوں گاس سے میری ہمت کچھ بڑھی مگر پھر بھی شروح کا مطالعہ کرنااورخود کھنا بھاری کام تھامیر کے فت جگر مفتی مختار نعیمی عرف مجمد میاں سلم الله نے کہا آپ بولتے جائے میں لکھنا جاؤں گا میں بھتھ گیا کہ بیسر کاری انظامات ہیں کہ پیاروں کے منہ سے ایسی باتھ میں نظامات ہیں کہ پیاروں کے منہ سے الیسی باتھ میں اللہ بیس نواللہ پرتوکل کر کے چوب قلم ہاتھ میں لے لیا یقین فرمائے کہ میں اس

التي المنظم الامت المنظم المن

فہم رازش چہ کنم من عجمی او عربی لا ف مہرش چہ زنم من طبقی او قرشی

بھلا آپ علیہ السلام کے رموز واشارات اور اسرار کو میں کیا سمجھ سکتا ہوں؟ میں مجمی دیہاتی بے علم گنوار وہ عرب کے فصحاء کے سردار کس منہ سے کہوں کہ انکا چاہئے والا ہوں میں حبثی بدشکل وہ حسینوں کی رونق محفل مگر کیا کروں؟ حال دل ہے۔

سبحان الله ما اجملك مااكملت مااحسنك كصة مااحسنك كصة ممكى كتفي تيرى ثناء كتاخ اكهيال كصة جاازيال

صرف نیت بہ کہ اللہ تعالی نقیری اس خدمت ہے کسی مسلمان بھائی کا ایمان بچا کے اور قیامت میں حضور کا گیائی نے خلاموں اور جان نگاروں کے کفش برداروں اور شار حین حدیث کے تابعداروں میں حشر نصیب فرما دے جو کوئی فقیری اس حقیر تصنیف سے فاکدہ اٹھائے وہ اس فقیر بے نواء کے لیے معافی سیات اور حسن خاتمہ کی دعا کرے کہ اس کے اللہ اس کے میں میں سے بیر خاتمہ کی دعا کرے کہ اس کے میں میں سے بیر خنت کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے میرے لیے کفارہ ہیات بنائے صدقہ جار ہے کردے اور اس میں امداد کرنے والوں کو دین و دنیا میں شاو و آبادر کھے آئین ۔

(مراة شرح مشكوة ج1 ص19)

اس شرح کی بہت ی خصوصیات وخوبیاں ہیں پیچھ درج ذیل ہیں۔

- ترجمه بامحاوره اورنبهایت آسان ہے۔ ،
- **صدیث کی شرح مختصراور جامع مانع ہے۔**
- صدیث کے داوی کا تعارف کرایا گیاہے۔
- منکرین احادیث کے بنیادی شبہ جات کا زبر دست جواب دیا گیا ہے۔
  - مدندہب فرقوں کے سوالات کے جوابات ذکر کیے مجے ہیں۔

#### والالا ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالة المح

- عقلی اعتراضات کاعقلی جواب دیا گیاہے۔
  - فقه فی کور یے دی گئے ہے۔
  - نداہب اربعہ بیان کیے گئے ہیں۔
- 🛈 عبارت میں فصاحت وبلاغت کا خیال رکھا گیا ہے۔
- مشكل الفاظ كى لغوى اورا صطلاحى تشريح كى گئى ہے۔
  - 🛈 وجەتسىيە بكترت ذكر كى گئى ہے۔
  - احادیث کااحادیث ہے تعارض رفع کیا گیاہے۔
    - ت تحمت بھری مثالیں بکٹرت ذکر کی گئی ہیں۔
      - 🕜 کات وفوا کد بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔
- 🙆 عقائدومعمولات اہل سنت کی مرل تائیدوتصویب کی گئی ہے۔
  - ائمدار بعداور محدثین کی سوائح عمری بیان کی گئی ہے۔
  - صدیت شریف کی اقسام اور انکی تعریف ذکر کی گئی ہے۔
    - تصوفان تشرح متعدد مقامات برفرمائی گئی ہے۔
- تى ياك تَنْ الله كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَالْمُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- تی اگرم تانید کاری شان اور فضائل و کمالات کوزبر دست انداز میں ذکر کیا گیاہے۔
  - 🕡 كفاركے عقلی شبہ جات كے دعدان شكن جوابات ديئے محتے ہیں۔
  - ویوبندی نظریات کا قرآن وحدیث کے خلاف ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔
    - تعرمقلدین کے فقہ کی خرابیاں واضح کی گئی ہیں۔
  - عصمت انبياء عليهم السلام كوبهطريقداحسن واضح كيا كياب\_
    - حیات انبیاء کرام کواعلی اسلوب سے ٹابت کیا گیا ہے۔
      - عید حضرات کے مفوات وہنہ یا نات کورد کیا گیا ہے۔
        - مسائل بكثرت استنباط كيے سے ہیں۔
        - یاب اور حدیث کی مناسبت واضح کی گئی ہے۔

#### والمحالي ميات مكيم الامت بنت كي المحالي و 564 كي المحالي المحا

- اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی عظمت و شان واضح کی گئی ہے۔
- کول کے اخلاق کے سنوار نے پراخلا قانہ مضامین بکٹر ت ذکر کیے گئے ہیں۔
  - ترتیب و تسهیل کابہت خیال رکھا گیا ہے، (وغیرہ وغیرہ من الخصوصیات)

#### بعض خصوصیات کی امثله:

ان تمام خصوصیات کی امثلہ ذکر کرنے سے مضمون کی طوالت کا خوف ہے لہذا چند مثالوں پراکتفاء کیا جاتا ہے تا کہ صمون تشکی کا شکار نہ ہونے یائے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور تَافِیْقُمْ کے حقیقی پچیا ہیں حضور علیہ السلام ہے عمر میں دو (2) برس زیادہ تھے فرماتے تھے کہ بڑے حضور ہیں عمر میری زیادہ ہے آپ کی والدہ نے کعبہ شریف پر اولا حریرو دیباج کاریشی غلاف ڈالا تھا آپ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئے بارہ رجب المرجب بروز جمعتہ المبارک ہیں (20) ہجری میں وفات پائی غمر مبارک بیای رجب المرجب بروز جمعتہ المبارک ہیں (20) ہجری میں وفات پائی غمر مبارک بیای (82) سال تھی جنت البقیع میں مدفون ہوئے فقیر نے قبرانور کی زیارت کی ہے اسلام پہلے قبول کیا تھا بدر میں مجورا کفار کے ساتھ آگے تھے ہجرت کے دن اسلام ظاہر کیا تھا۔ آپ آخری مہاجر ہیں۔

الله کی ربوبیت سے راضی ہوتا ہے کہ راضی بقضاء رہے بیار شخص طبیب کی کروی دوااور آپریشن سے بھی راضی ہوتا ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی رہنے کا مطلب بیہ کہ احکام اسلام بخوشی قبول کرے کسی تھم پر زبان طعن نہ کھوے اور حضور علیہ السلام کی نبوت پر رضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے مجت کرے آپ علیہ السلام کی اولا دید یہ منورہ بلکہ جس شکی کو حضور علیہ السلام سے نبیت ہواس سے مجت کرے ہیں مدید کے شرخ دیث کے خلاف نبیس جے بیتین اللہ میں بیتان ہے بیتین جے بیتین ا

# اوساف ال كا است كر شتر مديث من فركور تين جزي جي ال جا كا كري المحتال المستاه المنت المنت

(مراة شرح مفكوة ج1 ص 41)

منکرین حدیث کے وسوسہ کے رد کی مثال ہیہ ہے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ موجودہ احادیث حضور علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں بعد کے لوگوں نے خود گھڑ لی ہیں نیز قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے علیم الامت علیہ الرحمة نے برا خوبصورت جواب دیا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ پھرتو قر آن کی بھی خیر نہیں کیونکہ زمانه نبوی میں لکھانہ کیا تھانہ کتا بی شکل میں جمع کیا گیا تھا بیتو خلافت عثانیہ میں جمع ہواتحقیقی جواب بیہ ہے کہ زمانہ نبوی میں قلم ہے زیادہ حافظے پراعتاد تھا صحابہ کرام کو رب تعالیٰ نے بہت مضبوط حافظے عطافر مائے تھے بعد میں ضرروت کی بناء پرقر آن کوجمع کرکے کتابیشکل دی گئی اوراحادیث کوجھی لکھا گیا ، احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی الله عنه تکوار کے ساتھ وہ احادیث رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی سناتے تنصے پھر حصرت امام اعظم امام محمد امام مالک امام بخاری وغیرہ رحمہم اللہ نے کتابیں تصنیف فرما کران احادیث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا امام اعظم علیہ الرحمة ای 80 جری میں بیدا ہوئے انکی کتاب کا نام مندامام اعظم ہے ان کے شاگر دامام محمد علیدالرحمة کی کتاب کا نام موطا امام محمد ہے امام مالک علیہ الرحمة کی کتاب کا نام موطاامام مالک ہے امام بخاری کی کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔

قرآن کے ہوتے ہوئے بھی حدیث کی ضرورت ہے کیونکہ کمل کتاب ہے لینے والی کوئی کمل ہستی ہونی چاہیے اور وہ حضور جین کائیر آئی سندر ہے برخض موتی نہیں نکال سکتا شاور کی مضرورت ہے اے منکرین تم قرآن سے صرف دو مسئلے بتا دولم بی بحث نہ کروا یک ہے کہ قرآن نے نماز قائم کرنے اور زکو قدینے کا جو تھم فر مایا ہے واقیہ موالے صلو قو واتو الو کو قہ ہی سے نماز قائم کرنے اور کو قاف مدوسرا ہے کہ قرآنی نماز موراکریں دفت کریں گے؟ قرآنی نماز اور قرآنی دوسرا ہے کہ قرآن میں سور کا صرف گوشت جرام ہوناذ کر فر مایا ہے اور قرآنی زکو قادا کرے دکھاؤ، دوسرا ہے کہ قرآن میں سور کا صرف گوشت جرام ہوناذ کر فر مایا ہے اس کی جلد بٹریاں گردہ کیجی وغیرہ کی جرمت کہاں سے ثابت کرو گئیز گدھے کتے بلے وغیرہ کا

For More Books Click On This Link

# المستردو؟ (تصلدازمراة م 18)

عبارت کے تیج ہونے کی چندامثلہ یہ ہیں فرماتے ہیں۔

اولیاء اوڑعلاء صحابی کی گرد قدم تک نہیں پہنچ سکتے بھول کی صحبت ہے تل مہک جاتا ہے۔حضور کی صحبت سے دل کیوں نہ مہکے (مَنْ کَیْرُالِمُمْ) (مراة ج1 ص 172)

طاعون بلاء ہے بلاء میں خود جانا نہیں جا ہے اور جب آ جائے تو گھیرانا نہیں جا ہے خیال رہے کہ بلاء سے فراز نہیں بچاتا بلکہ استغفار بچاتا ہے (مراۃ ج2ص 398)

جنت کا داخلہ اللہ کے صل سے ہوگا گروہاں کے درجات مومن کے اعمال سے بھی دوسرے کے مل بھی کام آجاتے ہیں صابر مومن کی چھوٹی اولا داپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گیا گر چہ کچھ کل نہ کرکئی کیوں رہے گی؟ ماں باپ کے عمل کی بدولت قرآن میں ہے والدحق نا بھم ذریتھ م، انشاء اللہ حضور کا گھڑا کے اعمال میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبرعظیم میں ہم گنا ہگاروں کا حصہ ہے تن کے مال میں فقیروں کا حصہ ہے ان سرکاروں کے اعمال میں ہم گناہ گاروں کا حصہ ہے ان سرکاروں کے اعمال میں ہم گناہ گاروں کا حصہ ہے ان سرکاروں کے اعمال میں ہم گناہ گاروں کا حصہ ہے رب فرما تا ہے و فی امو الھم حق للسائل والمحروم ۔ (مراہ ج 2080)

الله کے بیارے معصیت پرمضیبت کوتر بیج دیتے ہیں پوسف علیہ السلام نے جیل جانا منظور کیا گرز لیخا کی بات نہ مانی (ربّ نے انکی تعریف کی کہ انھوں نے کتنا پیارا فیصلہ کیا تھا کہ دب السبجن احب الی۔۔(القرآن) (مراة ن 2 ص 413)

اللہ اکبر صحابہ کرام کے فقر وقناعت پرغور کرو کہ بیار کے گھر گندم کی روٹی ہے نہ خود سرکار کے ہاں۔ اس لئے اعلان کرنا پڑا کہ اگر کسی کے گھر گندم کی روٹی کا ٹکڑا ہوتو ایکے لئے بھیج دوآج ان کے طفیل ایکے نام لیوانعتیں کھار ہے ہیں۔

بوریا ممنون خواب راضتش
تاج کسری زیر یائے امتیش

(مراة ج2 ص 418)

صرف ظاہری نیکیاں کرلینا اوزبان سے حیاء کا اقر ارکرنا پوری حیاء ہیں بلکہ ظاہری

### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي المحالي

اور باطنی اعضاء کو گنا ہوں سے بچانا حیاء ہے چنا نچہ سر کوغیر خدا کے سجدے سے بچائے اندرون د ماغ کوریا اور تکبر سے بچائے زبان آ نکھ اور کان کو ناجا کز بولنے د یکھنے اور سننے سے بچائے یہ سرکی حفاظت ہوئی بیٹ کوحرام کھانوں سے شرم گاہ کو زناسے دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھے یہ بیٹ کی حفاظت ہے تق یہ ہے کہ یہ نعتیں رب کی عطااور جناب مصطفی مَن اللہ تا کے سے نصیب ہو سکتی ہیں۔

یقولون نحن المعتو کلون سے مراد ہے کہ وہ لوگ یا تو توشہ اتھ لاتے ہی نہ سے یا مانگتے کھاتے آتے تھے یا اس قدر تھوڑ الاتے کہ وہ رستہ میں بیخ جوجاتا تھا ، اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر بے خرچ رہ جاتے وہ اپنے آپ کومتوکل کہتے تھے۔ در حقیقت متاکل تھے یعنی ما تک کے کھانے والے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اس کے مہمان ہیں مہمان اپنا کھانا کیوں لائے حالانکہ توکل کامعنی ہے۔ رہے ہیں اس کے مہمان ہیں مہمان اپنا کھانا کیوں لائے حالانکہ توکل کامعنی ہے۔ گر توکل مے کئی دو کار کن گسب کن پس تکمیہ برجبار کن کسب کن پس تکمیہ برجبار کن

آئے بھی بعض نکموں کے دل میں بین غلط خیال سایا ہوا ہے کہ برکار رہنے اور بھیک مانگنے کوتو کل کہتے ہیں دنیا میں فج وغیرہ کے موقع پر بفقد رضر ورت تو شہلینا تو کل کے خلاف نہیں ہے کہ چوری ڈکیتی قرض اور غضب سے بچا جائے صوفیا ، فرما تے ہیں دنیا کے سفر کا تو شہ مال ہے اور آخرت کے سفر کا تو شہ نیک اعمال ہیں اور رب تک بہنچنے کا تو شہ کمال ہے۔ (مراۃ ج4 م 202)

ونیا کی بھلائی اتباع آقا واطاعت مولی ہے آخرت کی بھلائی حضور علیہ السلام کا قرب درب کا دیدار ہے اور عذاب نار جاب یار ہے یہی لذیذ شرح ہے دبستا اتسنا

## والمراج ميات منيم الامت التي المراج ( 568 ) كالمحال

في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنه وقنا عذاب الناركل

(مراة ب4 ص 160)

- نهداورترک دنیا کی انتهاء یہ ہے کہ جو چیز یار سے آڑ بینے اس کو پھاڑ دوحفرت
  ابراہیم علیہ السلام نے تو فرزند کے گلے پر چھری چلا دی حضرت ابراہیم ادھم علیہ
  الرحمة نے اپنے بیٹے کے تن میں خدا سے دعا کی کہ اسے موت دے دے اس کو
  چومنے کی وجہ سے میں تجھ سے ایک آن کے لیے غافل ہو گیا تھا۔ (مراة ج 208)
  حدیث لایقعد قوم ۔۔۔ الح اس آیت کی شرح ہے رب فرما تا ہے فاذ کو ونی
  اذ کو کم ٥ بندہ جس طرح رب کو یا دکرتا ہے ای طرح رب بندے کو مثلاً بندہ کہتا
  ہے مولی میں بہت گنا ہگار ہوں رب فرما تا ہے بندے مت گھبرا میں مخفار ہوں۔
  (مراة ج 20 میں 31 میں 20 میں 31 میں 20 میں 31 میں 31
- بعض آسان عمل مشکل عملوں ہے درجہ میں بڑھ جاتے ہیں دیکھوذکر اللہ آسان ہے اور جہادد شوار مگر تواب میں ذکر اللہ بڑھ گیا مگراس صدیث (الاانسنکم ۔۔۔الح) میں اس جہاد کا ذکر ہے جواللہ کی یاد سے خالی ہولیکن اگر ہاتھ میں تکوار ہواور زبان پر ذکر یار ہوتو سجان اللہ۔ (مراۃ ص 344 ج3)
- مکن ہے اس حدیث میں جاگئے ہے مراد حقیقتاً جاگنا ہواور اتفا قا اونگھ آگئ ہو بہرحال بیا ایک تمثل ہے جس میں یاس کے بعد آس کا ذکر ہے نقشہ سیجے کرمفہوم سمجھایا گیا ہے۔(مراۃ ج 3 س 411)
  - ان امثله پراکتفاء کرتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی بات طویل ہوگئی۔

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 569 ) كالمحال

ترجمہ: روایت ہے حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرماتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ کا ایکھ کے ساتھ رات کر ارتا تھا تو ہیں آپ کے پاس وضو کا پانی اور ضرور یات لایا جھے نے مایا کچھ مایا کچھ مایا کچھ مایا کہ میں آپ کا ساتھ ما نگا ہوں فرمایا اس کے سواء کچھ اور بھی سے کہا ہیں آپ کا ساتھ ما نگا ہوں فرمایا اس کے سواء کچھ اور بھی ؟ میں سے عرض کیا بس یہی ، فرمایا اپنی ذات پرزیادہ مجدوں سے میری مدد کرو۔

#### فوائدونكات:

- حضورعلیہ السلام نے میہ نفر مایا کہ فلال چیز ما نگو بلکہ مطلق فر مایا جو ما نگومعلوم ہوا آپ
  علیہ السلام باذن البی خزانوں کے ما لک ہیں دین ودنیا کی جونعت جے چاہیں دے
  دیں بلکہ حضور علیہ السلام احکام شرعیہ کے بھی ما لک ہیں جس پر جواحکام چاہیں نافذ
  کردیں دیکھو حضرت خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر
  کردی (بخاری) حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی عرض پران کونو حہ کرنے کی اجازت
  دے دی (سلم) حضرت الی بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو چھاہ کی عمر والی بکری کی
  قربانی کی اجازت دے وی اللہ نے جنت کی زمین کا حضور علیہ السلام کو ما لک کیا
  ہے جسے چاہیں دے دیں۔ (مرقات وغیرہ)
  - - نندگی میں ایمان پرائتقامت ما تک لی۔
      - تیکیوں کی تو فیق ما تک لی۔
      - 🕝 🔧 گناہوں سے کنارہ کشی ما تک لی۔
    - مرتے وقت ایمان کاسلامت رہناما تگ لیا۔
      - فترك حساب كى كامياني ما تك لى
      - ص خشر میں اعمال کی مقبولیت ما تک لی۔
    - لل صراط ہے بخیرہ عافیت گزرجانا ما نگ لیا۔
      - جنت میں رب کافضل ما تک لیا۔
        - بلندی اور مراتب ما تک لیے۔

#### والمحالي ميات مكيم الامت رئيد كالمحالي والمحالي والمحالي

- سی ابی نے بیسب کی حضورے مانگا حضور علیہ السلام نے ان کو بختا الہٰ داہم بھی ان سے ایمان ، مال ، اولا د ، عزت اور جنت وغیرہ مانگ سکتے ہیں بیہ مانگنا سنت صحابہ ہے (کوئی جرم نہیں) حضور علیہ السلام کے کنگر سے میرسب کچھ تیم ہوتا رہے گا اور ہم بھی اری لیتے رہیں گے۔
- على نفسك سے اشاره معلوم ہوا كنفس كى مخالفت جنت كے حصول كاذر بعه به كا كافر بعب كم على الموقات كائر بعب كل كافر بعب كمافى الموقات
- صحفرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام ہی کو ما نگا تھا مگر چونکہ آب جنت میں ملیس گے اس لیے جنت کا ذکر بھی کر دیا۔
- حضرت ربیعہ نے اور کچھ نہ ما نگا کیوں؟ اس لئے کہ جب چمن الٰہی کا پھول مل گیا تو پتوں کی کیا ضرورت ہے؟
- کرت جود کااس واسطے تھم دیا گیا کہ فقط پنچگانہ نمازوں پر کفایت نہ کرو بلکہ نوافل کثرت سے پڑھوتا کہ میرے قریب کے لائق ہو جاؤ جیسے بادشاہ کیے کہ میرے پاس آنا ہے تو اچھالباس پہنو حاضری بادشاہ کے کرم سے اہے اچھالباس در بارکے آداب میں سے ہے۔ (مراۃ شرح مفکوۃ ج2ص 80)

باتی تمام اوصاف کی امشلہ ہے صرف نظر کرتا ہوں جو پھوم کیا گیااس ہے واضح ہوگیا کہ حضرت علیم الامت علیہ الرحمة کو باری تعالی نے بہت انعام واکرام ہے نوازا تھا ای لئے وہ ساری عمر خدا اور اس کے رسول کی شان بتاتے رہے ان کے پیاروں کے گیت گاتے رہے جہاں کہیں مشکل پیش آئی وہاں ان کی مدد کردی گئی حکیم الامت علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ عدیث جابر کی تشریح جھے خواب میں مرشد کریم حضرت صدر الا فاصل سید جمد نعیم اللہ بین مراو مدیث جابر کی تشریح کی علیہ الرحمة نے بتائی (حدیث جابر مجزات کے باب میں مراة مشکوة ج آٹھ میں موجود ہے) اس بتائی ہوئی تشریح کا کی حصہ درج ذیل ہے۔

نی کریم کالیونی آگرعادة گیری منطا کیس مثلاً اس وجہ ہے کہ کھانا موجود نہ ہوتو آپ پر بھوک کے اثر ات نمودار ہوتے تنے لیکن اگر عبسادة پھھ نہ کھا کیس روز ہے کی نبیت ہوتو خواہ کتنا

### والمحالي ميات مكيم الامت بنت كالمحال والمحال و

بی عرصہ گررجائے مطلقا ضعف، نہ ہوتا تھااس کے متعلق خود فر مایا سط عصنی رہی ویسقینی کرمیرارب بجھے کھلاتا پلاتا ہے لہذاان احادیث میں تعارض نہیں حضورانورنور بھی ہیں اور بے مثل بشر بھی روزے میں نورانیت کی جلوہ گری ہوتی تھی اور عادہ نہ کھانے میں بشریت کا ظہور ہوتا تھا و کھو ہیں علیہ السلام پہلے بھی کھاتے ہیتے تھے آسان سے واپس آ کیں تو بھی کھا کیں پیس کے کیونکہ بشر ہیں مگر آسان پر قریباً دو ہزار سال سے تشریف فر ما ہیں بغیر کھائے پیئے زندہ ہیں کو نکہ اللہ تن مراد ہیں کو نکہ اللہ تن مراد میں کے کیونکہ اللہ تعالی کا نور ہیں حدیث کا یہ مطلب جھے میرے مرشد مولا ناسید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة نے بتایا۔ (مراہ ج8 م 172)

حکیم الامت علیہ الرحمۃ ساری عرفت رسول کا درس دیے رہے آپ کے ہاں علم و دولت وہی قابل عزت ہے جوحفور علیہ الرحمۃ کی عزت وعظمت میں صرف ہو آپ خود فر ماتے ہیں کہ نبی کے خلاف تدبیری کرنے والا ہمیشہ ذکیل وخوار ہی رہتا ہے خواہ کیسا ہی مالدار ہوعلم والا ہمو جھے والا ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو صفار فر مایا (سیصیب الذین اجو مواصغار عند اللہ اورعذاب شدید کی وعید سائی ہے وعداب شدید بما کانو ایم کرون اس کا تجرب آج تک ہورہا ہے دکھے لو بڑے بڑے شخ القرآن شخ الحدیث بنے والے وہائی ہر جگہ ذکیل ہیں کے ونکہ انھوں نے حضور تا الحقیق کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے حضور علیہ السلام کا والد ہمیشے چڑھا ہی رہا۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا

اس کے برعکس دین کی خدمت کرنے والا دونوں جہاں میں خداکے فضل ہے آبر و والا ہے حضور علیہ السلام کے نام کے ڈیئے بجانے والے خود قبروں میں سور ہے ہیں ان کے نام کے ڈیئے آج تک نے رہے ہیں و کھے لوخواجہ اجمیری اور داتا گئے بخش جوری علیہ ما الم حمة کے آت تک نے رہے ہیں دیکے لوخواجہ اجمیری اور داتا گئے بخش جوری علیہ ما الم حمة کے آستانوں کی رونقیں۔

ان کے درکا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا ميات مكيم الامت الله 372 كالكال 372 كالكال

فقیراحمہ یار کی دعاہے کہ مولی جس قدر سانسیں باقی ہیں دین کی خدمت میں حضور کے آستانہ عالیہ پر ہی گزریں اعلی حضرت ہمارے جدامجد علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فر مایا۔ کھوکریں کھاتے بھرو گےان کے در پر پڑے رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا

(تغيرنعيى ج8ص 85)

آپ کے گجرات میں رہنے کو مقبولیت خداوندی حاصل ہے آپ کی طبیعت تھی کہ مستقل طور پر مدینہ شریف سکونت پذیر ہوجا کیں فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک مدنی صاحب حاجی غلام حسین سے عرض کیا مجھے متقل طور پر مدینہ شریف رہنے کی اجازت دلوا دووہ ہولے نہیں تم مدینہ آتے جاتے رہو گر قیام گجرات ہیں رکھو حضورا نور ترکی ہیں آخوں نے برائے کھولی اس میں تمہیں نو کر رکھا ہے یہاں ہی ڈیوٹی دومیں نے کہا ہر وجیثم منظور ہے۔ نے برائے کھولی اس میں تمہیں نو کر رکھا ہے یہاں ہی ڈیوٹی دومیں نے کہا ہر وجیثم منظور ہے۔ لقائے دوست چہنواہی رضائے دوست طلب

، با عمر ار و بیره او مسامے (تغییر نعیمی ی 10 ص 349)

آپ نے بیرڈیوٹی اس طرح نبھائی کہ سبحان اللہ آخری دم تک علم وعمل میں لگے رہے مفتی اقتدار احمد نعیمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ آپ نے انتقال سے ایک آ وہ منٹ پہلے مکمل وضو کیا اور وفات پا گئے بعد وفات ایک بدند ہب کوجنجھوڑ ااور اپنے ایک دوست کا نام کیکر کہا کہا کہ اے کہومیر ہے جسم کوشل والے تختہ سے وہ اتار ہاں میں اہل سنت کو یہ تعلیم ہوئی کہ باوضور ہود ہابیت پر بیداضح کیا کہ اولیاء اللہ بعد از وفات بھی جوچاہیں کر سکتے ہیں۔

، (تغيرنعيى ج8م 642)

بہرحال حاصل بحث یہ کہ آپ پر بہت بڑافضل وکرم تھا عنایات بنوبہ تھیں جس کا تذکرہ آپ کی تصانیف میں بکٹرت موجود ہے۔ جاءالق :

مير كماب دوحصول برمشمل باس كاببلاحصه ديوبندى نظريات كى ترديد برمشمل

المراق ا

- اقتلید کیا ہیں اور اس کے اقسام و درجات کون سے ہیں اس کے ثبوت کیا ہیں اور اس پر اعتراضات کون سے ہیں؟
  اعتراضات کون سے ہیں؟
- علم غیب کی تعریف کیا ہے ثبوت کون سے ہیں علوم خسبہ سمیت تمام غیب حضور علیہ السلام کو حاصل نے یا بیس؟ نیز اعتراضات کیا ہیں؟
- صاضرناظرے کیامراد ہے بیعقیدہ اسلامی ہے یاغیراسلامی ہے اسلامی ہے تو اسکے عقیدہ اسلامی ہے تو اسکے شوت ودلائل کیا ہیں اوراعتر اضات کون ہے ہیں ئے
- صفورعلیاللام کی بشریت پر گفتگو کی گئے ہاوران کے نورہونے پر بھی تحقیق کی گئے ہے۔
- عدائے یارسول اللہ کو ثابت کیا گیا ہے اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔
  - اولیاءاللہ سے مدد ما تکنے کامسلہ واضح انداز میں زیر بحث لایا گیا ہے۔
    - 🗗 بدعت کی تحقیق کی گئی ہے۔

#### والمحالي ميات مكيم الامت التي المحالي والمحالي و

میلادشریف کی شرع حیثیت واضح کر کے دلائل دیئے گئے ہیں۔

قیام میلاد کامسئلہ ثابت کیا گیاہے۔

الصال واب كامسكه ثابت كيا كياب اسكى مروجه صورتون بركلام كيا كياب\_

وعابعداز جنازہ کی تحقیق کی گئی ہے کہ بیجائز ہے جرم نہیں۔

اولیاءومقبولین کی قبروں پرمزارشریف بنانے کامسکلہ ٹابت کیا گیاہے۔ .

مزارات کی تعظیم اور متعلقہ امور کی تحقیق کی گئی ہے۔

🐨 تبریرآ ذان دینے کی شرعی جیثیت بتائی گئی ہے۔

عرس كى حقيقت اور حيثيت ير گفتگو كي گئي ہے۔

نے مرول کی زیارت کا جواز اور اس کے لیے سفر کرنا جائز ٹابت کیا گیا ہے۔ **ک** 

ک سنفنی یا الفی کلھنے کی شرعی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ ب

بلندآ وازے ذکر کرنا کیسا ہے اس پر تحقیق کی گئی ہے۔

اولیاء کرام کے نام سے نسبت دیکر جانور پالنا کیسا ہے اس پر تحقیق کی گئی ہے۔

برزگوں کے تیرکات کی تعظیم کی شرعی حیثیت واضح کی گئی ہے۔

عبدالنی یاعبدالرسول نام رکھنے کے خلاف کم فہم لوگوں کے واویلے کی تر دید کی گئی ہے۔

حیلہ اسقاط کی شرعی حیثیت پر کلام کیا گیا ہے۔

🗗 آ ذان میں نام رسول من کرانگو تھے چو منے پر تحقیق کی گئی ہے۔

ویوبندی حضرات کے افسوس کن عقا کدوعبارات پرتبھرہ کیا گیاہے۔

تین چھوٹے رسالے سیمہ کے طور پر ساتھ ملحق کیے گئے ہیں ایک میں عصمت انبیاء

کرام کے منکرین کے شکوک وشبہات کارد ہے دوسرے میں تراوی کی تعداد کی تحقیق میں من

بتحقیق کی گئی ہے تیسرے میں طلاق ٹلانٹہ کے مسئلے پر تحقیق کی گئی ہے۔

ید کل ستائیس (27) باب ہوئے دوسرے حصہ کے پچیس (25) باب ہیں انکی

تفصیل درج ذیل ہے۔

سناز میں کا نوں تک ہاتھ بلند کرنے کی تحقیق کی میں۔۔

## والمحالي والمناسبة الماسية الم

- ناف کے نیچے ہاتھ بائد صنے پردلائل دیے گئے ہیں۔
- امام کی اقتداء کرنے والے کو قرآت پڑھنامنع ہے ثابت کیا گیا ہے۔
  - ماز میں بسم اللہ آہتہ آوازے پڑھنے کی تحقیق کی گئی ہے۔
    - آمین بلندآ واز نے کہناممنوع ہے ثابت کیا گیا ہے۔
      - وفع يدين كرنے كامنسوخ مونا ثابت كيا كيا ہے۔
        - ور وں کی تعداد کتنی ہے بیان کی گئی ہے۔
          - 🐼 قنوت نازلە پر بحث كى گئي ہے۔
        - التحیات میں بیضنے کی کیفیت برکلام کیا گیاہے۔
  - تراوی آئھ(8) نہیں ہیں(20) ہیں پردلائل دیئے گئے ہیں۔
    - ختم قرآن کے موقع پرروشی کرنا جائز ٹابت کیا گیا ہے۔
      - سبینه کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی گئی ہے۔
- ت صبح کی نماز فرض کی جماعت کے درمیان سنت ادا کرنے والے کا تھم واضح کیا گیا ہے۔
  - وونمازوں کواکی وقت پڑھنے کی ممانعت ٹابت کی گئی ہے۔
  - سفر کے فاصلے کا تحقق ومقد ارکیا ہے؟ ثبوت و وضاحت کی گئی ہے۔
    - سفر میں سنت اور نوافل پڑھنے پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔
      - ک سفر میں قصرنماز بڑھنا ضروری ہے ٹابت کیا گیا ہے۔
        - افغر کوا جا الا کرکے پڑھنا افضل ٹابت کیا گیاہے۔
  - 🗗 ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھنا کیسا ہے مفصل ومدل بحث کی گئی ہے۔
  - تزان وا قامت کے الفاظ میں فقہ فلی کی تائید وتصویب پر بحث کی گئی ہے۔
- اس نفل پڑھنے والا جماعت کرائے فرض پڑھنے والا اس کی اِقتداء کرے اس کے اِقتداء کرے اس کی اِقتداء کی کا اِقتداء کی کے اُس کے اِقتداء کی کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی اُس کے ا
  - ممانعت ٹابت کی گئی ہے۔ خون اور الٹی سے وضوثو ٹنا ٹابت کیا گیا ہے۔

0

تویں کی یا کی نایا کی کے اصول بیان کرکے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔

#### والمحالية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهدية المستهددة المسته

نمازج مدوعیدین جھوٹی ی ستی میں اُدا کرنا کیسا ہے مفصل بیان کیا گیا ہے۔

🙆 نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی شرعی حیثیت بتائی گئی ہے۔

آخر میں خاتمہ کتاب کے طور پر منافت امام اعظم علیہ الرحمة درج کیے گئے ہیں اور آئمہ اربعۃ کی مختصر حالات زندگی لکھی گئی ہے اور تقلید برمزید دلائل درج کیے گئے ہیں اور سنت وحدیث کے فرق کو واضح کیا گیا ہے نیز کچھ نکات وفوا کداشنباط کیے سے ہیں اور بتایا گیاہ کہ غیرمقلدین علم وفقاہت ہے کورے ہوتے ہیں ورنہ فقہ خفی کونٹھکراتے ان عنوانات وابحاث کی تحقیق کے دوران متعدد مسائل وامور بھی زیر بحث آگئے جوان کے متعلقات ومشمولات سے مناسبت رکھتے تھے ، کمّا ب علم و معلومات ہے آگاہی کا خزانہ ہونے کی حیثیت اختیار کر گئی یہی وجد تھی کہ علماء و مثارتخ كرام جهوم الطهے اور حضرت حكيم الامت عليه الرحمة كومباركبادياں اور انعامات سے نواز احضرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمة کو بہت خوشی ہوئی انھوں نے کتاب کا نام بھی خود رکھا حضرت مصنف علیہ الرحمة کو خلعت و انعامات عطا فرمائ اور فرمايا اس محنت وخلوص كاصله اصليه آپ كوخدا اور رسول منافية المست عرض كرك دلوايا جائے گا۔ حكيم الامت عليه الرحمة كم مرشد واستادگرامي جناب صدر الا فاضل عليه الرحمة نے خوش ہو کر آپ کو اعلیٰ حضرت عليه الرحمة كا بابركت جبه عنايت فرماياعوام ابل سنت بهي خوش وخرم مو يحفظ غرض مير كه جاء الحق بہت جلدمقبول ہوگئی اور اس کی اشاعت کا حلقہ وسیع تر ہوگیا مدینہ منورہ مکہ معظمہ ہندوستان بلکہ بورے برصغیر تک پہنچ گئی دیگر مما لک مثلاً افریقہ اور امریکہ و انگلتان تک بھی لوگوں نے طلب کرنے کے آرڈر دیے۔

(ماخوذ ازراه جنت بحواب راه سنت م 2 مطبوعه نعیمی کتب خاندلا مور ) ـ

ریر کتاب تیرہ سو پچای (1385) ہجری تک اٹھا کیسویں مرتبہ شائع ہوئی اکثر بار دو ہزار سے زاکد نسخے شائع ہوئے اللہ کے فضل اور حضور تکا ٹیکٹر کے کرم سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ افریقنہ اور لندن وغیرہ دور دراز علاقوں ملکوں میں پہنچی بیسب رب کی کرم نوازی ہے ناظرین ہے۔ (جاءالحق ص 13 مطبوعہ میں کتب خانہ مجرات پاکستان)

آپ کاس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیاتھی؟ خود آپ سے اس طرح بیان ہے فرماتے ہیں ویو بندیوں کے نزدیک تو حید کا مفہوم ایسے ہے جیسے شیعہ کے نزدیک حب علی کا ہے بینی وہا ہوں کی تو حید انہیاء کی تو بین پر مشمل ہے رسول کی نفی شان کر کے خدا کی شان بیان کرتے ہیں اور شیعہ الل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں وینا حضرت علی کی محبت خیال کرتے ہیں حالانکہ دیو بندی تو حید شیطانی تو حید کی طرح ہاس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا نبی کے سامنے نہ جھکا پھر اسکا جو حشر ہواوہ آج تک لوگ دیکھر ہے ہیں کہ ہر جگہ لاحول کی بیاس کی تواضع کی جاتی ہے اسلامی تو حید ہے کہ اللہ کو اور اسکے مجبوبوں کی عزت کروجس کی تعلیم ہے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

پہلے جزمیں اللہ کی وحداثیت کا اقرار ہے دوسرے جزمیں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے اجکل جس جگہ دیکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیوبندیوں کے جھڑے پڑے ہوئے ہیں ہرجگہ فانہ جنگی ہے ہرکار خیرکورو کئے کی کوشش ہے ہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضورعلیہ السلام کے حاظر و ناظر ہونے پر تحرار کہیں محفل میلا دو فاتحہ پر بحث تو کہیں مزارت اولیاء پر قبہ راروضہ) بنانے پر مناظرہ ہے اگر چران میں سے ہرایک مسائل پر اہل سنت نے اعلیٰ تصانیف فرمادی ہیں جن سے شکوک دفع ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں مثلاً مسئلہ تقلید میں انتقارالی کی کتاب ہوتے ہیں مثلاً مسئلہ تقلید میں المنکمة العلیاء ہے جو جو حضرت مولا ناار شاد حسین رحمۃ اللہ علیہ ) نے لکھی مسئلہ علم غیب میں المنکمة العلیاء ہے جو استاذگرای مرشد کا مل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی (علیہ الرحمۃ ) کی تصنیف ہے ایصال تواب وغیرہ کے متعلق انوار ساطعہ ہے جو حضرت مولا نا عبد السیح رام پوری علیہ الرحمۃ ایصال تواب وغیرہ کے متعلق انوار ساطعہ ہے جو حضرت مولا نا عبد السیح رام پوری علیہ الرحمۃ ایک تصانیف مے اور مسئلہ حاضر ناظر عرس زیارت قبور وغیرہ تمام مسائل میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی تصانیف موجود ہیں مگر خیال بیتھا کہ کوئی ایسی کتاب کسی جائے جوان بحثوں کی جائح ہو کی تصانیف موجود ہیں مگر خیال بیتھا کہ کوئی ایسی کتاب کسی جائے جوان بحثوں کی جائح ہو

#### والمحالي ميان مكيم الامت التي كالمحالي والمحالي والمحالي

جس کے پاس وہ کتاب وہ تقریباً ہرمسکلہ میں مخالف سے گفتگوکر سکے اورمسلمانوں کے عقائد کوان لوگول سے بچاسکے اس لیے میں حبیسة للہ اس کام کی ہمت کی۔ (مصلہ از جاء الحق ص 12)

#### اس كتاب كى خصوصيات درن: بل بين:

- یہ کتاب تمام اختلافی مسائل کی جامع ہے۔
  - اس کا انداز تحرینهایت آسران ہے۔
- اس كتاب مين تخت الفاظي اورنا مناسب روبيه ي اجتناب كيا كيابي \_
  - ان كتاب مين ہرمسكلہ برجامع مانع تفتگوكي تقي
  - طط مبحث یعنی بات کو گذیر کرنااس میں بالکل نہیں ہے۔ اللہ میں بالکل نہیں ہے۔
    - قرآن ہے دلائل دیئے گئے ہیں۔
    - احادیث ہے دلائل دیئے گئے ہیں۔
    - اجماع و تیاس شرعی ہے مسئلہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ 🕜
  - فقہاء کرام کی عبارات ونظریات ہے مسئلہ کی تقویت کی گئی ہے۔
  - مفسرین وشارطین کی عبارات ہے مسئلہ کوحل کیا گیا ہے۔
    - 🐠 صوفیاء کرام کے کلام ہے مسئلہ کی تائید وتصویب کی گئی ہے۔
      - علوم متداولہ کی مُدو ہے مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے۔
        - تعقلی دلائل سے مسئلہ کو ثابت کیا گیا ہے۔
- ا کالف لوگوں کی پچھ عبارات پیش کر کے مسئلہ کی تائید وتصویب کی گئی ہے۔
  - اعترات کے اعترات کے اعترات کے جوابات دیے گئے ہیں۔
  - 🗗 🔻 قرآن کے ذریعے کیا ہوااعتراض قرآن کے ذریعے طل کیا گیا ہے۔
    - مدیث کے ذریعہ کیا ہوا اعتراض حدیث سے طل کیا گیا ہے۔
- فتهاء كرام ك عبارات يه كيا مواسوال فقهاء كرام كى عبارات يه طل كيا كياب
- اعتراض مفسرین شارطین حدیث اور اقوال علماء و اسلاف کے ذریعے کیا ہوا اعتراض مفسرین وشارطین اور اقوال علماء واسلاف کے ذریعے کیا مجا اعتراض مفسرین وشارطین اور اقوال علماء واسلاف کے ذریعے حل کیا محمیا ہے۔

#### والإلى ميات مكيم الامت بنت كراكي والأر 579 كراكي

- عقلی اعتراضات کے عقلی جوابات دیے گئے ہیں
- مرمئلہ کی شرعی حیثیت بتائی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اسکی متعلق اہل سنت کا موقف کما ہے۔
  - الزامی اور تخفیقی جوابات کا التزام واہتمام کیا گیا ہے۔
    - 🕡 قرآن واحادیث کے تعارض کور فع کیا گیاہے۔
      - احادیث کے درمیان تعارض کور فع کیا گیاہے۔
  - قرآن کی آیات کے درمیان تعارض کور فع کیا گیا ہے۔
    - ایمان افروز نکات دفوا کدذ کر کیے گئے ہیں۔
  - نی اقد س فالیکی از ت وعظمت بھر پورانداز میں بتائی گئی ہے۔
    - دیوبند یول کے عقیدہ امکان کذب کو باطل ٹابت کیا گیا ہے۔
  - 🖝 حسب موقعہ وکل صوفیاء اولیاء کے اشعار ہے مسئلہ کی تائیدوتصویب کی گئی ہے۔
    - عرف ورواج کی مدد نے مسئلہ کی تائیدوتو یُق کی گئی ہے۔
    - علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کو حسین امتزاج وانداز میں ڈکر کیا گیا ہے۔

#### نوث:

ان خصوصیات کا تعلق حصداول سے ہاور بھن کا علق پوری کتاب سے ہان خوبیوں سے اعدازہ ہوتا ہے کہ علاء و مشاکح کرام کتنے مسرور ہوئے ہوں گے اور کتاب ک مقبولیت آج کہ کیوں ہے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مضف علیہ الرحمة کی یہ کتاب راہ راست مقبولیت آج کے کو کورسول اکرم کا گاڑا کے مقام اور انجی تعلیمات سے دوشناس کراتی رہے گی ۔ لوگ مقام رسول اور تعلیم رسول ہے واقف ہوکر مصنف علیہ الرحمة کوخراج تحسین پیش کرتے ۔ رہیں گے۔

بعض خوبیوں کی اُمثلہ ذکر کرتا ہوں غور فر ماہیے۔

المنت کے موقف اوراس کے قرآنی ، حدیثی ، اجماعی اور قیاس دلائل کی مثال بے میں علم غیب کی بخت میں تکلیم علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ۔

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ انسان اس چھپی ہوئی چیز کوحواس ہے محسوں نہ کرسکے مثلاً كان أنكهاورناك وغيره كي مدد معلوم ومحسوس نه كرسكتے نه بى دليل كے بغير بداهة وه شي عقل میں آسکے پنجاب کا رہنے والا بمبئی کےشہر کوغیب نہیں کہ سکتا کیونکہ اس کو بمبئی کے شہر ہونے کاعلم یا تو د مکھر ہوایا س کر کہدر ہاہے کہ جمبی ایک شہرہے بیرحواس سے علم ہونے کی مثال ہاک طرح کھانے کا ذا کفتہ اور لذت اور خوشبو وغیرہ بھی غیب نہیں کیونکہ رہیچیزیں ہی تھے۔ تو بوشیده بیل مگردوسرے حواس کی مدد ہے معلوم ومحسوس ہوتی ہیں جنات ملائکہ جنت دوزخ وغیرہ غیب ہیں کیونکہ وہ نہ تو حواس سے معلوم ومحسوں ہوتی ہیں نہ محض عقل سے جب تک ساتھ دلیل نه ہوعلم نہ ہوگاغیب کی دونشمیں ہیں ایک بیر کہ جو دلیل سے معلوم ہوسکے دوسری بیر کہ جو دلیل سے بھی پہتہ نہ لگ سکے پہلے غیب کی مثال جنت دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات ہے کیونکہ قر آن وحدیرے کی مرد سے معلوم ہو سکتی ہیں دوسرے غیب کی مثال ہیہ ہے کہ کون کب مرے گا قیامت کب آئے گی عورت کے بطن میں کیا ہوگا بچہ یا بچی؟ نیک بخت ہوگی یا بد بخت وغیرہ وغيره اس فتم كومفات الغيب بهى كهاجا تاب المل سنت كاموقف علم غيب كے مسكله ميں بير ب الله تعالیٰ کے عطا کرنے کے بغیر کوئی ایک حرف تک نہیں جان سکتا انبیائے کرام کواللہ تعالیٰ نے اسيخ بعض غيب كاعلم عطافر مايا ب حضور عليه السلام كاعلم الله كے علم كے بعد تمام سے زيادہ ہے نیز انبیاء کرام کےصدیے باتی مقبول ہتیاں بھی علم غیب عطا فرمائی گئی ہیں قر آن ، حدیث ، اقوال مفسرین وشارحین وعقلی ولاکل مخالفین کی عبارتوں سے مسئلہ کی تائید صوفیاء کرام سے مئله کی توثیق اورعلائے کرام کے نظریات، سے مئلہ کی تائید وتصویب کی مثالیں یہ ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم عالى الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء (العران)

صریت پاک ہیں ہے کہ خصورعلیہالسلام نے قرمایاد آیست دبسی فسی احسس صودسة فوضع کف ہیس کشفی فوجدت بر دھا ہیں گلای فعلمت ما فی

## والمحالي والمستهالامت المالي المحالي ا

السموات والاض (مككوم)

لینی میں نے اس رب کی اچھی صورت میں زیارت کی اس نے اپنا دست قدرت میں زیارت کی اس نے اپنا دست قدرت میر ہے سینہ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی پھر میں نے زمین وآ سانوں کی تمام چیزوں کاعلم حاصل کیا۔

حضرت عمر رضی الله عنداس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس کچھ دیر تشریف فرمار ہے ابتداء مخلوق سے کیکریہاں تک خبر وعلم بیان کر دیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے ایپ ٹھکانوں پر پہنچ گئے اور دوزخی دوزخ میں اپنی جگہوں پر پہنچ کے اور دوزخی دوزخ میں اپنی جگہوں پر پہنچ کے حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے اینے الفاظ مبارک یہ ہیں فرماتے ہیں۔

قام فينا رسول الله ﷺ مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم (١٤٠٠)

یہ آپ علیہ السلام کامعجزہ تھا کہ تھوڑے وقت میں قیامت کے بعد تک کے حالات سناد ہے۔

امام بيوطى اورصاحب روح البيان عليه الرحمة فرمات بين فسان غيب البحقائق والا حوال لايسنسكشف بسلا واسسطة الوسول (دوح البيان) اى مس الاحكام والغيب (جالِين)

دونوں عبارتوں کا حاصل ہے ہے کہ غیب کے حالات و حقائق دوسروں پررسول کے واسطہ سے ظاہر ہوتے ہیں اللہ نے اٹکوغیب واحکام کاعلم عطافر مایا ہے۔

شارح بخاری این شرح بخاری بیس فرماتے بیس که حضور علیه السلام نے ایک بی نشست میں تمام مخلوق کے تمام حالات کی خروے دی ان کے الفاظ بیتی فید دلالة علی انسه اخبر فی المعجلس الواحد بجمیع احوال المعخلوقات من ابتداء ها الی انتهائها (عمد القاری شرح بخاری) بیتیا تا تب بی ممکن ہے جب ان کو کم غیب ہو۔

علمائے کرام نے نبی اکرم علیہ السلام کے علم غیب کونتیکیم کیا ہے قاضی عیاض علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اللہ تغالی نے رسول اللہ میکائیز کی کو ہر مصلحت اور واقعہ سے خبر دار فرمایا اطلاع و

### والمحالي ميات مكيم الامت رت كالمحالي والمحالي والمحالي والمحالية المحالية والمحالية وا

علم عطا کیادل کے احوال بھی اور انکی کیفیت بھی بتائی ہے ایکے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

خص الله تعالى به عليه الصلوة والسلام الاطلاع على جيمع مصالح الدنيا والدين ومصالح امته وما كان في للاهم وما سيكون في امته من النقيرو القطيم وعلى حميع فنون المعارف كاحوال القلب و الفرائض و العبادة والحسباب (افزة از فر بق شرح تميده برده شريف)

امام بوصیری علیہ الرحمۃ جنہوں نے مقبول بارگاہ ہونے کا اعزاز پایا تھا اور تصیدہ بردہ شریف نکھا تھا وہ فر ماتے ہیں کہ دنیا وآخرت حضور علیہ السلام کے کرم سے ہے اور لوح وقلم کاعلم حضور علیہ الرحمۃ کے علوم میں سے بچھ حصہ ہے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

> ف ان مسن جسودك السدنيها و ضرتها ومسن عملو مك عمله السلوح والقلم

خیال رہے کہ اس تصیدہ کی وجہ سے آپ کو انعام میں جا درملی تھی معلوم ہوا تصیدہ اور صاحب تصیدہ دونوں مقبول بارگاہ نبوی ہیں ورنہ غلط بات پر مقبولیت وانعام کیسا؟

مخالفین کی عبارت کی مثال میہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ رسول اور

اولیاءغیب اور آئندہ زمانہ کی خبریں یاد کرتے ہیں انسانی فطرت کامقتضی بینہیں کہ وہ خود

مغیبات میں سے پچھ جان سکے لیکن اگر خدا کسی کو پچھ بتادے تواہے کون روک سکتا ہے۔

(ينكيل اليقين ص135 مطبوعه پرنتنگ پريس مندوستان)

مولوی رشیداحم کنگوهی نے لکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام کو ہر دم مشاہدہ امور غیبیداور تیقظ رہتا ہے۔ (انوار غیبیم 23)

دلائل سے ایک دلیل میہ ہے علیم الامت کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کریں فرماتے ہیں کہ چند الریماں میں مصرور میں میں میں المراب کے اسپینے الفاظ میں ملاحظہ کریں فرماتے ہیں کہ چند

سال كامل استاذ كى صحبت بيس ره كرانسان عالم بن جاتا بيه حضور عليه لصلوة والسلام قبل ولا دت

### والار ديات دكيم الامت الله ( 583 ) المحال ( 583 )

پاک کروڑوں برس رب تعالی کی بارگاہ میں خاص میں حاضرر ہے تو کیوں نہ کائل عالم ہوں؟ روح البیان میں ہے کہ حضرت جبر میل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ایک تارہ ستر ہزار سال بعد جبکتا تھا میں نے اسے بہتر (72) ہزار مرتبہ جبکتے دیکھا فرمایا وہ تارا ہم ہی تھے اب حساب لگالو کتنے کروڑ سال در بار خاص میں حاضری رہی۔

اگرشاگرد کے علم میں کی رہے تو اسکی چار وجہیں ہی ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ شاگر د نااہل تھا استاذ ہے پورا فیض ند لے سکا دوم ہیر کہ استاذ کامل ندتھا کہ کمل سکھا نہ سکا سوم ہیر کہ استاذیا تو بخیل تھا کہ پوراپوراعلم اس شاگر دکو نہ سکھا یا یاس ہے زیادہ بیارا کوئی اور شاگر دتھا کہ اسکوسکھا نا چاہتا ہے چہارم ہیر کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناتھ تھی ان چار وجہوں کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی ( یہاں یہ قانون لگاؤ) سکھانے والے پروردگار شکھنے والے رسول اکرم تائیز ہو سکھا یا کیا ؟ قرآن اورا پینے خاص علوم بتاؤرب استاذ کامل نہیں؟ یارسول اکرم لائق شاگر دنہیں؟ یا حضور علیہ السلام ہے بڑھ کرکوئی اور زیادہ پیارا ہے یا قرآن کمل کتاب نہیں؟ رب کامل عطا فر مانے والا محبوب علیہ السلام کامل لینے والے قرآن کریم کامل کتاب وہی سب سے زیادہ مقبول بارگاہ پیرعلم ناتھ کیوں ہو؟ ( جاء ابتی می 78)

حفرات محترم!

ان مثالوں سے بیاندازہ کرنا آسان ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمة کی یہ تھنیف اعلی معیار کی ہے نیز اس حقیقت کا پیتہ بھی لگ گیا کہ آپ اعلی مصنف تھا پی تصانیف میں اس خداداد مہارت کو استعال بھی کیا جو آپ کو عنایت فرمائی گئی تھی آپ کی ساری تصانیف میں اسلوب واندازوہی ہے جو جاء الحق اور مراۃ شرح مشکوۃ کا ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو تمام تصانیف پر تیمرہ کرتا بہر حال بطور نمونہ یہی کافی ہے اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی امید ہے ناظر بین سے انصاف کی تو قع ہے اور حضرت مصنف علیہ الرحمۃ سے فیض کی تمنا ہے۔

احب الصالحين ولست منهم لعل اللَّه يوزقني صلاحا دعا ہے كەاللەتغالى فقير كى بير فقيرى كوشش ومحنت قبول فرمائے كيونكه اس كا قانون ہے كہوہ كى كا اجرومحنت ضائع نہيں فرما تا جيسا كه اس كے اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے جواس

#### والمحالي ديات دكيم الامت إن المحالي والمحالي والمحالية والمحالية

نے جابجایا دولایا ہے کہ۔

- ان الله لا يضيع اجر المومنين (ال عمران سورة 3 آيت 171)
  - ان الله لا يضيع اجر المحسنين (التوبه 9. آيت 120)
  - فان الله لا يضيع اجر المحسنين (هود 11. آيت 115)
    - انا لا نضيع اجر المصلحين (الاعراف 7. آيت 170)
  - انى لا اضيع عمل عامل منكم (ال عمران 3. آيت 195)

#### نتيجه بحث:

- کیم الامت علیدالرحمة کی تصانیف کامعیار بہت بلندہے۔
  - آباتهم منف تقے۔
  - ت پی تصانف علم و حکمت ہے لبریز ہیں۔
- 🕜 آپ نے قرآن دسنت کے علاوہ بھی بہت ہے دلائل کا التزام داہتمام فرمایا۔
  - 🕜 آپ کی کتب جامع مانع اور نافع ہیں۔





#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 585 كالمحالي و 585 كالمحال

باب ۲۳ علیم الامت بطور ما برعلم وجه تسمیه (1) وجه تسمیه کامفهوم (2) شرا نظ وجه تسمیه (3) و اندوجه تسمیه (4) کلیم الامت کی بیان کرده وجوه پرایک نظر (5) متیجه بیکث

## والمحالي ميات مكيم الامت المنت المحالي والمحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية ا

#### وجبه تسميه كامفهوم:

وجہ کا مادہ ہے (و،ج،ہ) اس کے چند معنی ہیں، چہرہ، ذات، قرآن مجید ہیں ہے (انسما نسطعہ کم لوجہ الله) (کل رانسی وجہت وجہی) رضا قرآن مجید ہیں ہے (انسما نسطعہ کم لوجہ الله) (کل شی ھالك الاوجہہ) جہت، سمت۔ (تغیر نعیمی 15 ص 625 مطبوعہ كتبدا سلامیہ مجرات پاکتان) تشمیہ معنی نام رکھنا ہے باب تفعیل كامصدر ہے۔ معنی كا حاصل ہے ہوا كہ جس اصطلاح یا مفہوم كوجونام دبا گیا وہ كس اعتبار ہے ؟ فغیرہ وغیرہ و

#### شرائط:

- وجتسمته بیان کرنے والے کے لیے چندامور لازم ہیں مثلاً
- علوم متداوله بالخضوص علم اشتقاق اورعلم الصرف بريممل عبور ركھتا ہو۔
- عقل منداورسلیم الطبع کیونکہ جاہل اور سقیم الطبع کے بس کاروگ ہی نہیں۔
  - وسيع المطالعه بو\_
  - ہاریک بنی ہے وجوہ کا انطباق کرنے والا ہو۔
  - علم معانی پرکمل دسترس رکھنے والا ہو۔وغیرہ وغیرہ

#### فوائد:

- وجتسمته ہے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلا
- 🗗 قارئین کو کمل لفظی شخفیق حاصل ہوجاتی ہے۔
- معانی اور الفاظ کا اجتماع وامتزاج اس کے لئے دل چسپی کا باعث ہوتا ہے۔
  - 🗃 معلومات میں اضا فہ ہوتا ہے۔
- وجہ تسمیّہ ہے حاصل شدہ معلومات دیریاء ہوتی ہیں بسااو قات لفظ بھول جاتا ہے۔ اور بسااو قات معنی لفظ ، وجہ تسمیہ کے ذریعے ایک امر کوملاحظہ کرکے دوسری کا یاد آنا

# المسلامة الامت النيد كالمسال 587 كالمسال المسال ال

حكيم الامت كى بيان كرده وجوه پرايك نظر:

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ کی کتب کا مطالعہ کرنے والے حضرات پرمخفی نہیں کہ وہ اس علم وفن کتنے ماہر ومشاق تنھے ،عربی گرائمر ہو یا فارسی لغت ،اردوز بان ہو یا ہندی وغیرہ ہرلغت کے ماہر تنھے وجہ تسمیہ بیان کرنے پران کوملکہ حاصل تھا۔

نہایت مہارت اور باریک بینی ہے وہ وجہ تسمیہ بیان کرتے تھے۔ انطباق کا طریقہ بھی نہایت پیارا ہوتا تھا۔ وجہ تسمیہ پرقر آن اورا حادیث ہے بھی تائید ذکر کرتے تھے۔ وجہ تسمیہ کے دیگر متعلقات اور مناسبات بھی بیان کردیتے تھے۔ بعض وجوہ کا تذکرہ بطور مثال درج ذیل ہے۔

قرآن:

الفظ قرآن یا توقو اسے بنا ہے، یا قو اء قاسے اور یا قو ق سے بنا ہے (تغیر کیر) قراع کامعنی ہے جمع ہونا ابقرآن کواس کے قرآن کہا جاتا ہے کہ بیاولین وآخرین کے علوم کا مجموعہ ہے دنیا کا کوئی علم ایسانہیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہوائی گئے رب تعالیٰ نے فرما یا نو لنا علیك الکتاب تبیانا لکل شئی ہے نیز ترآن سورتوں اورآیات کا مجموعہ ہے تب بھی قرآن کہلاتا ہے، نیز بہ کھر سے ہوؤ ول کوجع کرنے والا ہے تب بھی قرآن کہلاتا ہے ویکھو، ہندی ،سندھی، عربی، عجی ، اور روی وغیرہ الگ الگ اور بھر ہے ہوئے ہیں ان کے لباس ، طعام غذاء، زبان اور زندگی گزار نے وغیرہ الگ الگ اور بھر ہے ہوئے ہیں ان کے لباس ، طعام غذاء، زبان اور زندگی گزار نے کے طریعے مختلف ہیں کوئی صورت ہی نہقی کہ یہ بھر ہے ہوئے جمع ہول لیکن قرآن نے ان کو جمع فرما یا اور ان کا نام سلمن رکھار ب فرماتا ہے (سمّا کیم المسلین) جیسے شہد مختلف باغوں کے رنگ بر نئے پھولوں تھلوں کا رس ہے مگر ان سب رسوں کے مجموعہ کا نام شہد ہے ای طرح مسلمان مثلوں اور مختلف زبانوں کے لوگ ہیں مگر ان کا نام ہے مسلمان ، تو گویا یہ کتاب ۔

الله کے بکھرے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے تب قرآن کہلاتی ہے۔ای طرح زندوں اور مردول میں بظاہر کوئی تعلق نہ تھا لیکن اس کتاب نے ان کو بھی جمع فرما دیا مردے مسلمان زندوں ہے فیض لینے لگے قرآن ہے ان کو ایصال نواب کیا جانے لگا اور زندے و فات شدہ حضرات سے فیض یاب ہونے لگے کیوں کہ انھوں نے اسی قرآن سے فیض کیکر اعلی مراتب و مناصب بائے تتھے ولی ہوئے تتھے قطب وغوث ہوئے تتھے ،ان کافیض انکی وفات کے بعد بھی جاری ہوالفظ قرآن قسر اقے بننے کی صورت میں وجہ شمیہ بیہ ہوگی کہ قسر أة كامعنى ہے يرحى ہوئی ، تلاوت کی ہوئی اب اس دجہ سے قرآن کو قرآن کہا گیا کہ باقی انبیاء کرام کو کتابیں لکھی ہوئی ملیں جیسے موسی علیہ السلام کوتو رات تکھی ہوئی عطا ہوئی یا باقی انبیاء کوصحا یُف مکتو بی شکل میں مطيليكن قرآن يزها موااترا تلاوت موياموا نازل مواياس طرح كهحفزت جريل عليهالسلام عاضر ہوتے اور پڑھتے سناتے تھے، یا وجہ تسمیہ بیہ ہوگی کہ جس قدر قرآن پڑھا گیااس قدر کوئی و بن د نیاوی کتاب نه پرهی گئی کیونکه آ دمی جو کتاب بنا تا ہے لکھتا ہے وہ کچھ آ دمیوں تک ہی چہنچی ہے اور پھوز مانہ بعد ختم ہو جاتی ہے ، پھود فعہ پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا بند ہو جاتا ہے لکین قرآن کی بیشان ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا ساری خدائی میں پہنچا ،سب نے پڑھابار باريژها پهرجمي دل نهجرا، اسكيلے پژها، جماعت وتر اوتح مين پژهاشبينه ومجالس ميں پژها،اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی۔

یالفظ قرآن قسون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مانا، ساتھ رہنا، اب وجہ تسمیہ بیہ ہوگی کرتن اور ہدایت قرآن کے علاوہ کرتن اور ہدایت قرآن کے علاوہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہیں یااس وجہ سے بیقرآن کہلاتا ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں اور آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ۔ اور جدا جدانہیں بلکہ ملی ہوئی ہیں یااس کواس وجہ سے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان کے ساتھ رہتا ہول کے ساتھ ہے خیال کے ساتھ ہے ظاہری اور باطنی اعضاء کے ساتھ ہے کہ ان کے ذریعہ دل تک پہنچااس کو مسلمان بنایا ہاتھوں پاؤں کو حرام سے دوک کر حلال سے ملایا سرے قدم تک ہر عضوء میں اپنارنگ جمایا۔

حرام سے دوک کر حلال سے ملایا سرسے قدم تک ہر عضوء میں اپنارنگ جمایا۔

نیزیے قرآن ہر حال میں ساتھ رہتا ہے جب اس کوقرآن کہتے ہیں بچے بن میں ساتھ نیزیے قرآن ہر حال میں ساتھ دہتا ہے جب اس کوقرآن کہتے ہیں بچے بن میں ساتھ

التحریق التحریق الا مت التحدید التحدی

فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم ٥

لفظ شیطان میں دوتول ہیں یا تو یہ شیطیٰ (ش،ط،ن) ہے بنایا شیسطٌ (ش، ک)، 1) ہے ہے۔

ن شطن کے معنی ہیں دور ہونا، چونکہ ابلیس بھی پہلے اللّٰہ کا قریبی تھا پھراس کی نافر مانی کر کے اس کی بارگاہ ہے دور ہو گیا اس وجہ ہے شیطان کہلایا۔

شیسط کے معنی ہیں ہلاک ہونا، باطل ہونا، چونکہ ابلیس بھی سرکشی اور بعناوت کی وجہ سے ہالک ہوااوراس کی ساری نیکیاں بر بادو یاطل ہو گئیں لہٰذاشیطان کہلایا۔ ،

رجیم رجم (ر،ج،م) ہے بنا جس کے معنی ہیں نکالنا (رجم کرنا) پھینک کرمارنا اور لعنت کرنا۔

پہلی صورت میں وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ شیطان پہلے پہل فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا پھر اس نے بنی کی عظمت کا انکار کیار ب نے اس کو نکال دیا فر مایافا خوج منھا فانگ ر جیم 0 میہ شیطان رجیم کہلایا۔

دوسری صورت میں وجہ تسمیہ بیہ ہوئی کہ اب میہ شیطان آسانوں پر جانے کی کوشش کرے تو اس کوا بک ٹوٹا ہوا تارہ پھینک کر مارا جاتا ہے جس کوشہاب ٹاقب کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے اس کورجیم کہتے ہیں۔

تبسرى صورت ميں وجه تسميد ميہ ہوگى كه اس شيطان پرتا قيامت خدارسول فرشنوں

و الدين ٥ (مصلداز تغير نعيمي تام من 28) على المستان على المستون المست

۱ الوحمن الوحيم ٥

رحمٰن اور رحیم دونوں کا مادہ (ر،ح،م) ہے دسم کا معنی ہونا، کی پر مہربان مہربانی کرنا، عورت کی بچہ دانی کو بھی اس وجہ سے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹ کے بچہ پر مہربان ہوتی ہے اس موتا ہے جن لوگوں کا آپس میں رحی رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسر سے بہت انس ہوتا ہے جن لوگوں کا آپس میں رحی رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسر سے سے محبت بھرا برتا وکو سے ہیں بھائی جھیتے ، بھانچ بیسب ایک دوسر سے سے محبت بھرا برتا وکو سے ہیں ایک ورس سے محبت بھرا برتا وکو سے ہیں ایک دوسر سے محبت بھرا برتا وکو سے ہیں ایک ان کوذی رحم کہا جاتا ہے۔

مگر رب تعالیٰ چونکہ دل وجسم سے پاک ہے لہٰذااس کے حق میں رحم کے معنی ہوں گے فضل فر مانے والااحسان کرنے والا۔

خیال رے کہ رحمان اور رحیم میں چند فرق ہیں۔

رحمان کے معنی ہیں سب پر عام رحم فرمانے ولا اور رحیم کے معنی ہیں خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا دیکھو، ہوا، پانی ، روشنی وغیرہ سب کو بلا فرق عطا فرما ئیں کیونکہ رحمان ہے کیکن حکومت، دولت ولایت ، نبوت ، رسالت ، سب کو نہ دیئے کیونکہ رحمان ہے۔

کیونکہ رحیم ہے۔

کیونکہ رحیم ہے۔

ونیا میں دوست دشمن ،مسلمان کافرسب کورحمتوں سے نوازا کیونکہ رحمان ہے گمر اخرت میں مسلمانوں ہررحم اور کافروں پر قبر فرمائے گا کیونکہ رحیم ہے۔

بڑی بڑی بڑی نعتیں اس ہے مانگیں تو بھی عنایت فرما تا ہے کیونکہ رحمان اور چھوٹی جھوٹی افتہ میں نعتیں مانگی جا کیس تو بھی دیتا ہے ناراض نہیں ہوتا حالانکہ بڑے ہے معمولی شک مانگوتو وہ ناراض ہوتا ہے جیسے فریب ہے بڑی شک مانگوتو وہ ناراض وعا جز ہوتا ہے کیکن رب تعالیٰ کی بیشان ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا جو مانگودیتا ہے ، کیونکہ رخیم ہے۔

بعض تعتیں بلا واسطہ دیتا ہے اور بعض واسطہ کے ذریعہ دیتا ہے دیکھوجان وروح ہم کو بلا واسطہ دی گرجسم اور اسکی ضروریات واسطہ کے ذریعہ دیں۔ ہوا، پانی ، دھوپ

بعض نعتیں عارضی دیں بعض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اول کی مثال دنیادی زندگی اور ساز وسامان ٹانی کی مثال، جان ایمان تقوی اور نیکیاں وغیرہ عارضی نعتوں کے لیاظ سے وہ رحمان ہے اور دائمی نعتوں سے مالا مال کرنے کے اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ (مصلہ از تغیر نیمی ج1 ص 40)

🕜 فاتوا بسورة من مثله ٥

لفظ سورت یا توسور (س، و، ر) سے بنا ہے۔ اسئور (س، و، ر) سے ہی ہی صورت میں سورت کے معنی ہوں گے شہر پناہ ، منزل ، درجہ ، اور قوت ای آخری معنی سے عربی محاورة ہے سورة الاسد شیر کی قوت ، سورت کی اس وجہ سے سورت کہا جاتا ہے کہ وہ بیان شدہ قرآنی مضمون کو گھیر ہے ہوتی ہے یاپڑھنے والا اس کواس طے کرتا ہے جیسے مسافر منزلیں پارکرتا ہے ، یااس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں قوت آیات کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ پارکرتا ہے ، یااس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں قوت آیات کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں سورت کے معنی ہیں نکڑا، پنی ہوئی چیز ، اب وجہ تسمید ہوگی کہ یہ میں قرآن کا ایک جز ہوتی ہے لہذا اس کو سورت کہا جاتا ہے۔

، خیال رہے کہ اصطلاح میں سورت اس حصہ قر آنی کوکہا جاتا ہے جس میں پورامضمون بیان ہوا ہوا وراس کا کوئی نام بھی ہوا وراس میں کم از کم تین آیات ہوں۔(مصلہ ازتنبیرنعیمی ج1ص 207)

وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحت:

ہشر بشارت سے بنا ہے جس کا مادہ ہے (بش ر) معنی ہے خوش خبری خوش خبری کو بشارت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بشسر ہ سے ماخو ذہبے معنی ہے ظاہری جلدسا منے نظر آئے والی کھال ، چونکہ اچھی خبر کا اثر چبر سے پر ظاہر ہوجا تا ہے سنکر مسکر اہث آجاتی ہے چبر سے کا رنگ سرخ ہوجا تا ہے اس لیے اسے بشارت کہاجا تا ہے۔ (مصلہ از تغییز نعیمی 15 م 215)

لهم جنت تبجری ٥ جنات جنت کی جمع ہے مادہ ہے جن (ج،ن،ن) معنی ہے اوجھل ہونا، جیسب جانا الرحم التي المحالة ال

#### و اذ قال ربك للمككة ٥

ملئات ، ملک کی جمع ہے جمعنی فرشہ پیلفظ ملو کہ ہے بنا ہے جس کے معنی ہیں بیغا م اہل عرب کہتے ہیں ، مسلکنی الیہ یعنی مجھ کواس کی طرف بھیجا ، اس ہے مالک بنااس ہے بدل کر پیلفظ ملئك ہوا ، پھر ہمز ہ گرگیا ملک رہ گیااس ملک کی جمع ہے ملائك بروزن شمائل ، پھر جمع کومونث بنانے کے لیے '' تاء' لگادی اب اس کامعنی ہوگا قاصد ، فرشتوں کو ملائك اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ اور رسول کے درمیان وقی کے معاملہ میں قاصد ہوتے ہیں یا اس وجہ ہے کہ بیاس دنیا میں رحمت اور عذاب کی گرآتے ہیں۔

خیال رہ کہ فرشتوں کے اجسام نور کے بے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ہیں طاقت

بہت زیادہ ہوتی ہے تغییر روح البیان میں ہے کہ انکی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے انسان جنات کا

دسوال حصہ ہیں جن وانس خشکی کے جانو رول کا دسوال حصہ ہیں۔ اور بیتمام مجموعہ ان فرشتوں کا

حصہ اور بیساری تعداد مل کر دریائی جانور ان کا دسوال حصہ ہیں۔ اور بیتمام مجموعہ ان فرشتوں کا

دسوال حصہ ہے جو زمین پر متعین ہیں پھر بیتمام کا تمام مجموعہ پہلے آسان کے فرشتوں کا دسوال

حصہ ہے ، ای تر تیب سے ساتوں آسانوں تک حساب ہے ، پھر ساتوں آسانوں کے فرشتوں

سمیت بیساری تعداد ان فرشتوں کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے جو مقام کری پر مقرر ہیں وہ

سارے لل ملا کرع ش البی پر موجود فرشتوں کے مقابلہ میں بہت ہی قبیل التعداد ہیں، عرش اللی

مارے لل ملا کرع ش البی پر موجود فرشتوں کے مقابلہ میں بہت ہی قبیل التعداد ہیں، عرش اللی

فرشتوں کا مجموعہ ہے پھر بیسارا حساب مل ملا کر ان فرشتوں کے مقابل ایسا مقام واندازہ رکھتا

ہے جیسا قطرہ دریاء کے مقابل رکھے جو فر شتے عرش اعظم کے اردگر دگھوم پھر دے ہیں قرآن

التحديد ميات من كالمت المن كالمحدوما يعلم جنود ربك الاهو. من المحدوما يعلم جنود ربك الاهو.

(مصله ازتفيرنعيى ج1 ص248) .

اني جاعل في الارض خليفه ٥

ظیفہ خلف ہے بناماد ہے (خ،ل،ف) معنی ہے، پیچھے خلیفہ صفت مشبہ ہے جس کامعنی ہے پیچھے آنے والا یا نائب جواصل کی غیر موجودگی میں اصول والے کام کرے خلیفہ کو خلیفہ اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ اصل کے پیچھے آتا ہے۔

خیال رہے کہ خدا ہر وقت موجود ہے کہ وہ جی وقیوم ہے اس کو خلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ضرورت محتاجی پر دلالت کرتی ہے جس سے رب تعالیٰ پاک ہے خلیفہ اس نے بندول کی اس تک رسائی نہیں لہذا در میان میں ایسے مندول کی اس تک رسائی نہیں لہذا در میان میں ایسے واسطے کی بندوں کو ضرورت ہوئی جورب سے فیض لے اور بندوں کو وے۔

ظیفہ کے کام واقسام اور ایکام کی تفصیل تفسیر تعیمی ج1 میں ملاحظہ کی جائے۔ خیال رہے کہ لفظ خلف میں ایک باریک رمز ہے وہ یہ کہ یہ لفظ دومعنوں میں آتا ہے اور لام پرزبر سے فرق معلوم کرتے ہیں خلف (بسسے ون الام) کے معنی ہیں نا خلف نالائق نااہل قرآن مجید سے اسکی امثلہ درج ذیل ہیں۔

- فخلف من بعد هم خلف ٥(الاعراف ٦ آيت 169)
- فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات و فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات و و المريم 19 آيت 59)

آیات میں جو کچھ بتایا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ زاغون کے تصرف میں ہے عقابوں کانشین ۔

> لیعنی نااہل لوگ اہلوں کی جگہ آ ہے تو خرابیاں پیدا ہو ئیں۔ جب ا

(تغییرنعیی مع اصافہ ج1 ص250)

ن ویقیمون الصلوة ٥٥ الفظ صلوة صلی (ص، ل، ن) سے بناہے یا صلو (ص، ل، و) سے ہے۔ صلی کے عنی ہیں آگ ہے گری عاصل کرنا بقر آن میں ہے لعلکم تصطلون ٥
اب نماز کوصلوۃ یا تواس وجہ ہے کہتے ہیں کداس کی برکت ہے ٹیڑھے آدمی سیدھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوسے کیا جاتا ہے صلے کامعنی لازم پکڑنا بھی ہوتے ہیں ہے تصلی ناراً حامیۃ ٥ چونکہ نماز بھی مسلمان کے لیے لازم رہتی ہے لہذااس کو صلوۃ کہا جاتا ہے صلو (صلو) ہے صلوۃ بمعنی سرین ہے چونکہ ارکان نماز کی اوائیگی میں سرین کی حرکت بھی شامل ہے لہذاس کوصلوۃ کہا گیا۔

خیال رہے کہ لفظ صلوۃ قرآن نے پانچ معنوں میں ذکر کیا

- تريف جياس آيت بيس بيصلون على النبي O
  - وعاء جيے وصل عليهم ٥
  - تلاوت قرآن \_ جيےولا تجهر بصلوتك ٥
    - محت جیے صلوت من ربھم 🕜
- نماز جیسے اقیہ موا الصلوۃ ٥ (مصلہ ازتغیر نعیمی ج1 ص 119)
  - واتواالزكوة ٥

زکوۃ کالفظی منی ہے بردھنا، پاک ہونا، قرآن پاک ہے غلاماً زکیاً ٥ دوسری آیت
میں فرمایا قداف لمح من تزکی ٥ عرب والے کہتے ہیں ذک الزرع، زکوۃ کوزکوۃ اس وجہ سے
کہتے ہیں اس سے باتی مال پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے ناخن اتار نے یا ختنہ کرنے سے جسم
پاک صاف ہوجاتا ہے نیز ذکوۃ سے بظاہرتو مال گھٹتا ہے لیکن در حقیقت اس میں اضافہ و ہرکت
ہوتی ہے بلائیں دور ہوتی ہیں مصیبت ہے امن نصیب ہوتا ہے۔ (مصلہ از تعیر نعیمی 2020 ہے)

🕡 تغفرلكم خطيكم ٥

نغفر غفرے ہے مادہ ہے (غ،ف ر،) معنی ہے جھیانا، تھلکے کوبھی اسی وجہ سے غفر کہتے ہیں کہ وہ بھی گری ومغز کو جھیائے ہوئے ہوتا ہے معانی دینے اور بخشنے کوبھی مغفرت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بخشش ہے گناہ جھیپ جاتا ہے۔ (تغیر نعیمی 1 م 383)

اضرب بعضاك الحجر ٥

عصا کامادہ عصو (عصو (عصو ) ہے یا عصی (عص ی) ہے بمعنی نافر مانی عصا کو اس عصا کامادہ عصو (عصو و عصو (عصو کے اس کے دریعہ نافر مانی کرنے والوں کی اصطلاح کی جاتی ہے موی علیہ السلام کی لائھی مبارک بھی فرعون کی اصلاح کے لئے تھی ۔ خیال رہے کہ عصصو عصبی ، عصیان اور معصیت تقریباً ہم معنی ہیں۔ (صلہ از تغیر نیجی ج 1 م 392)

والذين هادوا

والنصارى0

بیلفظنے سے بنامادہ ہے(ن، ص، ر) عیسائیوں کونصاری یا نصرانی اس وجہ سے کہتے ہیں انھوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی مدد کی جب انھوں نے فرمایا تھا کہ مسسس انصاری الله (القرآن) تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھان حن انصاد الله ۵(القرآن) یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہوہ لوگ ناصرہ نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔

خیال رہے کہ نصر کے معنی ہیں مدد کرنا اور انصاری کے معنی ہیں مددگار اس لفظ ہی سے منفی ذہن کے ان لوگوں کی تر دبیر ہوگئی جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے اس کی

# والمالي ميات مكيم الامت المنت المنت

ممل بحث جاءالى ميں ملاحظه بور (تغيير نعيى مع اضافه ج1 م 408)

#### والصائبين٥

صابی کی جمع ہے صابین بیلفظ صباء سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نکل جانا اب وجہ تسمیہ بیہ ہوگ کہ بیلوگ بھی بہودی ند جب سے نکل گئے اور ستارہ پرست بن گئے لہذا صابی کہلائے ، یا صباء کا معنی ہے انٹر میلنا کوٹنا، گرا دینا، اب وجہ تسمیہ بیہ ہوگی کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کوشہید کیا اور شہادت سے پہلے ان کوگر ایا اور ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈ یلا جیسا کہ روایات میں ندکور ہے، ان کی اقسام و تفصیل سے آگاہی کے لیے تفسیر تعمی ن 1 ملاحظہ ہو۔ (مصلہ از تغییر تعمی ن 1 ملاحظہ ہو۔ (مصلہ از تغییر تعمی ن 1 ملاحظہ ہو۔)

#### ان تذبحوا بقرة ٥ 🛈

بقوۃ کے لفظی معنی ہیں چیرنا، پھاڑنا، گائے اور بیل کو بھی بقرہ کہتے ہیں کیونکہ بذریعہ بل وہ بھی زمین بھاڑتے چیرتے ہیں بڑے عالم کو بھی باقر علوم کہا جاتا ہے (کہ وہ ہرطرح کے حالات ومصائب کے بردے چیر کملم حاصل کرلیتا ہے) (مصلہ از نفیرنعی ج1 ص 424)

#### 🛭 لما يتفجر منه الانهار ٥

یسفہ و نجر سے ہادہ ہے (ف،ج،ر)معنی ہے ظاہر ہوناخوب کل جانا می صادق کو فجرای معنی ہے ظاہر ہوناخوب کل جانا می صادق کو فجرای معنی میں کہا جاتا ہے کہ اندھیراختم ہوتا ہے اور اجالاخوب کھل جاتا ہے سرعام اعلانیہ گناہ کرنے کو فجور اور کرنے والے کو فاجر بھی ای معنی میں کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی خوب ظاہر ظہور ہوتے ہیں۔ (مصلة تغیر نعی ن 1 ص 443)

#### واذنجينكم من ال فرعون٥

نجینکم میں کم خمیر ہاور نجینا نجو سے بنا ہے ادہ ہے (ن، ج) معنی ہے علیحدہ ہونا، اونجی جگہ اس نجو سے بہت مشتقات ہیں کین علیحدگی کامعنی تمام میں کمحوظ وموجود ہے۔

علیحدہ ہونا، اونجی جگہ اس نجو سے بہنا نجات کواس وجہ سے نجات کہتے ہیں آ دمی فتنہ سے بھاگ جا تا ہے علیحدہ ہوجا تا ہے لہذاس کی جان نے جاتی ہے۔

جا تا ہے علیحدہ ہوجا تا ہے لہذاس کی جان نے جاتی ہے۔

استنجاء بھی نجو سے بناہے کیونکہ بیکی علیحدگی میں کرتے ہیں۔

## والار ميات منين الامت الذي المالي والأولى ( 597 ) المالي والمالي والما

مناجات کوبھی مناجات اس وجہ ہے کہاجاتا ہے وہ بھی علیحدگی میں کی جاتی ہے۔

نجوی جمعنی مشوری بھی نجو سے بنا کہوہ بھی علیحد گی میں کیا جاتا ہے۔

(ازتغیرنعیی 15 ص 364)

🗗 ثم بعثنا من بعده موسى ٥

لفظ موی میں دو حصے ہیں ایک ہے مواور دوسرای ہے مو کامعنی پانی ہے جبکہ سی کے معنی ہیں ساگوان درخت کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق ،اب موی کی وجہ تسمیہ بیہ ہوگی آپ کو جب تکم الٰہی کے تحت آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے سردفر مایا تھا تو وہ صندوق ای لکڑی کا بنا ہوا تھا جب پانی میں بہتے ہوئے آپ کا وہ صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس کی مسلمان ہوی حضرت آسید رضی اللہ عنہا نے آپکو پانی سے باہر نکال لیا اور آپ کا نام موی کی رکھا۔ (تغیر نعی جو م 60 ملنے)

ان هذا لسحر عليم ٥

سا ترسحرے بنا مادہ ہے(س، ح، ر) معنی ہے چھپنا، چھپی ہوئی چیز سورے کے وقت کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ دہ ابھی قدرے اندھرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے چیزیں مکمل ظاہر نہیں ہوتیں سیند کو بھی سحر کی ہونکہ دہ بھی نہیں ہوتیں سیند کو بھی سحر کی ہونکہ دہ بھی الرویة بین سینسوی و نبحوی کیونکہ دہ بھی قیص میں چھپا ہوا ہوتا ہے جادہ کو بھی سحر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ خفیہ اسباب سے پھھکا کچھ کے کھکو کی کھی اسباب سے پھھکا کچھ کے کھک کے کھکے والے کی آنکھ پر پردہ پڑار ہتا ہے تب ہی اسے پچھکا پچھنظم آتا ہے۔ (تغیر نبی جوم 75)

وارسل في المدائن

مدائن مدینه کی جمع ہے اس کی تحقیق میں تین قول ہیں یا توبیلفظ مدن (م دن) سے بنا ہے جمعنی اقامت پذیر ہونا تھہرنا ،مدن یہ مدن مدناً .

یا بیلفظ دان یسدین سے مصدر ہے دینہ معنی قبضہ ملکیت کی جگہ ، مسعشیہ کے ہم وزن ہے یا اس لفظ کی اصل مدیسو نة بروزن مسغلوبة ہے لیعنی بادشاہ کے تسلط وقبضہ کی جگہ عاصل بیر کہ مدیندا ورمصردونوں ہم معنی ہے دونوں کامعنی شہرہے۔ (مصلہ ازتئیر نیمی ج9 ص 76)



نک*ص علے عقبی*ه o

نکص کامادہ (ن،ک،م) ہے معنی ہے الٹے پاؤں لوٹناعہ قبیدہ میں عقب کامادہ ہے الٹے پاؤں لوٹناعہ قبیدہ میں عقب کامادہ ہے (ع ق ب) معنی ہے ہیچھے ایو ھیوں کو بھی عقب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ قدم کے ہیچھے ہوتی ہیں اس سے بیعت عقبہ ۔ (مصلہ از از تغییر نعی ی 10 م 38)

كالتي نقضت غزلها .

اس آیت میں جس تورت کا ذکر ہے اس کا نام بھر انہ تھا یہ تورت سعد کی بیٹی تھی اب ایک مقام کا نام ہے مقام بھر انداس کی وجہ تسمیداس تورت کے نام کی مناسبت ہے ہے خیال رہے یہاں سے ہی حضورا قدس تاریخ کا نے عمرہ فرمایا تھا اور ستر (70) انبیاء کرام کے عمرہ کرنے کا مقام بھی یہی مقام بھر انہ تھا۔ (مصلہ از تنبیر نعیمیں تا 240 ص 240)

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشو شهر اُه اسلامی ماه کی کل تعداد باره (12) ہے جنکا احاطه و تذکره درج ذیل شعریس ہے۔ چوں محرم بگزرد آبید بزد د تو صفر پس ربیعین و جمادی و رجب آبید ببر

> بازشعبان است و ماه صوم وعيد و ذوالقعد بعد از آل ذوالحبه نام ماه بل آيد بسر

> > ان کی وجہ شمیہ درج ذیل ہے۔

محرم: حرمت سے بنامادہ ہے (ح،ر،م) معنی ہے تعظیم چونکداہل عرب اس ماہ کی بہت تعظیم کر نتے تھے الزائی بھی نہاڑتے حتی کہ کوئی شخص اپنے والد کے قاتل کود کھے لیتا تو اسے منہ پھیر لیتا تھااس لئے اس ماہ کومحرم کہتے ہیں۔

صفر:

کامادہ ہے (ص ف ر) معنی ہے خالی ہونا صفر ہونا ،اس ماہ میں چونکہ اہل عرب کے

والمحالات الله المساوية المحالات المحال

گراشیاءخوردونوش سے خالی ہوجاتے ان کو کمائی کے لیے گھرسے باہر جاتا پڑتا تھالہٰذا انھوں نے اس ماہ کا نام صفر رکھ دیا خیال رہے کہ ایک سے پہلے جو زیرو ہوتا ہے اس کو صفر ( مجسر الصاد) بھی عدد سے خالی ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

### ر بيع الأول:

رئے کے معنی ہیں بہاراوراول بمعنی پہلی ہے جس وقت مہینوں کا نام رکھا گیا تھا تو اس وقت بہار کا موسم تھالہذا پہلے مہینہ کور تیج الاول اور دوسرے کور بیج الثانی کا نام دے دیا گیا۔ حیاد کی مالا قبل الدہ لیں:

جمادى الاوّل يااولى:

جمادی کا مادہ (ج،م، د) ہے معنی ہے ٹھنڈا ہو کرجم جانا، برف جب ان مہینوں کو بیہ نام دے گئے تو برف باری کا زمانہ تھا سخت سردی تھی تالاب وغیرہ بھی منجمد تھے اس مناسبت سے پہلے ماہ کو جمادی الاول اور دوسرے کو جمادی الثانی کا نام دے دیا گیا۔ خیال رہے کہ جمادی کا اصل تلفظ جیم کے ضمہ اور دال کے فتہ ہے ہروزن جباری۔

#### رجب:

رجب یا ترجیب کامعنی ہے تعظیم اہل عرب عموماً اور قبیلہ مصرخصوصاً اس ماہ کا بہت احترام کرتالہٰذا یہ ماہ اس مناسبت سے ماہ اس مناسبت سے ماہ رجب کہلا یا حدیث پاک میں اس ماہ کے ساتھ مصر کالفظ بھی آیا ہے مفہوم یہی ہے قبیلہ مصر کامحترم ماہ۔

### شعبان:

کامادہ (ش،ع،ب) ہے معنی ہے پھیلنا، بکھرنا، متفرق ہوجانا، قرآن مجید میں ہے ان اجسعل منعوبا ووقبائل ٥ چونکہ اہل عرب عموماً اس مہینے میں متفرق مقامات کا سفر کرتے تھے تجارت و تلاش رزق کرتے لہذا اس ماہ کوشعبان کہاجا تا ہے۔

#### رمضان:

اس لفظ کا مادہ ہے (رمض) معنی ہے تیانا ،حرارت پہنچانا تو رمضان کے معنی ہوئے

السب المرارت دین والا بیم بینه بھی چونکہ گناہ گاروں کے میل اور گناہ کی سیاہ کاریوں کو تپا کر حرارت دیے کر ختم کر دیتا ہے اور نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ آ دمی پاک وصاف ہو جاتا ہے نیک کاروں کو قیمتی پرزہ کی طرح بنا دیتا ہے اور مجبوبوں کو تپا کر زیور کی طرح بنا کر قرب مجبوب کے لائق کر دیتا ہے لہذار مضان کہلاتا ہے۔ نیز لفظ رمضان میں پانچ حروف ہیں (رمض ان) جس میں اشارہ ہے کہ یہ ماہ پانچ کر حتیں لاتا ہے پانچ عبادات لاتا ہے پانچ رحتیں سے ہیں رضاء اللی ، فور اللی ، نور اللی ، پانچ بیادات سے ہیں روزہ ، تراوت کی محبت اللی ، امان اللی ، ضانت و صان اللی ، نور اللی ، پانچ بیادات سے ہیں روزہ ، تراوت کی تلاوت ، شب قدر کی عبادات۔

### شوال:

اس لفظ کا مادہ (ش ول) ہے معنی ہے بلند کرنا ، اٹھانا عربی بیس مقولہ ہے شاولت الناقة ذنبھا، کداونٹنی نے اپنی دم بلند کی ،۔

#### ذى قعده:

اس کی وجہ تسمید ہیہے کہ اس ماہ میں اہل عرب سفر نہ کرتے جج کی تیاری کے سلسلہ میں گھریر ہی موجود رہتے۔ فرمی الججج:

اس کی وجہ تسمیہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جج ادا کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل روح البیان میں ملاحظہ ہو۔ (مخص از تغیر نعیمی ج 10 ص 294)

خیال رہے کہ اوائل دور میں اہل عرب کا بیر وائے وعرف تھا کہ جس ماہ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا اس مناسبت سے اس سال کا نام رکھ دیتے با قاعدہ قمری سن نہ تھا مثلا کعبہ شریف پر حملہ کا واقعہ جس وقت پیش آیا عام افغیل نام رکھ دیا فئے مکہ کے واقعہ کی مناسبت سے عام افئے نام دے دیا جس موقع پر صلح حدید بیہ وئی عام الحدید بیر کھ دیا وغیرہ سن جحری کی با قاعدا بتداء وتقر ری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی جب حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی جب حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئے عض کیا تھا۔ ہجرت آگر چے رہے الاول شریف میں ہوئی گرمقد مات ہجرت محرم سے شروع ہوئے

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

التحالي مناسبت سے جمری من کو محرم سے شروع کیا گیا۔ (صلہ از تغیر نعیمی 10 م) کا کھی کا گیا۔ (صلہ از تغیر نعیمی 10 م) 291

🛣 والكفار نارجهنم٥

لفظ جھنم اصل میں جھنام تھا بمعنی گہرا کنواں دوز نے کودوز نے یا جہنم اس وجہ کہا جا تا ہے کہ وہ بہت گہری ہے اس لفظ کے عربی یا مجمی ہونے میں اختلاف ہے صاحب روح البیان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بیعربی لفظ ہے بعض علاء کرام کے نزدیک بیعجمی ہے اصل میں فاری تھادو جز ہیں چاہ نم میا ہے کنواں اور نم سے مراد ہے بہت گہرا، خیال رہے کہ جنم کاری تھادو جز ہیں چاہ نکر و کرکیا گیا ہے کہ بیہ بیتہ لگ جائے کہ اگر چہدووز نے میں شھنڈا عذاب ہے کہ بیہ بیتہ لگ جائے کہ اگر چہدووز نے میں شھنڈا عذاب بھی ہے مگر وہ بھی آگ ہی کا عذاب ہے کہ بیہ پیتہ لگ سے قرب گری کا باعث ہے اور عدری سردی کا باعث ہے اور دری سردی کا باعث ہے۔

هوالذي جعل الشمس ضياء ٥

شمس یاشماسه دراصل اس بڑے پھول کوکہا جاتا ہے جوہار کے درمیان میں ہوتا ہے سورج مشرب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیتمام ستاروں سے بڑا ہے اور چوشے آسان پر ہے تنین آسان اس سے اوپر ہیں اور تین اس سے بیچے ہیں روح المعانی ۔ (از تغیر نعین 11 م 181)

اذا هم يبغون في الارض ٥

يبغون كاماده ب(بغى)معنى بصديد مدابغى اورطغى وونول بم

معنی ہیں بغاوت کو بھی بغاوت اس لئے کہتے ہیں کہ باغی اسلامی حاکم کی اطاعت کے دائرہ معنی ہیں بغاوت اس لئے کہتے ہیں کہ باغی اسلامی حاکم کی اطاعت کے دائرہ سے آگے بردھ جاتا ہے اور سیلاب کی طغیانی کو بھی اس وجہ سے طغیان یا طغیانی کہتے ہیں کہ پانی کناروں سے بردھ جاتا ہے، گذری (فاجرہ) عورت کو باغیہ کہا جاتا ہے جس کی جمع بغاق ہے اس وجہ سے کہ وہ شرم و حیاء کی حدود سے آگے بردھ جاتی ہے اتبغاء بھی اس مادہ سے ہے عنی ہے جا ہنا کہ آدمی جا ہتے ہوئے تاش کرتے ہوئے آگے بردھ تار ہتا ہے واتبغوا من فضل الله

) مردواعلے النفاق0

من قتل في سبيل الله فهو شهيد (مديث ثريف)

شہیدکا مادہ (ش ہ د) ہے معنی ہے گوائی دینے والا مزید تفصیل ہے۔

یا فظ صفت مشہد ہے یا مفعول کے معنی میں ہے جیسے شہیر بمعنی مشہور ہے یا بمعنی ماضری فاعل جیسے حریب بمعنی خوارب ، یا پیلفظ شہادت بمعنی گوائی سے بنا ، پیلفظ شہود بمعنی حاضری سے بنا یا پیلفظ مشاہدہ بمعنی دیکھنے سے بنا مراد یہ ہوئی کہ شہیدکواس وجہ سے شہید کہا گیا کہ وہ اپنے خون کے قطروں سے تو حید ورسالت کی گوائی دینے والا ہے یا جس کی بخشش کی گوائی وینے خون کے قطروں سے تو حید ورسالت کی گوائی دینے والا ہے یا جس کی بخشش کی گوائی مقرآن صدیث نے دی یا وہ مرتے وقت ہی بارگاہ خدا میں حاضر ہونے والا ہے یا وہ مرنے کے بعد تمام جہاں کا مشاہدہ کرنے والا ہے یا وہ جنت کی نعتوں کا مشاہدہ کرنے والا ہے یا وہ انبیاء کرام کے فیض سے ان کی طرح دوسری امتوں پر گواہ ہے ان کے مشاہدہ کی وضاحت اس

ان النبي مُنْ الله تنفل سيفه ذولفقار يوم بدر (مديث شريف)

ذو لفقار میں دوجز ہیں ذواور الفقار فقار فقرہ کی جمع ہادہ ہے (فقر) معنی ہے جوڑ ، پیوند ، ای لئے عبارت کے جملول کو بھی فقرہ کہا جاتا ہے اس تلوار کو بھی ذولفقار کہنے کی کی وجہ ہے کہاں میں جوڑ تھے پرت پرت جیسے ہاکی کی کٹری ، یااس کی وجہ تسمیہ سے کہاں میں ایسے منے موتی گے ہوئے تھے جیسے پیٹے کی ہڑی ہوتی ہے۔ (مراة شرح منحوة جوم 625)

تنكح المراة لاربع (مديث ريف)

اس لفظ کا مادہ (ن ک ت) ہے معنی ہے ہم کرنا ملنا نکاح کو تکاح اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ نکاح کی بدولت دو فحا ندان اور بھی ہیں کہ نکاح کی بدولت دو فحا ندان اور بھی دو ملک تک اس کی وجہ ہے مل جاتے ہیں۔ (مراۃ شرح مشکوۃ ج5ص 21)

**(مديث ثريف)** الخمر من هاتين الشجر تين (مديث ثريف)

لفظ خرکا مادہ (خ ،م ،ر) ہے معنی ہے ڈھک جانا چھپنا دو پٹے کو بھی خمارای لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سرکوڈھانپ لیتا ہے سراس سے ڈھک جاتا ہے شراب کو خمر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بھی بینے والے کی عقل پر پر دہ ڈال دیتی ہے۔ (مراۃ شرح مشکوۃ ج5ص 368)

🗃 وتعزروه وتوقروه ٥(آيت ١٠/٧)

تعزیر غزر (غ،ز،ر) ہے بنامعنی ہے،عظمت، حقارت، مدد منع، روک زیادہ تراس کامعنی منع اور روک لیاجا تا ہے مدد کرنے کوتعزیراورنفس مدد کوعے زراس وجہ ہے کہتے ہیں کہاس کے ذریعے دشمن کوایذ اءر سانی ہے منع کیاجا تا ہے روک دیاجا تا ہے، سزا کو بھی اس وجہ ہے تعزیر کیاجا تا ہے کہاس کی بدولت جرم رک جاتے ہیں۔ (مراۃ شرح محکوۃ 50 م 366)

تلك حدود الله فلا تقربوها (آيت مباركه) صدود حدكى جمع ہے ماوہ (ح دد) ہے معنی ہے آثر منع،

در با چی اور چوکیدارکوحدادای لئے کہا جاتا ہے کہوہ ہرایک کواندر جانے سے روکنے

والمحالي ميات دكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية الم

کا اختیار رکھتا ہے جرم کے بدلے ملنے والی سزا کو بھی اس لئے صدکہا جاتا ہے کہ وہ بھی جرم کو روک دیتی ہے لوگوں کو جرم کرنے ہے منع کرتی ہے بھی بھی حرام چیزوں پر بھی صدود کا لفظ بولا جاتا ہے مثلاً قرآن میں ہے تلك حدود الله فلا تقر بوھا، كيونكه بيم مات سزاول كاسبب بیں۔(مراة شرح مفکوة ج5 م 313)

امر رجلًا ان یصلی بالناس خمس ترویحات (مدیث ثریف)

تم كنومة العروس لايوقظه الااحب اهله اليه ٥ (مديث ثريف)

عروس کے معنی ہیں دولہا یا دہمن اور عرس کے معنی ہیں شادی ہزرگان دین کے بوم
وفات کوعرس یا تواس وجہ ہے کہاجا تا ہے کہ منکر نگیر نے امتحان کے بعدان سے عرض کیا کہ نسم
کے خومۃ المعروس کے عروس کی طرح سوجا کیں یااس وجہ ہے کہاجا تا ہے کہ وہ دن جمال مصطفیٰ کے
د کی منے کا دن ہے جنگے دم سے ساری بہارے اور ظاہر ہے کے وصال و ملا ہے کا دن عرس وشادی
کی طرح خوش کن اور دوح ہرور ہوتا ہے۔ (مصلہ از جاء الحق ص 317)

## نتجر بحث:

- حفرت علىم الامت عليه الرحمة نهايت تبحرعا لم تقے۔
  - آپ کوعلوم عُقلیہ وثقلیہ بریکمل عبورتھا۔
- باريك بيني اوربات كى تهديك يبني كاصفت وكمال آب ميں بدرجه كمال موجودتھى۔
  - وسيع تفار السيامطالعه بهت وسيع تفار
  - ت کا بی اور فاری گرائمر پر بھی تکمیل دسترس ر کھتے تھے۔

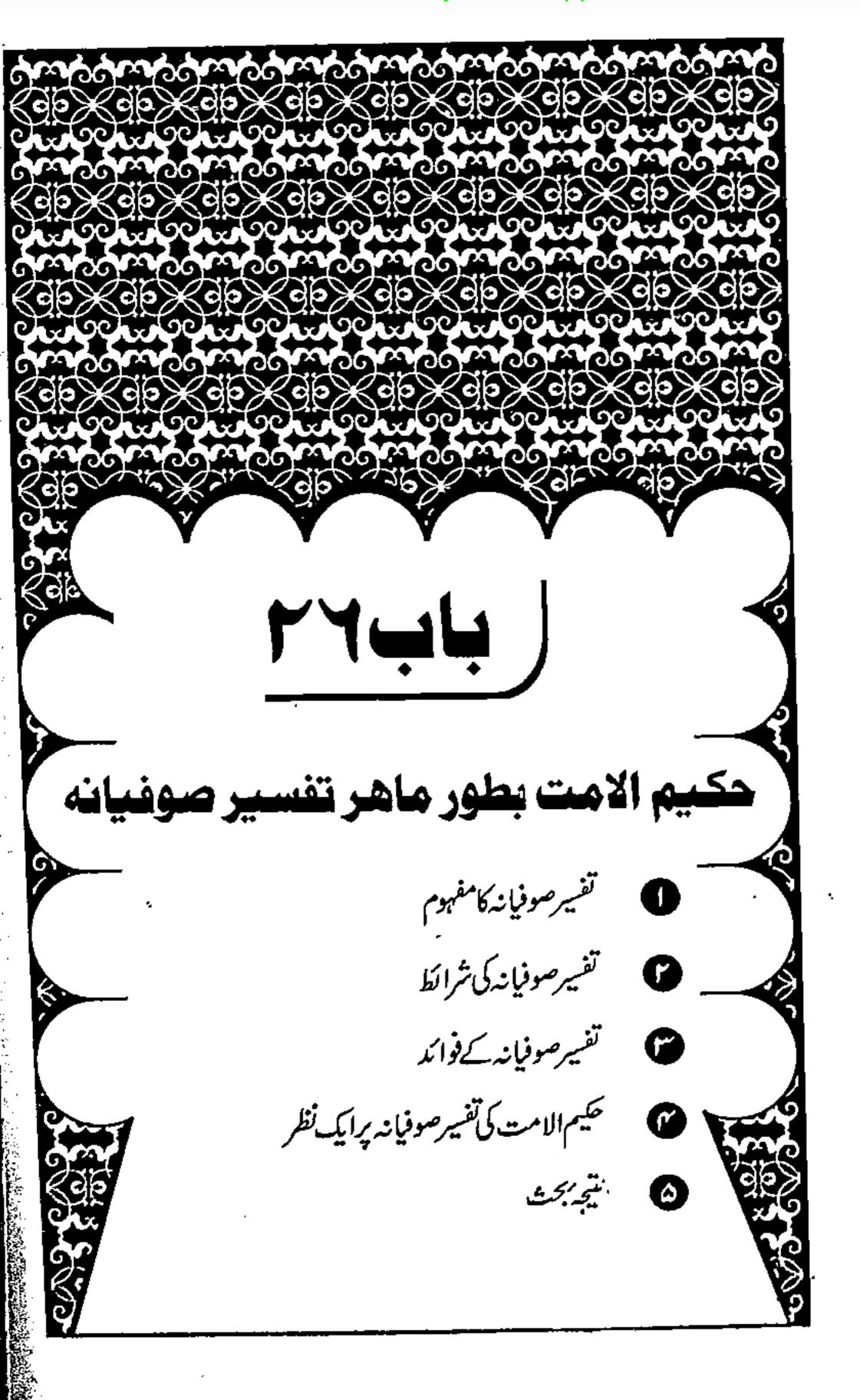

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

والار ديات مكيم الامت الله المحالا و 605 كالان المحالا و 605 كالان

باب۳۲۴ حکیم الامت بطور ما هرتفسیرصوفیا نه

(1) تفسيرصوفيانه كامفهوم

(2) تفييرصوفيانه كى شرائط

(3) تفسيرصوفيانه كےفوائد

(4) تحكيم الامت كي تفيير صوفيانه پرايك نظر

(5) متیجه بخث

# والمحالي ميات ميني الامت الله المحالي و 606 كالمحالي المحالي المحالي و 606 كالمحالي المحالي ال

## تفسير صوفيانه كامفهوم:

لفظ صوفی انه کا مادہ ہے (ص، و، ف) معنی ہے پہم اون ، صوفی صوف ہے بنا اور صوفی کا معنی ہوا پہم اور اون کا لباس پہنے والا پرانے زمانے کے اولیاء کرام اکثر ایسا ہی لباس زیب تن فرماتے تھے لہذا ان کوصوفی کہا جاتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ اولیاء کرام اہل باطن ، کامل افراد، صاحب معرفت و ماہر تصوف حضرات کی تفسیر وتشریح قر آنی صاحب اسرار ورموز حضرات کی بیان کردہ تشریح ومفہوم ای کو تفسیر صوفیا نہ کا نام دیا گیا۔ مولوی اور صوفی میں تقریباً چودہ طرح کا فرق ہے ان کی تفصیل تفسیر تعیمی جاول کے آخر میں ملاحظہ کی جائے بطور مثال ایک آدھ فرق درج ذیل ہے۔

قرآن کریم کے پچھ معانی ظاہری ہیں اور پچھ باطنی قرآن کے ظاہری معنی پر بحث
کرنے والے حضرات مولوی اور باطنی معانی پر گفتگو کرنے والے صوفی حضرات ہیں۔
دین علم دو ہیں علم ظاہر اور علم باطن شریعت علم ظاہر کا نام ہے اور طریقت علم باطن کو
کہتے ہیں علم شریعت پر ہولنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات صوفی ہیں۔ (مصلہ ازتغیر نعیمین 1 م 756)

## تفسيرصوفيانه كى شرائط:

جس طرح تفسیر عالمانہ کے لیے شرا نظامقرر ہیں ای طرح تفسیر صوفیانہ کے لئے بھی شرا نظامقرر ہیں ای طرح تفسیر صوفیانہ کے لئے بھی ہڑھ کر ہیں کیونکہ بیہ نچوڑ اور مغز ہوتی ہے اور بار یک بنی سے حاصل ہوتی ہے لہذا تفسیر عالمانہ ہے مشکل تفہری تفسیر صوفیانہ کی پچھ شرا نظا درج ذیل ہیں۔

- تفییرعالمانه دالی ساری شرا نظ کا حامل ہونا ضروری ہے۔
  - علوم متداولہ پر تکمل دسترس از حدلازم ہے۔
    - صاحب عقل ونہم ہونا ضروری ہے۔
- 🔐 اولیاء کرام اوران کے تصوفانہ مضامین پر نکمل دسترس اور مطالعہ لازم ہے۔

## والمحالي ميات مكيم الامت بنت كالمحالي و 607 كالمحال

- مفسرتصوف کی اصطلاحات اور اختلاف اور تعارضات پر دا نقف بھی ہواور ان کوحل کرنے پر قدرت رکھنے والا ہو۔
  - مفسرخود بھی راہ سلوک وتضوف پر گامزن ہو کیونکہ رموز سر دل بے دل چہ داند۔
- تفییر عالمانداور تفییر صوفیاند میں شرع کی خلاف ورزی ہے پاک تفییر کرنے کافن احجی طرح جانبے والا ہو۔

## تفسيرصوفيانه كے فوائد:

بعض فوائد درج ذیل ہیں۔

- صوفیائے کرام کی کردہ تغییر ہے آگاہی ہوتی ہے جس سے علم ومعرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  ہوتا ہے۔
  - ، معلومات میں پختگی اور دسعت حاصل ہوتی ہے۔
- تشریعت اور طریقت کاحسین امتزاج معلوم ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے جولطف وسرور بڑھاتا ہے۔
- کوئی کس اوگول کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی کس مزاج کا کوئی کس مزاج کا تفییر صوفیانہ متعدد لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی کس مزاج کا کوئی کس مزاج کا تفییر صوفیانہ متعدد لوگ رغبت ہے پڑھتے سنتے ہیں انکی علمی شنگی دور ہوتی ہے ذوقی تسکین ہوتی ہے۔
- آج کل علاء کرام کولوگ حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں الا ماشاء الله مگر صوفیائے کرام کی مقبولیت کا انکار بہت کم ہے لہذاوہ صوفیائے کرام کے قام کے ذریعہ قرآن کی تفسیر ملاحظہ کر کے دین و دنیا کوسنوار سکتے ہیں اور فیصلہ کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں کہ تفلیم کرام دونوں ایک ہی دریاء کی دونہریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

# عليم الامت كى بيان كردة تفسير صوفيانه برايك نظر:

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ کی تفسیر تعیم میں جہاں اور خوبیاں اور خصوصیات موجود ہیں وہاں بیخو نی اور خصوصیات موجود ہیں وہاں بیخونی اور وصف بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہرآیت کی تفسیر صوفیانہ بھی ذکر فر مائی ہے چند نمونے ملاحظ فر مائے۔

## والمركز ميات مكيم الامت الله المركز ( 608 كم المركز المركز ( 608 كم المركز المر

آیت مبارکه:وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد نا فاتوابسورة

من مثله و ادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين٥

ترجمہ:اگرتمہیں اس میں پھھٹک ہوجوہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھراس نازل شدہ جیسی ایک سورت تولے آؤاور خدا کے سواءتمام جمایتی بھی ساتھ ملالو بلالو،اگرتم سچے ہوتو۔ تف صفاف

تفتير صوفيانه:

معترضین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نہ د کھے سکے معترضین واغیار جمال یاراوراسرار کے قابل نہیں ہوتے کسی نے کیا خوب کہا کہ۔

> انداز حمینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کمی کا ابوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

اس آیت میں فرمایا جارہا ہے اے ابوجہلی آنکھ والوتم اگر گرکے چکر میں ہوا س بھنور سے نکلو قرآن اور قرآن لانے والے حصرت نبی مصطفیٰ مَکَائِرُوَمُ کَا کُومرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھوتو تم پرانکے اسرار ظاہر ہوجا کیں گے مثنوی شریف میں ہے۔
تو ز قرآن اے بہر ظاہر مبین

کو ز فران اے پیر طاہر بین دیو آدم را نہ بینر جز کے ملیں

ظاہر کے قرآن چوں مختصے او نیست کہ نقوشش ظاہر و جانشین خفی است

بیقر آنی دلائل اورعلاء اولیاء کی صحبتیں ان پردوں کو بھاڑنے والی قینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کراورصوفی دکھا کران پردوں کوجیا ک کردیتے ہیں۔ (تنبیر نعیمی ج 1 ص 210)

آیت مبارکه: فسلم تسقیلو هم ولکن الله قبلهم و مارمیت افرمیت
 ولکن الله رمنی ولیبلی المومنین منه بلاء حسناً ، آن الله سمیع علیم ٥

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 609 ) كالمحال

ذلكم وان الله موهن كيد الكفرين ٥

ترجمہ: اےرسول آپ نے ان کفار کوئل نہ فر مایالیکن اللہ نے انکوئل فر مایا اور اے محبوب وہ خاک جو آپ نے بھینکی تیکن وہ اللہ نے بھینکی تیکن وہ اللہ نے بھینکی تھی اور اس لئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اچھا انعام عطافر مایا بے شک وہ سننے والا جانے والا ہے اور بے شک اللہ کا فرون کا فریب کمزور کرنے والا ہے۔

## تفيير صوفيانه:

مرچیزالندگی عبدے مرحضورا کرم گانتی اعبدہ ہیں عبداور عبدہ میں چندطرح فرق ہیں۔ مرچیزالندگی عبدے مرحضورا کرم گانتی کا عبدہ ہیں عبداور عبدہ میں چندطرح فرق ہیں۔

- عبد وه جوالله کی رضا جا ہے عبد ہوہ کہ اللہ اسکی رضا جا ہے ولسوف یہ عطیك ربك فترضی (القرآن)
- عبدہ وہ کہ جوائی عبدیت پر ناز کرے کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں عبدہ وہ کہ دست قدرت اس کی عبدیت پر ناز کرے کہ رب فر مائے میں وہ ہوں کہ محمد رسول اللّٰہ کا رب ہوں (مُنْافِیَمِیم)
- عبده وه که اسکی شان رب سے ظاہر ہو عبده وه که رب کی شان اسے ظاہر ہو عبدوه که جو کسی کیے لیے ہے۔
  - عبده وه كرس كے لئے دوسرے بنیں لو لاك لما خلقت الافلاك.

(مدیث ٹریف)

- عبد وه جورب سے ملتا جا ہے عبد ہ وہ جس سے رب ملتا جا ہے سب حن الذی السری بعبدہ. (ترآن)
- عبدوہ جور حمت رب کی طرف جائے مگر عبدہ وہ کہ رحمت رب اے تلاش کرے اس کے پاس

کلام کینے کو جاتے تھے طور پرموی علیہ السلام تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے

عبدوه جو پچھ ندہو عبد دیوہ جو پچھ ندہو کر بھی سب کچھ ہو

## والمحالي ميان مكيم الامت التي كالمحالي ( 610 كالمحالي المحالي ( 610 كالمحالي المحالي ا

- م عبدوہ جو کی ہے ہے عبد ہوہ جس ہے سب کھے ہے ان ا من نور اللہ و کل اللہ و کل اللہ و کل اللہ کا اللہ و کل اللہ و کل اللہ و کل اللہ و کل اللہ و کا ا
- عبد وہ جواینے کام کا خود زمہ دار ہو عبد عوہ کہ اس کے ہرکام کی رحمت خدا ذمہ دار
   ہو۔ فلما قضی زید منھا و طرا جنکھا (قرآن)
- عبد وه که کرنا بھی اس کا ہوکا م بھی اس کا ہو عبد ه وه که کرنا تو اس کا ہو گرکام رب کا مولی میں کا ہوگر کام رب کا ہوئی مصدراس کی ذات ہوا ورحاصل مصدر رب کا کرم ہو۔

اس آیت میں رب تعالی نے حضور انور مُنَّا یُنِیْرِ کے عبدہ ہونے کی جھلک دکھائی ہے صحابہ نے میا ہم نے بدر میں جہاد، قبال ،اور فتح وغیرہ کو کیا ہی نہیں جو پچھ کیا در حقیقت رب نے کیا ہم سبب ہو، رب مسبب ہے مقابل سبب ہو، رب مسبب ہے مقابل سبب ہے مسبب کے مقابل سبب ہے مقابل ہے مقابل سبب ہے مقابل سبب ہے مقابل سببب ہے مقابل سبب ہے مقابل سبب ہے مقابل سبب ہے مقابل ہے مقابل ہے مقابل ہے مقابل ہے مقابل ہے مق

مولاناروم فرماتے ہیں۔

ہر چہ خواہر آل سبب آورد قدرت مطلق سبب ہابر ورد

از مسبب می رسد ہر خیر وشر نیست اسباب و و سائط را اثر

> ای سبب با برنظر با ببر د بااست که نه بر د بدار صدفش را سزا است

دیده پابه سبب سوراخ کن تامیدرا بر کند از بینج وهن

> تا مسبب بیند اندر لا مکان هر نیخ دبمن مجد و اسباب دو کان

لیمی سبب پرده دار ہے، سبب برده دار ہے، سبب جیاب ہے، مسبب درون حیاب ہے، مسبب درون جیاب ہے، مسبب درون جیاب ہے، مسبب برده کی آڑکو پھاڑ اور دیکھ لے جمال یار، البنداو ہال فعل صحابہ کی بالکل نفی فرماوی حضور علیہ السام سبب ہیں مگر مسبب سے وابستہ جیاب ہیں مگر یارکودکھانے والے جیاب نہ کہ یار

التعالى المستخد المست

مارمیت اذرمیت گفت حق کار حق ہر کارہا دارد سبق

گربه ببرانیم تیران می زماست ما کمان و تیر اندازش خدا است

> تانه شدمغلوب کس این سرنه یافت گرنو خوابی آن طرف باید شناخت

عیسی علیدالسلام نے فرمایا کہ چراغ کوہوا بجھاتی ہے اور چراغ ایمان و چراغ تقوی کوھو الکبر بجھاتا ہے اپنے کا موں کورب کی بارگاہ کا ہدید بناؤ قیمتی ہوجا کیس گے انگور کا خوشہ بازار میں چند پیپوں کا ہوتا ہے لیکن اگروہ بادشاہ کریم کی باگاہ میں ہدید بن جائے اور سلطان کریم کی قبولیت باجائے تو اس کی قیمت نہیں بادشاہ کریم کی قبولیت باجائے تو اس کی قیمت الکھوں روپے ہوجاتی ہے یہ چیز کی قیمت نہیں بادشاہ کی نظر کی قیمت ہے اپنے اعمال کو حضور اقدس علیہ الصلوق والسلام کی بارگاہ کریم کا تحفہ بنالو لاکھوں پاؤ گے بازار کی قیمت اور ہے ، یار کے دربار کی قیمت اور ہے ایک شخص نے کئی سال عبودت کی مگر قبول نہوئی و عاما نگار ہا مگر روہوئی تو بولا اے نفس اگر تو بچھ ہوتا تو تیری دعا قبول ہوتی یہ بیات کی مگر قبول نہوئی دعاما نگار ہا مگر روہوئی تو بولا اے نفس اگر تو بچھ ہوتا تو تیری دعاقول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی عبادت سے افضل ہے ہوتی ہوتی کی کہا ہی ہوتی ہوتی کی کے دربار کی گئی ہے۔

# والمحاليم الامترين كالمحالات المنتابين كالمحالات كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المنتابين كالمحالات المحالات

در راه ماشکته دلی مجرمند وبس بازار خود فروشی از آل سویے دیگراست

ہمارے بازار میں صرف بجز و نیاز خریدا جاتا ہے غرور فروش کے بازار دوسرے ہیں حضرت رہید بن کعب رضی اللہ عنہ نے صرف وضو کرایا تھا کہ انعام ملافر مایا جو مانگو ملے گاعرض کیا حقیقت میں حضور کی ہمراہی حضور ہی ہے مانگیا ہوں فر مایا پچھاور بھی مانگو بولے یہ کافی ہے یہ ہمراہی حضور ہی منعام سے یہ ہے یار کے تخفہ کی قیمت کہ محض وضو کرانے پر ایمان وعرفان اور تقوی اور ہرغم و مقام سے نجات مل گئے۔ بہی صوفیائے کرام کے ہاں بلاء حسنا ہے جس کا آتیت میں ذکر ہوا۔

(تفیر نعیمی عومی 593)

آيت مباركة: والمحصنت من النسآء الاما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما اسمتعتم به منهن فاتو هن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ٥

ترجمہ: اور خاوند والی عور تیس تم پرحرام ہیں ہاں وہ حرام نہیں جن کے تم مالک بن جاؤ
سیکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے ان (نہ کورہ عورتوں) کے علاوہ تم پر (باقی عورتیں) حلال کی گئ
ہیں کہ تم اپنے مال (حق مہر) کے عوض ان کو طلب کر و پاکدامنی کرتے ہوئے نہ کہ محض عیاشی
کرتے ہوئے پھر وہ عورتیں جن ہے تم نے مہر کے عوض نفع پالیا ان عورتوں کو ان کا مہر دے وو
ہوائلہ کا کیا ہوا فرض ہے اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس چیز پرتم راضی ہو گئے ہواس ہیں کوئی
حرن نہیں ہے بے شک اللہ خوب حکمت وعلم والا ہے۔

تفسيرصوفيانه:

دنیا کویا خاوندوالی عورت ہے جس کے ہزار ہاخاوند ہیں الیں بےوفا کہاس نے کسی سے نہ ایس ہے میں الی بے کسی سے نہ بہمائی تمام خاوند ہلاک کردیے کسی کے ساتھ نہ گئی اعلی حضرت علیہ الرحمة نے کیا خوب فرمایا۔ دنیا کو نو کیا جانے یہ گانٹھ ہے حرافہ صورت دیکھو ظالم کی نو کیسی بھولی بھالی ہے For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

جنت انسانوں سے لاکھوں سال پہلے بنی گروہاں کی تعمیں مکان وحور وغیرہ اپنے مستحقین کے نام وقف ہو چکی ہیں ان سے پہلے ان چیز وں کوکوئی ما لک بن کر استعال نہیں کرسکار ب فرما تا ہے یہ طم شھن انس قبلھم و لمم جان ٥ دنیا سرائے ہے جنت اصل ہ قرار کی جگہ ہے، فرمایا جارہا ہے کہ اے مسلمانوں اس فاوندوں والی دنیا کے ساتھ اپنے ول کا نکاح مت کرنا اس سے دل نہ لگانا ہاں آگرید دنیا تمہاری لوغٹی بھر رہ تو تمہارے لئے طال ہے کیونکہ ایسی دنیا دین کے لئے مددگار ہے یہ اللہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے تمہارے لئے سطال ہے کہ دنیا کے ساتھ صن (پاکباز) بھر رہو بدکار بھر نہ رہواور اے مسلمانو جب تم دنیا اور نس ہے کہ دنیا کے ساتھ صن (پاکباز) بھر رہو بدکار بھر نہ رہواور اے مسلمانو جب تم دنیا اور نس اتمارہ سے فاکدہ حاصل کر لوتو اے اس کی اجر ہے بھی دے دواس اجر ہی کی تفصیل صدیث پاک ہی ہے مرکار فائل کا تعمیل مدیث پاک میں ہے مرکار فائل کی رضا مندی سے کھے حقوق میں الشداور اس کے رسول کی رضا مندی کا ذریعہ ہے، ہاں آگر تم اپنی رضا مندی سے کھے حقوق میں کھواضافہ کروتو یہ جائز ہے بیشک اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔

کے میں کا میں کا فرومنافق کو قر آن وحدیث کا پانی دوتو بھی وہ پھل کفر ہی کا دے گا حضرت کی لیک کا دے گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایمان کو یزید نے ہزار ہا مصیبتوں کا پانی دیا گروہاں شہادت اور صبر کے پھل ہی گئے۔ (تغیر نعیمی ن5 ص 18)

آيت مباركة: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين و لوانهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع و انظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفر هم فلا يومنون الاقليلان

ترجمہ: یہودیوں میں سے پھلوگ کلام المی کواکی اصل جگہ سے ہٹادیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعن و عصین کہتے ہیں سمعن کے سنا اور نافر مانی کردی اور اے بیارے آپ سے یوں بھی کہتے ہیں و اسمع غیر مسمع کہ کن لوآپ نہ سنائے گئے اور وہ لوگ اپنی زبائیں موڑ کردین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے داعن کہتے ہیں اور اگر وہ اس طرح کہتے کہ سسمعنا و اطعین ایک جہم نے ساعت اور اطاعت کی اب آپ ہماری بات ساعت فرما ئیں ہم پرنظر کرم فرما ئیس تو یہان کے جق میں بہت ہم لوگ ایمان لائیں ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ان کے کفر کے سبب بیں ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔

تفسير صوفيانه:

خوش نفیب لوگ حضور تا نیج سے ظاہر آ دوررہ کربھی نور ہو گئے جیے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ اور تا قیامت کے مسلمان ،گر بدنھیب حضوری ہوکر بھی بے نور رہے حضور کو بھارت سے نہیں ویکھا جاتا بلکہ بھیرت سے دیکھا جاتا ہے تب ہی ایمان وصحابیت نھیب ہوتی ہے منافقین نے بھارت سے حضور کو دیکھا تب ان کاریھال ہوا ( کہ بے نور رہے )۔ مولا ناروم علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

حج زیارت کردن خانه بود حج رب البیت مردانه بود گغت طوبی من رانی مصطفی والذی یبصر لمن وجهی یری

خیال رہے کہ بیآ یت کرینداز ل تو اگر چیالائے یہود کے تن ہیں ہوئی گرعلائے اسلام کوبھی اس ہے جرت پکڑنی چاہے امت مسلمہ میں بعض علائے دین ہیں بعض علائے سوجو قول سے نہیں عمل ہے احکام قرآ انی بدلتے ہیں وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سارے احکام من لیے ترک د نیا اور نفیانی خواہشات کی پیروی ہے ممانعت ، آخرت کو دنیا ہے ترج دے کر خلق سے بے تعلق ہو کر خالتی کی طلب کرنا ، یہ ساری چیزی حق ہیں ان بر ہماراایمان ہے (بیرمنہ سے تو کہتے ہیں) گر عملی طور پروہ کہر ہے ہیں عصب کے دنکہ وہ ان احکام کے قریب بھی نہیں جاتے بلکہ اللہ والوں کا فدات اڑاتے ہیں تھوڑے یہ تو ہیں جو سلیم دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان تیز ہے عمل سے اگر میلوگ قول اور عمل دونوں سے ایمان لاتے اور دنیا کو آخرے کی قیمت بناتے تو ان کے واسطے بہت ہی اچھا ہوتا۔

مولا ناعطارعليه الرحمة فرماتے ہیں۔

مشو مغزور این نطق مزدر بنا دانی مکن خود راتو سردر

اگر علم ہمہ عالم بخوانی جو بے عشق از حرفے ندانی

لین فقط عالموں کے الفاظ سیکھ کرا سینے کو عالم نہ مجھوا گرتم سارے علوم حاصل کرلو لیکن عشق رسول اور خوف خدا سے محروم رہوتو نرے جاہل ہو۔

امام شاذ لی علیه الرحمة فرماتے ہیں علم نافع وہ ہے جواللہ کی اطاعت پر مدد دے دل میں خوف خدا پیدا کر سے امام الوصن علیہ الرحمة فرماتے ہیں علم شک درہم ودینار کے ہے نافع ونقصان دہ۔

اگراسکے ساتھ خوف خدا ہے تو مفید ہے درنہ نقصان دہ۔ شاخ درخت علم ندائم بجز عمل تاعلم باعمل نہ کئی شاخ بہ بری

### 

(روح البيان)

اللہ تعالیٰ اس قال کوحال بنادے اور علم باعمل نصیب فرمائے بصوفیائے کرام فرمائے بیں کہ حضور علیہ السلام ہے بھیک لینے کی پچھ چھ جنانی شرائط ہیں پچھ جسمانی اور پچھ لسانی شرائط ہیں (جنان بمعنی دل لسان بمعنی زبان)۔

جنانی شرائط چار ہیں ہے مانتا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے ہے مانتا کہ وہ سب کچھ ہے ہے مانتا کہ وہ سب کچھ دینے پر قادر بھی ہیں ہے مانتا کہ میر ہے پاس کچھ ہیں ہے مانتا کہ میں حضور سے ضرورلوں گا کنویں سے ڈول کو پانی تب ہنچے بھی اورلسانی سے ڈول کو پانی تب ہنچے بھی اورلسانی شرط ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب خود حضور ہی سے مانگا جائے ، یہ چھے شرائط ہیں جوقر آن نے متعدد جگہ ذکر کیس حضور انور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق وفاروق بھی حاضر ہوتے اور (رہیس المنافقین) عبداللہ ابن الی بھی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے درسے قرآن ایمان بلکہ رحمان تک بل گیا منافق بچھ نہ لئے کیونکی شرائط موجود نہیں۔

(تغيرتعيى ئ5م 134)

خیال رہے حضرت اولیں قرنی اللہ عنہ تا بھی ہے ان کی جسمانی حاضری بارگاہ رسالت میں ثابت نہیں ان کے متعلق ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ انھوں نے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی خبرین کراپ سارے دانت تو ڑ ڈالے بیردوایت درست نہیں ہاں روایت کا بنیادی ما خذ سیرت حلبیہ ہے مشہور بیہ کہ نبی پاک تا تا تا تا کہ دعمان مبارک شہید ہوئے تھے مبارک شہید ہوئے تھے مبارک شہید ہوئے تھے مبارک شہید ہوئے تھے الانکہ یہ کمل حقیقت نہیں کیونکہ دات مبارک کمل شہید نہ ہوئے تھے بکی وجھی کہ سرکا رہ گاڑی جب گفتگو فرماتے تو ان سے نور بلکہ ان کے کنارے متاثر ہوئے تھے بہی وجھی کہ سرکا رہ گاڑی جب گفتگو فرماتے تو ان سے نور بلکہ ان کے کنارے متاثر ہوئے تھے بہی وجھی کہ سرکا رہ گاڑی جب گفتگو فرماتے تو ان سے نور فرضی اللہ عن حصرت اولیں قرنی شہید کردے میں دوراس سے اخذ کردہ مسئلہ یعنی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ حضرت نے ہیں اس پر حضرت محقق اسلام قاطع رافضیت مناظر اسلام مولا نا محم علی لا ہوری ثابت کرتے ہیں اس پر حضرت محقق اسلام قاطع رافضیت مناظر اسلام مولا نا محم علی لا ہوری

معات متیم الامت المنت کی ایس کی ا علیه الرحمة نے شدیدردفر مایا ہے آپ کے تر دیدی مضمون کے اختیا می الفاظ ان کے اپنے قلم سے ملاحظ فرمائیے۔

"اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ ہروہ فعل جوجسم انسانی کے لئے مضر ہوا ہے بدنما بنادینے والا ہووہ فعل حرام ہے مثلاً شراب و بھنگ کا استعال یا کسی عضو کو بلا وجہ شرعیہ قطع کرنا جس کو مثلہ بھی کہا جاتا ہے اہل سنت کے نز دیک حضر ت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے دانت اکھاڑنے والی روایت مشکر اور غیر مقبول ہے ، ہمارا دعوی ہے کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے متعلق وانت اکھاڑنے والی روایت کوکوئی ہڑے سے ہڑا شیعہ سے غیر مجروع سندے ثابت کردکھائے وانت اکھاڑنے والی روایت کوکوئی ہڑے ۔ (فقہ عفریہ 35می 112، مطبوعہ کتے نوریہ حنیال ہور)

خیال رہے کہ راتم الحروف عفی عندر بہ کی غرض وغایت میہ کہ ادھر توجہ ہونی جا ہے کہ جوضیح اور غیر مجروح سند سے ثابت نہیں اس کو مشدل بنالینا غیر احوط ہے ، نوٹ: کتاب ستطاب فقہ جعفر میہ ضرور ملاحظہ کی جائے اس جیسی نفیس کتاب آج تک نہ کھی گئی اللہ تعالی حضرت مصنف علیہ الرحمة کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے۔ (آمین)

آيت ما ركه: وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ولو انهم افظ في الله ولو انهم افظ في انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمان فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

ترجمہ: ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا گراسی مقصد کے لئے بھیجا کہ باذن الہی اس کی اطاعت کی جائے اوراگر وہ لوگ جب بھی اپنی جان پرظلم کرتے پھر آپ کے پاس آتے اوراللہ سے معافی چاہتے اور ان کے لئے رسول اللہ معافی طلب فرماتے تو ضرور وہ اللہ کو تو بہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا پاتے پس اے مجبوب آپ کے رب کی قتم بیلوگ ایمان دارنہیں ہوسکتے جب تک اپنے جھڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں اور آپ کے کردہ فیصلہ پردل میں تنگی نہ کریں اور آپ کے کردہ فیصلہ پردل میں تنگی نہ کریں اور آپ کے کردہ فیصلہ پردل میں تنگی نہ کریں اور آپ کی بات دل وجان سے تسلیم کریں ( تب مومن ہوں گے )۔

## تفسير صوفيانه:

حضرات انبياء كرام خصوصاً حضرت ني كريم مَنَّ يَنْتِيَمُ مظهر ذات الى اورمظهر صفات النی ہیں مظہر میں ذات کی جھلک ہوتی ہے جب شیشہ سورج کے سامنے ہوجائے تو وہ مظہر آ فناب بن جاتا ہے اس کیے اس میں گرمی روشنی اور شعاعیں نمودار ہوجاتی ہیں رب کی صفات عاليه ميں سے بيہ ہے كداس كاتفكم بلا چوں چرا مانا جائے تو حضور انور عليه السلام كى ذات مبارك میں بھی رہے مطلک نظر آنی جا ہے کہ آپ کی ہر بات بلا جرح مانی جائے رب کی صفات عالیہ میں سے بیہ ہے کہ ہر مخلوق اس کے دروازے کی بھکاری ہے تو حضورانور میں بھی ریج کی نظر آنی جا ہیے کہ ساری مخلوق آپ کے در کی بھکاری ہورب کی شان بدہے کہ اسکے تھم پر ناراضی کفرہے تو حضور کی شان میں بھی میہ بات ہونی جا ہے کہ آب کے فیصلہ سے ناراضی کفر ہورب تعالیٰ نے یهال اینے محبوب کا مظهر ذات الہی ہونا ثابت فر مایا حضور کی سنتوں کی پیروی ایمان کی جان ہے يهال روح المعانى نے فرمايا كماللەتعالى نے اپنے تك پينچنے كے تمام راستے بند كرديے صرف ایک راستہ باتی رکھا وہ راستہ اسکے حبیب کی اطاعت ہے جوان کے خیمہ سے الگ رہا رب تک نہ پہنچا نیز فر مایا کہ حضور ہروفت ہر جگہ ہرمخلوق کے حاکم مطلق ہیں حتی کہ حضور ہمار ہے اجهام، ہمارے دل، ہماری ارواح، ہماری اولا داور ہمارے اموال کے حاکم ہیں مالک ہیں جسم عالم مادیات کی چیز ہے روح عالم امر کا پرندہ مگر حضور کا تھم دونون پر جاری ہے دوسری آیت (فلا وربك لايومنون) كامطلب بيهك اگراوگول كى ارواح واجمام اورقكوب ونفس ميس جھڑا ہوتو اے محبوب آپ کووہ ان کے درمیان حاکم مانیں تفییر روح البیان میں ہے کہ جوشی حضور كى سنتول كاتابعدار ہوگارب اسے جارتعتیں عطافر مائے گا۔

- صالحین کے دلوں میں اسکی محبت ڈائے گا۔
- فاسقین کے دلوں میں اسکی ہیبت ڈالے گا۔
  - رز تن کی دست دیدگای
  - دین میں تفاقہ مجھ دے گا۔

بیاب بھی تجربہ ہور ہاہے کہ جوحضور کے آستانہ کے ہو مٹے انھیں بیہ جاروں نعتیں مل

والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي و 619 كالمحا

تحکیک صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ حضور محبوبیت خدا کی محبوبیت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے ہمارے دلوں میں رب کی ہیبت کا غلبہ ہے حضور کی محبت کا بھشق ہشوق اور ذوق حضور کے مراکز ہیں ڈاکٹرا قبال نے کیا خوب فرمایا۔

معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیده صدیق اگر

توت قلب و جگر گرددنی از خدا محبوب تر آید نبی

> ذکر فکرو علم عرفا نم تونی کشتی و دریاؤ طو فانم تونی

زانکه ملت راحیات ازعشق اوست بزرگ ساز کا ئنات ازعشق اوست

> مقامش عبده آمد ولیکن جہان شوق رایروردگار است

آخری شعر میں پروردگار لغوی معنی ہی ہے بمعنی پرورش کرنے والا قرآن نے مال باپ کومولی آقا بادشاہ کورب بمعنی پرورش کرنے والا فر مایا ہے بعنی حضور علیہ السلام عبدہ ورسولہ بیں مگر عالم عشق کی پرورش و تربیت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق پر بعد خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ اطاعت حضور کی ضروری ہے کیونکہ حضور جان عالم ہیں اور باتی جسم ہیں جسم پر سب سے زیادہ حق جان کا ہے اور فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں جسم پر سب سے زیادہ حق جان کا ہے اور فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں جسم کا جرم کر کے تنہارے آستانہ پر آجائے تو اللہ کو پائے گا آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر جم کسی منان میں پائے گا؟ تواب کر حصور کا جنول کرنے والارجم فرمانے والا) کی شان میں پائے گا حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی گلی میں ہر شے ملتی ہے۔

پائے گا حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی گلی میں ہرشے ملتی ہے۔

اللہ کو بھی یا یا مولی تیری گلی میں ا

# والمحالية من المات الله المات الما

حضورانورالله كابية بين ان يال كرخدات ملور (تغير نعبي ج5ص 229)

آيت مباركة ومن يعمل من الصلحت من ذكر اوانثى فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ٥ومن احسن دينا ممن اسلم وجهة لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ٥ولله مافى السوات وما فى الارض وكان الله بكل شئى محيطاً٥

ترجمہ: جوکوئی ایکھے کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت گر ہو مسلمان تو وہ جنت میں جائیں گے ان پر تھجور کی گھٹلی برابر ناانصافی نہ ہوگی اوراس سے اچھاازروئے دین کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اسکی رضاء کی خاطر جھکا دیا حالت بیتھی کہ وہ نیک ہے اور دین ابرائی ہے دور ہے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دین ابرائی ہے دور ہے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خاص دوست بنالیا اور اللہ کی ملکیت ہے جو پھے زمین و آسانوں میں ہے ہے اور اللہ کا احاطہ وقد رہ ہر چیز پر ہے۔

تفسير صوفيانه:

صوفیاء کرام کی اصطلاح (بولی) ہیں اخلاص والا عمل عمل صالح ہے جس ہیں ضاوص ہوگر ملاوٹ نہ ہودل مرد ہے نفس عورت اور مخلص شخص موئن معنی ہے ہیں کہ دل اور نفس ان ہیں ہے جو بھی اللہ کے لئے خالص عمل کرے کہ دل عالم سفلی سے علیحدگی اور عالم علوی کی طرف رجوع کرے ماسوی اللہ ہے آئکھیں بند کرے اور نفس جب اپنی خواہشات چھوڑ و یے جق عبودیت اوا کرے اور رب کی طرف رجوع کر کے بجائے نفس امارہ کے فس مطمنہ بن جائے تو یہ دونوں قرب الهی کی جنت مرب کی طرف رجوع کر کے بجائے نفس امارہ کے فس مطمنہ بن جائے تا مال ہون گے اس درجہ کا انہیں کے مشخق ہوں گے ان پر رائی ہر ابر ظلم نہ ہوگا جس درجہ کان کے اعمال ہون گے اس درجہ کا آئھیں قرب الهی میں اچھاوہ ہے جواپئی ذات رب کے والے کردے اس طرح کہ اس کا اپنا کی صدر ہوگا بارگاہ الهی میں اچھاوہ ہے جواپئی ذات درب کے لئے ہیئے تو رب کے لئے جاگے تو اس کے لئے سے لئے سے لئے سے تو رب کے لئے جاگے تو اس کے لئے سوئے تو اس کے لئے میں بی نہ درہوں اسکے لئے سوئے قاس کے میں بی ایسا ہا جائے کہ تو ہی تو ہو جائے

# والار ميات مكيم الامت الذي المحال 621 كالحال 621

عرض بیرکہ صوفی آن ہاشد کہ نہ ہاشد کا ظہور ہوجائے صوفی وہ ہے جو بھے نہ ہوت کے ساتھ وہ محس بھی ہوکہ رب کی عبادت رب کو دیکھ کرکر ہے بصیرت کی نگاہ رب کو جب دیکھتی ہے جب اس میں کسی برزگ کے آستانہ کی فاک کا سرمہ ہوا ورساتھ ہی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلے وہ فلیل اللہ تھے یہ بھی فلت اختیار کرے تو کا میاب ہوگا کسی نے مجنوں سے بوچھا تیرانام کیا ہے؟ بولا کیلی جسم زندہ ہول جان سے اور جان زندہ ہوجانال سے۔

جان که نه قربانی و جانال بود حیفه تن بهتر از آل جان بود

بر که نه شد کشت به شمشیر دوست لاهنه مردار به از جان اوست

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کے خلیل وہ جس کے ہرخلل اور ہرخلاء کوعشق بھرے عقل و ہوش وحواس سب برعشق کا قبضہ ہومولا نا فرماتے ہیں۔

> عشق آمد عقل خود آوارہ شد صبح آمد شمع خود بے جارہ شد

> > ہم نے ترجمہ کیا:

عشق آیا عقل رخصت ہوگئ صبح جب آئی تو مشعل سوگئی

عقل شع ہے عشق سور اسور اآنے برشع گل ہوجاتی ہے جناب ظیل کا آتش نمرود میں کو دیڑنا، فرزند کوچھری سے ذرئے کرنے لگ جانا ہوی بچوں کو ہے آب دوانہ جنگل میں چھوڑا آنا ای برس کی عمر میں اپنا غلط طرح سے ختنہ کر کے لہولہان ہوجانا ، ذکر حق من کر چند کھوں میں سارامال دے دینا، خود فقیر بن جانا صرف ای بناء پرتھا کہ۔

عشق آمد عقل خود آوارہ شد صبح آمد شمع خود بے جارہ شد عقل ان تمام ہاتوں کی مخالف تھی مگر مفتی عشق کا فتو کی تھا کہ بیسب ہاتمیں اہم

# والمات الله من الله من

فرائض بي اب يرصو (آيت)واتنحذ الله ابراهيم خليلا

صوفيائے كرام فرماتے ہيں كەحضور مَّا يُنْتِيَمُ على الله اور حضرت ابراہيم عليل الرحمٰن اور ديگرانبياءكرام ظيل الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ميں ان تين خلتوں كى طرف اشارہ ہے اس كئے كمابو بكرتم سب سے روز ہ ونماز كے سبب افضل نہيں بلكہ جذبہ لبي كے سبب افضل ہيں اللہ تعالیٰ ان محبوبول کے صدیے ان محبوبوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے آمین۔

(ازروح البيان مع اضافه) تبنير نعيى ج5ص 497)

النامثله سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ تفییر صوفیانہ کے بہت ماہر تضانهول نے تفسیری پہلو پر ہی توجہ نہ فر مائی بلکہ خودراہ سلوک پر چل کر اور تصوف کے سمندر میں غوطه زنى كركيصوفيانه موتى عاصل كييآب ظاهرام فتا اورعالم تصليكن درحقيقت صوفي كامل تضائب كى تحرير سے بيد بات آشكار ہے كفن تصوف ميں اور اسرار رموز ميں آپكو بارى تعالىٰ كى مهرباني سے بہت حصدعطا كيا كيا تھا خشك زاہداور پيميكا ذبن ركھنے والاتو اليي نفس تفسير صوفيانه نہیں کرسکتا کیونکہ رموز سردل بےدل چہداند۔

### خلاصه مضمون:

- ت آپ نے علم طاہرادر باطن کو سین طریقہ سے یکجا کر کے تفییر صوفیانہ کی۔ نوٹ :

آیات کر بمه کاتر جمه مین اور تعبیری انداز مین کیا ہے تحت للفظ کی پابندی نہیں ہے۔

تفییرصوفیانه کامکمل فہم اور کامل لطف تب آئے گا جب متعلقہ آیات کی تفییر عالمانہ محصی مطالعہ کی جائے اور بیٹھنٹ تفییر عالمانہ مطالعہ کی جائے اور بیٹھنٹ تفییر تعیمی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

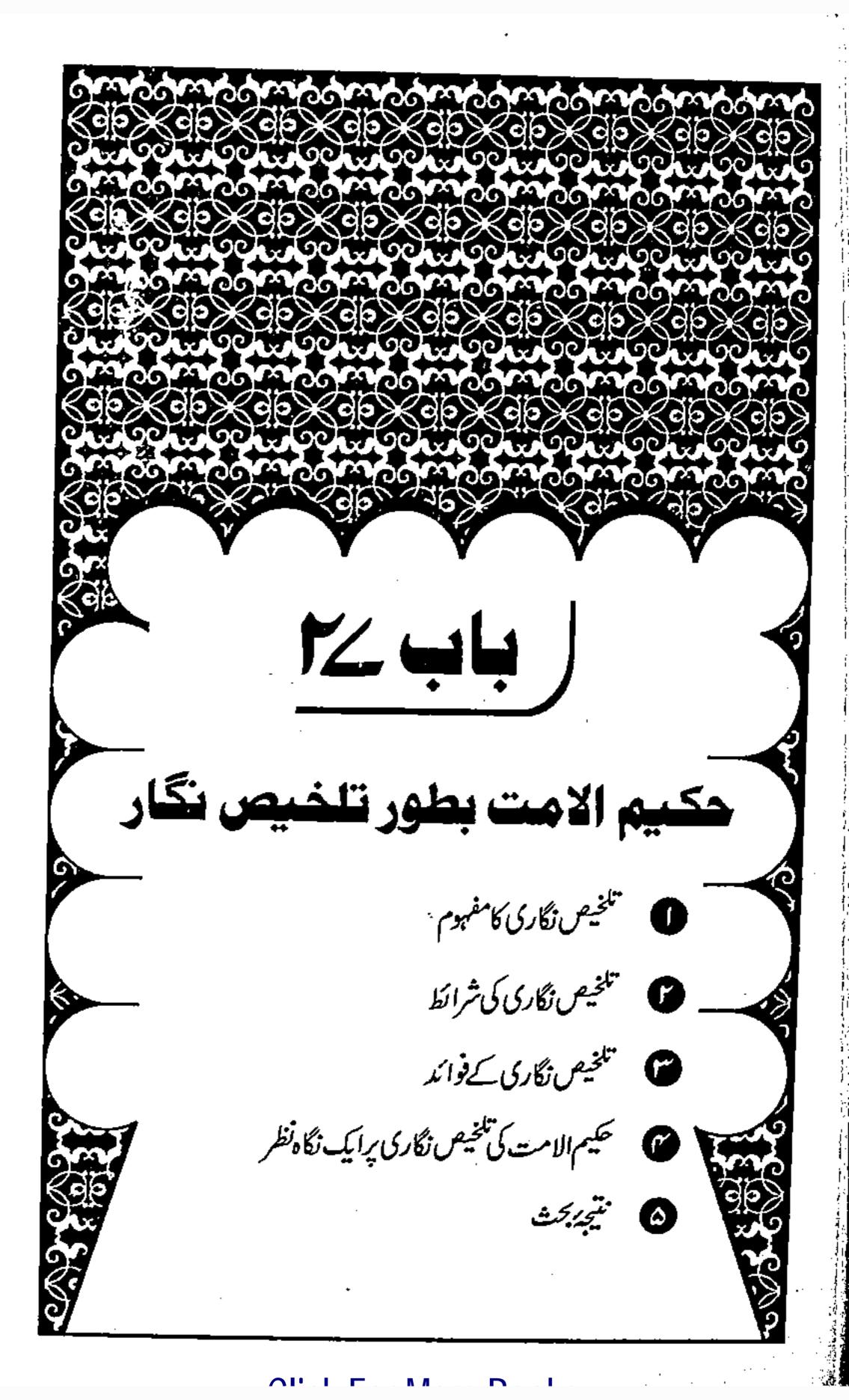

For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

### والمرات المنت المن

باب ۲۵ کیم الامت بطور تلخیص نگار (1) تلخیص نگاری کامفہوم (2) تلخیص نگاری کی شرائط (3) تلخیص نگاری کے فوائد (4) کیم الامت کی تلخیص نگاری پرایک نگاہ نظر

متیجه بخت:

(5)

# والمحالة مستوالامت المالة والمحالة المحالة الم

تلخيص نگاري كامفهوم:

یلفظ خلوص ہے بنامادہ ہے (خلص) معنی ہے غیر کی شرکت سے خالی ہونا ، نرا ہونا تعلقہ میں ہے غیر کی شرکت سے خالی ہونا ، نرا ہونا تعلقہ میں مانوں ، او بحثوں کو مخضر کر کے بیان کرنا لیے اور طویل مضامین کا لیاب پیش کرناوغیرہ وغیرہ۔ (تغیر تعیمی مع اضافہ 15 م 532)

## تلخیص نگاری کی شرائط:

تلخیص نگاری کے لیے چندشرا نظ کا پایا جا ناضروری ہے۔

- علوم متداوله خصوصاً علم معانی بر کمل دسترس ضروری ہے۔
- تلخیص نگار کامطالعہ وسیع ہوتا کہ سارے مضامین براس کی نظر ہو۔
  - صاحب عقل ہو کیونکہ علی نہ بود تولد جہہود۔
- باريك بني مضامين كاتجزيه كرني اورنجو لا الني برقادر مووغيره وغيره -

#### تلخیص نگاری کے فوائد:

تلخیص نگاری کے چندفوا کدبطور نموندرج ذیل ہیں۔

- والت ميں يزيد المضمون كالب لباب عاصل موجاتا ہے۔
- مصنف کی تصنیف اور محرر کی تحریر کا مرکزی خیال کم وقت میں حاصل ہوجا تا ہے۔
  - وتت کی بچت ہوتی ہے۔
  - مضامین دیر تک حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں۔
- ماہر تلخیص نگار کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے نتیجہ آئاں سے رغبت ومحبت ہوجاتی ہے وغیرہ وغیرہ

# عليم الامت كى تلخيص نگارى برايك نظر:

آپ علیہ الرحمۃ کی تفییر میں جہاں اور خوبیاں ہیں وہاں بیخو لی بھی موجود ہے کہ آپ مبسوط اور بھیلی ہوئی تغییر کا خلاصہ ہرآیت کے تحت ضرور ذکر فرماتے ہیں۔ جلی سرخی میں

والمنتين الامتين المنتابين المنتابين

خلاصة تفییر کالفظ ہرآیت کے تحت ضروران کی کتب کے مطالعہ کرنے والے پرعیاں ہوگاالتزام کے ساتھ ایک آیت کے تحت اتنی خوبیاں آج تک کسی تفییر میں نہ دیمی گئیں۔ نیست میں میں ا

چندنمونے درج ذیل ہیں۔

آیت مبارکہ:ان الله لا یعفوان یشرك به ویغفومادون ذلك لمن یشاء ومن یشرك بالله فقد صل صلالا بعیدا ۱۰ ان یدعون من دونه الا انثا وان یدعون الا شیطانا مریدان لعنه الله وقال لا تنخذن من عبادك نصیباً مفروضاً مرجمه: ب شک الله اس کونیس بخشا که اس کا کوئی شریک ته برایا جائے اس کے علاوہ بینے چاہے بخش دے اور ب شک جس نے خداسے قرکیا پس وہ کافرتو بہت دور کی گرائی میں پڑگیا اور وہ موائے عورتوں کے کسی کی عبادت نہیں کرتے اور وہ موائے سرش شیطان کے میں پڑگیا اور وہ موائے سرش شیطان کے میں پڑگیا اور وہ موائے عورتوں کے کسی کی عبادت نہیں کرتے اور وہ موائے سرش شیطان کے سے اینا مقررہ حصد لول اگا۔

تلخيص نگاري:

 پاس وہ خودموجود ہوتا ہے بیتوشیطان کو پو جتے ہیں اور شیطان کا حال ہے ہے کہ وہ رب کی بارگاہ کا سرکش ہے اس پر اللہ نے پھٹکار (لعنت) فر مائی ہے لہذا جو انسان اسکی پوجا کرے گا اسکی طرح پھٹکار فدا میں آجائے گاشیطان انسان کا ایسا کھلا دشمن ہے کہ اس نے مرد دد ہوتے وقت ہی بارگاہ البی میں کہدویا تھا کہ میں انسانوں میں سے اپنا حصہ علیحدہ کرلوں گا جو تجھ سے دور اور تیرے بندوں سے الگ ہو جا کیں گے وہ تو ان کا ایسا بکا دشمن ہے اور بیاسکی اطاعت میں مشغول ہیں کیسے بے وقوف ہیں۔

خیال رہے کہ شرک مدار صرف اس بات پرہے کہ کی کو خدا تعالی کے برابر بجھنا یعنی اس کورب سے بے نیاز مانایار ب کواس کا نیاز مند ماننار ب فرما تا ہے السلسہ غندی و انتسم السف قبر آء اس کے علاوہ کوئی بدعقیدگی شرک نہیں کفر کے معنی ہیں کسی ایسے عقید سے کا انکار کرنا جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے للبندار ب تعالیٰ کی ہستی یا نبی کی نبوت یا قیامت یا کتاب البی یا ملائکہ یا جنت و یا دوزخ وغیرہ کا انکار کرنا کفر ہے شرک نہیں اس لیے رب تعالیٰ کے شیطان کو کا فرتو فرما یا لیکن مشرک نہ کہا۔

چنانچارشادہواو کان من الے کافرین کیونکہ وہ نبوت کا انکاری تھاکی کو خدا کے برابر نہ جانا تھا یہ بھی خیال رہے کہ شرک کے لئے بے علمی عذر نہیں مگر کفریات کے لیے ان لوگوں کی بے علمی عذر نہیں مگر کفریات کے لیے ان کوگوں کی بے علمی عذر ہے جنہیں نبی کی تعلیم نہ پنجی ہولہذا اسلام سے پہلے والے لوگوں کے لیے عقیدہ تو حید ضروری تھا اس کے اس کے علاوہ کی شکی کا ماننا ضروری نہ تھا بدعت کے لغوی معنی بین ٹی چیز رب فرما تا ہے قل ما کنت بدعاً من الوسل اس لیے ایجاد کو بدع اور موجد کو بدلی کہاجا تا ہے رب فرما تا ہے بدیع المسموات والارض ، شریعت میں بدعت وہ ہے جوحضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ایجاد ہوید وقتم کی ہے بدعت اعتقادی بدعت عملی بدعت اعتقادی ہوتے میں بدعت اعتقادی ہوتے میں برعت وہ ہوتے میں ہیں۔

- بدعت جائز جیسے اعلیٰ مکان اعلیٰ لباس وغذا کیں
- بدعت مستحبه جيسے شائدار مساجد قرآن كريم كى اعلى جلديں
  - بدعت واجبه جيسے سرف ونحو وغير علوم متدا وله معقوله

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 627 كالمحالي المحالي المحالي و 627 كالمحالي و 627 كالمحا

- بدعت فرضيه جيئة آن مجيد كاجمع كرنااس مس اعراب لكانا
  - بدعت مروه جیسے اردومیں آذان دینا
  - بدعت حرام جیے اردو میں نمازیر هنا تلاوت کرنا۔

بدعت عام ہے خواہ دنیاوی چیزیں ہوں خواہ دینی خواہ زمانہ صحابہ کی ایجاد ہوں یا بعد کی اسکی مزید تفصیل مع دلائل جاءالحق میں ملاحظہ کی جائے۔(تغیر نعیمی ج5ص 477)

آيت مباركة ولا ضلنهم ولا منينهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذالشيطن ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطن الاغروراً ولئك مأوهم جهنم ولايجدون عنها محيصان

ترجمہ: شیطان نے کہال کہ میں ضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا میں ضرور ان کو خواہش دلاؤں گا میں ضرور ان کو کہوں گا کہ جانوروں کے کان چیریں تو وہ چیریں گے پھر وہ انسان ضرور اللّٰہ کی تخلیق کو بدلیں گے اور جس شخص نے اللّٰہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا بے شک دہ تو بہت بڑے نقصان میں پڑگیا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے ان کوخواہشات دلاتا ہے وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی خواہشات دلاتا ہے وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی خواہشات دلاتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

تلخیص نگاری:

اے لوگو جب شیطان مردود کرکے نکالا گیا تو اس نے ہم سے تہارے متعلق چند باتیں کہیں جن پروہ ہمیشہ کار بندر ہے گاس نے کہا مولی تو نے جھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے محراہ کیا مردود کیا میں آئی اولاد سے بدلہ لون گا جو میرے حصہ میں آئیں گیا گان آرزوں کی وجہ بدعقیدہ بناؤں گا ان کے دلوں میں لمی امیدیں دراز تمنا کیں بندھاؤں گا ان آرزوں کی وجہ سے وہ دنیا میں کھینے رہیں مے بھی آخرت کا خیال نہ کریں مے انھیں مشورہ سے وسوسہ سے وہ دنیا میں کھینے وہ میرے وسوسہ سے جانوروں کے کان کا ٹیمل کے اللہ کی خلق میں برے کام کراؤں گا چنا نچے وہ میرے وسوسہ سے جانوروں کے کان کا ٹیمل کے اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کریں مے جن سے رہ ناراض ہوگا ہی مرتوں صورتوں ، اخلاق ، عادات اور عقا کہ کو بدل ڈالیس مے خیال رکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تحت نقصان میں بدل ڈالیس مے خیال رکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تحت نقصان میں بدل ڈالیس مے خیال رکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تحت نقصان میں بدل ڈالیس می خیال رکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تحت نقصان میں

ر جا کا کہ اپنی اصل دولت برباوکرے گا مگراہے اپنے نقصان کا پنہ اس وقت چلے گا جب پنہ چان کام ہی نہ آئے گا جا کار جائے گا یہ جی خیال رکھوانسان جس کے لئے کام کرتا ہے اسکے دل میں آئی مجبت بیدا ہوگی ای لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی جو جناب حضرت ابراہیم قلیل علیہ السلام کا عمل ہے صفام وہ پر دوڑ نا جو جناب ہا جرہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے اور طواف میں رمل کرنا آکڑ آکر چلنا جو کہ پیار مے جوب نا گا گا گا گا گا گا گا گا گا کے اللہ تعالیٰ کام کرے گا اے شیطان سے مجبت ہوگ اس سے مجبت ہوگ اس سے محبت رب سے نفرت اور دوری ہے اے مسلمانو خیال رکھو کہ شیطان صرف وعدے ہی کرتا ہے وعدے پور نے ہیں کر تا تمنا ہیں دلوں میں ڈالٹا ہے عراس کی ڈائی ہوئی تمنا پوری نہ ہوگ سے میا سے محبت رب ہوگ ہے جہاں سے وہ کہی آزاد نہ ہوں گے لہذا آئی باتوں میں نہ آؤا بنا آنجا م سوچو۔ (تغیر نعین نہ وی کہ عمال صرف وہ کھی آزاد نہ ہوں گے لہذا آئی باتوں میں نہ آؤا بنا آنجا م سوچو۔ (تغیر نعین نہ وی کہ کا

آیت میارکد: ولقد خلقنکم ثم صورنکم ثم قلنا للملائکة استجدوا لادم فستجدوا الا ابلیس لم یکن من السجدین ٥قال ما منعك الاتسجداذ امرتك قال آنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین٥

ترجمہ: اور بے تک ہم نے تہ ہیں پیدا کیا پھر ہم نے تہ ہاری صورت بنائی پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو تبدہ کروسب فرشتوں نے انکو تبدہ کیا مگر ابلیس نے تبدہ نہ کیا نہ ہی سجدہ والوں میں شامل ہوارب نے فرمایا تھے کس چیز نے تبدہ کرنے سے منع کیا جب میں نے جو تھے تبدہ کا تھم کردیا تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں دلیل ہیں ہے کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جب کہ آدم کو تو نے آگ

تلخيص نگاري:

الله تعالیٰ نے سجدہ آ دم کا بیہ واقعہ قرآن مجید میں سات جگہ بیان فر مایا ۔ سورہ بقرہ میں ، سورہ ما کدہ میں ، سورہ جج میں ، سورہ بنی اسرائیل میں ، سورہ کہف میں سورہ طرہ میں ، سورہ ص میں ، اس آبیت میں اس واقعہ کا دوسرا موقعہ ہے ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ اس آبیت کریمہ کی چارتفسیریں ہیں ہم ان میں ہے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ ا او گوہ مارے انعام، احسان یا در کھوہ متہارے وہ رجم وکر یم حن ہیں کہ ہمنے کے پیٹوں میں رکھ کرتم اربی پشت میں پیدا فر مایا تم کو ہاں امانۂ محفوظ رکھا بجرتم کو تہاری ماؤں کے پیٹوں میں رکھ کرتم کو مختلف صور تیں بخشی ، بیا انعام تو تم پر سے ہی بن لو کہ ہم نے تہارے جدا مجدا در معلیہ السلام کو بیع زت بخشی کہ انہیں اپنے دست قد رت سے پیدا فر مایا بچر تم اور انی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا کہ تم میرے اس خلیفہ کو تعظیماً مجدہ کرواس حکم کو پاتے ہی مارے فرشتے خواہ دہ مد ہرین ہوں یا مقربین سارے کے سارے فرشتے بیک وقت ان کے سارے فرشتے ہیں گر گئی گراس نوری ہما عت میں ایک ناری اہلیس بھی تھا اسے مجدہ کرنے کا حکم تھا مگر دہ اگر گئی اس نے مجدہ نہ کیا رب تعالیٰ نے بطر یقہ عن اسامی صدفا ہم فرمانے کے گئے اس کے محدہ میں کر گئے گراس نوری ہما عت میں ایک ناری اہلیس بھی تھا اس محدہ کر دو کہ ہم کو بھی تجدہ کر نے کا حکم دیا تو تھے کس چیز نے مجدہ سے دو کا تو خواہ کہ میں ذاخاصفا تا نے بعدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بولا کہ مولی بحدہ کرنے والا ادنی ہو گر یہاں معاملہ برعکس ہے کہ میں ذاخاصفا تا جائے وہ افضل ہوں کیونکہ تو نے جھے آگ سے پیدا فر مایا اور اسے فاک سے ، اور ظاہر ہیں اس تو ہی کہ کرسکا ہوں۔

خیال رہ کہ شیطان کو اس نے عقل نے اندھا کردیا اس نے یہ نددیکھا کہ اگریہ قاعدہ
درست ہے تو فرشے اس ہے بھی افضل ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے جب وہ بغیر چوں چرا ہجدہ
ہیں گر گئے تو جھے بھی گر جانا چاہے خاک نار سے افضل ہے گئ وجہ سے ایک یہ کہ ٹی میں بخرو
اکسار ہے آگ میں بڑائی و تکبر ہے ای لیے بھیتی اور باغ مٹی میں ہی لگتے ہیں آگ میں نہیں
دوسرے یہ کرآگ میں بے قراری و ترب ہے مٹی میں قرار ہے ای لیے اللہ کے بندے مٹی میں
دوسرے یہ کرآگ میں باقراری و ترب ہے مٹی میں قرار ہے ای لیے اللہ کے بندے مٹی میں
دوسرے یہ کرآگ میں باقراری و ترب ہے مٹی میں قرار ہے ای لیے اللہ کے بندے مٹی میں
دوسرے یہ کرآگ میں نہیں تیسرے یہ کہ مٹی آباد کرتی ہے آگ برباد کردیتی ہے جس گھر
ماباغ میں آگ لگ جائے برباد کردے چو تھے یہ کہ مٹی میں امانت داری ہے آگ میں ڈال دو تو وہ اسے جلاتی
ہے دانے مٹی میں دباؤ تو وہ اسکو محفوظ رکھتی ہے بلکہ بڑو ھاتی ہے آگ میں ڈال دو تو وہ اسے جلاتی

ال معلق المسته المعلم المستنبي المسلم المسل

خیال رہے کہ شیطان نے ایک غلطی میری اس نے در پردہ قدرت کا انکار کیا وہ اس طرح کہ اس نے کہا جو چیز آگ ہے ہے وہ افضل ہے جواد نی ہے حالانکہ میتو غلط ہے رب فرما تا ہے میں جو جو المعی من المعیت وینحرج المعیت من الحی ۵ ناپاک نطفہ ہے وہ انسان بنا تا ہے اور پاک انسان سے وہ ناپاک نطفہ بنا تا ہے اس مردود نے در پردہ باری تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا۔ (تغیر نعیبی تا میں 382)

آیت مبارکہ:قال فاهبط منها فما یکون لك ان تتكبر فیها فاخوج الك من الصاغرین ٥ قال انظرنی الی یوم یبعثون ٥ قال انك من المنظرین ٥ ترجمہ: رب نے فرمایا کہا ہے المیس تو یہاں سے نکل تجھے جائز ندتھا کہ تو تکبر کرتا وفع ہوجا تو ذلیوں میں سے ہے تو اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ انھائے جا کیں گاری :

انھائے جا کیں گے اللہ نے فرمایا جا بے شک تو مہلت دیے ہووؤں میں سے ہے۔

تلخیص نگاری:

جب البیس کا تکبر اور حداس کے کلام اور اسکے تل سے ظاہر ہوگیا تو رب تعالی نے اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا بلکہ اس سے فرمایا کہ تو اس نور انی جماعت ملا نکہ سے یا جت سے یا آسانوں سے نیچ گر کر پہنچ تھے ان مبارک مقامات پررہ کرغرور کرنا کی طرح جائز نہ تھا کہ یہ چہالس یہ مقامات تو تو اضع کرنے والوں بحزوا تکساری کرنے والوں کے لئے ہیں یہاں مشکر لوگ نہ تو آسکتے ہیں بلکہ تو ظاہری زمین سے بھی نکل ویرانوں، جزیوں، اور مشکر لوگ نہ تو آسکتے ہیں بلکہ تو ظاہری زمین سے بھی نکل ویرانوں، جزیوں، اور مسمندروں میں رہ، ظاہر زمین تو اولاد آدم کے لئے ہے یہاں تیرا چکر رہے گامارامارا پھرے گاہم طرف سے لعنت و بھٹکار کھا تارہے گا تو وہاں کے ذلیلوں تقیروں میں سے ایک ہوگا اس عمایا نہ طرف سے لئے ہوگا اس عمایا نہ مائی بلکہ ذیادہ جرم وقصور کرنے کے لئے ہی عمال کلام کوشکر اس او نکھی مجھوالے نے معافی نہ مائی بلکہ ذیادہ جرم وقصور کرنے کے لئے ہی عمر مائی بولا اے مولی بجھے قیا مت کے دوسر نے نفیعہ تک مہلت دے جب موت کا وقت نکل چکا ہور ب تعالی نے فرمایا تیری دعا کچھڑ میم کے ساتھ منظور ہے تھے نہ فی خدہ اولی تک مہلت دے جب موت کا وقت نکل چکا ہور ب تعالی نے فرمایا تیری دعا تجھڑ میم کے ساتھ منظور ہے تھے نہ فی خدہ اولی تک مہلت دیا جب موت کا وقت نکل چکا ہور ب تعالی نے فرمایا تیری دعا تھے ترمیم کے ساتھ منظور ہے تھے نہ فی خدہ اولی تک مہلت دیا تھی نے مہلت دیا جب موت کا وقت نکل

المسلمان ال

خیال رہے کہ تکبر وہ عیب ہے جبکی وجہ سے انسان کسی سے فیف نہیں لے سکتا مسکم سے بڑا جا تا ہے تو برای اعلیٰ سے اعلیٰ مجلس میں اس سے محروم رہتا ہے جب وہ اپنے کو دوسر سے سے برا جا نتا ہے تو فیض کیونکر لے گا نیز تکبر سے دل میں تنی بیدا ہوتی ہے تحت دل والا اللہ کی ہر رحمت سے محروم ہے تخت زمین میں بیداوار نہیں ہوتی شھنڈ اسخت او ہا پر زہ نہیں بنا تھنڈ اسخت سونا زیور نہیں بن سکتا سخت آٹاروٹی نہیں بنا تکبر ہر جگہ ہی براہے مگر مدینہ شریف کی سرزمین پر کرنا بہت ہی برا ہے اس سکتا سخت آٹاروٹی نہیں بنا تکبر ہر جگہ ہی براہے مگر مدینہ شریف کی سرزمین پر کرنا بہت ہی برا ہے اسے مدینہ جانے والے اپنی ساری برائیاں اپنے گھر چھوڑ جاو ہاں بجز اور ندا مت لے کرجا اور شیطان کے واقعہ سے عبرت پکڑ ۔ (تغیر نعین 390 میں 390)

ایت مبارکه:قال فهما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ٥ شم لا تینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم و لاتجد اکثر هم شكرین ٥

ترجمہ: شیطان نے کہا مجھے تم ہے اس کی تونے مجھے گراہ کیا میں ضرور بالضروران کے لئے تیرے سید ھے راستہ میں بیٹھوں گا بھر میں انکے پاس آؤں گا انکے سامنے ہے انکے پیچھے سے اوران کے دائیں اور بائیں سے اور توان میں سے اکثر کوشکر گزارنہ پائے گا۔ "تلخیص نگاری:

جب شیطان نے اپنی دراز عمراور لمبی مہلت معلوم کر لی تو بولا میرے مولی تو یہ ہی ،

من لے کہ میں نے یہ لمبی عمر کیوں مائٹی؟ تو بہ کرنے یا نیک اعمال کرنے کے لئے نہیں ،

جو بحدے مجود کرنے ہتے وہ تو میں کر چکا ، اب میرا کا ثابدل گیا ، میں اسکی شم کھا تا ہوں کہ تو نے بچھے کمراہ کیا یعنی جھے تیرے بہکا دینے کی شم ہے میں تو اچھا تھا تو نے بچھے براکیا جن کی وجہ تو نے بچھے کمراہ کیا مردود کرکے نکالا میں ان کا بدلہ انکی اولا دے تا قیامت لیتار ہوں گا ، جو خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے اس پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا جے اس راہ پر آتاد کھوں گا وا میں بائیں اور آگے ہیچھے سے کی کووا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کھیرلوں گا کہ کی کو آگے سے کی کو جیچے سے کی کووا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کہی کووا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کہی کو اسکی سے سے کی کو بیٹھے سے کہی کو وا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کہی کو اس مولو یوں کی شکل میں جاؤں گا کی کے باس صوفےوں اور بیروں کی بائیں سے میں کے باس مولو یوں کی شکل میں جاؤں گا کسی کے باس صوفےوں اور بیروں کی

المستخبار میں خود اربوں گاکس کے سامنے عیش وطرب پیش کروں گاکس کے سامنے آفات وغم اگر بورکا تو است آفات وغم اگر بورکا تو ان کے عقائد بگاڑ دوں گا اور فرائف سے روکوں گا اگر بید نہ ہوسکا تو کم از کم سنت واجبات مستجباب سے روکوں گا کسی کو قرآن دکھا کر بہکا دوں گاکسی کو و نیا دکھا کرمولی دیکھ لینا تیرے بندے اکثر کا فر ہوں گے تھوڑ ہے سے شاکر ہوں گے بیکن ور بیں میں ان کا قوی دشمن ہوں جھسے نے کر بیکہاں جا کیں گے۔

خیال رہے شیطان نے اپنے جواراد ہے ظاہر کیے اسکی وجہ بینیں کہ وہ اللہ کو بے خبر جاتا ہے وہ تو رب تعالیٰ کی ذات وصفات اور علم وقد رت کا یقین رکھتا ہے بلکہ اس سے بیہ لموا وینارب تعالیٰ کا کرم خاص ہے کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کا ایسا جوش پیدا فرما دیا کہ وہ آپ سے باہر ہوکر اپنا ارادہ ظاہر کر بیٹھا رب نے اسکا اعلان فرما دیا تا کہ سننے والے انسان اس کے ارادہ سے خبر دار ہوکر اس سے مختاط رہیں اسکی چینی چیڑی باتوں پر دھیان ند دیں۔ بیرب کا کرم ہے در ندا ہی نے آدم علیہ لاسلام سے کہا تھا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں آئے بھی کہد دیتا میں اولا دآدم کا خادم اور خیر خواہ جنر رہوں گاتو لوگ دھوکہ کھا جاتے۔ (تغیر نعیی تے 8 ص 399)

آيت م إركه: قال اخرج منها مده وما مدحوراً لمن تبعك منهم لاملئن جهنم منكم اجمعين ٥ ويادم اسكن انت و زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرباهذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٥

ترجمہ: رب تعالی نے فرمایا تو یہاں سے مردود ہوکر رائدہ درگاہ ہوکر نکل جاجو تیرے تابع دار ہوئے میں ضرور بالضرور ان سمیت تم سب سے دوز خ بھر دوں گا، اورائ آدم آپ اورائ آپ کی زوجہ جنت میں رہوجومرضی ہے دونوں کھاؤہاں اس درخت کے قریب نہ جانا ورئے تم حدسے بردھنے والوں میں شار ہوجاؤگے۔

تلخيص نگاري:

جب ابلیس اپنا فاسد ارادہ رب سے ظاہر کرچکا تو رب تعالیٰ نے بطور عمّاب اس سے فرمایا تو بور بنتائی نے بطور عمّاب اس سے فرمایا تو بکواس نہ کریہاں سے نکلنے والی بات کریہاں سے عیبی ہوکرنکل کہ اب تو نہ تو مومن ہے نہ ماید نہ عارف بلکہ اب تو خبیث ہے کا فرہے دنیا ہیں ذلیل پھر، کہ ہرجگہ سے تجھے بھٹکا را

المسلم المارا بجر ـ تو اور تیری اولا داور تیری اتباع کرنے والے انسان ان سب سے دوزخ بجر دول گا، پجر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے گئے اور شیطان نکال دیا گیا، پجر رب نے الن دونوں سے فر مایا اے آدم تم اور تہماری زوجہ جنت میں رہواور جنت کے پھل کھاؤ جس جگہ کی سیر کرنا چاہو کرو ہر چیز کھانا مگراس درخت کو پہچان لواس کا کھانا تو کیا اسکے قریب بھی نہ جانا درند تم دونوں خطا کا رول میں سے ہوجاؤ گے اور جنت خطا کا رول کی جگہ نیس۔

خیال رہے کہ اس مقام پر چند تحقیقات ہیں۔

صرت حوارضی الله عنها کیے بیدا ہوئیں؟

جہال دونوں حضرات کورکھا گیا ہیوہ ہی مشہور جنت ہے جہاں بعد قیامت مسلمان رہیں گے یابیا سمان زمین یا کوئی باغ تھا؟

سیفرمان کہتم دونوں کھاؤئیے کم ایاحت کے لیے تھایا وجوب کے لئے؟

اں درخت کے قریب نہ جانا میمانعت تنزیبی تھی یاتح ہی؟

وه درخت کس چیز کا تھا؟

ان كاس درخت كوكهاليما كناه تهايا خطاءاور خطاء تها توكس درجه كى؟

فتكونا من الظالمين من ظالم على المرادع؟

سیواقعہ حضرت آدم کی نبوت سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟

بيسب چيزيس سورة بقره ميں بيان ہو چيس \_ (تنير نعيى ج8 ص407)

آیت مبارکه: فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ماوری عنهما من سو اتهما وقال مانها کما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا ملکین او تکونا من خالدین وقاسمها لکما لمن الناصحین و

ترجمہ: پھرشیطان نے ان کے دل میں بیدوسوسہ ڈالا کہان پرشرم کی چیزیں کھولے اور بولا کہ تہمیں تہمار ہے رب نے اس لیے پیڑ ہے منع کیا کہتم دونوں فرشتہ ہو جاؤیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باشندے ہو جاؤشیطان نے ان دونوں کے سامنے تسم کھائی اور کہا کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔

# المحالي عيات دكيم الامت الذي المحالي الأحالي ( 634 ) على المحالية المحالية

ان سارے واقعات کے بعد ہوا ہیر کہ اہلیس جنت میں حضرت آ دم وحضرت حواعلیما السلام کے پاس پہنچ ہی گیاان دونوں بزرگوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا جس وسوسہ کا انجام ہی · ہونا تھا کہوہ دونوں آیک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوجائیں وہ اس طرح کہ گندم کھالیں جس کی پاداش میں انکانوری لباس اتار لیاجائے پھروہ اس طرح زمین پرروانہ کردیے جائیں جیسے سی کواس کے عہدے سے علیحدہ کرتے ہیں تو پہلے اسکی وردی پیٹی داخل دفتر کرتے ہیں چھر علیحدہ کرتے ہیں اس مردود نے وسوسہ اس طرح ڈالا کہ کہاا۔ ہے آدم اے حواء واقعی رب نے تم کواس درخت سے تو کیااس کے پاس جانے سے منع کیا مگر بیممانعت دائمی نہیں بلکہ ایک خاص وفت کے لیے تھی جبتم میں اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہ تھی اب تم تو ی وتو انا ہو چکے ہو اسے بضم کرسکتے ہواس درخت میں تا ثیریہ ہے کہ اسکے کھانے سے انسان یا تو فرشتہ ہی ہوجا تا ہے کہ عرصہ تک زندہ رہتا ہے کھانے پینے سے بے نیاز ہوجا تا ہے یااس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے جیسے موت آتی ہی نہیں جیسے حور وغلمان وغیرہ ابھی تم جنت میں مہمان ہوتمہارا یہاں رہنا عارضی ہے اگر ریکھالوتو تم یہاں کے دائمی باشندے ہوجاؤ گے تہاری پیدائش کے وقت تم میں فرشته بننے کی صلاحیت ندھی ریکها اور رب کی تشم کھا کر بولا میں تنہارا بدخواہ نہیں ہوں آ دم علیہ السلام کوبیددهیان ہی ندر ہا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھاسکتا ہے سووہ دھوکہ میں آ کے خیال رہے کہ شیطان کا دھوکہ دولفظوں میں پوشیدہ ہے ایک نہا کے ما میں کہممانعت وقتی تھی دوسرا "ربكما" بين كه بالنه والارب بنديك حالت كمطابق غذاء ويتابيتم اس وقت غذاء کے لُاکن نہ تھے اب ہو گئے ہو۔ (تغیر نعی ج8ص 415)

آيت مباركة: فد لهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يحصفن عليهما من ورق الجنة وناد هما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين 0

۔ ترجمہ: بھروہ انکودھوکہ دیکر نیچا تارلایا ہیں جب انھوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے ستران پر ظاہر ہو گئے وہ درختوں کے بینوں سے ان کو چھپانے لگے ان کو ایکے رب نے والمستريد الامتريد المراهد المستريد المراهد ال

نداء فرمائی کہ کیا میں نے تم کواس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا ظاہر ظہور دشمن ہے۔

. تلخیص نگاری:

ابلیس نے حضرت آ دم وحضرت حواء کو فہ کورہ بالا دھوکہ وفریب دیکر عالم بالا اسے زمین دارالبقاء سے دارالفناء کی طرف عیش وعشرت سے مشقت وکلفت کی جگہ اتار دیا ہوا ہے کہ الن دونوں نے اس درخت کا پھل برائے نام ہی کھایا تھا، کہ ان پرمحنق اورمشقتوں کی ابتداء ہوگئی کہ ان کا جنتی و نورانی لباس ان سے اتر گیا دونوں خاوند بیوی ایک دوسرے سے برہنہ ہوگئی کہ ان کا جنتی و فورانی لباس ان سے اتر گیا دونوں خاوند بیوی ایک دوسرے سے برہنہ ہوگئی وہ دونوں شرم کی وجہ سے اپنے جسم پر جنت کے ایک درخت (انجیر) کے پتے ای کے تکول میں تی کر کے لیٹنے لگے تا کہ سر پوشی ہوا دھررب تعالی نے انکو پکارا کہ اے آ دم وجواء کیا ہم نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع نہ فر مایا تھاتم بھول کیوں گئے ؟ تم نے کھا کیوں گیا ہم نے تم کو پہلے ہی سے فہر دار نہ کیا تھا کہ المیس تبہارا کھلا دیمن ہے تبہاری وجہ سے وہ لیا؟ کیا ہم نے تم کو پہلے ہی سے فہر دار نہ کیا تھا کہ المیس تبہارا کھلا دیمن ہے تبہاری وجہ سے وہ بنت سے نکالا گیا مردود بارگاہ ہوا اسکی عبادات را بیگاں ہو کیس تم نے یہ خیال بھی نہ کیا اور اسکی باتوں بیس آ گئے ۔ (تنیر نیمی جھ 20 کے)

آیت مبارک قالا ربسنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و توحمنا لسنکونن من النحسرین ٥قال اهبطوا بعضکم بعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین٥قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تنحوجون٥ ترجمه: دونول نے عرض کی اے ہمارے دب ہم نے اپی جانوں پر نقصان کیااگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر حم نہ کرے تو ہم تو نقصان والے لوگوں میں سے ہول گے دب نے فرمایا تم سارے از وتمہارے بعض دوسرے بعض کے دعمن ہیں تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک معین مدت تک نفع اٹھانا ہے فرمایا تم زمین میں جبوگر زمین میں ہی مروض خرار میں سے ای اٹھائے جاؤگے۔

# المحيل ميات مكيم الامت الله المحال 636 كالمحال المحال الم

رب تعالی کا یہ عمابانہ خطاب سکران دونوں حضرات نے کوئی بہانہ نہ بنایا اپنے کا م کی تاویل نہ کی بلکہ نہایت عاجزی ہے عرض کیا کہ ہمارے مولی واقعی تو نے ہم کوسب کچھ بتا دیا تھا ہم نے خلطی ہوگئی ہم نے اپنی جانوں پرظلم کرلیا اپناخی ہم نے خود مارلیا کہ گندم کھائی اب اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرے اور ہم پر رحمت کر کے معافی نہ دی تو ہم بالکل خسارہ ونقصان والوں میں سے ہو جا کیں گے رحم کر رب العلمین نے اٹکی دعا رد نہ فر مائی بلکہ اٹکو اسکی حکمت بتاتے ہوئے فر مایا کہ فی الحال تم مع اپنے بچوں کے زمین پر اثر جاؤ مگر تمہاری اولا دمختف قسم کی ہوگی کا فرمومن منافق مخلص و نیا دار دیندار غافل عاقل ان میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تم سب کا قر ارزمین میں ہوگا دہاں ہر طرح کا بر تنا (اشیاء کا استعمال کرنا) مگر ہمیشہ کے لئے نہیں اپنی وفات تک حضرت آ دم علیہ السلام یہ من کر بہت مغموم ہوئے۔

تورب نے فرمایاغم نہ کروتم سب زمین میں جیو گے وہاں ہی فوت ہو گے وہاں ہی سے بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ کے بقدر اعمال جنت دوزخ میں بھیجے جاؤ کے سے تیام عارضی ہوگا۔

خیال رہے کہ بیر حضرت آ دم علیہ السلام نے بید دعا نہ کی تھی کہ ہمیں زمین پر نہ بھیجا جائے اسکے جواب میں رب کے فرمان اھبطوا مساتر جاؤاں میں چند مسیس ہیں۔

- اے آدم جنت جگہ تو بہرنے اور دعا مائلنے کی نہیں بیتو ان کا مول کے تو اب وجزاء
  کی جگہ ہے گئدم ہوئی جاتی ہے کھیت میں ۔ کھائی جاتی ہے گھروں میں۔ اعمال
  کاشت ہوتے ہیں زمین میں تو اب لیا جاتا ہے جنت میں ہم زمین پر جاکر دعا کرو
  جیسے جج مکہ مرمہ میں ہوتا ہے ہوں ہی عبادات زمین پر ہوتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل
  سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدس جاکرتو یہ کرو۔
- تہراری پشت میں کافرومومن سب کی روحیں ہیں جنت میں انکی حیصانٹی ناممکن ہے زمین میں جاؤتا کہان میں حیصانث ہو۔
- ابھی تم صرف نصل کی جنت میں رہے زمین پر جا کراعمال صالحہ کرو تا کہ آئندہ

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 637 كالمحالي و 637 كالمحال

اعمال کے باغات لگیںتم کووہ تعتیں بھی عطاموں۔

- ابھی جنت میں صرف تم دونوں ہوز مین پر جاؤ کروڑوں ہوآؤتا کہ جنت آباد ہو جنت کی آبادی حور وغلمان اور فرشتوں سے نہیں بلکہ مومن انسانوں سے ہے غرض یہ کہ اس فر مان میں انکی دعا کار دنہیں ہے بلکہ دعا کی جگہ اور اسکے وقت کی راہبری ہے۔(تغیر نعیمی ن8 ص 431)
- آیت مبارکہ: یبنی ادم قد انزلنا علیہ باساً یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون o وریشا و لباس التقوی ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون o ترجمہ: اے اولادآ دم بے شک ہم نے تم پروہ لباس اتارا جو تمہارے پوشیدہ مقام کو چھپا کے اور ایک وہ لباس جو تمہاری آرائش ہواور پر ہیزگاری کالباس بہت بی بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہتا کہ وہ نفیحت پکڑیں۔

#### مىلخىص نگارى:

ہماری تفسیر سے معلوم ہوا کہاس آیت کریم کی بہت ی تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو آسان بھی ہے اور ظاہر بھی۔

اے اولا و آ وم یعنی انسانوتم ہماری ایک خاص نعمت کو یا در کھو جو صرف تم کو دی گئی دوسری مخلوق کو عطا نہ ہوئی ہم نے تم پر لباس اتا را کہ بارش کے ذریعے کیاس اون ریشم ذغیرہ چیزیں پیدا فرما کیں جن ہے تہمارے کپڑے بنتے ہیں تم کو کپڑ ابنتا کات کری لیمنا سکھایا ان میں بعض لباس تو تہمیں ستر پوشی کے کام آتے ہیں اور بعض لباس تہماری زینت کا ذریعہ بھی ہیں گر تم صرف جسمانی لباس پر قناعت نہ کرنا اپنے ول اور دوح کو بھی لباس پہنا نا تقوی لیمنی ایمان ، معالی حیاء وشرم اور خوف خداد غیرہ جو تہمارے دلوں کا لباس ہے بیے ظاہری لباس سے اضل ہے کہ جسمانی لباس تو جسم کی عارضی ہونا ظلت کرتے ہیں گریاباس دل اور دوح کی وائی ہونا طت کرتے ہیں گریاباس دل اور دوح کی وائی ہونا طت کرتے ہیں بیر لباس ول اور دوح کی وائی ہونا طت کرتے ہیں بیر لباس اتار نا یا خود نفیس لباس اللہ کی بردی نشانیوں سے ایک ہوتا کہ لوگ اس کے ذریعہ لوگ نسیحت حاصل کریں۔ (تغیر نبیدی ہوس 439)

آیت میارکه:یهنی ادم لایفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من

# والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

البحنة ينزع عنها لباسهما ليريهما سو اتهما انه يراكم هوو قبيله من حيث لاترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايومنون0

ترجمہ: اے بی آ دم ، تہمیں شیطان ہرگز فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ان سے ان کا لباس اتارتا تھا تا کذان دونوں کوان کے شرم ناک مقام دکھائے ہے شک وہ شیطان اوراس کا قبیلہ کنبہ تہمیں اس جگہ ہے دیکھا ہے جہال تم انھیں نہیں دیکھ سکتے ہے شک وہ شیطانوں کوان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جوایمان نہیں لاتے۔ بنانحیص نگاری:

اے آدم علیہ السلام کی اولادتم اپنے دادا ، دادی ، آدم وحواکا واقعہ شیطان کا داؤ فریب من بھے یہ خیال ندگرنا کہ وہ ایک اتفاقی واقعہ تھا جوہوگیا ، ذراہوشیار رہنااییا نہ ہو کہ شیطان تم کوبھی فتنہ اور مصیبت میں پہنچا دے جناب آدم کو تو اس نے جنت سے باہر بجوادیا ان سے ان کا جنتی لباس اثر وایا ، ان کو بر جنہ کر وایا اور تہیں جنت میں جانے کے قابل ندر ہند در کھیں لیک خالی کی طرف و تھیل دے جو جنت ہے دور رکھیں ایک آن بھی اس سے عافل ندر ہووہ تمہارا ایسا قوی و شن ہے کہ وہ اور اسکی زریت تم سب کو ہر وقت ہر طرح ہر حالت میں دیکھتی ہے تمہار سے ہر حال ہراراد ہے ، ہرنیت ہرادا ہے خبر دار ہیں گرتم ان کوئیس دیکھتے کہ تم کثیف ہووہ لطیف ، ایسا چھپا دیش جو نظر ند آئے بہت خطر ناک ہوتا ہے ، خیال رکھو کہ شیطان کما قابوا نہی لوگوں پر ہے جو ایمان سے خالی ہیں ۔ مومن متقی بن کر رہو کہ ایمان اس سے بچاؤ کا بہترین قلعہ ہے ۔ تقوی اسکے مقابل بہترین تھیا ر، انسان چارتتم کے ہیں مومن متقی ، مومن کا بہترین قلعہ ہے ۔ تقوی اسکے مقابل بہترین تھیا ر، انسان چارتتم کے ہیں مومن متقی ، مومن فاستی ، کا فرید کا درکا ذرکا خرار مومن متھی کا وہ خت و شن ہا ور ان سے ڈرتا بھی ہے جاتا بھنتا کا بہترین قامی سے چھامیدیں لگائے بیشا ہے ، کا فرینا دیا تو آئی نیکیاں ہے کہ جب اس کو کرنیا دیا تو آئی نیکیاں ہے کہ جب اس کو کرنیا دیا تو آئی نیکیاں ہے کار ہیں گرکا فرید کار کا گربایار ہے اس آیت ہیں چوتھی جاعت کا فرینا دیا تو آئی نیکییاں ہے کار ہیں گرکا فرید کار کا گربایاں ہیں ۔

- ېم سب کود کیھتے ہیں ہم کوکوئی تہیں دیکھتا۔
  - ہم کمی کے قابویں نہیں آتے۔



- ہم بوڑھے ہو کر پھرنو جوان ہوجاتے ہیں۔
- ہم جنکے سے نکل جاتے ہیں۔ (تغییر کبیر خازن وصاوی)

نتيجه بحث:

- عليم الامت بهت زبر دست تلخيص نگار تھے۔
  - آپ كامطالعه وسيع تفار
  - بات سمجھانے کافن عطافر مائے گئے تھے۔





#### والمحالي ميات متيم الامت بين كالمحالي ( 640 كالمحالي )

باب۲۹ عيم الامت بطور كيم الامت (1) كيم الامت كامعنى (2) كمت كى نضيلت (3) كيم الامت كى حكمت بعرى گفتگو پرايك نظر (4) نتيح بيخت

#### المحالي ميات ميني الامت الله المحالية ا

#### حكيم الامت كامعنى:

کیم حکمت ہے بتا ہے مادہ ہے (ح ،ک ،م ) معنی ہے پھیردینا ،روک دیتا ، پالینا علم کو حکمت ای لیے کہاجا تا ہے کہ اس سے نفس جہالت سے پھرجا تا ہے بری باتوں سے رک جا تا ہے اور حدیث وسنت کو بھی جا تا ہے اور حدیث وسنت کو بھی اس اور نق کو پالیتا ہے بعض نے فرمایا کہ حکمت فقہ کو بھی کہا جا تا ہے اور حدیث وسنت کو بھی اور بعض کے فرمایا کہ حکمت اور بھن کے اس اور بھن کے اس اور بھن کے اس اور احت اب اور الحدید سے مرادی حکمت سے مرادی حکمت اور (اعتقاد) ہے ای معنی میں عالم باعمل کو حکمت کہا جا تا ہے۔ اور الحدید سے مرادی حکمت فاندال ہور)

امت یا تواقع سے بنا بمعنی اصل اور یہا آم سے بمعنی تصد کرنا ، چونکہ جماعت وگروہ بھی اسک اور یہا آم سے بمعنی تصد بھی ایک اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کا مقصد مشترک ہوتا ہے اس لیے اس کوامت کہا جاتا ہے۔ (روح البیان ہنیرنعیمی 15 م 758 مطبور نعیمی کتب خانہ مجرات ولا ہور)

معنی کا حاصل بیہوا کہ صاحب علم وعقل نیک آدمی کو حکیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقیدہ علم اعمال اور کردار کی بلندی وغیرہ جیسی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔

خیال رہے کہ عیم اللہ تعالی کی صفت بھی ہے اور بندے کی صفت بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اللہ تعبارے نہیں بلکہ اشتراک ہے کیونکہ اللہ تعالی اور معنی میں عیم ہے اور بندہ دوسرے معنی کے اعتبارے اللہ تعالی سے عیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ذاتی طور پر عیم ہے کسی کے بنائے بغیر ہے کسی نے اس کو حکمت ازلی ابدی ہے حدوث سے پاک ہے زوال سے منزہ ہے لیکن بندے کے عیم ہونے کا میصال نہیں بندہ اللہ کے عطا کرنے سے حکمت والا ہے منزہ ہے لیکن بندے کے عیم ہونے کا میصال نہیں بندہ اللہ کے عطا کرنے سے حکمت والا ہے اور اسکی حکمت بھی محدود وصادث ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس صفحون پر چندا آیات ملاحظہ ہوں۔

#### آيات مباركه:

- انك انت العليم الحكيم ٥(البقرة .2 آيت 32)
- انك انت العزيز الحكيم ٥ (البقرة . 2 آيت 129)
  - ان الله عزيز حكيم ٥(البقرة . 2 آيت 220)

#### المحال المعالمة المعا

- والله عزيز حكيم ٥(البقرة . 2 آيت 240)
- لا اله الا هو العزيز الحكيم (آل عمران . 3 آيت6)
- ويعلمهم الكتاب والحكمة (البقرة . 2 آيت 129)
- انزل عليكم من الكتاب والحكمة (البقرة . 2آيت 231)
  - واته الله الملك والحكمة ٥(البقرة . 2آيت 251)
    - وت الحكمة من يشاء (البقرة . 2آيت 269)
- ومن يوت الحكمة فقداوتى خيراكثيرا (البقرة . 2آيت 269) ان آيات مين حكمت كوبند كل صفت بتايا گيا ہے۔

خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذاتی از کی ابدی دائی مستقل غیر حادث غیر محدود ہیں لیکن بندے کی تمام عطائی غیراز لی غیر ابدی عارضی غیر مستقل اور محدود و حادث ہیں البذا جولوگ اپن قلت عقل وقیل مطالعہ المالی حق کومٹرک کہتے بچھتے اور لکھتے ہیں وہ گراہ ہیں کیونکہ جب اتنافر ق ہم ہتارہ ہیں بچھر ہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر بیالزام کہ وہ مشبو ک فی الب مانافر ق ہم ہتارہ ہیں بچھورے ہیں کر رہے ہیں تو پھر بیالزام کہ وہ مشبو ک فی الب صفات کرتے ہیں کیرے جو موسکتا ہے، حالاتکہ وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک فرق نہ کیا جائے تب تک تو حید ثابت ہی نہ ہوگی دیکھو بندے کی صفت ہے موجود ہوتا، قائم ہوتا، فرق نہ کیا جائے تب تک تو حید ثابت ہی نہ ہوگی دیکھو بندے کی صفت ہے موجود ہوتا، قائم ہوتا، ذرتی در نہ والا ہونا عظم والا ہونا ، خبر رکھنے والا ہونا ، دیکھنے والا ہونا کی ساری صفات رب تحالیٰ کی کرنے والا ہونا علم والا ہونا ، خبر رکھنے والا ہونا اور حکمت والا ہونا ہی ساری صفات رب تحالیٰ کی بیں تو جیسے ان میں فرق مانے ہو یوں ہی علم غیب اور دیکر صفات میں بھی فرق تسلیم کروکیکن ہیں تو جیسے ان میں فرق مانے ہو یوں ہی علم غیب اور دیکر صفات میں بھی فرق تسلیم کروکیکن میں ناقص المعقل و المطالعہ لوگ ایسان کے نیس کرتے کہ ان کا خود ساختہ نظریہ ختم ہوجاتا ہے یہ ناقص المعقل و المطالعہ لوگ ایسان کے نیس کرتے کہ ان کا خود ساختہ نظریہ ختم ہوجاتا ہے اور ان کے بڑوں کی قلت فہم ہرا کی پرعام ہوجاتی ہے، اس ضمون پر چھو آیات ورتی ذیل ہیں۔ اور ان کے بڑوں کی قلت فہم ہرا کی پرعام ہوجاتی ہے، اس ضمون پر چھو آیات ورتی ذیل ہیں۔

- والله عليم حكيم ٥ (النساء 4 آيت 26)
- وهو الحكيم الخبير ٥(سها .34 آيت 1)
- ان الله كان سميعاً بصيراً ٥ (النساء 4. آيت 58)
  - فجعلنا ٥ سميعاً بصيراً (الدعر 76.7يت 2)

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### الكالي ميات ميمالامت الله المالي ( 643 ) كالكال المالي الم

- (الله بالناس لروف الرحيم (البقره 2. آيت 243)
- 🕡 حريص عليكم بالمومنين روف رحيم (التوبه 9. آيت 128)

پہلی آیت مبادکہ بیں علم اور حکمت رب نے اپنی صفت بتلائی ہے دوسری آیت مبادکہ بیں حکمت اور خبر دینے والا ہونا اپنی صفت فر مائی حالا نکہ یہ چاروں صفات بندے کی بھی بیں تیسری آیت بیس ساعت والا اور بصارت والا ہونا اپنے لئے بیان فر مایا چوتی آیت بیس بندے کے لیے بہی دو صفین ذکر فرما کیں پانچویں آیت بیس روف اور رحیم ہونا اپنی صفت بندے کے لیے بہی دو صفین ذکر فرما کیں پانچویں آیت بیس روف اور رحیم ہونا اپنی صفت فرمائی اور چھٹی آیت بیس خاص بندے کے لیے ذکر کی یعنی نبی کریم تالیق کی کے کہوہ بھی روف اور دیم ہیں اب منکرین وغافلین بتا کیں کے فرق کے بغیرتو حید کیسے تابت ہوگی؟ پس جو بواب تمہارا ہے وہی ہمارا بھی فرض کر لوکہ ہم حضور تالیق کی شان و ہزرگیاں کس اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں۔

#### حكمت كى فضيلت:

تحکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطاء ہے اگر اسکی کوئی خصوصی فضیلت وار دنہ بھی ہوتی تو بہی اسکی فضیلت کا فضیلت وار دنہ بھی ہوتی تو بہی اسکی فضیلت کا فضیلت سے ہوتی تو بہی اسکی فضیلت کا فضیلت سے خالی ہونا محال ہے حکمت کی فضیلت میں چند آیات ذکر کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔

#### آيات مباركه:

- يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم (البقرة 2، آيت 129)
  - واته الله الملك والحكمة (البقرة 2آيت 251)
- فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب و الحكمة (النماء 4 آيت 54)
- ن يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثير اللقرة 2 آيت 269)
  - ولقد أتينا لقمان الحكمة (لقمان 31. آيت 12)
- لما اتیت کم من کتاب و حکمة (ال عمران 3آیت 81) ان آایت کا حاصل بیرے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاؤر کس کواس نتمت ہے نواز تھا اور

المحتل المباء كرام كوخصوص طور براحسان جتلایا تا كهاس نعمت كی فضیلت وعظمت اور نمایال ہوء اور اس نعمت کی فضیلت وعظمت اور نمایال ہوء اور اس نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء و مقبولین كوجھی بہرہ مند فر مایا اور یہ حقیقت واضح فر مائی كہ جو بھی حکمت سے سرفراز كیا گیا وہ خیر كثیر یعنی بہت بردی بھلائی سے نوازا گیا جیسے حضرت لقمان حکیم سمیت تمام مقبول بارگاہ حضرات رضی الله عنبین۔

حكيم الامت كى حكمت بعرى كفتكو برايك نظر:

تھمت بھری شخصیت کی تھمت ہے پر گفتگو درج کرنے سے قبل ایک دوبا تیں عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرما کیں پہلی بات یہ ہے کہ فی زمانہ القاب بہت سے ہیں معمولی آ دمی کو بڑے بڑے القاب اس طرح دے دیئے جاتے ہیں کہ اس کا اصل نام تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے دیوار پر لگے ہوئے کسی بھی اشتہار کود کھے کرتا ئیدونقد بی کرلیں۔ آ دھار کوئے القاب کا ہوگا اور بھی بہت مزاحیہ صور تحال پیش آ جاتی ہے ایک دووا قعات ملاحظہ ہوں۔

ایک صاحب نیم عالم اور نیم پیر سے مگر مریدوں نے ان کوالقاب دے دے کر بہت ہیں بڑھا یہ ہوا تھا ایک دفعہ پیدل سفر کے دوران بارش آگئ سردی کا موسم تھا پناہ حاصل کرنے کی خاطر مریدو شاگر دیے ایک مکان پر دستک دی اندر سے مالک نے آواز دی بھی کون ہے؟ میہ بولا کہ میں ہوں فلاں اور میرے ساتھ حضرت ، علامہ ، مولا نا ، فاصل جلیل ، عالم بنیل ، پیر طریقت را هبر شریعت شنخ الکل فی الکل حضرت اقدس شنخ البند جناب فلاں صاحب ہیں درواز ہ کھولیے کہ آپ کے گھر کچھ دیر قیام کرنا ہے اندر سے آواز آئی معاف کرنا بھی تعلقات اپنی جگہ کہ کے اس کے گھر کچھ دیر قیام کرنا ہے اندر سے آواز آئی معاف کرنا بھی تعلقات اپنی جگہ کہ بیر سے ایک جارے یاس جگہ ہیں ہے۔

ایک تقریب میں ایک صاحب کو دعوت خطاب ہے قبل بہت سے القاب دیے گئے

ایک دوسرا آ دی اٹھ کر خطاب کرنے کی غرض سے سٹیج پر چلا گیا سٹیج سکر یٹری نے کہا معاف سیجے
میں نے بیالقاب فلال صاحب کے لیے استعال کیے ان کے بعد آپ خطاب فرما ہیے گا وہ
آ دمی الجھ پڑا کہ نہیں میں ہی خطاب کروں گا ، مارچ والے پردگرام میں بیسارے القاب آپ
نے میرے نام کے ساتھ ذکر کیے تھے اور اب اگست والے پروگرام میں تونے اس کو وے
دیئے چند ماہ میں اتنا بڑا انقلاب؟

# والا والمالة المالة الم

ان باتوں سے بیمتھود ہے کہ جہاں اور بہت سے المیے ہیں وہاں بیدرد تاک حقیقت بھی ہے کہ معمولی خطابات دے دیے جاتے ہیں۔

ورسری بات بیر کہ دوران تحقیق بیہ بات سامنے آئی کہ تکیم الامت علیہ الرحمة کا خصوصی لقب تکیم الامت جسکے ہووہ اہل بھی تھے حضرت مولانا غلام رسول صاحب سعیدی منطلۂ العالی کی کتب میں کہیں بھی نہ تھا حالانکہ انھوں نے تکیم الامت علیہ الرحمة کے ہم عصر علائہ العالی کی کتب میں کہیں بھی نہ تھا حالانکہ انھوں نے تکیم الامت علیہ الرحمة کے ہم عصر علاء کرام کے لئے ان کے خصوصی القابات ذکر کیے تحریر فرمائے ہیں ،مثلاً۔

حضرت امام احمد رضا خان عليه الرحمة كالقب صدر الشريعه حضرت مولا نا امجد عليه الرحمة كالقب حضرت مولا نا احمد سعيد كاظمى عليه الرحمة كالقب حضرت مولا نا عطامحم چشتى عليه الرحمة كالقب حضرت مولا نا عطامحم چشتى عليه الرحمة كالقب

حضرت مولا ناسيد محمد تعيم الدين مرادآبادى عليه الرحمة كالقب صدرالا فاضل حضرت مولانا نورالله عليه الرحمة كالقب فقيه اعظم

حقیقت حال و دل رب بہتر جانتا ہے کیکن متبادر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شاکداس لقب کوان کے لیے موزوں نہ تمجھا ہووالٹنولم ورسولہ کا کیٹھ ا

خيال رہے كہ عليم الامت عليه الرحمة كو عكيم الامت درج ذيل افرادنے قرار ديا تھا۔

- 🛭 محدث اعظم پاکستان حضرت مولا نامحد سرداراحمد خان علیه الرحمة
- محدث على بورجناب مفرت بيرسيد جماعت على عليه الرحمة كے صاحبز ادگان
  - 🗃 منزيغزالئى زمان جناب سيداحمر سعيد كأظمى شاه عليه الرحمة
    - ابولحقائق حضرت مولا ناعبدالغفور ہزاروری علیہالرحمة
- حضرت پیرسیدغلام کی الدین علیه الرحمة المعروف با بوجی صاحب گولژه شریف
  - حضرت صدرالا فاضل عليه الرحمة كے صاحبزادگان
    - حضرت مولانا قارى احدسين رمتكي عليه الرحمة

(آدرالعرافان وسوانح مری مطبوبه نیمی تب خانه مجرات)

# والمحالات الله والمحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحال

· بیلقب ان بڑے حضرات نے آپ کواس وقت دیا جب آپ نے حاشیہ القر آن نور العرفان تصنیف کیا تھا۔

> ای حاشیہ سے چند حکمت بھری امثلہ درج ذیل ہیں۔ سمبارکہ: لو کان فیصما الهة الا الله لفسدتا.

ترجمه: زمین وآسان میں اگررت کے علاوہ کئ خدا ہوئے تو وہ دونوں لینی آسان و

زمین خراب ہوجاتے۔

حكمت بفرى گفتگو:

اس کے کہاگراہے چند خدا مانے جائیں جیے مشرکین مانے ہیں تو یہ مجبور محض ہیں اور مجبور و بے خبر کی الوہیت (اللہ ہونا) سے عالم تباہ ہو جائے گا جیسے غافل بادشاہ کی سلطنت سے ملک برباد ہوجاتا ہے اوراگر حقیقی قدرت والے چندالہ ہوں تو دوصور تیں ہیں اگر دونوں متفق ہو کر عالم کا نظام چلائیں تو ایک معلول کے لیے دوستقل علیں ہونالازم آئے گا جو محال بالذات ہے اگر دونوں مختلف ہوں تو اجتماع ضدین بلکہ اجتماع نقیصین لازم آئے گا وہ بھی محال ہے خزائن العرفان۔

آیت مبارکه: کل نفس ذائقة الموت: ترجمه: هرذی روح نے موت کا ذا کقد چکھناہے۔

حكمت بعرى گفتگو:

عاشقوں کے لیے موت کا مزالذیذ ہے اور غافلوں کے لیے سخت بدمزہ ،موت ریل کی طرح ہے کسی کومجوب تک پہنچاتی ہے کسی کوجیل تک۔ آبیت ممار کہ: حتی طال علیہ ہالعمر ،

ا بیت مبار که بختی طال علیه، ترجمه:حتی کهان برعمر دراز هوگی\_

حكمت بهري گفتگو:

معلوم ہوا کہ بی عمراور زیادتی مال وآ رام عذاب اللی ہے اگر محنا ہوں میں صرف ہو،

ورجت الى ہا گرفيكوں ميں صرف ہو، شيطان كى لبى عمراس كے لئے عذاب الى ہاور حضرت نوح عليه السام كى دراز عمر شريف عين رحمت پروردگارہ۔

آیت مبارکه:قالو احد قوه وانصروا الهتکم ان کنتم فعلین ٥: ترجمه: کفارنے کہا کہ ابراہیم کوجلادواورا گرکرنا ہے تواسیخ معبود بنول کی مدد کرو۔

حكمت بعرى گفتگو:

چنانچ نمروداوراسکی قوم نے آپ کوقید کردیا اور کوئی : م کی بہتی میں ایک ماہ تک

کٹریاں جمع کرتے رہے پھر ہوئی آگ جلائی جس کی تیزی سے پرندے بھی ہوا میں نداڑ سکتے
ہے، پھرآپ کو گوپھن میں رکھ کرآگ کی طرف بھینکا اس وقت آپ بیا آیت پڑھ رہے تھے کہ
حسبنا اللہ و نعم الو کیل ۔ راہ میں جریل امین طعم ض کیا کوئی حاجت ہے؟ جوابا آپ
نے فرمایا تم نے نہیں انھوں نے پوچھا تو فرمایا رہ سے ہے گروہ جانتا ہے آپ نے تمجھا بی تھا
کہ بید مقام امتحان ہے اس وقت وعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ شاکد بے صبری شار ندہوجائے
، ہر ہدائی، چونچ میں پانی لاکرآگ پرڈال تھا گرگٹ دور سے پھونکیس مارتا تھا، نہ ہد ہد کے پانی
سے آگ بھوئی نگر گرٹ کی پھونکوں ہے آگ روش ہوگئی گردل کا پیتہ لگ گیا اس لیے حدیث
میں گرگٹ کو مارنے کا تھی دیا گیا۔

آیت مبارکہ: من تو لاہ فاندیضلہ ویھدیدہ الی عذاب السعیر: ترجمہ: جوشیطان ہے دوئی کرے گاتوشیطان اسے مراہ بھی کرے گادوزخ کی

راه بھی چلائے گا۔

حكمت بحرى گفتگو:

اس طرح کہ برے عقیدے رکھے، یا برے اعمال کرے یا برے لوگوں سے محبت کرے غرضیکہ شیطانی چیزوں اور شیطانی لوگوں سے محبت شیطان سے محبت ہے، جیسے اللہ والوں سے محبت اللہ محبت ہے۔

آيت مإركه: وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت

# والمحالية المات الله المات الله المات الله المالية الم

وربت وانبتت من كل زوج بهيج:

ترجمہ: دیکھوز مین کومرجھائی ہوئی ہے پھر ہم نے پانی اتارا تر وتازہ ہوگئی ابھر آئی اوراس نے بارونق جوڑاا گایا۔

حكمت بفرى گفتگو:

لینی زمین میں اگر چہ ہرطرح کا دانہ بویا جائے گربغیر پانی کے خشکی رہتی ہے ایسے ہی انسان ہے لا کھمل کرے گرفیض نبوت کے بغیر ہے کار ہے، زمین پانی سے اور دل بزرگوں کے فیض سے ہر بھرا ہوتا ہے بجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں رہنا حرام تھا بجرت کرنا واجب تھا کیونکہ کعبہ اللہ اگر چہ اللہ کا گھر تھا مگر نبوت کے نور سے منور نہ تھا۔

آيت مُراركه بناني عطفه يضل عن سبيل الله:

تر جمہ: لوگوں میں کوئی بے علم بے دلیل بے نوشتہ وہ بھی ہے جو خدا کے بارے میں جھڑا کرتا ہے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ اللہ کی راہ سے بہکائے۔

حكمت بهرى گفتگو:

یعنی تکبر کرتا ہوا آپ کی محفل سے نکل جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو بہکا دے اور کفار کوا بمان نہ لانے دے اس سے معلوم ہوا کہ جو بزرگوں کی مجلس سے بھا گےوہ ہدایت پڑہیں آسکتا۔

آ بیت مبارکه بیدعو ۱ من دون الله مالایضو و ما لاینفعه ۵ ترجمه: الله کوچهوژگران (بتول) کی عبادت کرتے ہیں جوند نفع دیں نہ نقصان۔

حكمت بهرى گفتگو:

لیعنی انھیں پکارنا اور پو جنا جو د نیاوی نفع نقصان سے خالی (عمل) ہے وہ معبود نہ تو ان کو پو جنے کی وجہ سے نفع دیں اور نہ نہ پو جنے کی بناء پر نقصان پہنچا کمیں اور خود بیرچا عمر سورج ان کو پو جنے کی وجہ سے نفع دیں اور نقصان بھی ، پھر سے ہزاروں کام لیے جاتے ہیں اگر مار دیا اور پھر وغیرہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی ، پھر سے ہزاروں کام لیے جاتے ہیں اگر مار دیا جائے تو زخمی کردیتا ہے اس طرح سورج سے بھی ہزاروں فوائد ہیں بھی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

آیت مبارکہ: هل یذهبن کیده مایغیظ<sup>0</sup> ترجمہ:اس کے مرنے اس کی بات کوشم کردیا جس کی اس کوجلن ہے۔ ترجمہ:اس کے مرنے اس کی بات کوشم کردیا جس کی اس کوجلن ہے۔

حكمت بهرى گفتگو:

> رب کے نز دیک بہت اچھاہے۔ پریس

حكمت بهرى گفتگو:

جن چیزوں کا احترام ہے ان کا ادب کرنا ضروری ہے اس میں خانہ کعبہ قرآن شریف ماہ رمضان ، مبجد حرام مدینہ منورہ کے درودیوار کا ادب اور حضور کی سنتوں کی حرمت شریف ماہ رمضان ، مبجد حرام مدینہ منورہ کے درودیوار کا ادب اور حضور کی سنتوں کی حرمت داخل ہے ان کی تعظیم ہے معلوم ہوا اللہ کی چیزوں کی تعظیم عبادت کی جڑ ہے اگرول میں تعظیم دیجہت ہے تو عبادت قابل قبول ہے ورنہ ہیں شیطان کی عبادات اسی لیے بربادہ و میں میں توم علیہ السلام کی تعظیم نتھی۔

آبیت مبارکه: ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب ترجمه: جوکوئی الله کی نشانیوں کی عزت کرے توبید لوں کی پر بییز گاری کی علامت ہے۔

حكمت بجرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ عبادات ظاہری تو ظاہر جسم کا تقوی ہیں اور دل میں ہزرگوں اور اکے معلوم ہوا کہ عبادات ظاہری تو ظاہر جسم کا تقوی ہیں اور دل میں ہزرگوں اور الحکے تبرکات کی تعظیم ہونا دلی تقوی ہے اللہ تصیب کرے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جانور یا بچھر کوعظمت والے سے نسبت ہوجائے وہ شعافر اللہ کی یا ددلانے والی نشانی ) بن جاتی ہے قرآن کر بھم والے سے نسبت ہوجائے وہ شعافر اللہ کی یا ددلانے والی نشانی ) بن جاتی ہے قرآن کر بھم اللہ عنہا کی نسبت سے اور صفامروہ کو کھے والی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے

مرا الله فرمایا تفیررون البیان میں ہے کہ بررگان دین کی قبریں بھی شعارُ اللہ میں داخل ہیں جن لوگوں کو اللہ میں داخل ہیں جن لوگوں کو اللہ میں داخل ہیں جن لوگوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہوجائے وہ سب شعارُ اللہ ہیں۔

آیت مبارکہ: کذلك سنحو نها لکم لعلکم تشکرون o ترجمہ: ہم نے اس طرح جانوروں کوتمہارے قضہ قدرت میں کردیا تا کہتم شکر گزار ہوجاؤ۔

کہ بیہ جانور باوجود بہت قوت رکھنے کے تمہارے کہنے کے مطابق جلتے ہیں تمہارا مقابلہ نہیں کرتے دیکھوکھی مچھر ہمارے بس میں نہیں اوراونٹ گھوڑا ہاتھی ہمارے بس میں ہیں رب نے ان میں طافت دجرات جمع نہ فر ما ئیں ورنہ ہم ہلاک ہوجاتے۔

آیت مبارکه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع و صلوت و مسجد .

ترجمہ:اگراللہ پچھلوگوں کو پچھلوگوں کے ذریعے دفع ندفر ما تا تو خانقا ہیں گریے کلیسے ادرمساجد ضرور خراب ہوجا تیں۔

حكمت بعرى گفتگو:

یاس زمانے کے لحاظ سے جب دین عیسوی دموسوی منسوخ نہ ہواتھا گر بے
اور کلیسے اس وقت قابل احترام تھے اب نہ ان کا احترام ہے نہ گرانا ممنوع ، اگر کسی جگہ کے
عیسائی مسلمان ہوجا کیں تو اپنا گر جا گراسکتے ہیں وہاں مجد بناسکتے ہیں ہاں مسلانوں کو ان کے
گرانے کا حق نہیں ہے ، گزشتہ زمانوں میں بھی جہاد کی برکت سے کلیسے گر جے خانقا ہیں وغیرہ
گفار کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اب بھی خانقا ہیں مجدیں جہاد ہی کے ذریعہ محفوظ رہ مستی ہیں
انسان کی حفاظت کے لیے سانپ بچھوکوئل کر دوایمان کی حفاظت کے لئے جہاد کر ویار کے پھر
سے مارکا شیشہ تو ڈو۔

آيت مباركه:ولكن تعمى القلوب

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

#### 

حكمت بهري گفتگو:

یہ آبت اس آبت کی تغیر ہے۔ و ما انت بھدی العمی، اس آبت میں دل کے اند ہے مراد ہیں اس کی مزید تغیر ہے آب من کان فی ھذہ اعمی فھو فی الاخو آ اعمی، البنداکافراگر چہ آبھوں والا ہے گراندھا ہے اور موکن اگر چہ تابینا ہے گرانکھیارا ہے، جیسے زندہ کافرمردہ اور مردہ اور بین بصارت د ماغ کی آبھوں میں ہوتی ہے بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے بصیرت کی آبھوں میں ہوتی ہے بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے بصیرت کی آبھوں میں ہوتی ہے بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے بصیرت کی آبھوں میں ہوتی ہے بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے بصیرت کی مدارت ہے۔ کامر مداللہ کاذکر، پید خالی رکھنا، تبجد کی نماز شبح کا استغفار ہے اور بزگروں کی صحبت ہے۔ کامر مداللہ کاذکر، پید خالی رکھنا، تبجد کی نماز شبح کا استغفار ہے اور برگروں کی صحبت ہے۔ آب یہ مبارکہ: وان جاد لوك فقل اللہ اعلم بما تعملون ٥٠ ترجمہ: اگروہ لوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ فرمائیں کہ اللہ تبہارے کرتو توں کو ترجمہ: اگروہ لوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ فرمائیں کہ اللہ تبہارے کرتو توں کو

خوب جانتاہے۔ حکمت بھری گفتگو:

سین ان سے مناظرہ نہ کروہ صرف عذاب النی سے ڈراؤ ہمعلوم ہوا کہ ہر باتونی اور بینی ان سے مناظرہ نہ کروہ صرف عذاب النی سے ڈراؤ ہمعلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھڑ الوسے مناظرہ نہ کرنا جا ہے دیکھور ب تعالی نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ فر مایا دفع ہوجنت سے نکل جاتولعنتی ہے، فاخوج منھا فانك رجیم 0

آبیت مبارکه:الله یعم بینکم یوم القیامة فیما کتم فیه تحتلفون ٥ ترجمه: جس بات مین تم اختلاف کرر بالله بروز قیامت اس کافیمله کردےگا۔

حكمت بعرى تفتكو:

اب دنیا میں، کیوں کہ مرتے وقت اور محشر میں کوئی جھٹڑا نہ کرے گاسب اسلام کو اب دنیا میں، کیوں کہ مرتے وقت اور محشر میں کوئی جھٹڑا انوں کے راس ہے معلوم ہوا کہ جھٹڑا لووہ ہے جوجن کا انکار کرے حق پرر ہنے والا جھٹڑا لو میں اور ڈاکووں میں جنگ ہوتو ڈاکو جھٹڑا لو ہیں نہ کہ پولیس۔
تہیں پولیس اور ڈاکووں میں جنگ ہوتو ڈاکو جھٹڑا لو ہیں نہ کہ پولیس۔
آبیت میار کہ: ما قدر و اللّٰالہ حق قدرہ.

For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المسلم ا

حكمت بفرى گفتگو:

اس کے وہ مان بیٹے کہ اکیلا رب استے بڑے جہاں کا انظام نہیں کرسکتا اور اسے مددگاروں شریکوں کی ضرورت ہے معاذ اللہ ، ان لوگوں نے دنیا کوتو دیکھا گررب کی شان میں غورنہ کیا ، ان کی مثال اس دیہاتی (بوقوف) کی ہے جو مال گاڑی کے 72 ڈیوں کو دیکھ کر کے کہ ان کو ایک انجی نہیں کھنچ سکتا۔ انہوں نے ڈبد دیکھے گرانجی کا زورنہ دیکھا۔ جنہوں نے درب کو دیکھاوہ کہتے ہیں رب تعالی ایسے کروڑوں جہاں بنا سکتا ہے اور چلاسکتا ہے۔ نے درب کو دیکھاوہ کہتے ہیں دب تعالی ایسے کروڑوں جہاں بنا سکتا ہے اور چلاسکتا ہے۔ آبیت مبارکہ: و لقد خلقنا الانسان میں سلالة میں طین .
ترجمہ: بے شک ہم نے انسانوں کو متحق بیدا فر مایا۔

حكمت بجرى گفتگو:

ال طرح كمثى سے غذا بنائى غذا سے خون اور خون سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنایا۔ آیت مبارکہ : ثم انکم بعد ذلك لمیتون ، ترجمہ : پھراس کے بعد بے شکتم مروگے۔

حكمت بفرى گفتگو:

ا پی عمر پوری کرکے ،حضرت عیسی علیہ السلام کی چونکہ ابھی عمر پوری نہ ہوئی تھی لہذاا نکی وفات نہ ہوئی ۔عمراس دنیا میں رہ کر پوری ہوتی ہے اس لیے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ عمر میں شارنہیں ہوتا۔

> آ ببت مباركه: وما كناعن المحلق غفلين. ترجمه: بم مخلوق سے غافل نہيں۔

حكمت بهرى گفتگو:

، معلوم ہوابندہ رب سے غافل ہے رب غافل نہیں بندہ اسے دور ہے وہ بندے سے دور ہے وہ بندے سے دور ہے وہ بندے سے دور نہیں ، بندہ اس تک نہ پہنچے مگر وہ تو بندے کے پاس ہے۔

ایت مبارکه: و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنا ه فی الارض .

ایت مبارکه: و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنا ه فی الارض .

ترجمه: هم نے آسان سے ایک انداز بے پر پانی اتارا پھراس کوزین میں شہرایا۔

حکمت بھری گفتگو:

اس سے دومسکے معلوم ہوئے ایک ہے کہ پانی کا اصل کا رخانہ آسان میں ہے رب
فرما تا ہے و فی السماء رزقکم و ما تو عدون ۔ یعنی تہارارز ق اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ
ہے آسان میں ہے۔ سمندر تو اس کا خزانہ ہے جیسے سمندر میں خزاندر ہتا ہے بنتا نہیں بنتا ککسال
میں ہے دوسرے یہ کہ رب تعالی ہر ملک میں اس اندازے سے بارش بھیجتا ہے جو وہاں کی
ضروریات کے لیے کافی ہوای لیے بنگال میں پنجاب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ایسے ہی ہرزمانے
میں وقت اور ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے اور ضرورت کورب تعالی ہی خوب جاتا ہے۔
میں وقت اور ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے اور ضرورت کورب تعالی ہی خوب جاتا ہے۔
میں جہہ : اور بے شک تہارے لیے جانوروں میں عبرت کا مقام ہے ان کے بیٹ
میں جو ہے اس سے تم کو پلاتے ہیں۔
میں جو ہے اس سے تم کو پلاتے ہیں۔

حكمت بقرى گفتگو:

اس طرح کہ ختک بھوسہ اور گھاس اس کے پیٹ میں جاکر دودہ بن کے نکلتا ہے وہی جارہ کوئی اور جانور کھائے تو دودہ ہیں بنتا۔ ریہ ہاری قدرت ہے۔ آبیت مبارکہ: ولوشاء اللّٰہ لانزل ملئکة .

ترجمه: اوراگرالله حابتاتوالبته ضرور فرشتے نازل فرمادیتا۔

حكمت بعرى گفتگو.

(کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کونہ مانے کے لیے بجیب بہانہ تراشا کہ بی تو فرشتہ ہونا چاہیے) اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے بھی عقل ماری جاتی ہے کیونکہ مشرکیین درختوں پھڑوں وغیرہ کو بھی خدا مان لیتے تھے گرانسان کو بنی مانتے ہیں تا ممل کرتے تھے وہ بچھتے تھے کہ نبوت کا بو جھانسان جیسی کمزورمخلوق نہیں اٹھا سکتی یہ نبیں سمجھے کہ نبی تبلیغ کے لیے آتے ہیں۔

والمحالية الامتابية المحالية ا

آييت مباركه: انت ومن معك على الفلك .

ترجمه: اےنوح آب اورآب کے ہمرائی جب کشتی پرسوار ہون تو دعا پڑھوف قبل

الحهدن

حكمت بهرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ کافر کتے بلوں ہے بھی بدتر ہیں کہ کتوں بلوں کوتو کشتی ہیں سوار کرنے کی اجازت تھی کی اجازت تھی ، ( کنعان جونوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کافر ہونے کی اجازت نہ تھی ، ( کنعان جونوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہونے سے محروم ہوگیا ، معلوم ہوا کافر اولا دباپ کی بزرگ ہے قائدہ نہیں یا سکتی۔

آیت میارکه:ما هذا الابشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون.

ترجمہ: کافروں نے کہا کہ نیہ نبی تو تمہاری طرح بشر ہے جوتم کھاتے پیتے ہوای سے ریجی کھا تا پیتا ہے۔ سے ریجی کھا تا پیتا ہے۔

حكمت بفرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ بی کواپنے جیسا بٹر سجھنا اور کہنا ان کے ظاہر کھانے پینے کو دیکھنا اور کہنا ان کے ظاہر کھانے پینے کو دیکھنا اور ہائے ہوں ارکونہ دیکھنا ہے۔ اولا شیطان نے بی کو بشر کہا پھر ہمیشہ کفار نے کہا قرآنی جزء دان (غلاف) کو دیکھنا عافل کا کام ہے جزء دان کے اندر قرآن کو دیکھنا مومن کا شیوہ ہے ابوجہل صحابی نہ ہوا حضرت ابو بکر صحابی ہوئے اگر چہ دونوں نے حضور کو دیکھا۔ ابوجہل نے صرف بشریت کو دیکھا اور حضرت ابو بکر نے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا۔ ابوجہل نے صرف بشریت کو دیکھا اور حضرت ابو بکر نے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا۔ آبیت مبار کہ والن اطعتم بیشوا انکم اذا لیجاسرون .

ترجمه: كافربوك كما كرتم اب جيب بشركى بات مانو كي وضرور نقصان الفاؤك\_

# المحالي ميات متيم الامت بين كران المحالي ( 655 ) كران المحالي المحالي

یعنی اگریہ ہی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان کافروں نے کھانے پینے کی ابتداء دیکھی انہاء کا فرق نہ جانا ، بھڑ اور شہد کی کھی ایک ہی بھول کا رس چوتی ہیں۔ مگریہ رس بھڑ کے پیٹے ہیں جا کر زہر بن جاتا ہے۔ اور شہد کی کھی کے پیٹے ہیں جا کر شہد بنتا ہے۔ اور شہد کی کھی کے پیٹے ہیں جا کر شہد بنتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا کھانا قفلت کا باعث ہے اور انبیاء کرام کی خوراک ان کی نور انبیت میں اضافے کا باعث ہے۔ ان بے وقو فوں نے نبی کی اطاعت میں ناکا می تجھی مگر بتوں انبیت میں اضافے کا باعث ہے۔ ان بے وقو فوں نے نبی کی اطاعت میں ناکا می تجھی مگر بتوں کی عبادت میں کا میانی معلوم ہوا کا فریز ابے عقل ہوتا ہے۔ کا فروں نے نبی کا انکار کیا تو عذا ب اللی آگیا معلوم ہوا نبی کو مان کر نبی کی منوائی ہوئی باتوں پریفین ایمان ہے ورنہ نبی کی منوائی ہوئی باتوں پریفین ایمان ہے ورنہ نبی کی تعلیم کے بغیر خدا اور اس کی صفات کو شیطان بھی مانتا ہے۔

آبیت مبارکه:فقالوا نومن لبشرین مثلنا وقومهما لناعبدون . ترجمه: کفارنے کہا کہم دواہیے جیسوں کونی مان لیس حالانکہ ان کی قوم ہماری

> سامب حکمت بھری گفتگو:

معلوم ہوا کہ کافر کی عقل ماری جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے جیسے بشر فرعون کوتو خدا مان لیا مگر موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو باوجود مجزات کے نبی نہ مانا یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ہے ہم سری کا دعوی ایمان ہے روک دیتا ہے دل میں پہلے نبی کی عظمت آتی ہے بھر رب کی جیبت پیدا ہوتی ہے۔

> آیت مبارکه:فکذبوهما فکانوا من المهلکین. ترجمه: پیمرکافرول نے دونول کوجٹلادیا تو ہلاک ہوگئے۔

حكمت بعرى گفتگو:

نین ان کی ہلاکت کا سبب دونوں بزرگوں کو جھٹلا نا تھا،معلوم ہوا کہ دنیاوی عذاب نبی کی نافر مانی سے آتا ہے۔رب کے مشکر جب تک نبی کے انکاری نہ ہوئے عذاب نہ آیا۔

## والمحالي ميات منين الامت الله المحالي 656 كالمحالي المحالي الم

آيت مباركه:وقبل رب اعوذبك من همزات الشطين واعوذبك رب ان يحضرون .

ترجمہ: آپ بیدعا پڑھیں کہ وقسل دب ترجمہ: اے میرے دب تیری پناہ شیطانوں کے دسوسوں سےاے دب میرے تیری پناہ کہ دہ میرے پاس آئیں۔ سیسانہ سیار

حكمت تجرى گفتگو:

اس سے معلوم ہوا کہ حضور تکافیو کی کے فضل و کرم سے شیطان کے و موسول سے بھی محفوظ ہیں اور حضور علیہ السلام کی ہارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں کیونکہ اللہ نے یہ دعاسکھائی حضور نے مانگی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہڑے سے بڑا آ دمی بھی اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ نہ سمجھے جب حضور نے مانگی یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آ دمی بھی اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ نہ سمجھے جب حضور نے شیطان سے بناہ مانگی تو ہم کیا چیز ہیں۔

آبیت مبارکه: انه لایفلع المکافرون. ترجمه: به تنک کافر بھی چھٹکارائیس پاسکتے۔

حكمت بفرى گفتگو:

لیخی مشرکوں کوشرک کی اصلی سز اتو بعد قیامت ملے گی جو صاب کتاب کے بعد ہے دنیاوی سز ااور قبر کی کئی خوصاب کتاب کے بعد ہے دنیاوی سز ااور قبر کی بختی اصلی سز انہیں۔حوالات کی بختی صاب میں شار نہیں۔جیل کی مدت مقدمہ کے فیصلہ کے بعد شروع ہوتی ہے (فائما حسابہ عند ربه).

آيت مباركه: يايها الذين امنو لاتتبعوا خطوت الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفخشاء والمنكر.

ترجمہ: اے مومنو شیطان کے تقش قدم پرنہ چلو کیونکہ جواس کے تقش قدم پر چلا تو شیطان اے برائی اور بے حیائی کا کہے گا۔

حكمت بحرى كفتكو:

سین شیطان کے سے کام نہ کرو پاک دامن پرتہمت نگانا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ نخالی عنہا جیسی طیبہ طاہرہ بی بی پرشک کرنا، تر دوکرنا خالص شیطانی کام

# والمحالية المستبيد المحالية والمحالية والمحالي

ے (خیال رہے کہ ہے آیت سورة نورکی آیت ہے۔ جوحفرت عائشرض اللہ تعالی عنہا کے متعلق الری راقع المحووف عفی عنه ربه )اورام المونین حفرت عائشرض اللہ عنہا کے متعلق الری ہاس سورت کی آیت ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ حفرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کا منکر شیطان ہے کا تابعدارہ، بے حیاء ہے، بدکارہ، اس سے بڑا بے حیاء کون ہوگا جوائی مال کو جہت لگائے؟ خیال رہے کہ قرآن نے حفرت عائشہ کے متعلق فرمایا اولسنك مبسرون مال کو جہت لگائے دیا ہو ورزق کو یہ ۔ جس حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کی شائیں معلوم ہوئیں جیسے۔

- آپ حضرت مریم رضی الله عنها ہے بھی افضل ہیں کیونکہ انکی پاکدامنی کی گواہی ان کے فرز ند حضرت عیسی علیہ السلام نے دی ، گرآپ کی پاکدامنی کی گواہی خود رب نے دی ، حضور منگائی کی گھا حضرت ہوسف علیہ السلام ہے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ کی پاکدامنی کی گواہی خود پاک کی پاکدامنی کی گواہی خود پاک اور منی کی گواہی خود پاکدامنی کی گواہی خود پاکدامنی کی گواہی خود دی ہے دی تھی گرآپ کی زوجہ پاک کی پاکدامنی کی گواہی خود دی ہے۔
- صحفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جنتی ہونا ایسا بقینی ہے جیسے دب کا ایک ہونا یا حضور کا رسول ہونا۔ کیونکہان کے جنتی ہونے کی خبراس آیت نے صاف صاف سنائی ہے۔

### حضرت عائشكى لا كھول خصوصيات سے چند بيہ ہيں:

- آپ حضور عليه السلام كى داحد باكره بيوى بين \_
- آپتمام عورتول سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، زاہرہ اور مفسر تھیں۔
- تبریل امین نے آپ کا نقشہ (تصویر ) حضور کو پیش فرمائی تھی اور کہا تھا یہ دنیاو آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔
  - آپ کے سینہ پر چضور علیہ السلام کی وفات شریف ہوئی۔
  - آپ کے جرے (گھر) میں حضور علیہ السلام فن ہوئے۔
    - آپ کی عصمت کی گوائی رب نے دی۔
    - آپ کے بستریر حضور علیہ السلام کووی نازل ہوئی۔

#### والمحالات الله والمان المان والمحالات المحالات ا

آپ کو جریل امین سلام کیا کرتے تھے۔

آپ پاک بیدا ہوئیں پاک رہیں تا قیامت آپ کا جمرہ اقدی جنوں انسانوں اور فرشتوں کی زیارت گاہ رہے گا کیونکہ یہ جمرہ حضور علیہ السلام کا روضہ بن گیا۔ اللہ تعالی اس طیبہ طاہرہ صدیقہ مال کے طفیل ہم گناہ گاراولاد پر رحم فرمادے ایجھے مال باپ کے برے نیچ بھی بخشے جاتے ہیں بوز کان ابو هما صالحا (القرآن) آپ کے برے نیچ بھی بخشے جاتے ہیں بوز کان ابو هما صالحا (القرآن) آپ سے مبارکہ یا بھا اللین امنوا الا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. ترجمہ اے منوموا جازت کے بغیر دو مرول کے گھر نہ داخل ہونا۔

#### حكمت بعرى گفتگو:

اس معلوم ہوا کہ اجازت بغیر کس مسلمان کے گھریں گھس جانا کسی کو جائز نہیں،
نہ عام لوگوں کو، نہ پولیس والوں کو، نہ بادشاہ کو، نہ پیر فقیر کو، اور حضور علیہ السلام کے دولت خانہ
میں بے اجازت جانا تو فرشتوں کے لیے بھی تا جائز ہے، رب فریا تا ہے، لا تد خلو ابیوت
النہی، اس تھم میں فرشتے بھی شامل ہیں۔

خیال رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت کگائی تھی کہ نسعو فہ بساللہ وہ بدکر داری مرتکب ہوئیں اس پر رب تعالی نے سورہ نور کی اٹھارہ (18) آیات نازل فر ماکراس تہمت کوختم فر مایا ، تہمت کے واقعہ کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

5 ہجری کوغزوہ نبی مصطلق ہوا سرکارعلیہ السلام اس سے واپس آ رہے ہے صحابہ بھی ہمراہ تھے حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں غازیوں کا قافلہ کی مقام پر پچھ دیر کے لیے رکا شبح صادق کے وقت حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کو پچھ حاجت محسوں ہوئی آ ب اس کے دفع کی خاطر تنہائی میں تشریف لے گئیں۔ پھر بعد میں آپ کو پچھ غنودگی ہی آگئی ای اثناء میں قافلہ روانہ ہوگیا کی کو توجہ ہی نہ ہوئی کہ حضرت عاکشہ کی سواری خالی خالی ہے آپ اس پرتشریف فرما منہ سے سے آخر میں اس کام منہیں ہیں۔ اس زمانہ میں بیرواج تھا کہ قافلہ والے ایک آدمی کو سب سے آخر میں اس کام کے لیے مقرر کردیتے تھے کہ دہ قافلہ والوں کی گری ہوئی اشیاء ڈھونڈ کرا تھا تا جائے ، سواس کام کی خاطر اس قافلہ کے اس کام کے خدمت گار حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جب اس مقام پر

والار ميات مكيم الامت الله كالمحال ( 659 ) كالمحال آئے تو انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوا سیلے دیکھااور غنو دگی کی می حالت یا یا ، انھوں نے آواز بلند کی اور قرآن کے میرالفاظ تلاوت فرمائے ، انا الله محضرت صفوان رضی الله عنه کی آ داز ہے انھوں نے آئکھیں کھولیں ۔حضرت صفوان رضی اللّٰہ عنہنے اونٹ پر ان کوسوار کیا خود پیدل چلتے رہے جتی کے گئکرتک پہنچا دیا ،منافقین نے الزام نگا دیا گیا کہ (معاذ اللہ) انھوں نے بدكارى بيالزام اس قدرمنظم طريقے سے پھيلايا گيا كەبعض سادہ لوح مسلمان بھى بدگمان ہونے لکے، منافقین کو بہت خوشی ہوئی ،لیکن صحابہ کرام اور خودرسول مَاکَاتِیَا کِمُ کوحصرت عا مَشہر صنی الله عنها كى ياكدامنى كاليقين تقاسر كارنے فرمايا تھا كەجھے اپنى بيوى كى ياكدامنى پريقين كامل ہے ( بخاری شریف ) اور حضرات صحابہ کرام نے بھی یا کدامنی پر گواہی دی کہ رہ یاک وامن ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا تھا کہ یارسول اللہ۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی نہ بیضے دی کیونکہ وہ گندی ہے گندگی پر بیٹھتی ہے تو رہے ہوسکتا ہے بیروہ آپ کو گندی بیوی دے؟ منافقین جھوٹے ہیں حضرت عائشہ یا کدامن ہیں۔

حضرت عثمان رضى الله عندنے فرمایا تھا كداللہ تعالی نے آپ كا ساريرز مين پر نہ پڑنے دیا کئمی کا یاؤں اس پر نہ آ جائے تو رہے ہوسکتا ہے کہ وہ آئی زوجہ کومحفوظ نہ رکھے منافقین جھوٹے ہیں حضرت عائشہ یا کدامن ہیں حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آئے نعلین شریف پر جول کا خون لگ جانا اور لگے ہی رہنا قبول نہ فر مایا تھا آ بکوعلین ا تارنے کا فرما دیا تھا ہے کیے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کی زوجہ کو بدکر داری کی گندگی کگنے دیتا آپ کے اہل بیت کو بد کر دار ہونے دیتا؟ حضرت عائشہ یا کدامن ہیں اور منافقین جھوٹے ہیں۔ (روح البيان بخز ائن العرفان)

آيت ماركه: مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة. ترجمہ: اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک روشندان کہ اس میں ایک چراغ ہے جوایک فانوس میں ہے۔

حكمت تجري گفتگو:

الله كے نور سے مراد حضور تَنْ الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے نور کی مثال نہیں ہوسکتی خود فرما تا

والمحالي ميات مين الامت التي المحالي ( 660 ) كالمحال

ہے۔ پس کھ شلہ شنی ،اس ہے معلوم ہوا کہ حضورانوراللہ کنور ہیں یابوں کہوکہ اللہ کا جمال نور ہے اور حضوراس کی چنی ،اگر لیمپ پر سبز چنی ہوتو گھر کے ہر گوشہ میں جہاں لیمپ کا نور پنچے گا واس حضوراس کی چنی کا رنگ بھی پنچے گا ۔اس طرح تمام جہاں میں اللہ کا نور ہے اور رنگ رسول اکرم مؤالی چنی کا رنگ بھی پنچے گا ۔اس طرح تمام جہاں میں اللہ کا نور ہے وہاں حضور کا رنگ مؤالی کا ہے اس سے مسلہ حاضر ناظر بھی واضح ہوا کہ جہاں اللہ کا نور ہے وہاں حضور کا رنگ ہے۔ وہ شمع جو طاق فانوس وغیرہ ہے محفوظ ہو ہو اسے نہیں بجھاسکتی ایسے ہی نور جمدی ہے اس کو کی بجھانہیں سکتا ۔ جسے زیتون کے تیل سے جلائے ہوئے چراغ میں دھواں نہیں ای طرح دین اسلام بھی ہرتم کے دھو ئیں اور غبار سے یا ک صاف ہے۔

آیت مبارکه: یسبح له فیها بالغدو والا صال. ترجمه: وه الله کی صبح شام تبیج و تقتریس بیان کرتے رہے ہیں۔

حكمت بهرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ مینے اور شام اللہ کے ذکر کے لیے بہت اعلیٰ وقت ہیں کیونکہ رئیڈنگر کی کی معلوم ہوا کہ مینے اور شام اللہ کے ذکر کے لیے بہت اعلیٰ وقت ہیں کیونکہ رئیڈنگر کی کی وکان کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہیں ریجی معلوم ہوا کہا چھے وقت اور اچھی جگہ عبادت کرنا بہت اعلیٰ ہے۔

آيت مباركه:والـذيـن كـفروا اعـمـالهـم كسراب بقيعة يحسبـه الظمان مآءن

ترجمہ: کافروں کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چیکٹاریتا ہے پیاسااسکو پانی بیٹھے۔

حكمت بهرى گفتگو:

اس ہے معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں مردود ہیں جیسے جڑ ہے گئی ہوئی شاخوں کو پائی دیا ہے فائدہ ہے خیال رہے کہ کافر کی نیکیاں تو برباد ہیں مگر گناہ باتی ہوں سے جسے مومنوں کے دیا ہے فائدہ ہوں سے جیال رہے کہ کافر کی نیکیاں تو برباد ہیں مگر گناہ باتی ہوں سے جیلیا ہوا، پائی کی طرح مناہ معاف اور نیکیاں قائم ہوں گی ، انشاء اللہ ، دو پہر کے وقت ریتا چیکیا ہوا، پائی کی طرح محسوس ہوتا ہے پیاسااس کو پائی سمجھ کراس کے پاس جاتا ہے مگراسے دیتا ملتا ہے تو وہ بخت مالیس

والمحالة مترين الامترين المحالة مترين المحالة المح

ہوتا ہے ایسے ہی کفار کے صدقات وخیرات کا حال ہے کہ قیامت میں بے کارہوں گے۔ آبیت مبار کہ: والله خلق کل د آبة من ماء ،

ترجمه: اورالله في تمام جلنے والى مخلوق كو يانى سے بنايا۔

حكمت بعرى گفتگو:

اس قاعد ہے عضرت آ دم و حضرت علی علید السام علیحدہ ہیں کیونکہ حضرت آ دم علید السلام کے بارے میں رب فرما تا ہے، من صلصال من حدما مسنون، اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرما تا ہے، من صلصال عند اللّٰه کھٹل ادم خلقه من علیہ السلام کے بارے میں فرما تا ہے ان مشل عیسی عند اللّٰه کھٹل ادم خلقه من تسر اب، حضرت عیسی علیہ السلام نطفہ کے بغیر پیدا فرمائے گئے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش مئی ہے ہوئی، اگر پانی ہے مرادوہ پانی ہے جو عالم کی اصل ہے تو استنیٰ کی ضرورت نہیں، پیدائش مئی ہے ہوئی، اگر پانی ہے مرادوہ پانی ہے جو عالم کی اصل ہے تو استنیٰ کی ضرورت نہیں، خیال رہے کہ قدرت کے گھاور ہے قانون کے پابند ہیں خدا تحالیٰ نہیں ہے، خیال رہے کہ قدرت کی مثالیں ) آگ کا جلادینا قانون ہے لیکن حضرے ابراہیم علیہ السلام کا نہ جان قدرت ہے، سب لوگوں کا نطفہ سے بنتا رب کا قانون ہے مگر بعض کا نطفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نطفہ سے بنتا رب کا قانون ہے مگر بعض کا نطفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے۔

آیت مبارکه: ومنهم من یهشی علیے. اربع . ترجمه: پیداشده جاندار دن میں کوئی چارٹائکون پر جلتے ہیں۔

حكمت بعرى كفتكو:

جیسے گائے ہمینس بمری اور اکثر چرندے، درندے وغیرہ، خیال رہے کہ جارہاتھوں پاؤں والی مخلوق بچے دیتی ہے باقی انڈے دیتے ہیں، سوائے چھیکلی کے، اس کے جارپاؤں ہیں مگروہ انڈے دیتی ہے۔

آبیت میارکد:وید قولون امنا بالله وبالرسول واطعنا نیم پیولی فریق منال سال اداری ناست.

ترجمه:وه لوگ كهتے بي احسنا بالله وبالوسول واطعناكه بم الله اوررسول پرايمان

الت اورائل اطاعت کی پھران میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے وہ مومن ہیں۔ اے اورائل اطاعت کی پھران میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے وہ مومن ہیں۔ حکمت بھری گفتگو:

یہ آیت بشر منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ایک یہودی ہے زمین کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ایک یہودی ہے زمین کے بارے میں جھڑا تھا جس میں یہودی ہے تھا منافق جھوٹا، نبی پاک تُلَیُّیُ کے عدل وانصاف پر سب کا اتفاق تھا لہٰذا یہودی آپ تُلَیْرُ کی عدالت میں جانا چاہتا تھا مگر منافق کعب ابن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا اس موقعہ پریہ آیت نازل ہوئی، اس سے چند مسلم معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانا تھر ہے دیکھور ب نے بشر منافق پرای وجہ سے نفر کا ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانا تھا۔ دوسر سے یہ کہ منافق کلمہ گواگر چہ تو می مسلمان تو ہیں مگر نہ ہی مسلمان نہیں جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سے مرتذ فرقے۔ مسلمان تو ہیں مگر نہ ہی مسلمان نہیں جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سے مرتذ فرقے۔ آئی مسلمان وی یہ موض ام ارتابوا ام یہ خافون ان یہ خیف اللّٰہ اللّٰہ مسلمان کو دسولہ.

ترجمہ: کیاان کے دلوں میں مرض ہے یا وہ شقی القلب ہیں یاوہ ڈرتے ہیں کہ اللہ رسول ان پرظلم کریں گے۔ حکمت بھری گفتگو:

معلوم ہوا جو بی کوظالم کے وہ خدا کوظالم کہتا ہے یہ جھی معلوم ہوا کہ جیے دب تعالیٰ کا ظلم کرنا محال عقلی ہے کیونکہ ایک ظلم کورب نے اظلم کرنا محال عقلی ہے کیونکہ ایک ظلم کورب نے ایپ اورا ہے اورا ہے رسول کی طرف نبست فر مایا وہ سچے انکار ب سچا ( مَنَّ اَنْہُوَمُ ) جوحضور پر بدگمانی کرے وہ دب پر بدگمانی کرتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا سنت الہیہ ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا سنت الہیہ ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا سنت الہیہ ہے ہیں۔

آیت مبارکہ:انسما کان قبول المومنین اذا دعوا الی الله ورسوله لیسحکم بینهم ان یقولو اسمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون . ترجمہ:مومنول كى توبات ہى يكى ہے كہ جب ان كواللہ اوراسكے رسول كى طرف

ر میاب میں الامت است کی کھی الی کے است کے است کے است کے است کا است کے است کے است کا است کے است کا است کے است کے است کا است کے است کے است کا است کے است کا است کے است کا است کا است کے است کا است کے است کا میاب ہیں۔ است کے سنا اور ہم نے مان لیا یہی لوگ کا میاب ہیں۔

حكمت بهرى گفتگو:

اس ہے مبعلوم ہوا کہ تھم پیٹیبر میں عقل کو دخل نہ دو کہ عقل مانے تو مانو نہ مانے تو نہ مانو نہ ہوا کہ جیسے مریض اپنے آ پکو حکیم کے حوالے کر دیتا ہے تم بھی اپنے آ پکو حکیم کے حوالے کر دوعقل قربان کن بہ پیش مصطفے اگر اس پڑمل ہوگیا تو پھرتم دین و دنیا میں کامیاب ہو کیونکہ ہماری آئکھیں اور عقل جھوٹے ہو سکتے ہیں مگروہ ہوں کا بادشاہ یقینا سیا ہے (مُنَافِینَا)

آ بیت مبارکه:قل اطیعوا الله و اطیعوا الوسول ترجمه: آپفرمائیس کتم سب الله کی اطاعت کردادر سول کی اطاعت کرد \_ بیریس

حكمت تجرى گفتگو:

لیمی الله اور رسول کی مطلق اطاعت کروان کا ہرتھم مانو ، خیال رہے کہ حضورعلیہ السلام مطاع مطلق ہیں ان کا ہرتھم ہر حال ہیں ماننا ضروری ہے آپ علیہ السلام کے علاوہ کی اطلاعت مطلقاً لازم نہیں بلکہ جائز اور قابل اطاعت تھم لازم ہیں ناجائز نا قابل اطاعت ہیں یہ اطاعت مطلقاً لازم نہیں بلکہ جائز اور قابل اطاعت تھم لازم ہیں ناجائز نا قابل اطاعت ہیں یہ بھی خیال رہے کہ اطاعت اللہ کی بھی ہوگی اور رسول اللہ کی بھی اور حاکم و عالم کی بھی گرا تباع صرف حضور کی ہوگی نہ اللہ کی ہوگی دوسرے کی ہوگی۔اطاعت کامعنی ہے تھم ماننا اتباع کے معنی ہیں کی سے اعمال کرنا ای لیے قرآن نے فرمایا فیا تبعونی (اے بیارے ان سے کہو معنی ہیں کر سکتے ، وہ دون رات ہزاروں کوموت دیتا ہے اگر ہما کیکے قبل کردیں تو مصیبت بڑجا ہے۔

آبیت مبارکہ نومن یطع الله ورسوله و ینحش الله ویتقه فاولئك هم الفائزون. ترجمہ: جس نے اللہ اور اسکے رسول کا تھم مانا اللہ سے ڈرا اور پر ہیز گاری کی وہ کامیاب ہیں۔

# المحالي ميات حكيم الامت بين كران كالمحالي المحالي الم

جیسے قابل طبیب (ڈاکٹر) کی دوافائدہ دیتی ہے خواہ بیار کی سمجھ میں آئے نہ آئے اسے ہوا ہے ہیں تا ہے ہیں تا ہے ہی حضور کے احکام مفید ہیں خواہ ہماری سمجھ میں آئیں افسوس کہ ولائتی دواپر تو ہم کواعتاد ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی معلوم کیے بناء ہی استعمال کرتے ہیں مگر رسول اللہ مُنَّاثِرُ اللّٰمِ مَان میں تامل ہے۔

آيت مماركه:وانه لكتاب عزيز .

ترجمه: اور بلاشبدوه قرآن توعزت والى كماب بـ

#### حكمت بفرى گفتگو:

عزیز ہے مرادیا تو بے مثل ہے یابڑ نے نفع والی یابڑی برکتوں عز توں والی ، قر آن کی عظمت کا بیمالم ہے کہ قر آن کے اوراق ، اسکی جلداس کا جز دان وغلاف سب عزت والے ہیں ان کی بے اور ان ہے وہ سیند اور صاحب سینہ بھی عظمت والا ہے۔ ان کی بے اور بی جرام ہے جس سینہ میں قر آن ہووہ سینداور صاحب سینہ بھی عظمت والا ہے۔ آ بیت مبارکہ: لا یا تیہ الباطل من بین یدیه و لا من خلفه ترجمہ: باطل کوقر آن کی طرف کوئی راہ نہیں نہ آگے ہے نہ بیچھے ہے۔

#### حكمت بهرى گفتگو:

اس معلوم ہوا کہ صحابہ برخق ہیں امین ہیں پر ہیزگار ہیں اگروہ مومن نہ ہوتے تو انھیں قرآن جمع کرنے اور اشاعت فرمانے کا کام پر دنہ کیا جاتا۔ جو کے کہ صحابہ نے اس میں کمی بیشی کردی وہ کا فر ہے رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے لئے حافظ قرات کے لئے قادی، معانی کی حفاظت کے لئے علاء اور اسرار کے لئے اولیاء بیدا فرمائے یہ حضرات قرآن کی مضبوط فصیل ہیں جو باطل کو قرآن تک نہیں پنچے دیے قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے اس کے الفاظ ماد کام اور اسرار پر مضبوط پہرہ ہے الفاظ تو بدل سکتے ہی نہیں ہاں معانی وغیرہ بدل کے الفاظ مرت ہیں گریدل سکتے نہیں ہاں معانی وغیرہ بدل کے کہ کوشش کرتے ہیں محر بدل سکتے نہیں۔

آيت مباركه: ولو جعلنه قرأنًا عيجميا لقالوا لولا فصلت اياته أ

## والمحالة منت المالي والمحالة و

ر بیرید: اگر بهم اس کوفر آن مجمی کردیتے تو کا فرضر در کہتے کہ اسکی آیات کی تفصیل کیوں نہ کی گئی کیابات کے قرآن مجمی اور نبی عربی۔

حكمت تجرى كفتكو:

کفارکہا کرتے متھے کہ قرآن عربی میں ہی کیوں آیا کسی اور زبان میں کیول نہیں اس آیت میں ایکے اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ اگر قرآن مجمی زبان میں ہوتا تو کہتے کہ بید میکھونی تو عربی ہےاور قرآن مجمی تو وہ انکار کردیتے۔خیال رہے کہ ہمیشہ نبی اپنی قوم کی زبان کے مطابق مبعوث فرمائے گئے اور کتاب نبی کی زبان میں اتاری گئی بیند ہوا کہ نبی کی زبان اور ہواور کتاب کی اورہو۔ہاں(خودساختہ) نبی مرزا قادیانی نبی تو پنجابی تنظیمراس کے الہام بھی انگریزی میں بھی اردو میں اور بھی الیی زبان میں تھے جومرز ہے کو بھی نہ معلوم ہوتی کیا خوب کہ نبی دیسی اور الہام ولایت ۔ آييت مياركه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء .

ترجمه:اللهايخ بندول برلطف ومبر بانى فرمانے والا بے جے جا برزق دیتا ہے۔

حكمت كفرى گفتگو:

الله كالطف عام يعنى دنيادى رزق مربندے برعام ہاس كا شار بھى نامكن ہے ہمارے ہر ہررونکھنے (ہر ہر کیے پر) کروڑوں الطاف شاہانہ ہیں ہم گناہ کرتے ہیں وہ روزی بند تہیں کرتا ہم عیب کرتے ہیں وہ رسوانہیں کرتا ایمان ،تفوی ، ولایت نبوت وغیرہ خاص بندول پر انعام فرماتا ہےروزی دوسم ہےجسمانی روزی روحانی روزی اگریہاں جسمانی روزی مراد ہوتومعنی یہ ہیں کہ جسے جتنی جاہے دیتا ہے ہنر مند کوغریب اور بے ہنر کو مالدار کر دیتا ہے معلوم ہوا کہ روزی ا بینے کمال سے نہیں ہے بلکہ عطاء ذوالجلال ہے ہے اگر روحانی روزی مراد ہوتو معنی ہے تقویٰ و ایمان وغیرہ تو طلب ظاہر ہے کہ ایمان وتقوی عقل سے ہیں ملتا بلکہ اس کے قفل سے ملتا ہے ابو جهل عاقل بهوكر كافرر بإسيد هيرساد مخلص بلال كومومنون كاسردار بناديا (رضى الله عنه)-خیال رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیعبہ صحابی ہونے کے تمام فضائل حاصل

## والمستريد الامتريد المحالان والمحالان المحالان ا

ہیں چند آیات ملاحظہ ہوں۔

#### آیات اخذ شده مفهوم

صحابه کرام کاایمان ایمان کامعیار ہے۔ صحابه كرام كے ايمان كى طرح كا ايمان

معترہے۔

صحابه کرام کی معانی کا اعلان ونیا میں

کردیا گیاہے۔

ان ہے جسٹی کا *دعد*ہ ہے۔

ان کے کیے مومن ہونے کی خود باری

تعالی نے تصدیق کی ہے۔

ان کے لیے بخشش اور اجر وعظیم ہے۔

ان کے لئے اعلی رزق کاوعدہ کیا گیا ہے۔

وہ اللہ ہے اور اللہ ان ہے راضی ہو گیا۔

ان کے لیے ٹاندار جنت ہے۔

صحابہ کی ہرادااللہ کومحبوب ہے۔

صحابہ کی نعمت ایمان اللہ نے ان کے

نزد بکے محبوب بنادی۔

#### 🗗 فان امنو ا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا.

- و اذا قيل لهم امنوا كما امن

  - 🕝 ولقد عفا الله عنهم.
  - 🕜 وكلا وعد الله الحسني .
  - اولئك هم المومنون حقاً.
    - 🕥 لهم مغفرة واجر عظيم .
    - 🗗 لهم مغفرة و رزق كويم ،
  - 👁 رضي الله عنهم ورضواعنه
    - 🛭 واعدلهم جنت .
    - 🗗 اذقلتم سمعنا واطعنا،
  - ولكن الله حبب اليكم الإيمان ،

- تحكيم الامت واقعي حكيم الامت يتھ\_
- آب نے حکمت بھری گفتگوا بنی ہر کتاب میں کی ہے۔
- علماء كرام نے آپ كے لئے واقعی لقب تبح يز فر مايا تھا۔
- عکیم الامت کی حکمت بھری مفتگو کا وقوع تحریر وتقریرییں بکساں ہے۔ 0
  - 0 آپ پررب اوررسول کے بے شارانعام تھے۔



#### والار ديات مكيم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحالة

باب اعتراضات سعيد ملت برحكيم الأمت

(1) حفرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب مدظله كاتعارف.

(2) حضرت سعيدي صاحب كي علمي حيثيت اورخد مات

حضرت سعیدی صاحب کے مسامحات واغلاط

(5) نتيجه بحث

(6) اختنام مقاله

(7) اظہارتشکر

(8) ماغذومراجع

### والمالية مسالية مسالية المالية المالية

#### حضرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب كانعارف:

آپ دی رمضان المبارک کود بلی میں پیدا ہوئے اسلامی اعتبار سے تیرہ سوچھپن 1356 ہجری تھی ،اگریزی حساب سے نومبر انیس سوسنتیس (1937) کا زمانہ تھا ، پاکستان بننے کے بعد آپ مع عزیز واقارب کے کراچی آگئے اور حلال روزگار کی تلاش کی ، برلیس میس کام کام وقع ملا آٹھ 8 سال تک ملازمت کی ، کمپوزنگ کا کام اجھے طریقے ہے کرتے ہیں آپ نے مناظر اعظم جناب حضرت مولا نامحد عمر اچھروی علیہ الرحمة کی تقریر تی تو اسلامی علوم کی جو کگن دل میں مخفی تھی وہ جاگ اٹھی آپ علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

- آپ کے مشہوراسا تذہ کے اساءگرامی درج ذیل ہیں۔ حضرت مولانامحر نوازاولی صاحب علیہ الوحمہ
- مضرت علامة عبدالجيداولي صاحب عليه الوحمة
  - صرت مولانا عبدالغفور صاحب عليه الرحمة
  - وضرت مفتى محرسين تعيى صاحب عليه الوحمة
- ه حفرت مفتى عزيز احمد بدايواني صاحب عليه الوحمة
- وعزت علامه عطامحر بنديالوى صاحب عليه الوحمة
- محزت مولاناولی النبی صاحب علیه الوحمة مصل کی۔ آپ نے مندرجہ ذیل مقامات و مدارس میں تعلیم حاصل کی۔
  - وامعه محدريد رضوريه (رحيم يارخان)
    - سراج العلوم (خانپور)

0

- جامعه نعیمید (لا ہور)
- بنديال شريف (خوشاب)
  - جامعة قادريي (فيصل آباد)

### والمحالات المنابق المامة المنابق و669 كالمحالات المنابق المامة المنابق و669 كالمحالات المنابق و669 كالمحالات المنابق وماما المنابق ومنابق وماما المنابق وماما المنابق وماما المنابق وماما المنابق ومنابق وماما المنابق ومنابق وماما المنابق ومنابق ومنا

#### حضرت سعیدی صاحب کی علمی حیثیت وخد مات:

آپ بہترین عالم دین ہیں ، مناظر ہیں ، مدری ، شیخ الحدیث اور اعلی مقرر ہیں انیس سوستر 1970ء سے تادم تحریر دورہ حدیث شریف کروا رہے ہیں ، آپ کی خدمات زیادہ ہیں۔ آپ نے بارہ جلدوں پر مشتل ایک خوبصورت تغییر لکھی جس کا نام بنیان القرآن ہے، مسلم شریف کی شرح تصنیف کی مسلم شریف کی شرح تصنیف کی مسلم شریف کی شرح تصنیف کی مسات جلدیں ہیں اور بھی کتب ور سائل تصنیف کے ہیں ، جو بقول میر ہے بعض طالب علم دوستوں کے آیں ، اب بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں ، جو بقول میر ہے بعض طالب علم دوستوں کے گیارہ جلدوں میں مکمل کریں گے۔

#### حضرت سعیدی صاحب کے مسامحات اور اغلاط:

مثل مثل مشهور ہے کہ جس نے تصنیف کی وہ طنز وشنیج کا ہدف بنامین صدیف فیقید استھدف ای طرح ریجی ضرب المثل ہے کہ۔

> گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں وہ طفل کیا گرے ، جو گھنٹوں کے بل جلے

حفرت سعیدی صاحب ہے بھی اس بڑی علمی خدمت میں کچھ تسامحات واغلاط ہوئے ، بعض جگہ انھوں نے مفہوم پر کممل توجہ نہ کی ، بعض جگہ ماقبل اور سابقہ بحث کا مطالعہ میں نہ کیا ، تب غلطی سرز دہوگی بعض مقامات پر ، انھوں نے مخس اپنے قول ونظر سے کورا آج قرار دینے کی جس کی بناء پر ان کو دوسر ہے کے قول ونظر سے کی تغلیط کرنا پڑی ، مبر حال پچھ بھی ہو ، اگر انکی اغلاط و مسامحات ہیں تو ساتھ ساتھ خد مات بھی تو ہیں میں ان کی مسامحات و اغلاط کی سمامحات و اغلاط کی سامحات و اغلاط کی بھی نشاندہ بی نہ کرتا ، لیکن ان کی بعض مسامحات کا تعلق میر ہے مقالہ کے عنوان ہے ، لہذا میں نے چاہا کہ ادب کے دائر ہے ہیں رہ کر پچھواضح مسامحات کو ذکر کروں تا کہ بی مقالہ ہر لہذا میں نے چاہا کہ ادب کے دائر ہے ہیں رہ کر پچھواضح مسامحات کو ذکر کروں تا کہ بی مقالہ ہر کیا ظ سے مکمل و مدل ہو جائے ، اور ساتھ ساتھ اس میں جامعیت و ما نعیت بھی آن جائے رکھیم الامت علیہ المر حصمة کی پوزیش بھی واضح ہو جائے۔

خیال رہے کہ میں نے ان سے بخاری شریف کا ایک سبق پڑھا ہے لہذاوہ میرے

### والمالي ميات دكيم الامت رئيد كالمحالي ( 670 كالمحالي و 670 كالمحال

استادگرامی بھی ہیں، جھے پرشاگردی کے حوالے ہے بھی احترام لازم ہے اور عالم دین اور عمر میں بڑا ہونے کے اعتبار سے بھی ان کا احترام جھے پر واجب ہے کہ شرعی نقاضا ہے۔

یہ جی خیال رہے کہ ہر بات پر امنا و صدقنا کہنا کوئی ضروری نہیں، یہ مرتبہ تو خداو رسول کے احکام و فرامین کے ساتھ خاص ہے ، دلائل و ثبوت ہوں تو ہر کوئی کسی کے ساتھ اختلاف کرسکتا ہے، کیکن ادب واحتر ام اور حال عوام کالانعام پر توجہ ضروری ہے۔

حضرت سعیدی صاحب کی بعض وہ اغلاط سامحات درج ذبل ہیں جوحضرت مولانا شخصہ الحدیث محمد علی نقشبندی لا ہوری علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح موطالا مجمد میں واضح کیں ، ملاحظ فرما ہے۔
سعیدی صاحب کا نظریہ اور تحقیق ہے ہے کہ سفر کی مسافت شرک بینتا لیس 45 میل ہے جوانگرین کی حساب ہے جوانگرین کی حساب ہے اسلامے میل و فر لانگ اور میں 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا نظریہ اور تحقیق ہے کہ شرکی مقد ارسفر ساڑھے ستاون 57 میل انگرین کی ہے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ پر روکرتے ہوئے سعیدی صاحب نے شرح مسلم 32 ص 373 میں لکھا کہ پینتالیس میل شرکی اکسلام 16 انگرین کی میل و وفر لانگ بیس 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت پینتالیس میل شرکی اکسلام 16 انگرین کی میل و وفر لانگ بیس 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت بریلوی لکھتے ہیں کہ اگر اپنے مقام اقامت سے ساڑھے ستاون 57 میل کے فاصلہ پرعلی الاقصال جانا ہو کہ وہاں ہی جانا مقصود ہے تیج میں کہیں اور جانا مقصود نہیں اور وہاں پندرہ 15 دن کامل تھی ہرے کہ قصد نہ ہوتو قصر کریں ورنہ نماز پوری پڑھیں اعلی حضرت نے یہ بیان مقبول نے ساڈھے ستاون 57 میل کس ضا بطے اور قاعدے سے مقرد کے ہیں؟

(شرح مسلم ج6ص 373 مطبوعه قرید بک سنال لا ہور )

مولانا محملی علیہ الرحمۃ اس عبارت کے جواب میں فیر ماتے ہیں کہ
وہ ضابطہ ملاحظہ ہواعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عرف میں منزل بارہ کوس ہے اور ان
بلاد میں ہرکوں 7/5 میل ہے لیعنی ایک میل اور میل کے تین خمس اور تین میل کا فرسخ (فرسنگ)
تو ایک ایک منزل ہے فرسخ اور دوخمس فرسخ ہوئی (فاوی رضویہ جومی 682) آپ کا فرمان
ہے کہ مسافر شرکی وہی ہوتا ہے جو تین منزل تک کا سفر کرے اب تین منزل کا حساب کچھاس
طرح ہوگا۔

#### والمحالي ميان مكيم الامت الله كالمحالي ( 671 كالمحالي )

ایک مزل بارہ کوس کی ہوتی ہے لہذا تین مزلوں کی کوسوں کی مسافت بارہ ضرب تین برابر چھتیں 36 ہوئی اور ایک کوس 5/7 میل کا ہوتا ہے لہذا چھتیں کوس 28 جب 8/5 ہے ضرب دیں گے تو 8/5 ضرب چھتیں برابر دوسواٹھا ہی 5= 57, 5/3 حاصل ہوگا ، یہ تھا وہ ضابط جس کے تحت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے ساڑھے ستاون 57 میل مسافت ذکر فرمائی ، ضابط جس کوسعیدی صاحب نے بلا ضابطہ اور بلا قاعدہ کہ کر اپنی فقاہت ظاہر کرنے کی کوشش کی اور خودسعیدی صاحب کا ضابطہ کہ جس کے مطابق سفر شرعی کی مسافت کی مقد اراکسٹھ 61 میل دو فردسعیدی صاحب کا ضابطہ کہ جس کے مطابق سفر شرعی کی مسافت کی مقد اراکسٹھ 61 میل دو فردستیدی صاحب کا شاہدہ کی شخرہ ہے جسیا کہ ہم اس کی وضاحت آ گے چل کر کریں گرانشاء اللہ در شرح موطانام محمدے ہے وہ محل نظر ہے جسیا کہ ہم اس کی وضاحت آ گے چل کر کریں گے انشاء اللہ در شرح موطانام محمدے ہی معروز یہ بک شال لاہور)

انعامی بانڈزشرعا جائز ہیں یا ناجائز ؟اس مسئلہ میں علامہ سعیدی صاحب کاموقف ہے کہ جائز ہیں انھوں نے تفصیل سے بحث کی ہے ،ان کی بحث کا خلاصہ بقول شارح موطا امام محمد ریہ ہے کہ

- انعامی بانڈ زسود کی دونوں اقسام سے خارج ہیں۔
- انعای بانڈز پراگر چہ لاکھوں کا انعام ملتا ہے لیکن ہرخر بدارنہ تومعین انعام کا حقدار ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں سے چندا کیک کا انعام نگلنا المعروف ہے لہندا میشروط کی طرح بھی نہ ہوا۔
- انی می بانڈز بوجہ مدت غیر معین کے قرض کے حمن میں بھی نہیں آتے بلکہ بیا کیک مشم کی خرید وفرو دخت ہے انعامی بانڈز کا مالک جب جاہے اصل رقم لیے سکتا ہے۔
- صومت جمع شدہ رقم تمام کی تمام سود پرنہیں دین بلکه اس میں بعض رقم ایسے منصوبہ پر خرچ کرتی ہے جس پر سود لینے کا اطلاق نہیں ہوتا للبذا انعامی بانڈ زمیس بطور انعام والی رقم مکمل سود نہ ہوئی۔
- انعامی بانڈز کی خیرداری اس نیت ہے ہونا کہ خریدار کو زیادہ رقم ملے گی للبذااس پر ملنے والا انعام سود ہوگا درست نہیں وہ اس لئے کہا حکام شرح کا تعلق نیات سے نہیں بکہ ظاہر ہے ہے۔

### والار ميات مكيم الامت الذي المحالا و 672 كالمحالا و

انعامی بانڈز کاجواز بخاری شریف کی درج ذیل دوحدیثوں ہے۔

ایک آدمی نے حضور علیہ السلام ہے اینے اونٹ کا تقاضا کیا آپ نے اسے اچھا اونٹ دیا اور اس عمل کوا حیصا قرض ادا ہونا فر مایا۔

حضرت جابر رضی الله عنه کوحضور علیه السلام نے اصل قرض سے زیادہ رقم عطافر مائی للبنداان دونوں احادیث سے انعامی بانڈز کا جواز معلوم ہوا کیونکہ قرض دینے والا ازخود قرض سے فالتو رقم اداکر ہے تو جائز ہے حکومت بھی تو ایسا ہی کرتی ہے کہ بانڈز لیتی ہے اور انعام کے طور پراصل قرض سے فالتو رقم دیتی ہے۔

حضرت مولا نامجر علی نقشبندی علیه الرحمة اس عبارت پریتبسرہ فر ماتے ہیں کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو پھے کھا ہے وہ تقریباً صحح اور نقبی جزئیات کے مطابق ہے کین درج کردہ دواحادیث سے استدلال صحح نہیں وجہ یہ ہے کہ دونوں احادیث مطابق ہے کین درج کردہ دواحادیث سے استدلال صحح نہیں بلکہ انعام شار کرتے ہیں اور افرض کے بارے میں ہیں اور بانڈزکو سعیدی صاحب قرض نہیں بلکہ انعام شار کرتے ہیں اور ان کاعنوان ہی خرید وفروخت بتلاتے ہیں یہ بھی قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قرض کے واپس کرنے پراضا فی رقم دینے کا وعدہ نہ فر مایا تھا، جبکہ حکومت وعدہ کرتی ہے اخبارات میں با قاعدہ تشہیر وتفصیل شائع ہوتی ہے، یہ بھی قابل غور ہے کہ انعام عدہ کرتی ہوتی ہے، یہ بھی تابل غور ہے کہ انعام بانڈز پرانعام واضا فہ مختلف ہوتا ہے، یہاس والے بانڈز پرانعام علیحہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے، یہاس والے بانڈز پرانعام علیحہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں دوسو 200 والے پراور وغیرہ وغیرہ وغیرہ گویا کہ جرنوع کا انعام علیحہ ہے، صدیث شریف میں عطاکی گئی رقم کاذکر انعام کے طور پر کرناضی خریوں کیونکہ یہ تم بطور عطیہ تھی۔

(مصله ازشرح موطاامام محمص 68 تا 70 فريد بك سال لا بور )

گیڑی لینا کیماہے؟ اس مسئلہ پر سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ
'' ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ کرایہ کے مکان اور دکا نیس بگڑی پراٹھائے جاتے
ہیں۔ایک کرایہ دار جب دکان مکان دوسرے کرایہ دار کونتقل کرتا ہے ،تو مکان یا دکان پر قبضہ
دینے کے عوض بگڑی طلب کرتا ہے اور بگڑی کی رقم موقع وکل کی اہمیت کے اعتبارے ایک

(مصلہ ازشر حسلم بے 4 ص 168 مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور) اس عبارت میں موجود کئی امور حضرت مولا نامحم علی علیہ الرحمیة نے بول گنوائے ہیں

فرماتے ہیں کہ۔

''اب ذراغلام رسول سعیدی کے جواب کی طرف آیے انھوں نے اس رقم کو قبضہ کا عوض قر اردیا ہے یہ تھیک کہ پہلا کراید دارد دسرے کراید دارکو قبضہ دیے کی بصورت پگڑی قیت دصول کرتا ہوگا، کیکن خود پہلے کراید دار نے مالک کو پگڑی کس وجہ دی ؟اس کی طرف سعیدی صاحب نہیں آئے ، دراصل مالک نے پگڑی کی صورت میں جو رقم پہلے کراید دار سے لی ، وہ تو اس کو مفت دینا پڑی تھی ،اب اس نے اپنی وہ والی رقم نکا لئے کے لیے دوسرے کراید دار کو کہا کہ میں نے پگڑی ہمری ہے تم بھی اتن پگڑی ہمرہ وہ تو مالک کو دی گئی رقم وصول کر رہا ہے نہ کہ قبضہ دینے کی قیمت وصول کر رہا ہے نہ کہ قبضہ دینے کی قیمت وصول کر تا ہے ہاں بعض جگہ قبضہ دینے کی رقم بھی لی جاتی ہے لیکن اس کو پگڑی نہیں وینے نہیں کیا جاتا ، چلوسعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ قبضہ کا موض ہے لہذا جا کڑ تر اردینا جس انداز دیں اس کے بعد بعض فقہا ء کی طرف سے بطور حیلہ اس صورت کو جا کڑ قر اردینا جس انداز میں انداز میں مرا تب بھی کوئی چڑ ہے ، یہ جملہ کہنا کہ ایسے حیلوں اور بہا نوں سے حرام کو طال نہیں کرنا چا ہے ، کیا فقہاء کرام نے بعض مقامات پر جو جیلے کیے ہیں وہ اپنی ذات کی منفعت کے لئے بیں یاعوام کی مہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقیہ مض اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ بیں یاعوام کی مہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقیہ مض اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ بیں یاعوام کی مہولت کے لئے؟ اگر کوئی فقیہ مض اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ بیں یاعوام کی مہولت کے لئے؟ اگر کوئی فقیہ مض اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ بیں یاعوام کی مہولت کے لئے؟ اگر کوئی فقیہ مض اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ ہیں جو اپنے کے مفاد کی خاطر اللہ تعالی کے مقوق میں حیلہ ہیں۔

والمحالي ميات مكيم الامت المنت بہانہ کرتا ہے تو قابل گرفت ہے، لیکن جس میں عام مسلمانوں کی منفعت ہوتو اس وقت بہی کہا جائے گا کہ فلال فقیہ یامفتی نے عوام کو گناہ گار ہونے سے بیخے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا سعیدی صاحب کوزکوۃ کے بارے میں علم نہیں کہ اس میں تملیک ضروری ہے مدارس اسلامیہ ایک عمارت کے سوالیچھ بیس اس کے باوجودتمام مدارس عربیہ زکوۃ لیتے ہیں خرچ کرتے ہیں ،اس کو استعال کرنے کے جواز کے حیلہ ہے سعیدی صاحب بھی خوب واقف ہیں ، اس طرح تین طلاق دی ہوئی عورت حلالہ کے بغیر پہلے خاوند کی طرف نہیں آسکتی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے جب طلالہ کے لئے کوئی عورت کسی مرد ہے شادی کرتی ہے تو وہاں کوئی تحریری یا زبانی معاہدہ آبیں ہوتا کہاں عورت کے ساتھ جماع کر کے طلاق دے دینا کیونکہ اس شرط ہے متعہ کا تشخفیق ہوجائے گا الیکن اس بات کے باوجودعورت بھی جانی ہے کہ میں اس مرد کے پاس کچھ مدت کے کیے تھمری ہوں مرد بھی جانتا ہے کہ میں نے صرف اس کئے نکاح کیا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی ہے اس کی دوبارہ شادی ہونے کا جواز محقق ہو، چند دن رکھنے کے بعد دوسرا خاوندا گرطلاق دے دے تو بقول سعیدی صاحب کہ حیلہ ہے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا ، اس عورت كاكا پہلے خاوندے نكاح جوحرام ہو چكا تھاوہ نبيں ہوسكتا ،اگر كہيں كہ ہوسكتا ہے تو بھر حيلہ يدرام كام حلال موكيا، مد بات بهي ذبن مين ونني حاسي كمثر في احكام كانعلق ظاهر كساته ہوتا ہے،ای ظاہر کود مکھے کرفقہی احکام مرتب ہوتے ہیں جب خودسلیم کررہے ہیں کہاس حیلہ سے ازروئے نقد میر پکڑی جائز ہوجائے گی پھرفقہاء کی نیتوں پرحملہ؟ زیب نہیں دیتا ، بہرحال شرح مسلم میں وہ کئی جگہوں پراعتدال ہے ہٹ کر گفتگو کر جاتے ہیں جومناسب نہیں ، پکڑی کے بارے میں فقیر کی رائے ہید ہے کہ ختم کردی جانی جا ہے کیونکہ جواز نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب \_ ( مخص ازشرح موطاامام محدج 3 ص 74 تاص 76 بمطبوعه فريد بك مثال لا بور )

خیال رہے کہ پگڑی کے مسئلہ میں مولانا نور اللہ بصیر بوری نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہے جواز منقول وموجود ہے اس پر سیر حاصل نفتر و تبھر ہ و تر دید کے لئے ملاحظہ ہو۔

(شرح موطاام محمن 3 كتاب المبير عنی التجارات والسلم) ایک حدیث مبارک میں میمسکلہ بیان فرمایا گیاہے کہ کوئی شخص دیوالیہ قرار دیا جائے والمحالية المستريد المحالي و 675 كالمحالية المستريد المحالية المحا

بائع اس کے پاس اپنی متاع بعینہ پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے اس مسئلہ میں امام اعظم علیہ الرحمۃ میں اختلاف ہے سعیدی علیہ الرحمۃ میں اختلاف ہے سعیدی صاحب نے امام اعظم علیہ الرحمۃ کے موقف کو محض عقلی قرار دیا اور کہا کہ بیرحدیث کے مقابل مونے کی وجہ ہے متروک ہے انکی عبارت ملاحظہ ہو کھتے ہیں کہ

ہر چند کہ امام ابو صنیفہ کا نظریہ قیاس اور دروایت سے زیادہ قوی ہے کین رسول اللہ میں جہر چند کہ امام ابو صنیفہ کا نظریہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ نتے کے بعد چیز بائع کا مال نہیں رہی خرید ارکا مال ہوگی اس لئے بائع اور دیگر قرض خواہوں کو برابر ہونا جا ہے یہ ٹھیک ہالی نہیں مدیث کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے قیاس چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شفعہ میں بالا تفاق چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شفعہ میں بالا تفاق چھوڑ دیا جائے کی وجہ سے ایک محض نے اپنی چیز فروخت کردی تو وہ چیز خریدار کی ملک ہوگئی اب کسی اور شخص کا اس بیع کو فنح کرنے کے لیے شفعہ کرنا خلاف قیاس ہے لیکن صحیح مقابلہ میں ہونے کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دیا گیا اس بھی صدیت صحیح کے مقابلہ میں مدیث سے کے منابلہ میں مدیث سے کے مقابلہ میں مدیث سے کے مقابلہ میں میں مدیث سے کے مقابلہ میں مدیث سے کہ مقابلہ میں مدیث سے کہ مقابلہ میں مدیث سے کے مقابلہ میں مدیث سے کہ مقابلہ میں مدیث سے مقابلہ میں مدیث سے کہ مقابلہ میں مدیث سے مقابلہ میں مقابلہ میں مدیث سے مقابلہ میں مقابلہ میں مدیث سے مقابلہ میں میں مدیث سے مقابلہ میں میں میں مدیث سے مقابلہ میں مدیث سے مقابلہ میں میں مدیث سے مقبلہ

میں قیاس کو جھوڑ دینا جا ہیں۔ ھذا ھو المحق ۔' (شرح مسلم بحوالہ شرح موطاج 3 ص 115) حضرت مولانا محم علی الرحمۃ نے اس مسئلہ پر بہت مفصل گفتگو فرمائی اور سعیدی صاحب کے سارے بیان کارد فرمایا ،امام اعظم علیہ الرحمہ کی تائید میں کئی احادیث ذکر فرمائیں اور سعیدی صاحب کے دلائل کا جواب دیا۔ اور سعیدی صاحب کے دلائل کا جواب دیا۔

یساری بحث شرح موطامیں ص 113 سے ص 123 تک پھیلی ہوئی ہے اس بحث کے آخر میں حضرت مولا نامحم علی الرحمة فرماتے ہیں کہ

شفعه میں بیج بی کمل نہیں تو امام صاحب علیہ الرحمة کا قیاس کیے ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں احام ابوطنیفہ علیہ الرحمة کی معیت ہمیں احناف کی اتباع کی تو فیق عطافر مائے اور قیامت میں امام ابوطنیفہ علیہ الرحمة کی معیت نصیب ہوفاعتبر و ایا اولی الابصاد (شرح موطاام محم می 123 بی مطبور فرید بک مثال الابور) شادی کرنے میں کفو (کفاءت) کا اعتبار ضروری ہے یا نہیں اس مسکلہ میں سعیدی صاحب نے کفاءت کا سرے سانکار بی کرویاان کی عبارت ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظ فرما ہے۔ مسکلہ کفائت پر مصنف کا موقف: کفاء ت پر ہم نے بہت طویل بحث کی ہے اور مسئلہ کفائت پر مصنف کا موقف: کفاء ت پر ہم نے بہت طویل بحث کی ہے اور

قرآن مجید،احادیث،آثاراور مذہب اربعہ کے نقبهاء کے اتوال سے استدلال کیا ہے۔قرآن مجیداحادیث صحیح اورآثار صحابہ ہے یہی ثابت ہوتا کہ نکاح میں کفو کا اصلاً اعتبار نہیں ہے۔(الی ان) بعض ضیعف الاسناداحادیث اورآثار ہے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

(ٹرحسلمج3ص199)

حضرت مولانا محمطی علیہ الرحمۃ نے سعیدی صاحب کی بہت بخت روید فرمائی کی احادیث نقل فرمائی کی سعیدی صاحب اساد پر گفتگو فرمائی سحیح السنداحادیث پیش کیس سعیدی صاحب کے دلائل کا جواب دیا ، ان کے مسامحات بتائے ، اغلاط کی نشاند ہی کی ، یہ ساری بحث شرح موطا امام محمر تیسری جلد میں موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک بھیلی موفی ہے حضرت مولانا محمولی علیہ الرحمۃ نے ایک جگہ افسوس کرتے ہوئے کھا کہ۔

قار ئین کرام! اگرآپ کے پاس علامہ مزدی کی تصنیف المسب طاموجود ہوتواس کوسامنے رکھیں سعیدی صاحب کی بحث اور مسبوط کوسامنے رکھ کرموازنہ کریں اس طرح کرنے سے آپ پردودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہونا واضح ہوجائے گا ایک ہی نہیں کئی خیانتوں سے یہ بحث مزین کی گئی ہے۔ (الی ان قال)

پھرآخر میں علامہ مرحی علیہ الرحمۃ نے اپنے دلائل یوں بیان فرمائے و حجتنا فی ذلك ... البخ

سعیدی صاحب کاسفیان توری کے دلائل کوعلامہ مرحی کا مسلک ظاہر کرنالوگوں کو دھوکے میں رکھنے کی تصنیفی سازش ہے۔ الح (شرح موطانام محرج 2 سا 5 بمطوع فرید بک سال لاہور)
عزل کرنا مطلقا جا کز ہے؟ اوراس بناء پر خاندانی منصوبہ بندی کا مروجہ نظام سی ہے ہیں۔ اس مسئلہ پر سعیدی صاحب نے پانچ اسباب ذکر کیے اور جواز کا قول کیا ان پانچ اسباب کا ردحفرت مولانا محمل علیہ الرحمۃ نے بہت نوبصورت انداز میں کیا کمل بحث کے اسباب کا ردحفرت موطانا محمد جوع میں 110 تاص 110 اس بحث کے آخر میں حضرت مولانا محمل علیہ الرحمۃ کا کہنا ہے کہ خضر ہے کہ سعیدی صاحب نے جتنی وجو ہات منصوبہ بندی مولانا محمل علیہ الرحمۃ کا کہنا ہے کہ خضر ہے کہ سعیدی صاحب نے جتنی وجو ہات منصوبہ بندی کے جواز میں پیش کیں اول تا آخر بھی نامقبول بلکہ مردود ہیں اللہ ہے م دعا کرتے ہیں کہ

المن حضور عليه الصلوة والسلام كى سنت مباركه سے قبی تعلق وعقیدت وتنكیم ورضاء عطافر مائے

ا پنے تجربات کے بجائے سلف صالحین کی شخفیل قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے فساعتب روا

يااولى ابصار \_ (شرح موطانام محرج 2ص 116 مطبوعة فريد بكسال لابهور)

اعضاء کی بیوند کاری جائزیا ناجائز؟ سعیدی صاحب کا نظریہ ہے کہ ناجائز ہے حضرت مولا نامحم علی علیہ الرحمة نے جواز کا قول کیا دونوں حضرات کے اپنے دلائل ہیں حضرت مولنا محماعلی علیہ الرحمة کی تحقیق ونظریہ بہت مضبوط ہے اس بحث بیں انھوں نے اکثر مقامات پر سعیدی صاحب کے دلائل کی کمزوری اور مسامحت کی نشاندہی کی تمل بحث شرح موطا میں دیکھیں یہ بحث ص 562 سے 605 تک پھیلی ہوئی ہے بطور نموندایک اقتبان درج ذیل ہے۔ سعیدی صاحب نے شرح سیجے مسلم ج 2 ص 863 پر جو دلیل اور اپنا موقف بیان كياوه ميركه هر چند كهاعضاءاورا جزائے انسانی كاضرورت مندمختاح ہےاورمضطر بھی كيكن اعضاء دینے دالے کوکون می مجبوری ہے کونسا اضطرار ہے؟ کہ جس کی وجہ سے وہ حرام کا مرتکب ہونا عابها ہے سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہی بات مفتی محمد سین تعیمی سے بھی کہی تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب سار ہا ہواور کنارے پرلوگ کھڑے ہوں اس کونہ بچا کیں تو وہ گنا گار ہوں گے ،سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ان لوگوں پر اس ڈویتے ہوئے کو بیجا نا اس وفت فرض ہے جب ان کی اپنی جان کوکوئی خطرہ نہ ہو اگر سمندر میں شارک مجھلیوں کا خطرہ ہو کہ وہ اس بیجانے والے کے ہاتھ پاؤں کھا جائیں یا خود بیانے والے کے ڈو بنے کا خطرہ ہوتو اس کے لیے بیانا ضروری نہ ہوگا کیونکہ اپنی جان کی حفاظت اس برفرض ہے لہذا وہ سمندر میں ہرگز نداتر ہے۔

اس عبارت یادلیل پرحفرت مولا نامحمعلی علیه الرحمة نے یوں ردوتبھرہ فرمایا سعیدی صاحب کا بیہ استدلال انوکھا استدلال ہے قرآن کریم میں مردار وغیرہ حرام اشیاء بحالت اضطرار کھانے کی اجازت دی می اس کومضطر کہیں یا مکرہ اس کی حالت اضطرار کوسا منے رکھا گیا ہے سعیدی صاحب اسے تو مضطر مانے ہیں لیکن گردہ دیے والے کے لئے بھی اضطرار کے قائل ہیں یعنی گردہ دیے والا بھی گردہ دیے میں مضطر ہو یا مکرہ ہوتب اس کا گردہ دینا صحیح ورنہ تاکل ہیں یعنی گردہ دیے والا بھی گردہ دیے میں مضطر ہو یا مکرہ ہوتب اس کا گردہ دینا صحیح ورنہ

والمحالية المستنين المحالية والمحالية المحالية والمحالية المحالية والمحالية والمحالية

ناجائز اگر سعیدی صاحب کے اس قانون قاعدہ واستدلال تو تسلیم کریں تو جو بحث انھوں نے خوان دینے کے بارے میں فرمائی وہ بے کار بھوجائے گی کیونکہ ان کے بقول خون دینے والے سر یہ موجائے گی کیونکہ ان کے بقول خون دینے والے سر یہ موجائے گی کیونکہ ان خوان دینے والے سر یہ موجائے گی کیونکہ ان خوان دینے والے سر یہ موجائے میں موجود دینے میں کیا تھیں کا جمعہ کھی کیونکہ ان خوان دینے دیا تھیں کا جمعہ کھی کیونکہ ان خوان دینے موجود کا تھیں کا جمعہ کھی کیونکہ ان خوان دینے دیا تھیں کا جمعہ کھی کیونکہ ان خوان دینے دیا تھیں کی موجود کی کیونکہ کا تو کونکہ کا تو کونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کیونکہ کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونک

سے پوچھا جاسکتاہے کہ مہیں خون دینے میں کیا مجبوری تھی کیوں خون دے دیا؟ جب تمہیں مجبوری نہ تھی تو پھر ایک حرام کا م کے مرتکب کیوں ہورہے ہو؟ لیکن سعیدی صاحب انتقال خون کے بارے میں صرف اتنا لکھا کہ اگر مریض کوڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری جان خون تھے ملے تو ہے گی تو ڈاکٹر کے کہنے پر بیمل یعنی انقال خون جائز ہے خون وييغ والكى ضرورت يامجورى بيش نظرنبيس الىطرح كرده وغير داجزاء واعضاء كانقال مين بياجزاءاوراعضاء دينے والاضرورت مندنہيں بلكہ جسكو دينا جا ہتا ہے ضر درت مند ہونا تو اس کے لئے لازمی ہے۔ باقی رہاسعیدی صاحب کامفتی صاحب سے سوال جواب مکالمہ، توسعیدی صاحب کے جواب میں جومفتی صاحب نے کہااس میں توسعیدی صاحب کی تردید اورمفتی صاحب کی تائید ہے کیونکہ دونوں حضرات اس امر میں تومتفق ہیں کہ گردہ دینا بودت ضرورت جائز ہےمطلب ہیہ ہے کہ اگر گردہ دینے والا میں بھتا ہے کہ ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ تمہارا گردہ آپریشن کے ذریعہ نکالیں مے تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا ،تم مطمئن رہوتو مسیح ہے گردہ نکالنا، دینا جائز ہے بصورت دیگر منع ہے کیونکہ خوداس کی اپنی جان کوموت کا خطرہ ہے جس طرح سمندر میں ڈو بنے والے تخص کو بیجانے والے اگر خود محفوظ نہر ہیں ان کوسمندر میں اترنے کی ممانعت ہے لیکن اگر سمندر میں اترنے والے کو یقین وانداز ہے ہو کہ میں اچھا تیراک ہوں ماہ بوں ڈو بنے والے کو بیالا وُں گا ، مجھے کسی جاندار سمندری مخلوق ہے کوئی خطرہ وخوف نه ہوگا،تو ایما تحض جان ہو جھ کر کنارے پر کھڑارہے ڈو بنے والے کونہ بچائے تو گناہ گار ہے، گردہ دینے والے کے بارے میں بھی ہم یمی کہتے ہیں کہ اگر گردہ دینے والا ڈاکٹروں کی سلی کی بناء پرمطمئن ہے دوسرے واپنے گروہ دینے والا ڈاکٹروں کی تملی کی بناء پرمطمئن ہے دوسركوايي كرده وين كسبب بياني يرقدرت ركها بيو كوئى وجنبيس كهاس كرده

دينے كوثرام كراجائے جس طرح ڈوبنے والے كووہ تخص جسكوا پناخوف ہوند بجانے يرمطعون و

گناه گارتیس ای طرح گرده دینے سے اپنی موت کا خوف لائق ہونے سے متصف شخص مطعون

# وگناه گارند ہوگالیکن اس کے برعمس کی صورت اور ہے۔

(ملخصا وموضحا ازشرطام وطاامام محمر بن 2 ص 568 تاص 569 مطبوع فرید بک شال) حدقذ ف کے سلسلہ میں بھی سعیدی صاحب نے تسامح ہوا اس کی مکمل تفصیل مع دلائل تر دید بیشرح موطا امام محمد (علیہ الرحمة) بن 2 میں ملاحظہ کریں بیہ بحث بہت تفصیل ہے ص 638 سے کیکرص 666 تک بھیلی ہوئی ہے۔

#### نوٺ:

شرح موطا امام محمر تین جلدوں میں ہے ، یہ کتاب متطاب حضرت شیخ الحدیث مولا نامحم علی نقشبندی لا ہوری علیہ الرحمة کی تصنیف لطیف ہے آپ علیہ الرحمة انیس سوئینتیس 1933 ء میں بیدا ہوئے ماہرا ساتذہ سے علم دین حاصل کیا جن میں حضرت علامہ مولا ناغلام رسول رضوی علیہ الرحمة جیسے عظیم عالم دین بھی شامل ہیں آپکا ردشیعہ میں لکھا ہوا کامل ایک نصاب ہے جس کی انیس 19 جلدیں ہیں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو آج بھی دین فصاب ہے جس کی انیس 19 جلدیں ہیں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو آج بھی دین خدمات سرانجام دے رہا ہے، آپ علیہ الرحمة کے قائم کردہ مدرسہ کا نام جامعہ رسولیہ شیرازیہ ہے ، بیلا ہور میں واقع ہے۔

آپ علیہ الرحمۃ اتوار کے دن مغرب کی نماز اداکرنے کے بعد فوت ہوئے صفر المنظفر کی اٹھا کیس 28 تاریخ بھی اسلامی اعتبار سے چودہ سواٹھارہ 1418 کائن تھا جبکہ انگریزی اعتبار سے جولائی کی چودہ 14 تاریخ بھی اور س افیس سوچھیا نوے 1996 تھا۔
آگریزی اعتبار سے جولائی کی چودہ 14 تاریخ بھی اور س افیس سوچھیا نوے 1996 تھا۔
آپ مناظر تھے ، مبلغ تھے ، مدرس تھے ، مصنف تھے آپ نے لگا تارسولہ 16 سال حریمن شریفین میں حاضری کی سعادت پائی آپ کی عمر مبارک تربیٹھ 63 سال تھی لا ہور کے حریمن شریفین میں حاضری کی سعادت پائی آپ کی عمر مبارک تربیٹھ 63 سال تھی لا ہور کے مشہور قبرستان میائی صاحب میں اپنی والدہ کے قدموں میں آپ کو فن کیا گیا ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت دکاوش کا اچھا بدلہ دے اور آ کیے درجات بلند کرے (آمین)

(ازشرح موطاح 1 ص 22 ص 41)

خلاصة الكلام بيہ ہے كہ حضرت مولا ناغلام رسول سعيدى صاحب مدظلہ ہے ذھول، محول، تسامح اورغلطيال سرز دہونا كوئى بہت برسى بات نہيں كيونكه غلطي سے ياك تو خدا تعالىٰ كى

الكراني ميات مينيالامت الله كالكراكي ( 680 ) كالكرا

ذات ہے یا جس کووہ غلطی ہے یا ک ومعصوم کردے وہ باصفات ہے،انے بڑےاور وقع کام میں اگر اغلاط ومسامجات ہوئے تو بیکض انسانی اور بشری تقاضے کی بناء پر ہوئے ورنہ کوئی بھی جان بوجه کردین کوکھیل نہیں بنا تا اپناوہ جہاں خراب نہیں کرتا جہاں ہمہ عمرر ہنا ہے،اللہ تعالیٰ ہم ابل سنت کا حامی و ناصر وموئید ہو ( آمین )

### اعتراضات سعيدملت برحكيم الامت برايك نظر:

تحكيم الامت عليه الرحمة كي تحقيق انيق ب كه لفظ الله سے مدد حاصل كرنا ، بركت جا ہنا ، اللہ کے اسم کا وسیلہ پیش کرنا جا تز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی جرم نہیں ہے گئے کھے عبارات مين الصمن مين درج كرتا مول توجه فرمايية:

بم الله میں کی نکات ہیں ایک نکتہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح الله كى ذات مدداور بركت حاصل كى جاتى باس طرح الله ك نام يعنى لفظ الله سے بھی مدداور برکت حاصل کی جاسکتی ہے حالانکہ لفظ اللہ تو رب نہیں بہتو مي كهروف كالمجموعه بالف الم الف اور باء سے مدداور بركت جا منا جائز باى طرح الله ك بيارول مع بهي مدد جا منا بدرجداولي جائز هي كيونكدوه بيار ان حروف بسے كم تونبيں بعض بزرگول نے جھے سے فرمایا كداسم الله حضور عليه السلام كا مجھی نام یاک ہے جیسے کہ ذکر اللہ خضور علیہ السلام کا نام یاک ہے (اسم اللہ اور ذکر الله دونول حضور عليه السلام كے نام بيس ) ذكر الله نام بونا ولائل الخيرات ميس بھي ذكركيا كيا مي جضور عليدالسلام كواسم الله اس وجدس كيت بي كداسم وه ب جو ڈات کو بتائے ،اس ڈات پر دلالٹ کرے،حضور علیہالسلام نے بھی اللہ کی ڈات کو ظا بركيا، رب تعالى حضور عليه السلام كاخالق باورحضور عليه السلام اسكيمظهراتم\_ جب محمد کر سسول السکسه

تبكط لاالسبه الاالسكسه

نیز بقاعدہ نحواسم پرسارے تعل اعتاد کرتے ہیں اسم خود کسی پراعتا ذہیں کرتا (زیدنے مارا) اس جملے میں مارا کا اعماد زید برے نہ کہ زید کا اعماد مارابر لینی زید ہوتو ماریائی جائے نہ ب

### والمحالي ميات مني الامت الله المحالي ( 681 ) المحالي المحالي ( 681 ) المحالي ا

کہ مار ہوتو زید پایا جائے ، اس طریق سے (یہ مجھوکہ) حضور علیہ السلام پر سارے عالم کا اعتاد ہے بلکہ خود اعتاد کو بھی آپ علیہ السلام پر اعتاد ہے لیکن آپ علیہ السلام کو بچز پر وردگار کے کسی پر اعتاد نہیں ، نیز بقاعد ہ نحو اسم فعل کا بحتاج نہیں بلکہ فعل اسم کا محتاج ہے بعن فعل بغیراسم کے ملے ہوئے جملہ نہیں بن سکتا پوری بات نہیں ہوسکتا ، اسم کی بیہ حالت نہیں وہ فعل کے سواء بھی از خود جملہ بن سکتا ہے پوری بات ہوسکتا ہے ای طرح حضور تکا فیڈھ عالم میں کسی کے بھی محتاج نہیں سارا جملہ بن سکتا ہے پوری بات ہوسکتا ہے ای طرح حضور تکا فیڈھ عالم میں کسی کے بھی محتاج نہیں سارا عالم آپ علیہ الصلو ۃ والسلام کا محتاج ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بلکہ حقیقت تو بیہ کہ بقاعدہ تصوف کہ اس کا اسم؟ کہاں کا قعل ؟ یہ سب اعتبارات ہیں اصل حقیقت محمد یہ ہی ہے بیہ سب اس کے پرتو ہیں سائے ہیں۔

اعلى حضرت عليه الرحمة في كيا خوب فرمايا

وہی جلوہ شہر بہشہر ہے وہی اصل عالم و دھر ہے

وبی بحر ہے وہی لہر ہے وہی یاث ہے وہی دھارہے

لین بانی ایک بی ہے مرالگ الگ اعتبارات سے اس کے نام الگ الگ ہیں ،

كناره، پائ، موج ، نهرناله دريا، سمندروغيره مزيدفر ماتے ہيں۔

وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا

وه نه ہوتو باغ ہو سب فنا

وہی جان ہے، جان سے ہے بقاء، وہی بن ہے، بن ہی سے بار ہے مزید قرماتے ہیں

بااوب جھکا لو سر دلا ، کہ میں نام لوں گل و باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا ، پاک دیار ہے ۔ میں ہمت اچھی تاویل ہے کئی قاعدہ شرعیہ کے خلاف بھی نہیں ہے۔

(تغيرنعيى ج1 م 35 م 36)

تسسالون به، ب میں باءتوسل کی ہے لینی تم لوگ دوسروں سے اللہ کے نام پر مانکتے ہو، کہتے ہوکہ اللہ کے واسطے مجھے بیددے دو، جس کانام ایسا کارساز ہے تو

### والار ديات دكيم الامت الله والار يتات دكيم الامت الله والار يتات دكيم الامت الله والار يتات دكيم الامت الله والار والار

سوچوخودنام والارب كيهايج؟ (تغيرنيين 40 م 504)

جھے یہ دواللہ کے نام پر بھے یہ پیز عطا کرو۔ (تنیر سے کہ م م 60)

اللہ کے نام پر مخلوق سے مانگنا جائز ہے خواہ زندوں سے مانگے خواہ دفات یافتہ
مقبولوں سے، البذا شیا گلہ کہنا درست ہے، جیسا کہ تسالوں بدسے معلوم ہوا

(ازکیر مع اضافہ) فقہاء جو شیاللہ ہے منع کرتے ہیں وہ تب ہے جب لفظ (للہ)
ہیں لام نفع کا ہواور معنی یہ مرادلو کہ اللہ کے لئے اس وجہ سے پھے دو کہ اس کوتہاری
عطا کی ضرورت ہے (ہما را یہ مطلب تو ہوتا ہی نہیں) ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم

اللہ کی رضاء حاصل کرنے کے لئے جھے کچھ دو (جھے عطاء کرو میری ذات کو
ضرورت ہے)۔ (ازشای) (دیم تو تیر سی علامہ م 500 مطبوعہ کتب اسلامیہ جرات پاکتان)

معلوم ہوا کہ یاعب دالمقادر جیلانی شیا للہ کہنا کفر ہے (تو اس کا جواب یہ ہمارا مطلب یہ بین کہنا کا محاب ہوا کہ یاعب دالمقادر جیلانی شیا للہ کہنا کفر ہے (تو اس کا جواب یہ ہمارا ہے کہنا ہوا ہے کہ ہم کے لئے بچھ دے دوہ ہمارائتان ہے) یہ معنی واقعی
کفر ہمارات کی مثر رح میں علامہ شامی علیہ الرحمة نے فرمایااما ان قصدا السم حسنی الصحیح معنی کی شرح میں علامہ شامی علیہ الرحمة نے فرمایااما ان قصدا السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھنی اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھنی اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھنی اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھ تین اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھنی اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھین اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھین اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھین اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھین اگر اس عبارت سے محمدی کی السم حسنی الصحیح فالطاھر اند لاباس بدھین اگر اس عبارت سے محمدی کی کی اگر اس عبارت سے محمدی کی کوتر کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کوتر کی کرنے کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتر

زدیکاس کا یم مطلب ہے۔ (جاوالی موعور نعی کت فانہ جرات پاکتان)
خیال رہے کہ اللہ کے نام ، اور اسکی صفات کو بارگاہ الی میں وسیلہ بنانا درست ہے
(جرم نیس) بلکہ اللہ کے نام کے وسیلہ سے بندوں سے مدد مانگنا درست ہے ، ہم
کہا کرتے ہیں اللہ کے واسطے ریے (چیز) دے دو ، اللہ کے نام کا صدقہ دے دو ، کہا
جاتا ہے شیب اللہ ، شفاعت ذات ، اور وسیلہ نام اور وسیلہ صفات میں فرق ضرور

نیت کی کہتم اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے مجھے کچھ دوتو بیتو جائز ہے۔اور ہارے

For More Books Click On This Link

#### والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي و 683 كالمحالي و 683 كالمحالي و 683 كالمحالية المحالية و 683 كالمحالية المحالية و 683 كالمحالية و 683 كا

کرنا چاہیے۔ (مراۃ شرح مشکوۃ ج7ص 454 بمطبوعہ مکتبداسلامیدلا ہور)
ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نام
مبارک کا وسیلہ پیش کرنا ، اس سے مدد مانگنا اس سے برکت چاہنا جائز ہے کوئی جرم نہیں مثلاً اگر
کہا جائے کہ اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بارگاہ میں تیری رحمانیت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ،

تیرے بیارے نام رحمٰن کا وسیلہ دے کر تجھ سے فلال بات میں مدداور برکت طلب کرتا ہوں تو یہ بات وانداز ودعا واسلوب درست ہے۔ کیونکہ ذات ،صفات اور نام نینوں کے وسیلہ وتوسل میں فرق ہے ، ذات کا وسیلہ منع ہے اور خود حکیم الامت علیہ الرحمۃ بھی ممانعت کے قائل ہیں کہ

باری تعالیٰ کی ذات کسی کے آ گے بطور وسیلہ پیش کی جائے۔

ا*ک نظریہ و تحقیق ہے سعیدی صاحب کواختلاف ہے، آیے ان کےاپیے الفاظ میں* اعتراض واختلاف کامشاہدہ کریں فرماتے ہیں کہ

''مفتی احمہ یارخان نعیمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے انھوں نے یہ بھی صحیح نہیں لکھااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقرب کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم شیخ عبدالحق محدث وہلوی (علیہ الرحمة ) کی عبارت سے بتا کرنا جائز نہیں ، استعمال کو گھڑ آن کی آیات ، اور عوام کے اقوال سے استعمال کرنا درست نہیں ، استعمال کو گھڑ آن کی آیات ، احاد بہت ، آثار صحابہ ، اور اقوال فقہاء سے کیا جاتا ہے اور مشیباً کہ گھی تاویل فقہاء نے یہ کی ہے دو۔ کہ مشیاء اکو اما گلاللہ کی تکریم اور تعظیم کے لئے کہے دو۔

(الفتاوی النعبریه علیے هامش تنقیح الفتاوی المحامدیه ج2م 286 الکتبه الحسیبیه ، توئه) اعلی حفرت امام احمد رضا قدس سرّهٔ ، کی بھی یہی تحقیق ہے کہ اللہ کوکسی کے حضور وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے ، وہ لکھتے ہیں کہ۔

'' یکی حال استعانت وفریا دری کا ہے (السی ان قسال) الله عزوجل وسیلہ، توسط و توسل بنے سے پاک ہے، اس ہے او پر کون ہے؟ کہ ایداسکی طرف وسیلہ ہوگا؟ اس کے سواء حقیقی حاجت روا ہ کون ہے؟ کہ بیر ہی میں وسیلہ ہے گا۔''

(تنسرتبيان الترآن ي 12 م 254 مطبوعة زيد بك سال لا مور)

والمال ميات مكيم الامت الله المال ال

حفزات محرّ مغور کا مقام ہے، اس عبارت میں کیا بتایا گیا، کیا مضمون عکیم الامت کے ذمدلگایا؟ اور حکیم الامت علیہ الرحمة کی کیا مرادھی؟ سمجھی کیا گئی؟ حکیم الامت علیہ الرحمة نے تو ذات باری تعالیٰ کے وسیلہ کی بات ہی نہ کی نہ کھی انھوں نے تو باری تعالیٰ کے نام مبارک کا اور صفات مبارک کا تو سل اور تیرک چا ہے پر کلام کیا، جو انھوں نے کہا ہی نہیں، جو انھوں نے لکھا ہی نہیں اس کو انکی طرف منسوب کر کے رد کرنا بہت عجیب ہے، بہت چرت انگیز ہے۔ فاعتبروا یا اولو الابصار

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید ہے ایک مسئلہ مستبط کیا کہ بڑا جھوٹے ک سفارش کرسکتا ہے، اس پر تا ئیدی مثال بھی ذکری اللہ تعالی پڑے گھرا گئے سے جسیا کہ ان جنگ احد میں بشری تقاضے کے مطابق کچے دیرے لئے بھاگ پڑے گھرا گئے سے جسیا کہ ان اللہ نین تبولوا منحم یوم المتقی المجمعین (ال عمران) میں ندکور ہے، باری تعالی نے ان کی معافی خود بیان فرمائی کہ ولقد عفا اللہ عنهم (ال عمران) ان حضرات کواللہ نے معافی وے دی، کچھ آیات کے بعد اللہ تعالی نے حضور الکھ بیارے آپ بھی ان کو معافی وے دیں ان کے حق میں شفاعت و مغفرت کریں اپنے سارے کاموں میں ان کو شامل رکھیں ان کی مشاورت کا اعتبار فرما کیں وہنیرہ وغیرہ وجیبا کہ فاعف عنهم و استغفر لهم شامل رکھیں ان کی مشاورت کا اعتبار فرما کیں وہنیرہ وغیرہ وجیبا کہ فاعف عنهم و استغفر لهم الرحمۃ نے استدلال و استباط فرمایا کہ بڑا چھوٹے کی سفارش کرسکتا ہے دیکھو رب نے خود معاف کرنے کے بعد حضور علیہ السلام ہے بھی صحابہ کو معافی دلوائی، گویا سفارش فرمائی کیونکہ الرحمۃ کی چند عبارات ملاحظہ کریں۔

ولقد عفا الله عنهم ، بے شک اللہ نے انھیں معاف فرمادیا ، بیان اللہ کیا بیارا اعلان ہے ان بزرگوں کی اس لغزش پر ہماری اطاعت بھی قربان اللہ ان اللہ ان اللہ ان مدر احمد یارخان ) خیال رہے کہ احد کا درہ چھوڑنے ہمارے گناہوں کو معاف کرے (احمد یارخان) خیال رہے کہ احد کا درہ چھوڑنے والوں سے نیے خطا

#### والمالي ميات مكيم الامت المنت المنت

ہوئی کہ وہ ٹابت قدم ندر ہے پہلی خطاء کا ذکر ببعض ماکسبوا والی آیت میں ہوا اور دوسری خطا کا ذکر تو لوا منکم میں ہاور ولقد عفا الله عنهم میں دونوں خطا دُل کی معافی کا اعلان ہوا ، اللہ ان کے طفیل مجھ گناہ گارکو بھی معافی دے ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھی کسی کی خطاء کا اثر دوسر ہے پر بھی پڑجا تا ہے کہ پہلوں کی خطا دوسروں کی خطاء کا ذریعہ ہوگئی۔

(تنبيرنورالعرفان ص85 مطبوعة عبى كتب خانه مجرات ياكتتان)

قاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر بهخان الله خودمعافی دے کریم بھی انہیں معافی دے کررب اینے حبیب سے ان کی سفارش فر مار ہاہے کہتم بھی انہیں معافی دے دواور پہلے کی طرح مقرب بنالو۔ (تفیر نورالعرفان ص 744 مطبوع نعی کتب خانہ مجرات)

معانی اوردرگزرے عزت بڑھتی ہے بحرم شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ آئندہ کے لئے اس کی اصلاح ہوجاتی ہے، بڑوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجدے عرض کیا کہ احسر جنسی من المسبحن کدرب نے بچھ پر بڑا احسان فر مایا کہ بچھے جیل سے نکالا، وہاں سے نجات دی، گرکنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا، کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے، ہووہ شرمند ہوجاتے، ایوسفیان اور ہندہ وغیر ہم کے مسلمان ہوجا ہے پر حضور انور ظُائِرُ ہُمُ نے ان کے گزشتہ قصور وں ظلموں کا ذکر تک ندفر مایا، بلکہ عکر مہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام کو تھم دیا کہ کوئی مسلمان عکر مہ کے سامنے ان کے باب ابوجہل کو برانہ کہے نبی کے ظرف عالی ورائے اخلاق کے سامنے ان کے باب ابوجہل کو برانہ کہے نبی کے ظرف عالی ورائے اخلاق کر بیمانہ کہ اپنے بجرموں کو سراتو کیا؟ انھیں شرمند بھی نہیں کر ہے۔

ندامت ساتھ لے کر سامنے اے ماسو جاؤ سنا ہے شرم ساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتے

(وعاہے) کہ اے یوسف علیہ السلام کے رب، اے محمد رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے رب تارے محمد رسول اللہ کا کھی السام کے رب تیر سے اس بندوں نے ایسے مجرموں کو ایسی معافیاں دیں تو تو ا تکارب ہے۔ ارحم الراحمین ہے ہم مجرم ہیں ان ہی محبوبوں کا صدقہ ہم کومعافی دے دے ہے۔ محمد کی میں ہم کورسوانہ کر، ہمارے محمد کی

میات متیم الامت است کی الای کے کا کئی کے کا کئی کے کا کئی کے کا لائی ہم تھے ہم نے وہ کرلیا، جو تیری شان کر بی کے لائق ہم تھے ہم نے وہ کرلیا، جو تیری شان کر بی کے لائق ہی ہم کوہ دے جو گناہ ہم نے کر لئے معافی تو دے دے ہمیں وہ نددے جس کے ہم لائق ہیں ہم کوہ دے جو تیری شان کر بی کے لائق ہے ہم کو مزاند دے معافی دے (آمین) ہم اپنے تصور کا اعتراف کرتے ہیں اور دخم خبرواند کی درخواست، تیسرافا کدہ ان آیات سے یہ ہوا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارار ب کر یم ورحیم ہے اور ہمارا نبی روف رحیم ہے۔

یار ب تو کر یکی ورسول تو کر یم
صد شکر کر جستم میان دو کر یم

دنیای رب تعالی جاری سفارش اپنے حبیب سے فرمار ہاہے کہ خسد السعسف و الاعراف) کرائے ہیارے ان کو معانی دے دیا کروآخرت میں انشاء اللہ حضور کا انگرائی جاری شفاعت کریں گے کہ اے مولی ان گناہ گاروں کو معاف فرمادے اور حضور انور علیہ السلام رب کی مانتے ہیں رب تعالی حضور انور کی مانے گارول اسوف یعطیك ربك فترضی اس سے ہم گناہ گاروں کو امید ہے کہ انشاء اللہ دو طرفہ معافی ہوگی ، لطف ہے ہے کہ حضور انور علیہ السلام کو تھم دیا جارہ ہے کہ تم اپنے حقوق معانی معافی دے دیا کرو، اشارہ ہے کہ ہم اپنے حقوق معانی معافی دے دیا کرو، اشارہ ہے کہ ہم اپنے حقوق معانی معانی دیں گے وہ تو فرماتا ہے لم تقولوں مالا تفعلوں 0

(تغیرنیسی ن و م 496 م 497 مطور کتبدا سلامی کوات پاکتان) برا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے دیکھواللہ تعالیٰ نے رب ہوکر اپنے حبیب سے خطا کاروں کی سفارش فر مائی مگراس کا نام سفارش ہوگانہ کہ شفاعت لہذا رب تعالیٰ کوشفیج نہیں کہہ سکتے وہ جو صدیث میں ہے کہ کی نے عرض کیا یارسول اللہ میں رب تعالیٰ کوآپ کی بارگاہ میں شفیج لاتا ہوں تو سرکار اس پر بہت ناراض ہوئے اس کی یہی وجتھی لہذاوہ صدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔

(تغييرنعيى ج4ص 290ص 291 بمطبوعه مكتبه اسلاميه لا بهور)

ان عبارات ہے حکیم الامت علیہ الرحمة کا مدعا ثابت ہوا وہ صرف اتناہے کہ بڑا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے شفیع نہیں بن سکتا ، سفارش کرتا اور ہے شفاعت کرنا اور ہے مراثی بناتا اور ہے۔ سفارتی بنتا اور ہے، شخ بناتا اور ہے اور شخ بنتا یا شخے ہوتا اور ہے ان

سفاری بنانا اور ہے سفاری بنا اور ہے ، سے بنانا اور ہے اور سے بنا یا سے ہوتا اور ہے ان صورتوں اورنوعیّتوں میں سے حضرت کیم الامت علیہ الرحمة نے پہلی صورت پرتائید و دلائل ذکر کیے کہ بڑا جھوٹے ہے سفارش کرسکتا ہے دیکھورب بڑا ہے حضور علیہ السلام سے سفارش فرمائی کہ ان کومعافی دے دیں۔

سعیدی صاحب نے اس پراعتراض کیا ہے آئے ان کے اپنے الفاظ بیں ملاحظہ کرتے ہیں۔

"مفتی احمہ یار خان کاریکھٹا کہ اللہ کوسفارٹی بنانا جائز نے ادراس پر مصنف کا تبعرہ: نفتی احمہ یار خان میمی متوفی 1391 مو است خلفور (ال عمران 159) کی تغییر میں اس حدیث کے برخلاف لکھتے ہیں۔ برخلاف لکھتے ہیں۔

برواچو نے سے سفارش کرسکتا ہے (الی ان قال) مفتی احمد یار خال نعی رحمۃ اللہ نے شفاعت اور سفارش بیل فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کو شفح نہیں بنا سکتے کین سفارش کرنے والا بنا کتے ہیں ، کین یہ فرق سخے نہیں ہے ، شفاعت اور سفارش ایک ہی چیز ہیں ، جس چیز کو عرفی می شفاعت کہتے ہیں اعلی حضرت قدس مرہ نے شفح کا ترجمہ سفارش کیتے ہیں اعلی حضرت قدس مرہ نے شفح کا ترجمہ سفارش کیا ہے (آ کے سعید کی صاحب نے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کی عبارت ذکر کی ) (السی ان فال ) خور شفتی احمہ یار خال میں مورش خفح کا ترجمہ سفارش کیا (آ کے سعید کی صاحب نے معلیہ الرحمۃ کی عبارت ذکر کی ) (السی ان خور شفتی احمہ یار محمد کی خور کی کو اور سفارش کا ایک ہی معنی ہے اس صدید کی تشریخ ہوگیا کہ شفتے اور سفارش کا ایک ہی معنی ہے اس صدید کی تشریخ ہوگیا کہ شفتے اور سفارش کا ایک ہی معنی ہے اس صدید کی تشریخ ہوگیا کہ شفتے اور سفارش کی الم سفت کے بہت عظیم عالم دین تھے ، اکی بہت خدمات ہیں میرے دل ہی المحمدیار خال نعی بہت عبد مات ہیں میرے دل ہی الشوع وجل کی عظمت وجلالت اس سے کہیں زیادہ ہے ، اس می نیار میں اللہ عزوج کی کا خلیر میں خور کی کا خلیر میں اللہ عزوج کی کا خلیر می کو جوان علا واللہ کو صفور کی ہارگاہ ہی اسفارش نہ کی المیار میں المی کو قدر اور شمان واضح کرنے کے لئے یہ وضاحت کی تا کہ تغیر تعیم اور العرفان میں واست خفو المیم (آل مران) کی تغیر رپڑھ کرنو جوان علا واللہ کو صفور کی ہارگاہ میں سفارش نہ کہنے کیں المین کا رہم کی کا میر خیاں المیار کی تغیر می کو میار خوال میں اللہ ہور کی میں میں المیں المیں المیں المیں کی تغیر میٹر کی کو جوان علا واللہ کو صفور کی ہارگاہ میں سفارش نہ کی کو کی میار کی کو کی میں میں المیں المیں المیں المیں کو کو کو کو کو کا کی میار کی کو کی میں کو کو کی کو کی میں المیں کی کو کی کو کی کو کی میں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی میں کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو

#### المراكز ومنافي المنتابية كالمحالي ( 188 ) كالمحال

اس عبارت سے چندامورظا برہوئے

- سفارش اورشفاعت کا ایک ہی معنی ہے۔
- علیم الامت کے نزد یک اللہ کوحضور کی بارگاہ میں سفارشی بنانا جائز ہے۔
- علیم الامت نے لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ کوسفارشی بنا نا جائز ہے۔
- سعیدی صاحب نے اللہ کی قدر اور شان واضح کرنے کے لئے وضاحت کی ہے۔
- ک سعیدی صاحب جوان علماء کواس بات سے روکنا جاہتے ہیں کہ وہ تفسیر تعیمی اور نورالعرفان پڑھالٹدکوحضور کی بارگاہ میں سفارش کہنے گئیں۔
  - سعیدی صاحب کے دل میں مکیم الامت کی بہت محبت ہے۔

حفرات محترم!

ان امور پریس کیا تجره کردن؟ علیم الامت علیه الرحمة نے تو تکھائی نہیں کہ اللہ کو حضور کی بارگاہ بیس سفارش بناتا جائز ہے، جب انھوں نے ندکھا ندکہا ندان کا پہنظریہ تھا جیسا کہ انکی عبادات بیس نے نقل کیس ، ندان کو یہ خیال گزرا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف ایک عبادت ایک فرضی نظر پر منہ وب کر کے تر دید کی گئی؟ انھوں نے تو صرف تا تا لکھا کہ بڑا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے دیکھورب نے دب ہوکرا پنے صبیب سے خطاکاروں کی سفارش فربائی ، فعول نے کہاں لکھا کہ اللہ کو حضور کی بارگاہ بیس سفارش کرسکتا ہے دیکھور کی بارگاہ بیس سفارش بینانا جائز ہے برائے مہر بائی وہ عبارت اوروہ تمام الفاظ پیش کیے جائیں جس بیس بیہ وکہ اللہ کو حضور کی بارگاہ بیس سفارش بینانا جائز ہے جگیم الامت علیا لرحمۃ یہ بات کھی جسے سکتے ہیں کیونکہ وہ کیسے میں صاحب حکمت ہی علیم موالے ہی کہا گئی کیا دگاہ کے مقبول ہیں تکیم ولیم خدانے ان کو حکمت وعلم اور اپنے نبی کا عشق عطافر بایا تھا وہ اس طرح فر ما گئی تھا ہیں برائی وہ کہا ہو سفارش بنانا جائز ہے علی اور بدا ہت کے خلاف ہی اس اعرابی صحاف نہ ہو ہوایت کے بعد یہ بات واضح سے واضح تر ہوگئی کہ اللہ کی بارگاہ میں وسلے نہیں مقرب تو وسیلہ ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں لیکن خود اللہ کی مقرب کی بارگاہ ہیں وسلے نہیں کیونکہ چھوٹے ہیں لیکن خود اللہ کی مقرب کی بارگاہ ہیں وسلے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں لیکن خود اللہ کی مقرب کی بارگاہ ہیں وسلے نہیں کیونکہ وہوٹے ہیں لیکن خود اللہ کی مقرب کی بارگاہ ہیں وسلے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں لیکن خود اللہ کی مقرب کی بارگاہ ہیں وسلے نہیں مسلے کیونکہ وہ کہ کے مقام ہو واللہ او لو الا بصاد

#### 

شفاعت اورسفارش میں فرق ہے یانہیں؟ تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی سیجھ عبارات نقل کرتا ہوں خود بہ زودواضح ہو جائے گا، ملاحظ فر مائیں۔

ولا یـقبل منها شفاعة :شفاعة شفع ہے بناہے، جس کے معنی ہیں ساتھی ہوتا اور ہمراہی بنتا، دور کعت نماز کوشفعہ کہتے ہیں اور ہر جوڑ کوشفع اور طاق عدد کو وتر کہتے ہیں اور ہر جوڑ کوشفع اور طاق عدد کو وتر کہتے ہیں قرآن کریم ہیں ہے والشفع والوتو.

بڑوی شفیج اوراس کے حق پڑوسیت کوشفعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اب بید لفظ سفارش کے معنی میں استعال ہونے لگا کیونکہ سفارشی بھی حاجت مند کو اکیلانہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ساتھی بن کراس کی حمایت کرتا ہے۔

(تغییر نعیمی ج1 ص 338 تا 339 مطبوعه کمتبه اسلامیه مجرات)

حضرت مفتی افتد اراحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ایک شخص بحرم کے متعلق کہتا ہے کہ یہ بحرم تھیک ہے لہذا اس کو چھوڑ دوتو یہ جمایت ہوگی وہ شخص حمائی اور حامی ہوگا ، دوسرا کہتا ہے اس کو معاف کر دویہ شفاعت ہے اوریہ آ دی شفیج وشفاعت ہے اور یہ آ دی شفیج وشفاعت ہے سیسرا کہتا ہے اس کو اس بار واپس کر دومعافی وے دو آئندہ یہ اس طرح نہیں کرے گا یہ سفارش ہے اور خود یہ آ دمی سفارش ہے آخرت میں صرف شفاعت ہوگی دنیا میں متینوں سفارش ہے اور خود یہ آ دمی سفارش ہے آخرت میں صرف شفاعت ہوگی دنیا میں متینوں کام ہوتے ہیں۔ (تقیدات بلی مطبوعات می 80 + 38 مطبوع نیسی کتب خانہ مجرات یا کتان) سیست می نشانی ہے کہ جائل لوگ اہل قلم بن گئے کسی بھی اہل لفت نے مشفوع کام معنی نظر بدوالا اور مجنون نہیں کیا سوائے الم نبر لفت مرتب کرنے والے مسلسفوع کام معنی نظر بدوالا اور مجنون نہیں کیا سوائے الم نبر لفت مرتب کرنے والے کے دلغت کسی قانون اور اصول کے تحت کسی وجداور دیلو و مناسبت کی بناء پر ترجمہ کرتی ہے کونکہ ذبان کی لغت اہل ذبان کی ان اصطلاحات اور محاروں سے بنتی

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي ( 690 ) كالمحال

ہے جوان میں استعال ہوتے ہیں میں نے بہت اہل عرب سے مشف وع کامعنی پوچھا تو انھوں نے صرف دو معنی ہی بتائے شفاعت کیا ہوا اور مشفعہ کیا ہوا پہلے معنی کا تعلق کی گ ذات ہے ہے کیونکہ اس سے مراد سفارش کرنا یا کی کی سفارش ہونا ہے جو سفارش کرے وہ (مرادی معنی کے اعتبار ہے ) شافع اور جس کی سفارش کرے وہ (مرادی معنی کے اعتبار ہے ) شافع اور جس کی سفارش کرے وہ (مرادی معنی کے اعتبار ہے ) مشف وع (الی ان قال) ہیدو معنی اس لئے کیے گئے ہیں کہ لفظ مشفوع یا شفع ہے شتق ہے یا شفع (یے عنی بفتح لئے کیے گئے ہیں کہ لفظ مشفوع یا شفع ہے شتق ہے یا شفع کے معنی جوڑا کرنا ، الشین او بضم المشین ) شفع کا معنی سفارش کرنا اور شفع کے معنی جوڑا کرنا ، قریب کرنا شفعہ نانا۔ (عقیدات علی مطبوعات میں 47 مطبوع نعی کتب فائہ کرات پاکستان) ان تمام عبارات سے شفاعت اور سفارش میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شفاعت کا معنی کیا ہے ، ترجمہ کیا کریں گلغوی اور مرادی معنی میں مناسبت وموافقت کیے ہوگ ؟

خیال رہے کہ چند چیزوں میں فرق ہے معنی ، مفہوم ، خلاصہ ، حاصل ترجمہ اور مطلب و مقصد ، اس پر مثال عرض کروں تا کہ بات واضح ہوجائے بال کے لغوی معنی ہیں میلا ن قبی ، دل کا جھکا و اکر میلا ن اللہ یہ کا جھکا و اکر میلا ن اللہ یہ کا جھکا و اکر میلا ن کا جھکا و اکر میلا ن کا جھکا و اور میلا ن ہوتا ہے اس طرح عمر کے معنی ہیں آبادی زندگی کے زمانہ کوعمر اس وجہ ہے کہا جا تا ہے کہ اس نوانہ میں روح جم کو آبادر کھتی ہے ، بستی کو بھی اس معنی میں عمر ان کہتے ہیں ، برزدل کا لغوی معنی اور ہے مراد اور کی جاتی ہے برز بکری بکرے کو فاری میں کہا جا تا ہے اس طرح برباد کا اغوی معنی اور ہے مراد کی اور ہے ہیں اور پراور یا وہوا کو کہا جا تا ہے ان ساری اسٹلہ ہے یہ باور کرانا مقصود ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمة نے نہ تو اللہ کو صفور کی بارگاہ میں سفارشی بنا نا ما نا نہ کا صاف نہ اسکے قائل ہیں ۔ انھوں نے اور ایکے ہونہار قابل فخر صاحبز ادے نے شفاعت اور سفارش میں فرق مانا ہے اور فرق ہے بھی ، باری تعالی اہل سنت کا حامی و ناصر ہو (آمین) فاعت ہو وا یا اولو الا بصاد

حضرت عليم الامت عليه الرحمة كانظريه ب كه جوآ دى نبى بإك مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا ول وكها ئے اس پراللہ تعالیٰ كی گرفت بھی ہوتی ہے اور خو درسول اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہِ کی بکڑ میں وہ آجا تا ہے ایسے آ دمی 
> خدا جس کو پکڑے جھڑا لیں محمہ محمہ کا پکڑا جھڑا کوئی نہیں سکتا (مَکَائِیُکُمُا)

بلا نمت ایک شعربھی ذکر کر دیاوہ شعراس طرح ہے۔

حفرت مولانا غلام رسول صاحب سعیدی نے مضمون کا انکار تو نہیں کیا البتہ آپ

نشعر کے سیح ہونے کا انکار کیا ہے اوراس طرح کے کلام پر غلوکا تھم لگایا اور شعر کی اور طرح

تاویل وتشریح کی حالا تکہ تکیم الامت علیہ الرحمہ کے ہاں وہ تشریح و تاویل ہے ہی انہیں کہ شعر غلو
پر بنی قرار دیا جائے میں پہلے حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی عبارات ذکر کرتا ہوں اس کے بعد
حضرت سعیدی صاحب کی تر دید شعر پر شتمل عبارت نقل کروں گا ملاحظہ کریں المہ یہ علموا
انسه میں یہ حادد اللّه و رسولمه فیان لمه نیار جھنم خالداً فیھا ذلک المنوزی
المعظیم کیاان کو فرنہیں کہ جو خلاف کر سے اللہ اور رسول کا تو اس خالوم ہوا کہ خدا اور اس کے مجوب کو

المعظیم کیاان کو فرنہیں کہ جو خلاف کر سے اللہ اور رسول کا تو اس خالوم ہوا کہ خدا اور اس کے مجوب کو

## ميات مكيم الامت الله المحالية المحالية

ناراض کرنے کا ایک ہی تھم، رب کو ناراض کیا تو کا فراگر محبوب کی مخالفت کی تو بھی کا فر۔

اگر باپ کو کوئی ایذ اء دے ، مال کوستا ہے ، تمام مخلوق کو ناراض کردے تو وہ گنا ہگار تو ہے گرکا فرنہیں لیکن اگر وہ بارگاہ رسالت کا مخالف ہے تو کا فرہے شیطان کو بحدہ کرنے کا تھم ہوا کیکن اس نے انکار کردیا ، فعدا کی تو حید اور اسکے بحدے ہے اس کو انکار نہ تھا بلکہ نور مصطفیٰ علیہ السلام کے حامل (اٹھانے والے) آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے انکار کیا ، ان کی عظمت کو سلیم نہ کیا ، تیجہ یہ ہوا کہ تمام عمر کی عبادات بے کار ہوگئیں ، اور لعنت کا طوق کلے میں پکڑ گیا یہ تو خالفت کا تھم تھا ، لیکن رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے کا وبال خدائے پاک کی ناراض سے خالفت کا تھم تھا ، لیکن رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے کا وبال خدائے پاک کی ناراض سے زیادہ ہے اس لئے کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب اگریہ لوگ کوئی بھی جرم کریں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں (ولو انھم اذ ظلمو ۱) اور آپ ان کی ہمارے ہاں سفارش کریں تو ہم ان بارگاہ میں آئیں کو جوب علیہ السلام کا راض ہو جا ئیں تو انکی حاضری ہے ان کا شفاعت فرمادینا ہے ، گمریہ تو بتاؤ کہ بحبوب علیہ السلام ناراض ہو جا ئیں تو انکو کون راضی کرے کوئی شفیع تو وہ ہیں کی نے کیا خوب کہا ہے۔

کون راضی کرے کیونکہ شفیع تو وہ ہیں کی نے کیا خوب کہا ہے۔

خدا جس کو کپڑے چھڑائے محمہ محمہ کا کپڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا(مَنْکِیْکِمْ)

لین کوئی خدا کی پکڑ میں آئے تو حضور علیہ اسلام کی شفاعت سے خدائے پاک
معاف کردیتا ہے مگر حضور علیہ السلام کی پکڑ میں آئے ہوئے کوکون چھڑائے؟ در مختار باب
المرتدین میں لکھاہے کہ جو شخص اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کا فرہاور واجب القتل ہے
مگر تو بہرے تو معافی ہے لیکن جو شخص بارگاہ رسالت میں گستاخی کرے وہ کا فرہا ور تو بہ کے
بعد بھی نا قابل معافی ہے تل کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلی بات حق اللہ تھی دوسری حق نبی ہے۔ اور
تو بہ سے حق اللہ معافی ہوتا ہے نہ کر حق عبد ، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا وی احکام میں حضور علیہ
السلام کی تو ہین کرنے والے کا سخت عذا ہے۔

مدارج النوة میں ہے کہ ایک مخص کا تب وحی تفاعالبًا اس کا نام عبداللہ بن الی سرح تفاء کچھ عرصہ بعد وہ مرتد ہو گیا اور حضور علیہ السلام پر الزام لگایا گیا کہ قر آن اپنی طرف سے

کے غصے سے خدا بچائے۔ آبین

(شان حبيب الرحمٰن من آيات القرآن بص111 ص112 ص113 مطبوعه مكتبه تا دربيلا مور)

اعتراض نمبر 🖜:

بعض مسلمان نبیوں ولیوں میں خدائی طاقتیں مانتے ہیں ان کاعقیدہ سیہ کہ

خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد

محمہ جو پکڑیں حپیڑا کوئی نہیں سکتا(مَالَیْکِیْمُ)

بيعقيده توبالكل مشركان بكاكهاس مين حضور عليه السلام كوخداس برها ديا كيابيه

عقیده اس آیت (لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم) کظاف هر والی)

جواب:

نعوذ بالله بيتو مسلمان پرصاف بهتان ہے اس شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ گناہ گار مسلمان اپنے گناہ ول سے رب کی پکڑ میں آجاؤے اسے حضور شفیع المذنبین شفاعت کرکے رب سے معانی دلو اکر چھڑا سکتے ہیں ، مسکہ شفاعت بالکل برحق ہے اس آیت میں رب کے مقابلہ کی نفی ہیں ہے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ، شفاعت کی نفی نہیں ہے۔

(تغیرنعیی ج6م 345 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات یا کستان)

اعتراض نمبر 🍅 :

### جواب:

یہ آیت تو سرکارعلیہ السلام کی اعلی شان کو بیان کررہی ہے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کو طعنوں سے ایڈ اء دیتے نے جس پر حضور علیہ السلام کو بھی قالمی کی بھی گردہ آیت سے پہلے بیہ ہے اللہ دین یالمیزون المعطوعین من المومنات فی الصدقات م

لین جولوگ صدقہ دینے والے حضرات کوعیب لگاتے ہیں تواس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بارگاہ نبوت کے مجرم ہیں انظے بارے بین فر مایا گیا کہ اے مجبوب انھوں نے آپ کو ایذاء دی اس کے ہم انظے تصور ہرگز نہ معاف کریں گے معلوم ہوا کہ جوم صطفیٰ کی بارگاہ کا مجرم ہوجائے اس کی کہیں اپیل بی نہیں اور اور اس کو کہیں پناہ بھی نہیں ملتی یہ بی اس آیت کے معنی ہیں بنائے جارہ ہوئی ہیں اپیل بی نہیں اور اور اس کو کہیں پناہ بھی نہیں ملتی یہ بی اس آیت کے معنی ہیں بنائے جارہ ہوئی ہیں اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اسکے متکر ہوگئے مجبوب کا حسن بے اختیار ہوتا ہے اور جا ہے والے کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے مجرم کو بھی معاف نہ کرے حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں آپ کی رحمت بے اختیار کی ہے کہ م کو کی کسی بی خطاء کرے مگر آپ کو کرم فرمانے میں ذراتا کا فہیں رب کی محبت سے کہ ان مجرموں کو بھی نہ بخشے کیونکہ وہ محبوب کے مجرم ہیں ان لوگوں کو نہ بخشنے میں حضور کا کھی نہ بخشے کیونکہ وہ محبوب کے مجرم ہیں ان لوگوں کو نہ بخشنے میں حضور کا کھی خرت وحصلہ افزائی ہے۔

خدا جس کو پکڑے جھڑائے محد محد کا پکڑا جھڑا کوفی جنہیں سکتا (مَثَلِیکِمْ)

یعنی جواللہ کی پکڑ میں آگیا حضور علیہ السلام اسکی شفاعت فرما کر رب ہے معافی دلوادیں گر جوشفیج المذہبین کی پکڑ میں آگیا اس کے لئے اب سفارش کون کرے؟ اس لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔

### والمحالي مسابد كالمحالي والمحالي والمحا

با خدا د بوانه باش و محمد ہوشیار

یعنی خدا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کر آسکتے ہیں گرمضطفیٰ متالیم کی بارگاہ میں ہوش سنجال کر حاضر ہونا یہاں تو آوازاو نجی کرنے پر بھی اعمال صبط ہوجائے ہیں لیعنی بزرگان دین جذب میں انا المحق تو کہہ گئے گر انا محمد کسی نے نہ کہا۔

اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں ا سارے انہی کا منہ تکتے ہیں

جن و ملک ان کے سلامی فخر ہے سب کو، ہے سب کو اٹکی غلامی

(سنظنت مصطفیٰ ص55ص55 مطبوعه ضیاءالقرآن پہلی کیشنز لا ہور)

ان عبارات سے علیم الامت علیہ الرحمۃ کا نظریہ ہی ٹابت ہوا اور شعر مذکور کی تشریح ہی حاصل ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہا ہیوں نے اعتراض کیا تھا جس کونقل کرنے کے بعد علیم مالامت علیہ الرحمۃ نے جواب بھی درج کردیا تھا ، اس شعر کی مثل یا بچھ بڑھ ایک دوشعر ذکر کرنا مناسب خیال کرتا ہوں تا کہ ان شعروں کے ساتھ ملا کرمطالعہ کرنے ، دھیان دینے سے آپ پر واضح ہوجائے کہ شعر سجح تھا تو تھمت وعلم کی دولت سے مالا مال فیض نبوی سے نوازے ہوجائے کہ شعر سجح تھا تو تھمت وعلم کی دولت سے مالا مال فیض نبوی سے نوازے ہوجائے کہ شعر سے استشہاد کیا تھا ، امام بوصر ہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم و واحكم بما شئت مدحافيه واحتكم

وانسب الى ذاته ماشئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم

> فساق السنبيين في خملق وفي خملق ولسم يسدانسوه فسى عملم ولا كسرم

وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر اور رشفا من الديم

### والمحالات الله الامت الله المالامت المالامت الله المالامت الما

مستوه عن شريك في محاسنه فجو هر الحسن فيه غير منقسم فان فضل رسول الله ليس له حل فيسعسرب عنسه نساطيق بسفسم

( قصيده برده شريف ص 10 ص 11 بمطبوعه تاج تمپني لا مور )

ان اشعار کا عاصل ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے انبیاء کو خدا کا فرزند کہہ گئے مسلمانوم مان کے قول ونظر ہے علاوہ جومرض ہے عظمت والی بات کہو حضور کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے ساری مخلوق ہے بشمول انبیاء کرام کے مرتبہ میں خوبصورتی میں اخلاق میں زیادہ ہیں ان کے محاس وفضائل میں کوئی شریک نہیں ہے سارے انبیاء آپ کی بارگاہ شریف کے ملتمس والتجائی ہیں آپ کے محاس کے سمندروں سے انھوں نے ایک لپ بھرایا ایک گھونٹ لیا حضور کی مدح میں جومرضی ہے کہوا ورسنو، جس قدر چا ہومرتبہ کی بلندی ان کی طرف منسوب کروان کے فضل وفضائل تو بے حدوصاب ہیں۔

حضرت حمان بن تابت رضى الله عنه صحابي بين فرمات بين -واجه مسل مسنك لهم تسرقط عيسى واكه مسلك لهم تسل السنساء

خىلىقت مبراء من كىل عيب كانك قدخلقىت كماتشآء

شعرکا عاصل ہے کہ حضور آ ہے جیسانہ کی والدہ نے جنم دیانہ میں نے دیکھا آ پ ہے جیب ہیں گویا جیسا آ ہے کی مرضی تھی و سے بنائے گئے ہیں۔

کیاان اشعار اور شاعروں پرغلویا خلاف ادب کرنے کا تھم لگایا جاسکتا ہے؟ ایک برزگ کو بذریعہ خواب بیندیدگی کا پروانہ ملا دوسر ہے بزرگ صحابی ہیں ،ان کو دعائے رسول اور جر بلی تائید حاصل ہے۔ اب حضرت مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت ملاحظہ ہولکھتے ہیں' رسول اللہ کی شان بیان کرنے اور آپ کی نعت میں بیاد بلمح ظر بہنا جا ہے کہ آپ ہولکھتے ہیں' رسول اللہ کی شان بیان کرنے اور آپ کی نعت میں بیاد بلمح ظر بہنا جا ہے کہ آپ

### والمحالية المتربية المحالية ال

کواللہ کے برابر بیان کیا جائے نہ آپ کواللہ تعالیٰ سے بڑھایا جائے مثلاً یوں نہ کہا جائے کہ خدا کا ذکر مثلہ جائے گا اور مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا یا خدا کی دی ہوئی آئے میں اتن روشنی نہی جننی مصطفیٰ کی دی ہوئی آئے میں روشنی تھی اس طرح بیشعر بھی غلط ہے۔

خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد محمد کا پکڑا جھڑا کوئی نہیں سکتا (مَنْکِیْکِمْ)

(السی ان قال) رسول الله کُنگاهٔ الله کُنگوق بین اوراس کے بندے ہیں خدا ہیں نہ خدا ہے بڑھ کر ہیں۔ (شرح مسلم ج1 ص 442 ، مطبوعہ فرید بک مثال لا ہور)

اس عبارت پر کیا تبھرہ کروں؟ صرف یہی کہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ بیشعرا تنا مبالغہ وسیج المعنی اور مبالغہ آمیز نہیں جتنے تصیدہ بردہ شریف کے ہیں اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ہے ان پر رضائے رسول متحقق ہے تو اس پر بھی ہونی چاہیے کیونکہ علت ایک ہوتو معلول بھی ایک ہی ہوگا ، اللہ تعالی ہم اهل سنت کا عامی و ناصر ومہر بان وحفیظ ہو۔ (آمین)

کی اوراعتراضات واختلاف بھی ہیں گراختسار کی خاطران کی طرف صرف اشارہ کردیتا ہوں ملاحظہ فرماہیے۔

سعیدی صاحب، لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے نو9عیب بیان کے گئے ہیں صدر الا فاصل اور مفتی احمد بار خان نے دس 10 لکھے پیر کرم شاہ صاحب نے بھی دس 10 لکھے ہیں ۔ (تصلہ از تنمیر تبیان الفرآن ن 12 م 185 مطبوعہ فرید بک شال)

اس کا جواب ہیہ ہے کہ انھوں نے اگر بینا لکھا ہے تو آپ نے خود بھی دس 10 کا قول کیا ہے حوالہ ملاحظہ ہو۔ (تنبیر تبیان القرآن ج12 م 1033 مطبوعہ فرید بک سٹال)

د ومبراحوال ملاحظه مو: (شرح مسلم ج1 ص823 مطبوعه فريد بك مثال لا بهور )

سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ کیادین اسلام قبول کرنے میں جرکانہ ہونامشروعیت جہاد کے خلاف ہاس اشکال پر کسی تفسیر نے مزے دارنہ لکھاد فع وقتی کی بات کوٹالنے کی کوشش کی اور فرار کی راہ اپنائی (محصلہ از تفسیر تبیان القرآن ج 1 ص 982) اس کا جواب رہے کہ تفسیر نعیمی جے کہ تفسیر نعیمی جو اس میں اس موال پر بحث تفسیر نعیمی جو میں الاین کے تحت بہت جامع مانع انداز میں اس موال پر بحث

موجود ہے نیز جہال بھی جہاد پر مشمل احکام وآیات ہیں وہال تفیر نعیمی نے جامع مانع بحث کی۔
موجود ہے نیز جہال بھی جہاد پر مشمل احکام وآیات ہیں وہال تفیر نعیمی نے جامع مانع بحث کی۔
سعیدی صاحب لکھتے ہیں مفتی احمد یار وغیرہ نے حضور علیہ السلام کے دعائے ضرر
کرنے کو بددعا لکھا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تو اسوہ حسنہ ہے کوئی فعل بدنہیں
سارے حسین ہیں آئی وعائے ضرر کو بددعا کہنا اس آیت کے خلاف اور حلاوت ایمان کے منافی ہے۔ (صلہ انتہان القرآن ج من 357)

اس کا جواب بیہ ہے انھوں نے محاورہ کا استعمال کیا ہے نہ کہ حضور علیہ السلام کے فعل کو بدکہا یا بدسمجھا یا بدلکھا ، دعائے ضررلکھ رتا ویل کرنے سے عرف اورمحاورہ کا استعال کرنا ان کو مناسب محسوس ہوا لہٰذاانھول نے لکھ دیا عرف بھی اعظم دلائل شرعیہ سے ہے اگر تھیم الامت عليه الرحمة حضور عليه السلام كے سی تعل كو بد كہتے يا بد بجھتے يا بد لکھتے تو نعوذ باللہ ان كا ايمان؟ نیزیه بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے بھی تو محاورے کا استعمال کیا مثلاً آپ نے كئى جگە يول لكھا ہے كەلللەنے تىتىم كھائى ،اللەتىم كھا تا ہے حالا نكہ وہ كھانے بينے اورا تھانے سے بإك بخدا خودفرما تابوه ويطعم ولايطعم توجيئ واده كااورعرف كااستعال آپكو مناسب محسوس ہوا آ ہے اختیار کرلیا اس طرح ان کے بازے میں بھی تا ویل و تحقیق تصور ہوگی نیز آپ کااسلوب میہ ہے کہ جب کسی سورت یا کتاب کا اختیام ہوتا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ اگر میضمون و تحقیق درست ہے کہ اللہ کی تو قبق سے ہے اور اگر درست نہیں تو میدمطالعہ کی کی سے ہاللداوراس کارسول اس سے بری ہیں کہ آپ کو بدیات اوراسلوب بہتر محسوس ہواللہذا آپ نے اپنالیا ہوالہذا آب نے اپنالیا مگر کی لوگوں نے اس پر اعتراض اور تشویش ظاہر کی ہے کہ بری ہونے کامعنی ہے آزاد کرنا جیسے کہتے ہیں مجرم بری سوگیا تو بات گھوم پھر کروہاں ہی آئے گی کہ محاورات اور اصطلاحات میں وسعت اور گنجائش ہوتی ہے بددعا معروف ہے اور دعائے ضرر رنسبتاغير معروف لبذاعوام كوسمجهان كياك استعال كأثن نه كه حضور عليه السلام كعل كو بدكينے كے لئے ۔خيال دے كہ عليم الامت عليہ الرحمة نے تقريباً ہرمقام براس طرح لكھا يا فرمايا ہے كہاللہ تشم فرمات ہے اللہ نے تشم ارشا وفر مائى ،اللہ نے تشم يا دفر مائى وغيرہ وغيرہ -فتم کھانے اور شم اٹھانے سے بیاسلوب کہیں بہتر ہے کہ کہا جائے شم ارشاد فرمائی یا

## المسات من المسابقة ا

خیال رہے کہ بد دعا ہیں دو کلے ہیں بداور دعا، بداصلاً ہندی زبان کا کلمہ ہے اور اردو
ہیں جی مستعمل ہے اس کا لغوی معنی ہے وہ پھوڑا جوشر مناک مقام پر نگلتا ہے اور ہندوسا ہوکار
لفظ بدکوذ مہ کے معنی ہیں جی استعال کرتے ہیں دعا عربی زبان کا لفظ ہے دع اید عو دعو ق
افظ بدکوذ مہ کمعنی ہیں مستعمل ہے اردو زبان ہیں بددعا ہم ادہوتی ہے براع ہتا، کسی کے ق
میں برائی اور نقصان کی دعا کرنا، خواہش کرنا کہ بیتاہ و بربادہ وجائے صفت کے طور پر استعال
بھی ثابت ہے لینی بدموصوف بنالیں اور دعا کو اسکی صفت قرار دیں مطلب یہ ہوکہ ایک دعا جو
بری ہے مضاف مضاف الیہ (مرکب اضافی) کے طور پر بھی ترکیب ہوسکتی ہے دعائے بدلیمی
بری ہے مضاف مین انہ اور عرب اضافی کی چاہت وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ عرض یہ کرتا چاہتا ہوں کہ محادرات
بدی کی دعا، برائی کی خواہش، نقصان کی چاہت وغیرہ وغیرہ وغیرہ عرض یہ کرتا چاہتا ہوں کہ محادرات
قوم میں اور عرف میں گنجائش ہوتی ہے اگر کوئی ان کا استعال کر ہے تو عن اور اصطلاحاً مفہوم کی
بناء پر کرے گانہ کہ لغوی معنی کی وجہ ہے، جسے سر پرست کا لفظ حقیق معنی میں استعال کرنا غلط ہے
کونکہ معنی بنتا ہے سرکی ہوجا کرنے والا جیسے جادہ پرست، بت پرست، حق پرست، مطلب
کیونکہ معنی بنتا ہے سرکی ہوجا کرنے والا جیسے جادہ پرست، برست، حق پرست، معال بیا میں موجوداور روا ہی معنی اور ہے مراداور کی جاتی ہیں۔

(فیروز اللغات مج امنائی 116 مطبوع فرید پک ڈپو پرائیوٹ جائع مبجد دیلی فلورہ بحث سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکیم الامت علیہ الرحمة نے دعائے ضرر کو بدرعا کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ تو او پر والے مضمون سے معلوم ہوگئ کہ محاورت قوم میں موجود محنجائش کو اپنایا دوسری وجہ بیہ ہے کہ علم معانی اور دیگر علوم میں وہ ماہر وہ بحر تھے لہذا انھوں نے مرکب اضافی والی ترکیب کا خیال فر مایا ، لحاظ کیا حاصل یہ کہ حکیم الامت نے بی پاک تکافی کے افعال واعمال کونہ بدکہا ، نہ بدلکھا ، نہ بدسمجھا تھیم الامت علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اسرار الاحکام بانوار القرآن میں فرماتے ہیں کہ۔

تى كى ہر چيز كى تو بين كرنا كفر بيصرف تبليغى امور كا الكار بى كفرنيس كيونكدرب نے اللہ الكار بى كفرنيس كيونكدرب نے الن كى بطور عبد كے تعريف فرمائى سعم المعبد ٥ اور ظاہر ہے بندہ ہروصف كے

والمالية المالية المال

ساتھ بندہ ہوتا ہے جب رت نے انھیں اچھا کہا تو ان کے ہر ہروصف کی تعریف ہوگئی، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، بولنا، سننا دغیرہ ہروصف قابل تعریف ہوا جس جس وصف کی رب تعریف کرے اس اس وصف کی تو بین کرنے ہے رب کو جھٹلا نالازم آئے گا اور شیطان کی تقدیق کرنالازم آئے گا جو کہ منشائے عقل وشرع کے خلاف میں مدیدہ معلی نیالیا تھیں است کا جو کہ منشائے عقل وشرع کے خلاف

\_ \_\_ \_ (مصلد امرارالا حكام ص350 مطبوعه ضياء القرآن لا بور)

علیم الامت علیہ الرحمہ افعال نبی کا مرتبہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اس لئے جوتے مبارک پہن کرنماز شروع فرمائی تھی کہ پتہ چلے کہ قدر بمعنی نجاست نہیں بمعنی تھوک یا اس قسم کی کوئی گاڑھی شک ہے اگر نجاست ہوتی تو نعلین شریف پہن کرنماز پڑھنا فاسد ہوتا کیونکہ طہارت نماز کے لیے لازم ہے۔

رب العالمین نے بھی اولائی منع نہ فر مایا بلکہ نماز کا بچھ حصہ ادا ہونے کے بعد وی نازل فر مائی تعلیم ہیں ہوئی کم مجبوب تمہارا منشاء پورا ہو چکالوگ مسئلہ جان گئے اب ہم نہیں جا ہے کا ترا ہو چکالوگ مسئلہ جان گئے اب ہم نہیں جا ہے کہ تھوک تمہارے یا جوتوں پر بدستورلگائی رہے ملی فتوی دے بچکے ہوا ب تقوی کر مواور نعلین شریف اتاردو۔ (درس القرآن ص 491، مطبوعہ ضیاء القرآن)

علیم الامت علیه الرحمه نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ حضور علیه السلام کا اوب رکن ، ایمان ہے رب فرما تاہے۔

- وتعزر وه وتوقروه
- يايها الذين امنو لا ترفعوا اصو اتكم
  - 🗃 لاتقد موابين يدى الله ورسو له
  - 🕜 🛚 لا تد خلوا بيوت النبي الاان يؤذن
    - الاتجعلوا دعاء الرسول
  - 🕤 ختى يحكموك في ما شجر بينهم
    - اذ قضى الله ورسوله
      - 🐼 وعزروه و تصروه

- و امنتم برسلی
- استجیبو الله و للرسول اذا دعا کم
   اور حضورعلیه السلام کی گتاخی کفر ہے رب فرما تا ہے۔
  - 🛈 لاتقولوا راعنا
  - ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون
    - 🗃 لاتعتذروا قدكفرتم
      - 🕜 🛚 يوذون رسول الله
    - ان الذين يوذون الله ورسوله
      - فاخرج منها فانك رجيم.

(فهرست القرآن على نورالعرفان بص910 ص909 مطبوعه تعيمي كتب خانه)

سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک لیس لک من الامو مشیء (آلایہ)

گرتفیرال طرح کرنا سی خبیں ہے کہ حضور علیہ السلام ظالموں اور کا فروں کے ہلاک ہونے ک

دُعاکر رہے ہے تھے تو اللہ نے ان کواس ہے روک دیا کہ بید عاکر نا آپ کے شایان شان نہیں ہے

یہ تفییر سی جم میں طرح کیوں کہ احادیث سیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کا فروں

اور ظالموں کے حق میں لعنت بھی کی اور دعائے ضرر بھی کی۔ (مصلہ از جیان التر آن 25 می 359 میں جن

اور ظالموں کے حق میں لعنت بھی کی اور دعائے ضرر بھی کی۔ (مصلہ از جیان التر آن 25 می 935 میں جن

میں علیم الامت علیہ الرحمۃ کی عبارت بھی شامل ہے)

میں علیم الامت علیہ الرحمۃ کی عبارت بھی شامل ہے)

آب تفسير تعيمي كي تحقيق ملاحظة فرماي،

عیم الامت علیه الرحمة تفیر تعیم 500 و 500 پر لکھتے ہیں کہ مساعت دی تست عجلون بر (الانعام) نیا جملہ ہے جس میں ان کے مطالبوں کا جواب ہے پہلاما نافیہ ہے دوسرام موصولہ اس موصولہ ما سے یا تو ان کا منہ ما نگاعذاب مراد ہے یا ان کے مطلوبہ مجزات جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا، خیال رہے کہ یہاں ان عذا بوت سے حضور کا ایک افر مایا ہونے کی اور مستقل قضہ ہونے کی نفی ہے کہ رب نے عذاب آنے کا جووقت مقرر فر مایا

والمحالية الامتالية المحالية ا ہے حضورات آمے یا پیچھے کر دیں رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ،اس کا بیمطلب نہیں کہ حضور کی دعاہے عذاب آنہیں سکتا حضرات انبیاء سیف زبان ہوتے ہیں جوان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب تعالی وہ ہی کردیتا ہے دیکھونوح علیہ السلام نے دعا کی دب لاتذر علم الارض من السكسافس ين دياراه كه خدايارو سئة زمين يركرنى كافرند جيورُ ايسابى بواكه سار سكافر غرق کردیے گئے،ان کی توم نے بھی ان سے ہی عذاب مانگا تھافساتسنا بما تعدنا ٥ (الابه) آپ نے دولفظوں میں دعائے بدفرمائی سارے ہی ڈوب سے دیکھوموی علیدالسلام نے فرعونيول كوچند بددعا ئين دين جن مين سے ايك يقي فسلا يـؤمـنوا حتى يروا العذاب الاليم وكهريلوك ايمان بغيرعذاب الميم ويكض كندلا كيس ايهاى موافرعون وست وقت بولاامنت بهبنو اسوائيل اورغرق كرديا كياء حضرت كليم الشعليه السلام في سامرى سيفرمايا ان لك فى السحيورة تقول المساس كرتووبال جائكًا جو تحقِّے بچوسة كاوه بھى بيار ہو جائے گااورخودتو بھی ،اس لئے تو کہتا پھرے گا کہ لامساس مجھےمت چھونا مجھے مت چھونا ایسا بى بوا، حضرت يوسف عليه السلام في ايك قيدى كوفر مايا كه قسطسى الامسر اللذى فيسه تستفیان تم سیچ ہو یا جھوٹے جومیں نے کہدیابس وہی فیصلہ ہوگیا،حضور علیدالسلام کی بارگاہ جمیں ایک مخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کردیا آپ نے اس کودائیں سے کھانے کا تحکم فرمایااس نے ٹال مٹول کی کہ میراہاتھ خراب ہے منہ تک نہیں آتا آپ نے فرمایا کے ۔۔۔۔ن كسذالك كراب تك تواته منهتك أتاتهااب ندآئ كاتوابياى موامرت مركيا مكرباته منه تک نہ آیا ، ایک مخص نے حضور کی نقل کی نظر اہو کرناک پکڑی اور آپ کے پیچھے پیچھے آتار ہا حضورنے اس کوفر مایا تھ سے خدالمك تواس كى جسامت بى اس طرح ہوگئى ،حضور عليه السلام ير نماز کی حالت میں جن لوگوں نے اوجھڑی نما گندگی بھینکی تھی آب نے ان پر بدد عاکی تمام کے تمام جنگ بدر میں ذکیل ہو کرمر گئے ، ایسے پینکڑوں واقعات ہیں ہاں حضور نے اپنے ذاتی وشمنوں کے لئے بھی بدوعانہ فرمائی دینی وشمن کے لیے فرماتے تھے،حضور فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے وہ بھی ہیں جورب برشم کھالیں تو وہ اٹکی شم پوری کردیتا ہے فرماتے ہیں میں نے ابی طالب کو دوزخ کے سخت طبقہ سے نکال کر ملکے طبقہ میں کردیا وغیرہ وغیرہ لہذا آیت

ما توروس المان الم

(ماعندی الخ) کاوبی مطلب ہے جوہم نے عرض کر دیا پیر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ میر کے پاس تو رحمت ہی رحمت ہے جھے سے رحمت مانگو میر سے دامن میں آؤ دیکھوتم پر رب کی رحمت کے در داز سے کھلتے ہیں یائمیں رب فرما تا ہے و لسو انہم افسلموا ۔۔۔۔(الایت) جوکوئی بھی آ دم کے در خت میں بول کے کانٹے تلاش کرے وہ احمق ہے اور جو کانٹے نہ ملنے پر بیہ کہ کہ آم کے در خت کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ نرا پاگل ہے ارب آم کے پاس پھل ہیں کہ آم کے در خت کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ نرا پاگل ہے ارب آم کے پاس پھل ہیں کانٹے نہیں سارے قرآن میں ایک بھی الی آیت نہیں جس میں یہ ہوکہ کی نے حضور سے رحمت مانگ مرحضور نے نہ دی کوئی حدیث بھی الی آبین جس میں یہ ہوکہ کی الے ممائل مرحمت میں بیاس تو نہیں ہے ادر ان میں ایک تو بیشان ہے کہ جس نے جو مانگا عطافر مایا حضرت در بیعہ میں اللہ عند نے جنت مانگی دے دی ایک تو بیشان ہے کہ جس نے جو مانگا عطافر مایا حضرت در بیعہ رضی اللہ عنہ نے جنت مانگی دے دی ایک صحابی نے آئکھیں طلب کی سے عنایت فرمادیں۔

(تغیرنعی ج7ص 503ص 504 جس 505 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات)

تفیر نعیمی م 507 پر لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ اس آیت میں نہ تو بیار شاد ہوا کہ آ پ کی دعا سے ان پر عذا ب نہیں آسکا آپ ہے بس ومجور ہیں نہ بیار شاد ہے کہ آپ پھے کہ ہی نہیں سکتے چاہیں بھی تو عذا ب نہیں لا سکتے اگر اس آیت کا یہ ہی مقصد ہوتو یہ آیت کفار کی تائید ہو جائے گی وہ بھی حضور کومجور ومعذور اور بے بس وعاجز کہتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ اگرتم میں پھے ہے تو عذا ب لاؤ آیت بھی یہ کہے کہ آپ بے بس ومجور ہیں پچھ کر ہی نہیں سکتے لازم آئے گاجو کفار نے کہاوہ آیت نے مان لیا آیت میں آگی، و ہو معجال۔

(مصله ازتغیرنیسی 70م 507 ص 508)

تفيرتعيى ص509 ميں لکھتے ہیں كہ۔

يهلا أعتراض:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور بندہ مجبور ہیں ان کوکوئی اختیار نہیں دیکھوکفار نے حضور سے عذاب مانگانو فر مایا محیاء سندی ما تست عبد لون ٥ پھرتم لوگ حضور کوجی رکوں مانے ہو جب حضور کفار پر عذاب نہیں لاسکتے تو مسلمانوں پر رحمت بھی نہیں لاسکتے نہ تو حضور کی بدرعا قبول ہے نہ دعا (ومانی) ہے آ ہے پڑھ کرموجودہ ومانی بہت محتا خیاں کرتے ہیں۔

اس اعتراض کے دوجواب ہیں ایک ہے کہ پھرتو اللہ کے پاس سے بھی عذاب ختم ہو چکااب وہ بھی عذاب ہیں کے دوجواب ہیں ایک ہے کہ پھرتو اللہ کے باس سے بھی عذاب ما نگا تھا اور کہا تھا اللہ مان کان ھندا ھوا الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السمآء ٥ گر جواب آیاما کان اللہ لیعذبھم وانت فیھم ٥ اللہ ان کواے ہیارے آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہ دے گا، یہ دعا کفار نے بیت اللہ شریف میں کی تھی ، بولو کیا رب کو بھی مجور مانو گے؟ نیز قرآن مجید میں ہے کہ ویستعجلونك بالعذاب ولو لا اجل مسمی ٥ یعنی کافر آپ سے عذاب ما گئے میں جلدی کررہے اگراس کا وقت مقرر نہ ہوگیا ہوتا تو وہ جلدی نازل ہوجاتا، اب بتاؤ کہ اللہ وقت مقرر ہوگیا ہوتا تو وہ جلدی نازل ہوجاتا، اب بتاؤ کہ اللہ وقت مقرر ہوگیا ہوتا تو وہ جلدی نازل ہوجاتا، اب بتاؤ کہ اللہ وقت مقرر ہو ہے اگراس کا وقت مقرر نہ ہوگیا ہوتا تو وہ جلدی نازل ہوجاتا، اب بتاؤ کہ اللہ وقت مقرر ہو سے پہلے عذاب نازل کرنے پرقادر نہیں؟

تحقیقی جواب بیہ کے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے آسانی عذاب بند ہو جانا حضور کے رحمت عالم ہونے کی دلیل ہے نہ کہ مجبوری کا شوت للبذابی آیت تو حضور کی نعت ہے ما عندی کے معنی ابھی ہم نے عرض کردیے ہیں کہ میرے پاس عذاب تو نہیں ہاں رحمت ہے کوئی ایک مثال دکھاؤ کہ حضور نے کسی کے لئے رحمت ما تکی ہووہ قبول نہ ہوئی ہوکوئی مثال نہ ہوئی ایک صدھا مثالیں ہیں کہ حضور انور تائیز پانے جس کو جو دعادے دی وہ قبول ہوگئی بلکہ جو پچھ دے دیا اسے لل کر رہا حضرت طلحہ رضی اللہ عند کو مال واولا دہیں برکت کی دعا دی تو ان کا گھر دولت والا سے بھر گیا ،حضرت عثمان کو جنت دے دی فرمایا عثمان نے بچھ سے کوثر مربادا میں مرداری دے دی ان کی والدہ کوجنتی عورتوں کا خرید لیا امام حسین کوجنتی جوانوں کی سرداری دے دی ان کی والدہ کوجنتی عورتوں کا سردار بنادیا رضی اللہ عنین ہم نے عرض کیا ہے۔

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جوجس کو جاہیں دے ڈالیں وی خلد جناب رہیعہ کو ، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے حضور کی دین تو کعبہ سے پوچھو کہوہ حضور کے ہاتھوں پاک ہواحضور کی نگاہ ورضاء سے اسلام قبلہ بنا۔

# ووسرااعتراض:

قرآن مجیدے ثابت ہے کہ حضور نے بعض کفار کو بددعا کیں دیں وہ قبول نہ ہو کیں بلکہ فرمایا گیا کہ لیسس لک من الامر شئی او یتوب علیهم او یعذبهم ٥ آپ کو بددعا کا کوئی حق نہیں اللہ تعالی ان کوخواہ عذاب دے یا توبہ کی تو فیق (وہائی)

جواب:

اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی اور دوسر انتحقیقی ، الزامی جواب بید کے گرخضور علیہ السلام کو کفار پر بدد عاکر نے کا حق نہیں تو حضرت نوح ، حضرت شعیب ، حضرت صالح اور حضرت موی علے نبینا علیم السلام کو بیحق کیوں حاصل تھا انھوں نے کفار پر بدد عاکیں کیں اور وہ تو ہیں ہلاک ہو کیں آج ہم کو بھی بدد عاکر نے کا حق ہے بلکہ قنوت نازلہ پڑھیں تو گناہ نہیں یخقیقی جواب بیہ ہے کہ تہماری پیش کردہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اے مجبوب پڑھیں تو گناہ نہیں یخقیقی جواب بیہ ہے کہ تہماری پیش کردہ آیت کا مطلب بیہ کہ اے مجبوب وہ حضرات جلال والے نبی تھے آئی دعائے غضب سے وہ قو میں ہلاک کردی گئیں تم تو بنانے والے ہو، رحمت والے رسول ہو۔ وہاں حضور کی رحمت کا ظہور ہے رب کا مقصد بیتھا کہ وہ مجر مین بجائے ہلاک ہونے کے حضور انور کے قدموں میں گریں ، مسلمان ہو کردین کی خدمت کا فریف ہرانجام دیں ، کا فروں کو ہلاک کرنے سے ان کومسلمان کردینا بہتر کردین کی خدمت کا فریف ہرانجام دیں ، کا فروں کو ہلاک کرنے سے ان کومسلمان کردینا بہتر

(تفیرنعیی ج ص 510 ص 511 م 512 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان) ان ساری عبارات کو بغور ملاحظه کریں اور انکی روشنی میں تفییر تبیان المقرآن ج 20 ص 359 کاریا قتباس پڑھیں کہ

" مفتى احمد بإرخان تعيى متوفى 1391 ه لكهي بير \_

(الیسس لك من الامو مشنی) (آلابه) میں اس آیت كابی مطلب نیں كدا محبوب تهمیں ان كفار پر بددعا كرنے كا افتيار ياحق نہيں ، ورنه گزشته انبياء كرام كفار پر بددعا كركے افعیں ہلاك نه كراتے بلكه مطلب ہے كہ بيہ بددعا آپ كی شان کے لائق نہیں كيونكه

### والمحالي ميات مكيم الامت الله كالمحالي و 706 كالمحالي الامت الله المحالية ا

أب رحمة للعالمين بي - (نورالعرفان م 104 مطبوعه دارالكتب الاسلامية جرات)

اس عبارت پر سعیدی صاحب نے یوں تھرہ کیا ہے کہ ہمار بنز دیک اس آیت کی ہے تھیں ہے جہار بہت مشہور ہیں بین سے خون ہیں اور بہت مشہور ہیں ایکن ان کی یہ تفسیر پیند بدہ اور مختار نہیں ہے (الح ان قال) ہے تفسیر کی ہوسکتی ہے جب کہ آپ نے بعض کا فروں پر لعنت کی اور انکے لیے دعاء ضرر کرمائی ہے۔ (تغیر تبیان القرآن 25 م 360 م 359 م الحک کے اللہ کا کہ کہ اللہ کے دعاء ضرر کیا گئی ہے۔ (تغیر تبیان القرآن 25 م 360 م 359 ملفا)

سعيدى صاحب لكصة بين كها كربية تل يعنى دعا كرنالائق اوراجهانه بوتا تؤرب تعالى روز اول سے ہی منع کردیتا ایک مہینہ تک دعائے ضرر کرنے کی اجازت کیوں دی گئی (مصلہ از تبیان القرآن ¿2 ص 359) جواباً عرض سیہ ہے کہ اس میں کئی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں تب اجاز ت اورمهلت دی گئی صاف معلوم ہور ہاہے کہ ریتا مقصودتھی کہا ہے نبی ان کے حق میں آپ بددعا كركت ميں بيتمهاراحق ہے اپناحق استعال كرنے كا آپ كواختيار ہے ، اس كى نظيروہ صدیث یاک ہے جس میں میں میر مردر ہے کہ چھنماز ادا ہونے کے بعد باری تعالی نے وحی تازل فرمائی کہ پیارے آپ کے علین شریف میں قذر کی ہوئی ہے، یہاں بھی ابتداء مازے ندوکا گیا بلکہ پچھ حصہ اوا کرنے کے بعد روکا گیا جس میں پی حکمت تھی کہ پیارے عملی فتویٰ تو دے چکے ہیں اب تقوی پر عامل ہوجا ئیں ،ای طرح بیہ بات تھی بطور تائید اور نظیر کے ہو سکتی ہے کہ جب قبلهشريف كى تبديلى كاحكم نازل مواتو سركار عليه السلام نمازكى ليجهد كعتيس ادا فرما يجك يتص پھرآپ نے چہرہ مبارک قبلہ ٹانی لیعنی کعبہ شریف کی طرف فر مالیا تھا ان ساری باتوں ہے ہے، سمجھآتا ہے کہ پچھ نہ پچھ حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے تب اجازت اور مہلت دی جاتی ہے اگرابتدء بی سےممانعت ہوتو وہ مصلحت وحکمت ظاہر نہ ہوگی جیسے حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا پر الزام بتكنے والے واقعہ كے وفت حكمت اور مصلحت كوظا ہر كرنے كى غاطر سركار عليه السلام تيجھ وفتت خاموش رہے پھرسورۃ نور نازل ہوئی اورسیدہ عائشہرضی اللہ عنہا کی شان و تقذیس کی تحكمت ومصلحت واضح بوكئ - بارى تعالى عكيم باورحضور عليدالسلام بهى اسكى عطاسة حكمت والے ہیں تھیم کا کوئی فعل وقول تھست سے خالی نہیں ہوتا حاصل ہے ہے کہ اگر ابتداء ہے ہی

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي والمحالية المحالية ا

ممانعت بددعا فرمادی جاتی تو یه مسئله واضح نه ہوسکتا که سابقه انبیاء کرام کی طرح آیا حضورعلیه ممانعت بددعا فرمادی جاتی ہوجائے ،ابو جہل وغیرہ کے تق میں جوفرما کیں ویبا ہی ہوجائے ،ابو جہل وغیرہ کے تق میں بہانے کرنے والے خض کو گئی حکدالمك فرما کیں نیم ان کر بدر میں وہ ذلت سے مریں، بہانے کرنے والے خض کو گئی کذالمك فرما کیں بقل کرنے والے کو بددعادیں وغیرہ وغیرہ تو کیاان امور کاحضور علیہ السلام کو حق حاصل ہے یا نہیں تو اس مہلت اور اجازت سے معلوم و واضح ہوگیا کہ تق تھا اور آپ نے استعال بھی فرمایا ، حق پورا کرنے اور استعال فرمانے کے بعد باری تعالی کی مرضی بیہوئی کہ بیارے وہ رحمۃ للعالمین شفیج المذبین نہ تھے آپ ہیں آپ جلائی نہیں جمالی ہیں وہ جلائی شے بیارے وہ وہ وہ کا گئیں کہا وہ جود وہ پیکش کے بیارے وہ اللہ میں اوجود پیکش کے خدا المعفو آپ معافی وی بدعانہ کی ہڑا کیوں میں دندان مبارک شہیدہ وئے ،خود کی کڑیاں جم میں جانے کے آپ نے معافی وی بدعانہ کی ہڑا کیوں میں دندان مبارک شہیدہ وئے ،خود کی کڑیاں جم میں گراگیں گرا ہے نے معافی وی بدوعانہ کی مائی ان کے حق میں ضرر نہ چا بلکہ ان کے بارے میں فر مایا کہ مولا ان کو ہدایت و می کیوں نمازیں معاف فرمادیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

بيرارا كهرب كارضاء كتحت بواتها جيما كهوما تشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين اورولسوف يعطيك ربك فترضى كظابر موما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى اور ان اتبع الا ما يوحى الى قل هل يستوى الاعمى والبصير مع الاسر

حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ کی تحقیق اور نظریہ ہے کہ حضور فائیر آئی نور ہیں اور بشریت آپ کا لباس وغلاف ہے آپی حقیقت نہیں آپ نے ایک رسالہ بھی ای عنوان پر لکھا ہے اس رسالہ سے بچھ عبارات نقل کروں تاکہ ان کے نظر یے کی وضاحت و تفصیل سامنے آ ہے آپ فرماتے ہیں کہ نور کے لغوی معنی روشی ، چک اجالا ، و مک ، بھی اس کو بھی نور کہدویا جا تا ہے بکل ، جس سے وہ روشی ، چک د مک ، اور اجالا ظاہر ہو اس معنی میں سورج کو نور کہا جا تا ہے بکل ، لائین اور چراغ وغیرہ کو بھی نور اور روشی اس وجہ سے کہتے ہیں لیعنی سبب بول کر مسیب مرادلیا جا تا ہے نور دوشم کا ہوتا ہے نور دسی اور نور عقلی حسی وہ جوآ تھوں سے دیکھنے میں آ نے جیسے دھوپ اور جا تا ہے نور دوشم کا ہوتا ہے نور دسی اور نور عقلی حسی وہ جوآ تھوں سے دیکھنے میں آ نے جیسے دھوپ اور جا تا ہے نور دوشم کا ہوتا ہے نور دسی اور نور عقلی حسی وہ جوآ تھوں سے دیکھنے میں آ نے جیسے دھوپ اور

و المحلى معلى المعتابية المعتابية المحلى ال

- الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور ٥
  - وانزلنا اليكم نور ا مبيناه
  - مثل نوره كمشكوة فيها مصباح ٥
- اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا نورا یمشی به فی الناس ٥
  - افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نورمن ربه O
    - 🕥 ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا ٥
    - وانزلنا التوراة فيه هدى ونور ٥

ان آیات مبارکه میں مدایت ، قرآن باری تعالی یا اسکے صبیب علیہ السلام کی ذات برِنور کالفظ بولا گیااوران کونور قرار دیا گیا۔

امام شافعی علید الرحمة فرماتے ہیں۔

فسان العبلم نور من اله وان السنسور لايبعبط عبى لبعساص

نور کی تعریف بیہ وئی کہ نور وہ ہے جوخود ظاہر ہودوسروں کو ظاہر کردے لینی ظاہر
بالذات اور مسطھ و للغیو ، بیظاہر ہونا اور ظاہر کرنا دوطرح کا ہے حی اور عقلی ، چا ندسورج بجل

گیس وغیرہ حی طور پر ظاہر اور مظہر ہیں ، ہدایت قرآن ، اسلام اور فرشتے وغیرہ عقلی طور پرخود
ظاہر ہیں دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں ، باری تعالی حقیقة از لی ابدی ذاتی نور ہے کہ خود ظاہر ہے
جے اس نے ظاہر فر ما یا وہ ظاہر ہوگیا ، نبی پاک علیہ السلام قرآن ، اسلام اور فرشتے وغیرہ عطائی
طور پرنور ہیں کدرب کے بنانے سے نور ہوئے جیسے رب تعالی حقیقی طور پر انسہ هو سمیع
و بصیر ہے جہر ہے دوسری مخلوق عطائی طور پر سمیع و بصیر ہے جہر ہے دوسری مخلوق عطائی طور پر سمیع و بصیر ہے جہر ہے دوسری مخلو اللہ ہو اللہ عنہ دیکھنے سننے والا ہے
اندہ ھو المسمیع البصیوں

### والمحالي مياتِ مكيم الامت الذي المحالي و 709 كم التي المحالي و 709 كم التي المحالي و 709 كم التي التي المحالية المحالية التي المحالية المح

دوسری آیات میں عام انسانوں کیلئے فرما تاہے کہ ہم نے انسان کومخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا تا کہ اسکی آزمائش کریں پھرانسان کوسننے اور دیکھنے والا بنایا۔

اناخلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلنا ه سمیعا بصیران باری تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی بین ابدی بین از لی بین مستقل بین کین بندے کی تمام صفات عارضی بین ، باری تعالیٰ کی عطاء ہے بین لفظ مشترک ہے گر حقیقت میں بہت فرق ہے ، حضور علیہ السلام کے نور ہونے کا مطلب پنییں کہ وہ خدا کے نور کا ایک کل ابین یا جز بین نہ یہ معنی میں نور ہے اس معنی میں اس طرح نور بین نہ یہ مطلب ہے کہ آپ در بین ادر آپ کے نور کا مادہ اور زبی نہ یہ معنی میں عن میں مادہ اور زبی کو دکا کا دہ اور نہ ہی ہے کہ خدا کا نور حضور میں سرایت کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے این میں طول و دخول کیا ہوا ہے۔

بلکہ حضور علیہ السلام نے نور ہونے کامعنی صرف اور صرف ہیہ ہے کہ آپ بلاواسطہ
رب سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور باتی تمام تو مخلوق حضور انور علیہ السلام کے واسطہ و وسلطت سے فیض لینے والی ہے، جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلاؤ پھراس دوسرے سے ہزاروں چراغ جلا او، یاایک شیشہ سورج کے سامنے رکھودہ چمک جائے پھراس کو تاریک جگہ پر رکھے ہوئے شیشوں کی طرف پھیر دووہ چمک جائیں، ظاہر ہے پہلے شیشہ میں نہ تو سورج خود اثر کرآگیا نہ اس کا جز اور کھڑا کہ کراس میں ساگیا، بلکہ فقط اثنا ہوا کہ پہلے شیشہ نے بلا وسطہ سورج سے روشنی حاصل کی اور باتی شیشے پہلے شیشے کی بدولت چکے، اگر پہلا شیشہ درمیان میں سورج سے روشنی حاصل کی اور باتی شیشے پہلے شیشے کی بدولت چکے، اگر پہلا شیشہ درمیان میں نہ ہو یا ہیں گے اس کی قرآن سے مثال ہیہ ہے کہ رب تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب میں آ دم کو درست کردوں اوران میں اپنی روح پھونک دوں تو فرشتوں تہیں تکیم ہے کہ ان کو تجدہ کرناو افا سویت میں اوران میں این روح پھونک دوں تو فرشتوں تہیں تکیم ہے کہ ان کو تجدہ کرناو افا سویت فید من دوسی فقعو اللہ ساجدین ٥

حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کی روح

بي وروح منه ٥

عيسى عليه السلام كواى وجهست روح الله كهاجا تاسب اب حضرت أدم وحضرت عيسى

میات حکیم الامت است کی کوئی کی کوئی کی کوئی کا کوئی کا کوئی کی کوئی کا کوئی اور خان کا کار اوجز بین نه ہی خداان میں حلول و دخول کے ہوئے ہاور نه ہی مادہ ایک ہے بلکہ فقط بیہ مطلب ہے کہ رب نے حضرت عیسی علیہ السلام کو والد کے واسطہ کے بغیر روح عنایت فرمائی اور حضرت آ دم علیہ السلام کو مال اور باپ دونوں کے واسطہ کے بغیر رب کے دوح بخشی ، بہی معنی ہے حضور علیہ السلام کے نور ہونے کا کہ وہ مخلوق کے واسطہ کے بغیر رب کے دوح بخشی ، بہی معنی ہے حضور علیہ السلام کے نور ہونے کا کہ وہ مخلوق کے واسطہ کے بغیر دب کے

فیض ہے نوازے ہوئے ہیں۔

ایک ہے محص محمد یہ اور ایک ہے حقیقت محمد یہ محض محمد کا اس جسم اطہر کا نام ہے جو اس دنیا میں جا وہ اللہ میں سے ہے، حضرت آ مندرضی اللہ عنہا سے ہے، تمام نبیوں کے بعد اس دنیا میں جلو ہ گر ہوا اس جہاں میں تمام رشتوں سے نسلک ہے، بی بی آ مند خاتون کا گخت جگر ہے حضرت عا کشد کا مرتاج ہے، حضرت ابراہیم طاہر حضرت فاطمہ حضرت طیب رضی اللہ عنہ الجمعین کا والد ہے ہیں مارے رشتے اور رشتہ دار میاں جسم محمد اور خض محمد کی صفات ہے ہیں، اجمعین کا والد ہے ہیں مارے رشتے اور رشتہ دار میاں جسم محمد اور خض محمد کی کہا تشیبہ یوں سمجھولاکہ مصدر کے پہلے تعین کا نام ماضی مطلق ہے جومصدر سے بی ہے گھڑتا م مشتقات بعد کا تعین ، رب تعالی تجلیات کا مصدر ہے اور حضور علیہ السلام مشل ماضی مطلق کے پیلے تعین رب کی پہل تعین ، رب تعالی تحلیل مصدر ہے اور حضور علیہ السلام میں مدولت ہیں حضور علیہ السلام ہی مدولت ہیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام اپنے میں خود حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام اپنے میں خود حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام اپنے منے ہیں السلام نے بتایا کہ میں تو اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام اپنے والسل بھی نہ ہوا السلام نے بتایا کہ میں تو اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام اپنے والے ہیں نہ الماء و المطین ،

حقیقت محمد بینداولاد آدم ہاورنہ بی بسر ہند مشلکم ہے، نہ کی کاباب نہ کی اولاد، بلکہ بیتو سارے جہال کی اصل ہے، بشریت کی ابتداء حضرت آدم علیدالسلام سے ہوئی اور حضور علیہ السلام تواس وفت بھی نبی متصح حضرت آدم علیہ السلام کاخمیر بھی تیار نہ ہواتھا، اگر اس وقت اوراس حالت کو بشریت قرار دیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا اول البشر وابولبشر اگر اس وقت اوراس حالت کو بشریت قرار دیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا اول البشر وابولبشر

## المسالة من المسترين المسترين

اب بی کی جوتعریف یول کی جاتی ہے کہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے شرع احکام کی تبلیغ کے لئے مبعوث کیا ، پیخص بی کی تعریف ہے۔حقیقت بی کی تعریف نہیں ہے ،حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب انسان تو کیا انسانیت کا نام ونشان اور ا تا پا تک بھی نہ تھا کیونکہ ابھی تک انسان اول اور تمام انسانوں کے والدگرامی جناب حضرت آدم علیہ السلام ٹی اور پانی کے درمیان جلو ہ گر تھے بید ابھی نہوئے تھے ، نیز انسان کے لیے جولواز مات و مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی ماننا مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی ماننا مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کا ہونا ،البذا بھی مناسبات ہوتے ہیں ان کا وجود بھی نہ تھا جیسے انسان کے لیے وقت وجگہ کی ہوئے۔

بادام کا پوست و چھلکا بھی بادام کے نام سے پکاراجا تا ہے اور مغزوگری کو بھی بادام ، کی کہتے ہیں مگر دونوں کے احکام اور کام جدا ہیں ، گری اور مغز چھلکے کے اندر ہوتی ہے ، حقیقت محمد یہ بھی مختص محمد یہ کے اندر جلوہ گر ہے ، نور ہونا ، بر ہان ہونا ، رب کی دلیل و نشانی ہونا ، حقیقت محمد یہ کے صفات ہیں جیسا کہ اس پر مولانا روم علیہ الرحمة نے متنوی شریف ہیں تفصیل ذکر فرمائی ، اشرف علی تھا نوی دیو بندی نے بھی اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے دیکھونشر الطیب ۔

اورصاحب روح البیان علامه اساعیل حقی علیه الرحمة نے بھی خوب تحقیق فرمائی وہ کھتے ہیں کہ تمام ارواح روح محمدی سے پیدا فرمائی گئیں ،للبذاحضور علیه السلام ابوالا رواح ہیں ، جیسے حضرت آدم علیه السلام ابوالبشر ہیں۔

حضور تُلُونِ فَلَى جَمْم مبارک کی نورانیت حسی بھی تھی اور عقلی ومعنوی بھی تھی ہوجا بہ کرام اوراہل بیت اطہار نے اس حسی نورانیت کومشاہدہ فر مایا بطور مثال ایک حدیث کا پرکھ حصہ درج ذیل ہے حضرت ہندین الی ہالہ رضی اللہ عنہا ہے شاکل ترفدی میں امام ترفدی نے بیر وایت نقل فرمائی ہے کہ۔

کان رسول الله مُنَافِیَهُمُ فنحما یتلا لا وجهه کتلا لوء القمر لیلة البدر،
لیمی حضور علیه السلام عظمت والے اور وجامت والے منے، آپ کا چبرہ انوراس طرح جَمُمُا تا جیسے چودیں رات کا پورا جا ندچمکتا ہے۔

### والمحالية المستهالامت المحالية المحالية

امام دارمی نے بھی دومثالیں ذکر کیس۔

حضرت رہیج بنت معوذ بن صفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت شدہ حدیث کے

الفاظ ہیں۔

قالت يا بني لو رأيته رايت الشمس طالعة.

لینی اے بیچے تحقے حضور کاحسن کیا بتاؤں اگر تو ان کو دیکھا تو تحقے ایسا لگتا کہ سورج

طلوع ہور ہاہے۔

دوسرى روايت كالفاظ ميري \_

كان رسول الله مَ الله مَ الله الله الثنتين اذا تكلم رُئي كالنور يخرج من بين ثناياه .

لعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تواگلے دودانت مبار کہ کے درمیان والی خالی جگہ ہے روشنی اور نورچھن چھن کرنکلتا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ اس روشیٰ سے اندھیر نے میں گم شدہ سوئی بھی تلاش کر لی جاتی تھی۔ بیشعران روایات سے ماخوذ ہے۔

> سوذن کم شدہ ملتی ہے تبہم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں گویا کہ سورج تھا جو چیکتا تھا ، سکان الشیمس تبحری فی وجہ .

اس روایت کوتر ندی ،مسندا مام احمد بن طنبل بہتی اور ابن حبان میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے مواہب اللد نیے اور نہاریشریف میں بیے ند کور ہے کہ حضور علیہ السلام کے چبرہ پاک میں دیوار مسلم منعکس نظر آتی تھی۔ منعکس نظر آتی تھی۔

وكان لجدار تلاحك وجه.

حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی علیہ الرحمة مدارج النوة ج 1 ص 11 میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کا سابیمبارک زمین پرنہ پڑتا تھا،ان کے فاری الفاظ المسلام المسلم المسلم

ان مثالوں سے صاف پہ لگ گیا کہ حضور علیہ السلام کے جم شریف کی نورانیت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو محسوس ہوتی تھی ،اس لئے وہ حضور علیہ السلام کا حسن دوسروں کو بتانے سمجھانے کی خاطر سورج اور چاند سے تثبیہ دیکر ذکر کرتے تھے، جم کا سابہ نہ ہوتا اور اس سے گیاں کو ہے معطر ہوجا کمیں ماحول مہک جائے نورانیت کے سے ایسی خوشبوکا ظاہر ہوتا جس سے گیاں کو ہے معطر ہوجا کمیں ماحول مہک جائے فررانیت کے باعث ہی ہم مراج شریف کی رات جم پاک کا آگ کے کرہ اور زم ہریے گھیرے سے گزر جانا ، چی اثر نہ ہوئے بغیر سلامت سے عبور کرجانا آسانوں آسانیات کی سرفر مانا، جس جگہ ہوا کا نام ونثان اور وجود تک نہیں اس جگہ زندگی گزار ناای وجہ سے ہے کہ آپ نور تھے، حسی بھی عقل کا نام ونثان اور وجود تک نہیں اس جگہ زندگی گزار ناای وجہ سے ہے کہ آپ نور تھویا ، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک سلامت رہی و رندول با ہرنکالو، جم سے علیحہ کروتو موت ہوجاتی ہے، السلام کی زندگی مبارک سلامت رہی و رندول با ہرنکالو، جم سے علیحہ کروتو موت ہوجاتی ہے، السلام کی زندگی مبارک سلامت رہی و رندول با ہرنکالو، جم سے علیحہ کروتو موت ہوجاتی ہے، السلام کی زندگی مبارک سلامت رہی و دردول با ہرنکالو، جم سے علیحہ کروتو موت ہوجاتی ہے، سے دیکھتے ہیں، دل کی آئھوں سے دیکھتے والوں کی تو بات ہی جدا ہے۔

اگران تواعد کا خیال رکھا گیا تو بہت فا کدہ ہوگا اور اصل مسئلہ جوآئندہ صفحات پرذکر کیا جائے اس بیں آسانی ہوگی، آج کل مخالفین ہیہ کہ عام لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اللہ بھی نور اور حضور بھی نور تو دونوں کورب ہونا جا ہیے بھی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں تو اللہ حضور بیں ساگیا ہے، بھی یوں بہکاتے ہیں کہ کیا اللہ کے نور کا فکڑا کٹ کر حضور کی ذات تیار ہوئی، بھی یوں کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ما نا اور تم نے حضور کو خدا کا نور مانا، بیٹا مانو یا نور بات تو ایک ہی ہے۔ اور بھی یوں کہتے ہیں کہ حضور نور ہوں تو ان کی ساری اولا دنور ہونی چا ہے۔ اگریہ قواعد خیال میں رہیں تو ہونی چا ہے۔ اگریہ قواعد خیال میں رہیں تو ہمام سوال خود بہ خودا تھ جا ئیں گے۔ (رسالہ نور مونی جا ہے۔ اگریہ قواعد خیال میں رہیں تو ہمام سوال خود بہ خودا تھ جا ئیں گے۔ (رسالہ نور مونی جا ہے۔ اگریہ قواعد خیال میں رہیں تو ہمام سوال خود بہ خودا تھ جا ئیں گے۔ (رسالہ نور مونی جا ہے۔ اگریہ قواعد خیال میں رہیں تو ہمام سوال خود بہ خودا تھ جا ئیں گے۔ (رسالہ نور مونی جا ہمام کا مطبوعہ نیا والم آئن بیل کیشن لا مور)

ان تمام عبارات سے ظاہر ہوا کہ علیم الامت علیہ الرحمۃ کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حقیقت نور ہے اور بشریت بمزلہ اس وغلاف کے ہے، حضرت سعیدی صاحب اس نظریہ کو مانے کے لئے تیار نہیں ان کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حقیقت ہیں ہے کہ آپ علیہ السلام

الشخابات المراق المراق

صدر الا فاصل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متو فی 1367 ھے لکھتے ہیں۔

ان حوالہ جات ہے واضح ہوگیا کہ ہمارے نبی سیدنا محمر منگائی کیا کہ ممارے نبی سیدنا محمر منگائی کی حقیقت بشر اور انسان ہے اور آپ کا مادہ خلقت چاندا ور سورج کی طرح حسی نور نہیں ہے۔ آپ نور ہدایت ہیں اور نور ہدایت ہی حسی نور کے شعاعیں نظر آتی تھیں بعض اوقات آپ کے دائتوں کی جھر یوں سے حسی نور کی شعاعیں نظر آتی تھیں آپ بشر ہیں اور بے مثل بشر ہیں۔

(الی ان قال) بی منگانی کا بشر ہونا بھی ایک اہم مسکلہ ہے ہمارے

اس عبارت سے چندامورصاف طاہر ہوئے

- حضورعلیہ السلام کی حقیقت بشر ہے اور آئے انسان تھے۔
  - صفورعلیدالسلام کی حقیقت نورنہیں ہے۔
  - بشریت حضور کالباس نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
- تفیقت نور کو مانتا بشریت کونه مانتا قر آن کے خلاف ہے اور واعظین کامشہور کروہ نظریہ ہے۔
- صدرالا فاضل اورصدر الشريعة عليها الرحمة بهى حضور عليه السلام كى حقيقت بشريت كو مانت بين نور كوحقيقت مانتاان كى تخفيق كے خالف ہے۔
- تحقیق بیہ ہے کہ حضور بشر ہیں اور آپکو بشر نہ ماننے کی صورت میں آپ کے اعمال واقع اللہ مان کی صورت میں آپ کے اعمال واقو ال کا انسانوں پرمحبت و دلیل ہونا بے کاروباطل ہوجائے گا۔

ان المور پر کیا تھرہ کروں بھی بات ختم کرتا ہوں کہ سرکا مُلَّا اللہ ان سے سے سوفنی سے سے مقیقت نہیں ہوسکا۔مضبوط و مدل اور سے مقیقت نہیں ہوسکا۔مضبوط و مدل اور شاندار نظریہ کئیں مالامت علیہ الرحمة کا معلوم ہوتا ہے صدر الا فاصل اور صدر الشریع علیما الرحمة ساندار نظریہ کی حقیقت بشریت کو قرار نہیں و یا جیسا کہ بہار شریعت صفحہ 128 اور خزائن العرفان صفحہ 1109 سے واضح ہے۔واللہ اعلم و دسوله تُلَا اللہ المامی کے سے واضح ہے۔واللہ اعلم و دسوله تُلا اللہ المامی کے سے واضح ہے۔واللہ اعلم و دسوله تُلا اللہ المامی کی سے دانشے ہے۔

کیم الامت علیہ الرحمۃ کی تحقیق کہ بعض انبیاء کو دوسر سے انبیاء کی نگاہ فیض سے اللہ نے نبوت دی جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور بعض انبیاء علیہ السلام کو بطور میراث نبوت ملی جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور جعض انبیاء علیہ السلام اور جعض انبیاء کو ان دوطریق کے بغیر جیسے حضرت سلمان علیہ السلام اور حصرت کی علیہ السلام اور بعض انبیاء کو ان دوطریق کے بغیر محض اللہ کی رحمت سے نبوت ملی جیسے ہمارے نبی تاریخ کی گاند کی رحمت علیہ الرحمۃ تفسیر نور العرفان ص 631 پر فرماتے ہیں کہ

وما کنت تو جوا۔۔۔۔(الایہ) سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آپ کوظاہری اسباب کے لحاظ سے نبوت کی امید نظی صرف رحمت خداکی وجہ سے امید تو کیا یقین تھا کیونکہ آپ کونبوت نہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح کسی کی دعا سے حاصل ہوئی اور نہ حضرت کی وعا سے حاصل ہوئی اور نہ حضرت کی وحضرت سلمان علیہ السلام کی طرح بطور میراث ملی بلکہ صرف اور صرف اللّٰدکی رحمت سے کمی ،البذااس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نبوت سے بے خبر سے ،آپ کوتو بچین ہی ملی ملی ،البذااس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نبوت سے بے خبر سے ،آپ کوتو بچین ہی ہی آپ کی نبوت سے بے خبر سے ،آپ کوتو بچین ہی ہی آپ کی سے خبر وجر سلام کرتے سے اور سول اللہ کہ کر پکارتے سے ،بحیرہ درا ہب نے بچین میں ہی آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی اب خود فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وادم لمنجدل فی طنیته ۵ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنی مٹی میں جلوہ گر سے۔

(نورالعرفان ص476مطبوعه يميئ كتب خانه مجرات)

حفرت سعیدی صاحب نے اس عبارت پر یوں تبھرہ کیا

"دیے کہنا توضیح نہیں آ پکوکسی کی دعا ہے نبوت ملی ہے کیونکہ حضرات ابراہیم علیہ
السلام نے آ پکی ثبوت کی دعا کی ہے قرآن مجید میں ہے دبنا و ابعث فیھم دسو لا منھم
الے ہمارے دبان اہل مکہ میں ان ہی میں سے ایک دسول بھیج دے بید دعا حضرت ابراہیم
اور حضرت اساعیل نے خصوصیت ہمارے نی تافیق کے لیے کی ہے علیما السلام اور بیہ وہی دعا
ہے جسکے متعلق آپ نے فرمایا میں اسے باپ ابراہیم کی دُعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت

#### For More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

المستريخ الامتريخ المتريخ الامتريخ الا

ندمعلوم انھوں نے اس عبارت سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اگر بیفرض کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے تمرہ ہے تو بھی غلط ہے کیونکہ علیم الامت علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ حدیث سے ظاہر ہور ہا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تتے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تحمیل بھی نہ ہوتی تھی۔

ب

اوراگریہ فرض کریں کے بطور میراث کے حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو بھی درست نہ ہوگا کہ وہ تو دنیا بننے سے بل ہی نبی تھے اظہار نبوت الگ چیز ہے نبوت عطا ہونا الگ چیز ہے نبوت عطا ہونا الگ چیز ہے نہوں کہ کی نے انکی نبوت کے واسطے دعانہ کی تب بھی غلط ہے کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ نیز حکیم الامت علیہ الرحمة کا یہ دعویٰ ہی نہیں۔

### اختنام الكتاب

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على رحمة اللعلمين آج بروز جمعة المبارك 23 رجب الرجب 1430 بمطابق 17 جولائي 2009

کتاب مکمل ہوئی۔

### اظهارتشكر

درج ذیل احباب کاشکرگز ار موں که کتب فراہم کیں۔ جوزا هم الله تعالی

- راجه محمد بوسف قادری صاحب مدظلهٔ (ناظم جامعهٔ اسلامیدر ممانیه بری پور بزاره)
  - 🕜 مولا ناحا فظ محمد ریاض نقشبندی صاحب مد ظلهٔ (شکر دره اتک)
  - 🖝 مولا نا حافظ محمر رفاقت حقانی صاحب مدخلهٔ (تاضی بورغازی)
    - مولاناریاست علی خان صاحب چشتی مدظلهٔ (شکردره اثک)
      - 🕜 🕟 پرونیسرئمرصفدرچشتی صاحب مدظلهٔ (حضرو)
  - 🕡 🕟 خان محمد رفا فتت خان صاحب جدون مدخلهٔ (مجمرٌ ه ہری پور ہزارہ)
    - مولاناسيدعابدشاه (بيٹر ہري يور ہزاره)

- مولانا محمر اسلم مدخلهٔ (احیری جنڈ)
- مفتی محمد عارف مدظلهٔ (چوک اعظم)
- صافظ مولا نامحر عثمان غني (بارون آباد شلع بهاوتنگر)
  - 🐠 مفتی سیدعبدالروف شاه مدظلهٔ (لا هور)
    - مفتی محمر ان مدظلهٔ (چوک اعظم)
    - مولاناشنرادمدظلهٔ (سرائے عالمگیر)

#### رعاء:

اے اللہ اس کتاب کو قبول فر ماکر میرے گناہوں کا کفارہ کردے صدقہ جاریہ بنادے جھے اعمال صالحہ پر استفامت دے دینی اور دنیاوی رسوائی سے بچانا اور خاتمہ بالایمان فرمادے۔ (آمین)

### ولچسپاتفاق:

مقالہ کی تحیل کے بعد مدت شار کی توستر (77) دن بی تھیم الامت علیہ الرحمة کی عمر مبارک سنتر (77) سال تھی اس عددی مناسبت سے خوشی ہوئی، ھندا من تعاجیب ربنا اللہ تعالیٰ کا اور اسکے مجوب تا گیر تھی کے اس نے مجھے سے کتاب کیسے کی سعادت عطا فرمائی ہے ایپ پیاروں میں سے ایک پیارے کی حیات و خدمات پر پچھ عرض کرنے کی اجازت عطافر مائی ۔ بیمرا کمال نہیں بلکہ اس کافضل بے مثال ہے۔

احوج الناس الى حبيب الحميد مُأَيِّكُمُ

عبد الحميد نعيمي عفي عنه ربه ساكن حطار فتح جنك



### والمحالامت الله المحالامت الله المحالة المحا

## ماخذومراجع

| قرآن مجيد منزل من الله تعالىٰ 🗨 |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

- المعجم المفهرس ازفوادمجم عبدالباقي صاحب مطبوعه طهران
- 🗃 تفيرنورالعرفان از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه نعيمى كتب خانه تجرات
- تفییر تعیمی گیاره جلدین از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات لا مور -
- مراة شرح مشكوة از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه مكتبه اسلامية كجرات لا مور
  - سرسائل نعيميه از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه ضياء القرآن لا مور ـ
  - طنت مصطفیٰ مَنَّالِيَّةُ إِزْ عَلِيم الامت عليه الرحمة مطبوعه قادری پبلشرز لا بور العامور المامور الم
    - اسرارالا حكام از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه ضياء القرآن لا مور
  - ورس القرآن از افاضات حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه ضياء القرآن لا مور
    - دساله نوراز حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه ضیاء القرآن لا مور
    - 🕡 د يوان سالك از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه ضياء القرآن
- شان حبیب الرحمٰن من آیات القرآن از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه قادری پبلشرز ومطبوعه ضیاءالقرآن لانهور به
  - تعلم القرآن از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه قادری پیلشرز لا مورب التحراب منابع التحراب منابع التحراب التحراب
    - جاءالحق از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه میمی کتب خانه مجرات -
    - سفرنامهاز تحکیم الامت علیهالرحمة مطبوعه تعیمی کتب خانه مجرات -
  - نشرح موطاا مام محمد ازمولا نامحم على نقشبندى عليه الرحمة مطبوعه فريد بك سثال لا بهور ـ
  - نهارس شرح مسلم ازمولا نامحراساعیل نورانی صاحب مدظلهٔ مطبوعه فرید بکسٹال لا مور۔
    - عندالله المام ازمفتي محمد انورالقادري مدظلهٔ لا مور
  - تقيدات على مطبوعات المفتى اقتدارا حمد خال نعيمى عليه الرحمة مطبوعة بمي كتب خانه مجرات
    - فطبات نعيميه ازمفتي اقتذارا حمرخان نعيمي عليه الرحمة مطبوعه نعيمي كتب خانه مجرات

- تفيرتبيان القرآن ازعلام غلام رسول صاحب سعيدى مدظلة مطبوعة ريد بكسال الاجور
  - فأوى نعيميداز حكيم الامت عليدالرحمة مطبوعه مكتبه اسلاميه
  - فآوى نعيميدازمفتي افتذاراحمه خان نعبى عليه الرحمة مطبوعه فيمي كتب خانه مجرات
  - فآوى ديوبندازمفتى عزيز الرحمن صاحب مطبوعه فاروقى كتب خاندا كوژه ختك \_
- واعظ نعیمیداز فادات وافاضات حکیم الامت علیدالرحمة مرتبه مولا نامحمه عارف صاحب رحمته الله علیه الدمید الله علیه الله علیه مطبوعه مکتبه اسلامیدلا هوریا کتان -
- تفسير نجوم الفرقان ازمفتی عبدالرزاق بهتر الوی مدظله مطبوعه ضیاءالعلوم پبلی تشنیز راولپنڈی <u>.</u>
  - قاوى صدرالا فاضل عليه الرحمه مطبوعه شبير برادرز\_
  - عالات زندگی تکیم الامت ازیشخ بلال احمصدیقی مدظلهٔ مطبوعهٔ میسی کتب خانه مجرات
- سوائح عمری تخییم الامت بدایونی ازمولانا نذیر احد نعیمی علیه الرحمة مطبوعه نعیمی کتب خان تخواری.
  - عیات سالک از علامه قاضی عبدالنبی کوکب علیه الرحمة مطبوعه تعیمی کتب خانه مجرات
    - 🕡 ایک اسلام از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعهٔ می کتب خانه (محرات)۔
- راه جنت بجواب راه سنت ازمفتی اقتدار احمد خان نیمی علیه الرحمة مطبوعه بیمی کتب خان سمحه است.
  - تصیده برده شریف از امام بوصیری علیه الرحمة مطبوعه تاج همینی لا هور ـ
  - معلم تقرير المعروف في تقريرين از حكيم الامت عليه الرحمة مطبوعه قادري پبلشرز لا مور
    - اسلامی زندگی از حکیم الامت علیه الرحمة مطبوعه قادری پبلشرز لا هور
    - فرست القرآن از عليم الامت عليه الرحمة مطبوعة على كتب خانه مجرات
    - و المحتمل العرف ازمفتي مخاراحمه خان تعيى عليه الرحمة مطبوعه اسلامية مجرات
- التعدیفات لعلوم الدرسیات ازمولا تا عبدالله قصوری رضوی اشر فی مطبوعه مکتبه سعید بیه ایر بیوتی مردان صوبه سرحدیا کتان -
  - مامع الاحاديث ازامام سيوطي عليه الرحمه مطبوعه بيروت \_



For More Books Click On This Link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad